## ردِقادیانیّت

## رسائل

- حنرت والناج والقاديساحي آذاد
- حضرت والناسيث الزيمن الزرئ
- حضرت والنا مُخَداسان شعار بيانا كى
- ٠ حرت الناعب تالوطي فين
- خرت النافل من النابي •
- مخرت علاملها فالمخالية ليرماث
- منت اللا الحدادات عم كيرانيك

# الإيالي المنافظة

جلرهم



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

نام كتاب : احتساب قاديا نيت جلد پينيش (٣٥) مصنفين : حطرت مولا ناحبدالقادرصاحب آزادٌ حطرت مولا نا حافظ محمداليب و بلويٌ حطرت مولا نا سعيد الرحمٰن انوريٌ حطرت مولا نامجم آخل صاحب چانگای حطرت مولا نامخي الرحمٰن چنيو ثي حضرت مولا نامخام جهانيال صاحب حضرت مولا نامخدم جهانيال صاحب حضرت مولا نامجم ايرائيم كمير پوريٌ

صفحات : ۱۳۰۰

قيت : ۳۰۰ روپ

مطيع : تا صرزين پريس لا مور

طبع اوّل: دسمبر ١٠١٠ء

ناشر : عالمى مجلس تحفظ فتم نبوت حضورى باغ رود لماكان

Ph: 061-4783486

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### فهرست رسائل مشموله ..... احتساب قادیا نیت جلده ۳۵

| , "   |                                   | والمارب                                            |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4     | هرت مولانا عبدالقادر آزاد         | ا مرذائيت فيرسلم فكيت الخاتج ميدل كما تينيش        |
| ra    |                                   | ٢ الله كينيادكامقيد فتم نوت كالميت اوكمتين         |
| ۳۳    | " "                               | سسس يهاويان ندب                                    |
| ۷۳    | تعزرت مولانا حافظ محما يوب وبلوئ  |                                                    |
| 1+1,  | حغرت مولانا سعيدالرحمن انوري      |                                                    |
| 111   | بعفرت مولانامحم أسخق              | ٢ مرزاغلام احمداور نبوت                            |
| 172   | حطرت مولانا فتيق الرحمٰن چنيوثي   | ے قادیانی فتنہ                                     |
| 190   | " "                               | ٨ قاديانى نبوت ( يوفاع المرية المحاب يوفاع المحرت) |
| 121   | " "                               | ٩ قادياني امت كاوجل                                |
| 122   | حضرت مولا نامحمه غلام جهانيال     | ١٠ ارشادفريدالزمان متعلق مرزا قاديان               |
| rii . | حضرت مولا ناعلامها حسان المحاظمير | اا مرزائيت اوراسلام                                |
| ma    | حضرت مولانا محدايراتيم كمير بوري  | ۱۲ فسانهُ قاویان                                   |
| ۵۷۱   | " "                               | ١١٠٠٠٠٠ مرذائ قاديان كدر جموث مع جواب الجواب       |

#### بسم الله الرحين الرحيم! عمض مرتب

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم ۱ امابعد! قارئین محرم الیج احتماب قادیانیت کی جلر پینیس (۳۵) پیش خدمت برالله

رب العزت كالا كحول لا كوشكر م كم جس في ال مبارك كام كوآ كم يزهاف كى توفق ب مرفراز فر مايا ـ الله جلد في المنظم مرفراز فر مايا ـ الله جلد في :

حضرت مولانا عبدالقادر آزاد (دفات ۱۵ مرعبدالقادر آزاد کردقاد یا نیت پرتین رسائل پیش خدمت بیس مولانا عبدالقادر آزاد (دفات ۱۵ مرجنوری ۱۹۰۳ م) اصلاً کبیر والا کے علاقہ کے دہنے والے شخے۔ جامعہ قاسم العلوم ملتان مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محود سے آپ نے دورہ حدیث شریف کیا۔ تنظیم المل سنت کینے سے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ اسلام مشن بہاولپور کے آپ بانی تھے۔ حکمہ اوقاف میں خطابت سنجالی قرشائی مجد لا مور کے خطیب مقرر ہوئے۔ آپ نے اس منصب کو خوب جمایا۔ بنجاب بین عور شی سے بی ۔ ایک ۔ ڈی بھی کیا۔ آپ نے عبدائیت کے خلاف کئی گیا ہے خوب جمایا۔ بنجاب بین عورش سے بی ۔ ایک ۔ ڈی بھی کیا۔ آپ نے عبدائیت کے خلاف کئی گیا ہے جو برفرمائے۔ دوقادیا نیت برآپ کے شن درسائل جمیں میرآئے جن کے نام یہ بین :

ا ..... مرزائيت غيرمسلم اقليت الى تحريرول كم مئينه مين:

اسلام كينيادي عقيده فتم نبوت كي الجميت او حكمتين: اسلام آباد من قوى

سرة كانفرنس كم وقعه برآب في بيمقاله بي فرمايا - بعديس اس كتابي شكل من شائع كرديا -

سسس بیسے قادیانی ندمب: مجلس اعلی دعوت دارشاد معودی عرب کی سفارش پر گورنمنٹ معودی عرب نے اس رسالہ کوشائع کیا۔ بعد میں مولانا عبدالقادر آزاد نے اسے مجلس علامیا کستان کی طرف سے اسے شائع فرمایا۔

يه نتول رسائل اس جلد مين شامل بين\_

مہ ..... ختم نبوت: آپ کی تقریروں کو ٹیپ ریکارڈ سے کاغذ پر ننظل کر کے الیوسف پیمبر شاہراہ لیافت کراچی نے شائع کیا۔

صرت مولانا سیدمجد انورشاہ کشمیری کے شاکر درشید حضرت مولانا محد انوری کے ضلیفہ بجاز اور محدرت

مولاناسعیدالرمن انوری جامع مجدانوری سنت بوره فیمل آباد کے خطیب تھے۔ بہت ہی مرنجال مرنج طبیعت پائن منی ۔ آپ کا ایک مرنج طبیعت پائی منی ۔ آپ کا ایک رسالہ اس جلد میں شریک اشاعت ہے۔ اس کا نام ہے:

۵..... انسا خسات السنبيين لأ نبى بعدى: قالبًايه ١٩٤٥ء کم تحريک فتم نوت کے موقد پرآپ نے شائع کر کے حاص تعتبم کیا۔

مان من المرابع المراب

🚓 ..... حضرت مولا نامحم آخل صاحب كامرتب كرده تفا-اس كا نام ب

٢ ..... مرزاغلام احمد اورنبوت:

يى سى اس جلد من شال ہے۔

حضرت مولا ناملیق الرحمان چنیوفی .....مولا ناملیق الرحمان حبیه المحسد مولا ناملیق الرحمان صاحب بهت فاصل محصر تک قادیانی رے۔اللہ رب العزت نے اسلام وایمان سے بہرہ ورفر مایا۔ قادیانیت پر لعنت بھیج کر مسلمان ہو محکے۔ فاروق، چشی، تائب کے نام سے جانے پہچانے گھائے۔ گائے تقسیم کے بعد چنیوٹ میں مقیم ہوئے تو ملیق الرحمان چنیوئی کہلائے۔ آپ کے تین رسائل جمیں میسر آئے جن کے تام یہ بیں:

ے..... قادیائی فتنہ:

۸...... قادیاتی نبوت (پیغام محمدیت بجواب پیغام احمدیت): مرزامحود قادیاتی مسلم است. ملعون نے پیغام احمدیت تای رساله کلها۔ اس کے جواب ملی پیغام محمدیت شاکع کیا گیا۔ جو بعد مص قادیاتی نبوت کے نام پرشائع ہوا۔ جنوری ۱۹۲۸ء کے ایڈیشن کوہم نے اس جلد میں شائل کیا ہے۔ و ...... قادیاتی امت کا دجل: مولا نامتین الرحن چنیوٹی کا اپریل ۱۹۵۲ء کا شاکع

كرده دسماله ہے۔

معرت مولا ناغلام جہانیات مرحم ڈیرہ عازیخان کے دہائی تھے۔ حضرت خواج غلام فرید سا سے ۔ قادیانی سے ۔ قادیانیوں نے مقدمہ بہاد لیور میں مؤلف استے ۔ قادیانیوں نے مقدمہ بہاد لیور میں مؤقف افتیار کیا کہ حضرت خواجہ غلام فریق مرزا قادیانی کوعبرصالح فرماتے تھے۔ اس کرکوے مخص کے سجادہ شین کے تھم دارشاد پرقادیانی دجمل کو پارہ پارہ کرنے کے لئے حضرت مولانا غلام جہانیات نے ایک رسالہ ترتیب دیا۔ اس کانام ہے:

|                              | ن:                              | فريدالزمان متعلق مرزا قاديا                  | · ارشادا             | 1•            |                |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|
|                              |                                 | ثامل ہے۔                                     | ن جلد میں            | بيجمي أ       |                |
| بركرنامور عالمروح            | ل حديث كمت فكر                  | نەمولا ئااحسان الىي ظىمىر <sub>ا –</sub> اما | خفرت                 |               |                |
| 3 CC 181"                    | زائدت اور اسلام                 | ساحیان انہا کھی نے ''م                       | يامولا بأعلا         | ب بے بدار     | أورخطي         |
| ا مان میر ساب ر<br>م         | الروق الاستان                   | ركانام "القاديانية "تمار                     | مين منتقى _ار        | .اصلأبير بي   | فرمائی۔        |
| ا:<br>كعمد كي سماية          | 1997ء مل شا                     | ت ادراسلام: رکھا گیا۔جنوری<br>میں سر سر میں  | مرزاتيه              | 11            |                |
| ں ہوں۔ پہنے ریدسہ<br>بھر ہوا | ل ۱۱ اوس میرس<br>کهاگه ایرها، م | بمرائ كتابي ش شائع                           | نا ہوتی رہی۔         | مام بين شاركع | وارالاعت       |
| بایڈی سال ہے۔<br>المار سات   | رة موهر المعريز                 | مولانا محمد ابراہیم کمیر پوری<br>تاریخ       | حفرت                 |               |                |
| نور عام و ین <u>تھے</u> ۔    | ر ت ۱۹۹۰م) یا ۳                 | اتھا۔ آپ نے روقادیا نیت<br>ا                 | وعبور حاصل           | يت رآ ب       | ردقاديا:       |
| / مائے۔ جو مندرد             | גנונים שון                      | الماري مين                                   | , .                  | * *           | ذيل تنج        |
|                              |                                 | داري:                                        | فسانهُ قا            | 17            | -              |
| 6                            |                                 | ویں۔<br>قادیان کے دس جموث مع جو              |                      | 12            |                |
|                              | اب ابواب.                       | ع میں صوب وہ میں۔<br>جلد میں شامل ہیں۔       | رسائل اس<br>دسائل اس | بهرتيم وعدد   | `              |
| ı.                           |                                 | بعد القادر آزادؓ کے                          | مولانامح             | 1             |                |
| رسائل                        | r                               | بر سارو راد سے<br>نظر محمد الوب دہاوی کا     | موااناها             | ۲۲            |                |
| دمالہ                        | 1,                              | نظر منبر بیب دبون ه<br>بدالرحمٰن انوری کا    | موااناس              | ٣             |                |
| دسالہ                        |                                 | بدر رفا ورن ه<br>محق چا نگامی کا             | مواراي               |               | **             |
| دسالہ                        | 1                               | ں چاتھ ہی ہ<br>مالر حمٰن چنیوٹی سے           |                      |               | . 4 2          |
| دساكل                        | ٣                               |                                              |                      | Υ,Υ,          |                |
| دماله                        | 1                               |                                              |                      | 4             |                |
| دساله                        | <u> </u>                        | براحسان البی ظهیرتر کا<br>مدس                |                      |               |                |
| دسائل                        | ۲.                              | راہیم کیر بوری کے                            | مولا تا حمدان        | ٨             |                |
| دسائل                        | ا ۱۳                            | نونز                                         |                      |               |                |
| اکس میرین                    | ائيرىندانىسە<br>قىلىندانىسە ق   | ر<br>الله رب العزت بم سب كوا                 | شال ہیں۔             | ال جلدين      |                |
| ره ۱۰۰۰ سال                  | بال رحا الياب                   | /-/                                          |                      | 1/2/          | بحرمة النبي اأ |
|                              |                                 |                                              |                      |               |                |

مختان دهاء: فقيرالله وسايا! ۱۲ رمجرم الحرام ۱۳۳۲ه برطابق ۱۹ زمبر ۲۰۱۰



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

اگریز کوقادیانی نی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

برطانوی استعارنے مندوستان میں قدم جماتے ہی جس تتم سے شدیدخطرہ محسوس کیا وه مسلمان قوم تمى - چنانچه برطانيد كاكثر ذمه دارافراد في مخلف اوقات مس اسبات كالظباركيا كرجب تك اس دنيا من قرآن مجير جيسي كتاب موجود إلى وقت تك بم يورى دنيا كوايي حکومت میں داخل کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔اس لئے کہ اس کتاب میں جہاد کا مسئلہ موجود ہے۔جوہمیں دنیا میں اپنی من مانی کارروائی نہیں کرنے دے گا۔اس حقیقت کے پیش نظر برطانوی استعار نے بیثار قرآن مجید خرید کرجلوائے۔ان گنت علماء کوشبید کیا۔ لڑا داور حکومت کرو، کے تحت مسلمانوں میں فرقہ وارانہ فضاء پیدا کی۔عیسائی مشتریز کے ذریعہ مناظروں کا اہتمام کرا کے اسلام کی عظمت کو مارہ مارہ کرنے کی ناکام ونایاک کوشش کی۔ رویدیکا لالح اورمسلمان قوم کو دھونس ودهاندلی اور فل وغارت سے دہشت زدہ کرنے کی کوشش کی ۔ نظام تعلیم کواسلام دھنی کالبادہ اڑھا كرمعموم بحول كواسلام سے دوركرنے كى سازش كى فيرت كے يتكے اور اسلام كے شيدائى حكام كو چن چن کرشمید کرواد یا لیکن ان تمام مظالم کے تجریاتی سروے نے برطانوی استعار پر بیا ابت کر دیا که اس کی بیتمام کوششیں عبث و برکار ثابت ہو کیں اور قرآن مجید اپنی مجوز نما تعلیم مسئلہ جہاد کے بدولت مسلمقوم ك تشخص كوجول كاتول قائم ركع بوئ بهقواس في مندوستان مي ايك ايك مخض كى الش شروع كردى جواسلام كى بنيادى تعليمات كومنح كر كےمسلمانوں ميں سے جذبہ جهاد كوقتم كرك اسے ابدى واز لى طور پرانگريز كا غلام بنادے۔ چنانچدا تكريز اپنى اس جنتو ميں كامياب وكامران موااوراس فيطلع كورداسيورك تصبدقاديان كيمرزاغلام احمدابن غلام مرتعى كواس خدمت كا الل مجهد كرانبيس مندوستان على ابناا يجنث مقرد كرويا - يهال يربيه بات قابل ذكر ہے۔ مرزا قادیانی کے والد نے بقول مرزا قادیانی " ۱۸۵۷ء میں پھاس محوروں اور سواروں سے مندوستانی حریت پندول کے خلاف اگریز بهادر کی امداوفر مائی تھی۔"

(فیص تریاق القلوب م ۲۳۰ بنزائن ج۵۱ میران ۱۳۸۰) ان دلول مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ جمعے صرف اسپے دستر خوان اور دوٹی کی ضرورت (زدل میم میں ۱۱۸ بنزائن ج۸۱ میر ۲۹۹) مرزا قادیانی نے جس انداز بی حکومت برطانید کی خدمت انجام دی وہ پھواٹی کا خاصہ وحصہ تھا۔ چنانچ مرزا قادیانی سرکار برطانیہ کے متعلق اپنی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے لیفٹینٹ گورز پنجاب کوایک خط میں یول تحریکرتے ہیں کہ:

ا ..... در مرکار دولت مدار اینے فاعدان کی نبست جس کو پہاں ہیں کے متواتر تجرب ایک وفاد دار اور جائی روابت کر چک ہے .....اس خود کا شتہ بودا کی نبست نہاہت تزم ادر احتیاط اور تحقیق اور توجہ ہے کام لے اور اپنے ماتحت دکام کوار شاد فرمائے کہ وہ بھی اس فائدان کی عابت شدہ وفادار بوں اور افلاس کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کو ایک فاص عنایت اور میریانی کی نظر سے دیکھیں۔" (تملخ رسالت جدی میں ۱۹۰۹، مجموعا شجارات می سام اس کی نظر سے دیکھیں۔ " (تملخ رسالت جدی میں ۱۹۰۹، مجموعا شجارات می سام اس سلسل سے ساتھ میں نے اپنی سترہ سالہ سلسل تحریروں ہے جو دی سے جس کے ساتھ میں نے اپنی سترہ سالہ سلسل تحریروں سے جو دی سے جس سے سام کار اگر بیزی کا بدل وجان خیر خواہ میں اور اور احل ہے اور ہدروی بندگان خدا کی میرا اصول ہے اور بدروی بندگان خدا کی میرا اصول ہے اور بدوی اصول ہے جو میرے مریدوں کی شرائط بیعت میں داخل ہے۔ چنانچ شرائط بیعت جو ہمیشہ مریدوں میں تقسیم کیا جا تا ہے۔ اس کی دفعہ جہارم میں اس کی تشری ہے۔"

(معير كماب البريين ا فيزائن جسام ١٠)

سا ..... "میری عمر کا اکثر حصدال سلطنت انگریز کی جمایت بیل گذرا ہے اور بیل فی ممانعت جہاداور انگریز کی جمایت بیل اور اشتہارات شائع کے بیل کہ اگر دہ رسائل اور آتا بیل اکھی کی جائیں تھی کی جائیں آلماریاں ان ہے جرعتی ہیں۔ بیل نے بیل کہ آگر دہ رسائل اور آتا بیل اکھی کی جائیں تھی کی جائیں الماریاں ان ہے جرعتی ہیں۔ بیل نے الی کتابوں کو تمام ممالک عرب بیل اور مصرشام اور کا بل اور دوم بیک پہنچایا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے بیچ فیر خواہ ہو جائیں اور مہدی خونی اور سے خونی کی بیل مسلمی روایات اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں ان کے دلول سے معدوم ہوجائیں۔" (تریاق انقلوب میں ۱۵۲،۲۸، خوات میں ہے ویسے ویسے ان کے دلول سے معدوم ہوجائیں۔" (تریاق انقلوب میں ۱۵۲،۲۸، خوات کی حوالے ویسے ویسے جائیں ہے دیسے جائیں گے دیسے ویسے میرے مرید برجھیں گے دیسے دیسے میں میں مسلمہ جہاد کا اٹکارکر تا مسلم جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ جھے میں اور مہدی مان لیمانی مسئلہ جہاد کا اٹکارکر تا اس کے۔"

.....۵

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قمال اب آگیا مسے جو دین کا امام ہے دین کا امام ہے دین کا اب اختمام ہے اب آسان سے نور خدا کا فزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتوکی فضول ہے دیمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد مکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اب جہاد مکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

(ضمير تخد كوروي ١٦١ فرائن ج١٥ ص٧١)

ان حوالوں کےعلاوہ بے شار مقامات پر مرزا قادیانی نے جہادی حرمت اور انگریز کی اطاعت کی تلقین کی ہے۔ جسے طوالت کے پیش نظر تحریز میں کیا گیا۔

السس الكريزول كى اطاعت وفرنبردارى كى ايك اوروجه مرز ابشرالدين كى زبانى دبب تك جماعت احمد يد نظام حكومت سنبالنے كے قابل نبيل ہوتى۔ اس وقت تك ضرورت بهدار (انكريزول كى حكومت) كوقائم ركھا جائے تاكد يد نظام كى الى طاقت كے قبضه ميں نہ چلا جائے جواحمد يت كے مفادات كے لئے زيادہ مضراور نقصان رسال ہو۔ جب جماعت ميں بيرقا ہوجائے كى اس وقت نظام اس كے ہاتھ ميں آ جائے گا۔ بيوجہ ہے انگريزول كى حكومت كے لئے دعاء كريزول كوفتح حاصل كرنے ميں مددد ين كى۔ "

(الفضل قاديان موردية ارجنوري ١٩٣٥ء، نمبر ٣ جسم ١٢٢)

اس حوالہ کو پاکستانی قار کین و راغور سے ملاحظ فرما کیں کہ مرزائیوں کی ہوس ملک گیری برطانوی استعار ہیشہ برطانوی استعار ہیشہ ہندوستان پر بالواسط قابض رہے۔موجودہ دور میں قادیا نیوں کا یہودیوں کے ساتھ گئے جوڑ عالم اسلام کے خلاف ایک عظیم سازش ہے۔جس کا بین جوت قادیا نیوں کا اسرائیل میں حیفہ کا مرکز ہے۔جہائی آئی کے صدراسرائیل سے مسلمانوں کے خلاف فداکرات ہوتے ہیں۔

قادیا نیت کی پاکستان و شمنی ..... پاکستان بننے سے قبل قادیا فی رجحانات مرزابشرالدین محود قادیا فی نے ۱۹۳۷ء کو چوہدی ظفر اللہ کے بھینج کے نکاح کے موقع پراہنا ایک خواب بیان کیا اوراس کی تعبیر اوراس سلسلہ میں اپنے والد مرز اغلام احمد قادیا فی کی پیشین کوئی کاذکر کرتے ہوئے چوہدی ظفر اللہ کی موجودگی میں کہا۔

قادیای ی پیشین نوی قاد تر ترج ہوتے چو جران سرائلدی کو بودن میں بہت و دوران کے معرف اللہ میں بہت و دوران کی میں بہت و دوران کی ہے۔
جوسیح موجود (مرزاقادیانی) کے متعلق ہیں اور جہاں تک اللہ تعالی کے اس فعل پر جو سی موجود (مرزا فلام احمد قادیانی) کے بعث سے وابستہ پر فور کیا ہے۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہندوستان میں جمیں دوسری اقوام کے ساتھ مل جمل کر رہنا چاہئے اور ہندوؤں اور عیسائیوں کے ساتھ مشارکت

قادیا نیوں کا پاکستان پر قبضہ کر کے ہندوستان میں شامل کرنے کا ارادہ ا...... ربوہ میں مدفون مرز اغلام احمد قادیا نی کی بیوی کی قبر پر جولوٹ نصب کی گئ ہے۔اس پرتحریر ہے کہ:''اس کو ماتنا یہاں ڈن کیا جاتا ہے۔ جب بھی موقع ملااسے قادیان پہنچادیا جائے گا۔' بیا عداز قراس اکھنڈ ہمارت کے بتانے کی نشاعدی کرتاہے۔ جس کی آرزو لئے ہوئے مرز ایشرالدین قبر میں جا تھے۔ پاکستان پر قبعنہ جمانے کی بھی الماحظ فرمایے۔

سسس "جب تک سارے کا کو ان ہے ان ہے ایک سارے کا کو ان ہے اور کے کا کو ان ہے ان ہے ایک ہے ان ہے اور کا م نہیں لے سکتی۔ مثلاً مولے مولے کا کو ان ہے ایک ہوتی ہے ان ہے ایک ہوئی ہے ان ہوئی ہے ہوئی ہیں ہاری نبیت ہیں فوج ہیں جماعت کے خوق محفوظ کرا سکتی ہے۔ ہاری جماعت کے نوجوں کی نبیت ہیں ہاری نبیت ہیں فوج ہیں دوسرے کا کو جو ان فوج ہیں ہاری نبیت ہیں۔ بیشک آپ لوگ اپنے لاکوں کو نوکری کرا کی لیکن نوکری اس طرح کیوں نہ کرائی جائے۔ جس سے جماعت فائدہ اٹھا سکے۔ بیے بھی اس طرح کمائے میں کہ ہرمینے ہیں ہمارے آدی موجود ہوں اور ہر گھہ ہماری آ واز بانی سکے۔ نبیے بھی اس طرح کمائے ہائی کہ ہرمینے ہیں ہمارے آدی موجود ہوں اور ہر گھہ ہماری آ واز بانی سکے۔ ن

(خطبهمرزامحوداحمدالغفنل موردراارجنوري١٩٥١ء)

اس خطبے کے بعد قادیا نیوں نے منظم طریقے سے پاکستان کی عدلیہ، انظامیہ اور افوائ پر قبضہ کرنے کا پروگرام بتایا۔ اس کے علاوہ فوجی اثداز میں خدام احمدیہ اور دوسے محکمے مثلاً تظارت امور داخلہ، نظارت امور خارجہ بتا کرریاست اندر ریاست کی تشکیل کی۔

، پھیلے دنوں ائیرفورس سے ظفر چوہدری کے اخراج کے بعد سے قادیانی پورے ملک کے مسلمانوں کو اشتعال دلا کر ملک میں خود تشدد کے واقعات پیدا کر کے فوجی اثقلاب لائے کے لئے راہیں ہموار کررہے ہیں۔

۲۹ رئى ١٩٧٢ و كاسانحد ريو واس جنكى تيارى كا چيش خيمه قعال جو <u> يحيلے چيمي</u>س سال ش قادیانیوں نے کی ، نیز فتن حکومت کوشم کر کے مارشل فاء نافذ کرانے کی سیم مخی اس پروگرام میں شامل ہے۔اس برمتزاد بیک ظفراللد کا لندن کی جموثی پر اس کا نفرنس، بیرونی ملکون میں قادیا شوں کے جسوٹے پاکستان دھن اشتہارات، مرزا ناصر احمد خلیفہ ریوہ کا موجودہ حکومت کے خلاف جموثا بیان اورظفر الله وتاصر کی ملک میں بیرونی مداخلت کے لئے واویلا، جندوستان اور ماسکوریٹر ہوسے مرزائي حايت من مسلسل بإكستان وشن غلط برو پيكنده ميسب بإكستان وشنى اور اكهند بعارت بنانے کی تیاریاں ہیں۔فدانعالی یا کستان تو م کواس فرقہ کی حقیقت بیجھنے کی تو نیش عطاء فرمائے۔ اب درامردا قادیانی کے دعادی برجمی ایک نظر والئے۔ مرزا قادیانی کےخدائی دعوے "میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ میں نے یقین کرلیا کہ میں (آئينكالات اسلام س٧٢٥ فزائن ج٥ ص٧٢٥) واي وول \_ "أنست مسنى بمنزلة اولادى "اسمرزاتو جھسے ميرى اولادجيسا (اربعين نمرا ماشيص ١٩ فزائن ج ١٥ ص٥٦) فدا تُطْخُوبٍ-"انت منى بمنزلة بروزى "وجمحايام جيا (سرورق ريوي ج٥٠٠) كه يس طاير بوكيا-"أعطيت صفة الافناه والاحياه من رب الفعال "مجمح فداكي طرف ہے مارنے اورز ندہ کرنے کی صغت دی گئی ہے۔ (خطيرالهاميم ٢٠٠٥ فزائن ج١١ص٥٩٠٥٥) "انت منى بمنزلة توحيدى وتفريدى "توجهت مركاتوحيد ( تذكرة الشهاوتين ص من فزائن ج ٢٠٥٥) کی مانند ہے۔ ''انـمـا امـرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون ''<sup>يي</sup>ن ا ہے مرزا تیری پیٹان ہے کہ توجس کوکن کہددے وہ فوراً ہوجاتی ہے۔ (حيقت الموي ١٠٥٥ فرائن ج٢٢ص ١٠٨) مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ خدانے مجھے الہام کیا کہ '' تیرے کھرایک لڑکا پيرا اوگا..... "كان الله فزل من السماه" "كويا فدا آسانول ساتر آيا-"

(اشتهارموری، ۲ رفروری ۱۸۸۱ه، مجموعه اشتهارات جام ۱۰۱)

```
مرزا قادیاتی کے دعاوی نبوت
             ''سیا خداونی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔''
(دافع البلاوس المزائن ج١٨ س٢١١)
                        " ہمارادعویٰ ہے کہ ہم نی اور رسول ہیں۔"
(اخبار بدرمور در٥ رمارج٨ ٠٩ اء، لمغوظات ج٠ اص ١٢٤)
                   نيز احمد مختار
                   يرم جامه بمه ايماد
                   آنچہ داد است ہر نی راجام
                   آل جام رامر انتام
(نزول سيم ص ٩٩ فزائن ج٨١ص ١٧٧)
                   منم سيح زمال ومنم كليم خدا
                   منم محم واحم كه مجتنے باشد
(ترياق القلوب ص م فرائن ج ١٥٥ س١٣٣)
ه..... "پس اس (خداتعالی) نے مجھے پیدا کرکے ہرایک گذشتہ نی سے مجھے
تشبيددي كدميرانام ويى ركدويا- چنانچية دم ،ابراميم ،نوح ،موى ،داؤو ،سليمان ، يوسف ، يجلى عيسى
عليهم السلام وغيره بيتمام نام برابين احديديل ميرب ركع محتر اس صورت ميل كوياتمام انبياء
(نزول مع عاشيص ، فزائن ج٨١ص٣٨٢)
                                           اس امت میں دوبارہ پیدا ہو گئے۔"
   "فداكنزديكاس (مرزاقادياني) كاظهورمصطف كاظهورمانا كيا-"
(خطبهالهاميس ٢٠٠٠ نزائن ج١١ص ٢٩٧)
" بوقحض مجريس أورني مصطف المناقب من فرق كرتاب اس في محص نبين
(خطبهالهاميص اكا فرائن ج١١ص ٢٥٩)
                                                           جانااورنبيس بيجانا-''
         مرزا قادياني كاحضوطيك اورديكرانبياء يبهم السلام يربرتري كادعوى
"اس ( نی منطقه ) کے لئے جا تد کے خسوف کا نشان طاہر ہوا اور میرے
لتے جا عداورسورج وولوں كا_ابكيا توا تكاركر كا_" (اعجازاحدى ساعة زائن جواس١٨٣)
```

"غلبه كالمد (دين اسلام) كا آنخضرت الله كالمد دين اسلام) كا آنخضرت الله كالمد عن ظهور مين نبيل ہ با ..... رہ غلبہ سے موعود (مرزا قادیانی) کے وقت ظہور میں آئے گا۔'' (چشمه معرفت ص ۸۳ نزائن ج۲۲ ص ۹۱) "آتحضرت کے تین ہزار معجزات ہیں۔" (تخذ گولژوری ۴۰ نزائن ج ۱۵۳ ۱۵۳) دو مررزا قادیانی کے دس لا کونشان ." (تذکرة الشہادتین ص اسم فزائن ج ۲۰ ص ۲۳) "معجز واورفان ایک بی چیز کے دونام ہیں۔" (براہین جمص ۵، فرائی جامع ۱۲) درم تخضرت الله كاروت وين كى حالت كبلى شب كے جاندكى طرح تھی گر خرزا قادیانی کے وقت چودھویں رات کے بدر کامل جیسی ہوگئے۔" (خطبه الهاميين ١٩٨، فزائن ج١٩ص٢٩١) "صدما نبیول کی نبت مارے معجزات اور پیش کوئیال سبقت کے (ربوبوج اص۱۹۳، نمبر۱۰) "فدانے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہ اگروہ ہزار نبی پڑتھتیم کئے جا کیں تو ان سے ان کی نبوت ٹابت (چشم معرفت ص ١٤٦ بنزائن ج٣٢ ص٢٣٦) ہوسکتی ہے۔'' مرزا قادیانی کے ایک مرید قاضی اکمل نے ایک تھیدہ پیٹی کیا۔جس کے جواب میں مرزا قادیانی نے فرمایا کہ:''بڑا کم اللہ تعالی ہیے کہ کراس خوشخط قطعے کوایے ساتھ اندر (الفضل مورخة ٢٢ راكست ١٩٢٧ء) " 15

اس قصیدے کے دوشعریہ ہیں۔

محمد پھر اثر آئے ہیں ہم میں اور آگے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھے تادیان میں نلام احمد کو دیکھے تادیان میں

(اخبار بدرقاد بان نمروم ج ٢ص١، مور حد٢٥ راكوبر٢ • ١٩٠)

#### مرزا قادياني كادعوى مجدديت ومسحيت "دوك موجود جوا خرى زمانه كامجرد ب (هنيقت الوحي ص ١٩١١ فزائن ج٢٢ س ٢٠١) "اے عزیز و! اس مخض (مرزا قادیانی) مسیح موعود (مرزا قادیانی) مسیح موعود کوتم نے دیکے لیا۔ جس کردیکھنے کے لئے بہت سے پیغیروں نے خواہش کی۔" (اربعین نمرام ساافزائن جدام ۱۲۲۱) "فدانے اوراس کےرسول نے اور تمام نبیوں نے آخری زماند کے سیح (مرزا قادیانی) کواس کے کارناموں کی وجدے (مسے ابن مریم سے) افضل قرار دیا ہے۔ یہ شيطاني وسوسه بحكريه كهاجائ كه كيون تم من ابن مريم سے اپنے تين افضل قرار ديتے ہو۔'' (حقيقت الوي ص ١٥١٥ نزائن ج ٢٢ ص ١٥٩) مریم کے ذکر کو چھوڑو ے بہتر غلام احم ہے (تترحقيقت الوحي ص ٢٩ ، خزائن ج٢٢٥ ص ٢٨١) ایک منم که حسب بثارت آمدم عينى كاست تابنهد يابمنمرم (ازالداوبام س ۱۵۸ فزائن جسم ۱۸۰) مرزا قادیانی کامقدر بستیوں کی تو ہین کرنا مرزا قادیانی کی چند کفریه عبارتنی نقل کفر کفرند باشد کے طور برنقل کی جاتی ہیں۔ملاحظہ فرمائين كدميخص كتناديده دليراورب ادب تهار آ تخفرت الله كي توين: "آ تخفرت الله عيدائيون ك باته كا ينير کھالیتے تھے۔ حالانکہ مشہورتھا کہاس میں سورکی جربی پڑتی ہے۔" (اخبار الفعنل قاديان ج النبر٢٢ ص٩ بمور فد٢٢ رفروري١٩٢١م) حفرت عيسى عليه السلام كي توبين: "آپ كا (حفرت عيسى عليه السلام كا) غاعدان بھی نہایت پاک اورمطمرے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کسی عور تیل تھیں۔

(أنجام آ مخم ص ٤ فزائن ج ١١ ص ٢٩١) جن کےخون ہے آپ کا وجو وظہور پذیر ہوا۔" ومسيح (عليه السلام) كا جال جلن كما تفا الك كعا ويوند زام شه عابد ندق كا ( کمتوبات احدیش ۲۲،۲۳) يرستار، متنكبر، خود بين مغدائي كاوعوى كرنے والا-" "ورب كوكول كوجس قدرشراب فنقصان كينجايا ب-اس كاسب توبیقا کرمیسی (علیدالسلام) شراب بیا کرتے تھے۔شاید کی بیاری یا پرانی عادت کی وجہ ہے۔" ( کشتی لوح ص ۲۲ بزرائن ج۱۹ص اک ''بیوع اس لئے اپنے تین نیک نہیں کہ سکنا کہ لوگ جانتے تھے کہ میڈھی شرابی کہابی ہےاور خراب چلن ندخدائی کے بعد بلکه ابتداء ہی سے ایسامعلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ خدائی (ست بكن ماشيم ١٧١ فزائن ج ١٩٥٠) كادعوى شراب خورى كابدنتيجه، معلوم بیہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے بھی خدائی کا دعویٰ کسی نشے بی کی ہناء پر کیا تھا۔ چنانچ خودائ متعلق بول لکھتے ہیں۔ "اكدوفعد مجھے ايك دوست نے برصلاح دى كدؤيا بيلس كے لئے افيون مفید ہوتی ہے۔ پس علاج کے لئے کوئی مضا لقہ نہیں کہ افیون شردع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ بیآپ نے بڑی مہریانی کی کہ مدردی فرمائی۔ اگر میں ذیا بیلس کے لئے افون کھانے کی عادت کرلوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ شٹھا کر کے بینہ کہیں کہ پہلائے تو شرائی تھا اور (نسيم دعوت ص ١٩ بخزائن ج١٩ ص ١٣٨،٥٣٨) دوسراافيوني'' حفرت ابويكر وحفرت عرف كي توجين: "ابوبكر وعمر كيا تقي وه حفرت مرزا قادیانی کی جوتوں کے تھے کھولنے کے لائق بھی نہ تھے۔" (البيدى نمبر٢٠٣٠م ١٥٤) حصرت علي كي تو بين: " ميراني خلافت كالجيمكر الحجهور و\_اب نئ خلافت لواور ایک زندعلی (مرزا قادیانی)تم میں موجود ہے۔اس کوچھوڑتے ہواور مردہ علی (حضرت علی ا) کی (ملفوظات احمديدج اص١٣١) تلاش كزتے ہو۔" حضرت فاطمةً كي توجين: " محضرت فاطمه ني مشقى حالت ميس ايني ران پر (ایک غلطی کاازالدص ۹ بخزائن ج۱۸ ص۲۱۳) میراسرد کھااور مجھے دکھایا کہ بین اس میں ہے ہول۔" ٤ .... حفرت حسين كي تومين:

ترجمہ: میری سیر ہروقت کر بلامیں ہے۔ سوسین میرے کریبان میں ہے۔ (نزول ميع ص ٩٩ فزائن ج٨١ص ٢٧١) "اےشیعہ قومتم اس پراصرارمت کروکہ حسین تہمارا نمنی ہے۔ کیونکہ میں یج کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کدا سے مین سے بڑھ کر ہے۔'' (دافع البلاءم ١٦، فزائن ج١٨ ص٢٣٣) " من من خدا کے جنال اور مجد کو جھلادیا اور تمہار اور دصرف حسین ہے۔ کیا تو انکار کرتا ہے۔ پس بیاسلام پرایک مصیبت ہے۔ کمتوری کی خوشبو کے پاس کوہ کا ڈھیز ہے۔'' (اعازاحديص٨٠ فزائن ج١٩ص١٩١) غيرمسكم اقليت قراردينے كى وجوہات قادياني حضرات اكثر ويشتر بيدهوكا دية بي كدوه كلمه برصة بين مماز برصة بيل تو پھران کو کا فرکیوں کہا جاتا ہےاور کعبہ کی طرف منہ بھی کرتے ہیں۔ان دعاوی کا تجزید مرزا قادیانی کی تحریروں کے آئینے میں کیجئے۔ مرزاغلام احمد قادیانی لکھتے ہیں کہ: "خدائے آج سے میں برس پہلے برا بین احمہ بیمیں میرانام محمداور احمد رکھا ہے اور مجھے آنخضرت ملک کا بی وجود قرار دیا ہے۔'' (أيك غلطى كاازاله مرمزائن ج ١٨ص٢١) کلمہ میں قادیانی محمد کالفظ پڑھتے وقت خیال مرزا کا کرتے ہیں اور اب تو تا ئیجیریا میں ا كي مجد من كل كرانبول ني "لا اله الا الله احمد رسول الله "كوكراي خبث باطن كا اظهار بھی کرویا ہے۔ قادیانوں کا مکہ ومدینہ قادیان ہے۔ "حضرت میج موجود نے اس کے متعلق براز وردیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو بارباریہ ان نہ آئے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ پس جوقادیان سے معلق نہیں رکھے گا کا ٹا جائے گا یم ڈروکہ تم میں سے نہ کوئی کا ٹا جائے۔ پھریہ تازہ دودھ بھی کب تک رہے گا۔ آخر ماؤں کا دودھ بھی سو کھ جایا کرتا ہے۔ کیا مکداور مدینہ کی چھاتیوں (مرزابشيرالدين محمود بتقيقت الرؤياص ٢٦) ہے بیدودھ موکھ گیا کہیں؟" مسلمانوں کی تو ہین:

''میرے نخالف جنگلوں کے سور ہو گئے اور ان کی عور تیں کتیوں سے بڑھ

( عجم البدئ ص٥، فزائن ج١١٥٥)

''جو ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام (انوارالاسلام ص المرفزائن جوص الس) ننے کا شوق ہے۔ ہے۔ مسلمانوں سے قطع تعلق تہمیں دوسر نے فرقوں کو: "جودعوى اسلام كرتے بيل بكلى ترك كرنا يزے كا-" .....1 (اربعين غمراص ٥٥، فزائن ح ١١ص ١١٨) (نیج المصلی ص ۳۸۲) "فيراحديول سدوين اموريس الگرمو" .....r "تمام الل اسلام دائره اسلام سے خارج ہیں۔" (آئینصدانت ص ٣٥) ٠....۴ ''مسلمانوں کی افتداء میں نماز حرام وناجا ئز ہے۔'' (تخفه گولژوریس ۲۷، الوارخلافت ص۹۰) (انوارخلافت ص۹۴) ''مسلمانوں سے رشتہ و ناطر حرام و ناجا مُزہے۔'' °, کسی مسلمان کا جناز ه نه پژهو۔'' (انوارخلافت ١٩٢) ٧....٩ "غیراحدیوں کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔حتی کہ غیراحدیوں کے معصوم (الوارخلافت ص٩٣) بچوں کے جنازے بھی جائز نہیں۔'' سرظفراللہ نے ان ہی تعلیمات کے پیش نظر حصرت قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ ان قادیا فی تغلیمات کی روشی میں مروی تیم مسلمان مجرسکتا ہے کہ قادیا نیوں کا عام مسلمانوں سے كوئى تعلق نيس \_شاعرمشرق علامدا قبال نے ياكستان بننے سے كہيں يہلے انگريز حكومت كوخطاب كرتے ہوئے لكھا تھا كد دوجميں قادياندوں كى حكمت عملى اور دنيائے اسلام سے متعلق ان كے رور یکوفراموش میں کرنا چاہے۔ جب قادیانی غیمی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگ کی یالیسی افقیار کرتے ہیں تو پھرسیا ی طور پرمسلمانوں بیں شامل ہونے کے لئے کیوں مضطرب ہیں؟ ملت اسلاميكواس مطالبي كالورالوراحق حاصل ب كدقاد ما نيول كوعليحده كرديا جائ - اگر حكومت في بيه طالبه تسليم نه كيا تو مسلمانوں كوشك گذرے گا كەحكومت اس نے مذہب كى عليحد كى ميس ديركر ر ہی ہے۔ کیونکہ قادیانی ابھی اس قابل نہیں کہ چوشی جماعت کی حیثیت سے مسلمانوں کی برائے نام اكثريت كوضرب پينجاسكيل-" علامه اقبال في حكومت كر طرز عمل كوهنجهورت موئ مزيد فرمايا: "ا كر حكومت ك

لتے بیگروہ مفید ہے تو وہ اس کی خدمات کا صلہ دینے کی پوری مجاز ہے۔ کیکن اس ملت کے لئے

اسےنظرانداز کرنامشکل ہے۔جس کا اجماعی وجوداس کے باعث خطرہ میں ہے۔"

مرزا قادیانی کی زندگی کے چند مطحکہ خیز پہلو

ا ...... " بابوالى بخش چا بتا ہے كەتىراجىش دىكھے ياسى پليدى اور تا پاكى پراطلاع يائے ..... تھے يس جيش بيس بلكدوه (حيض) بجي ہو كيا۔ ايسا بچہ جو بمنز لداطفال اللہ كے ہے۔ "

( تترطيقت الوي م ١٣١ فرائن ٢٢٢ م ٥٨١)

۳..... "دبیرانام این مریم رکھا گیا اور عینی کی روح جھیل گنخ کی گئی اور استعاره کے رنگ میں حالمہ تخبرایا گیا۔ آخر کئی مہینہ کے بعد جو (مدت حمل) دس مہینہ سے زیادہ نہیں جھے مریم سے عینی بتایا گیا۔ پس اس طور سے میں این مریم تغبر ا" (ششی نوح ص سے مہزائ جوام ۵۰) سسسسسسر تایا گیا۔ پس اس این کا ایک مرید قاضی یار جھوا ہے ٹریکٹ نمبر ۱۳ موسومہ" اسلای قربانی" میں لکھتا ہے۔" معفرت میں موجود (مرزا قادیانی) نے ایک موقع پر اپنی حالت بی خلا ہر فربانی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی گویا کہ آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجوایت کی طاقت کا اظہار فرمایا۔"

سم ..... "" بوشر يا اورمراق كيمر يفل تقے"

(سيرت المهدي حصدوم ص٥٥، روايت نمبر٣١٩)

«'کسی مرید نے بوٹ آپ کی نُدُر کئے۔ آپ کو دائنس بائیں بوٹ کا پہتہ نہیں چاتا تھا۔ دایاں پاؤں بائیں میں اور بایاں پاؤں دائیں بوٹ میں ڈال دیتے تو ایسی حرکت ہے بازر کھنے کے لئے حضرت صاحب کوامیک جوتے پر کالانشان لگاتھ پڑا۔''

(سر فرانسری اس ۱۷ دوایت ۱۸ اس ۱۷ دوایت ۱۹ اس ۱۹ دوایت ۱۹ اس ۱۹ سال ۱۹ دوایت ۱۹ اس ۱۹ سال ۱۹

ملاحظه مو:

ا ...... (مفردات الم مرافب من ۱۳۳) پر مرقوم ہے۔ ' خاتم النبيين لا نه ختم المنبيون لا نه ختم المنبيون اس لئے كہاجا تا ہے كہ آ پ نے نبوت كو كمام المنبيون اس لئے كہاجا تا ہے كہ آ پ نے نبوت كو كمال كرديا۔

السن العرب ج ۱۵ من المان العرب ج ۱۵ من ۱۵ نفست و خساته مهم آخرهم "فاتم المرون من المحتمل المرون المحتمل المرون المحتمل المرون المحتمل المحتمل

چنانچ قرآن مجید میں جال' خاتم النبیین ''فرمایا گیاہے۔اس کے معیٰ بھی یکی آخری کے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

ا سس ''ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین (الاحزاب: ٤) '' و محالی می سے کی مرد کے باپ نیس گروہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے فتم کرنے دالے ہیں۔ ﴾

السوم اکست که دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت کم الاسلام دینا (العائده: ۳) ( آج کون ش فتمارے کے دین کوکائل کردیا ہے اورش فاتی الاسلام دینا (العائده: ۳) ( آج کے دن ش فتمارے کے اسلام کو پندکیا۔ کا اورش فی تمہارے کے اسلام کو پندکیا۔ کا

احادیث نبوی ش آتا ہے: 'قال رسول الله شکالله العلی انت منی بعنزلة هارون من موسی الا انسه لا نبسی بعدی (بخاری ۲۶ ص۱۳۲۰ مسلم ۲۶ ص۱۷۷۰) " ﴿ آنحفرت الله عن عفرت علی مرایا کیم مجھ سے وہی نبست رکھتے ہو جو ہارون علیدالسلام کومؤی علیدالسلام سے گی گرمیر بے بعد کوئی نی نبیل ہوسکا ۔ ﴾

سسس حضرت و بان مروی کرسول التعلق نفر مایا دانه سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلهم یزعم انه نبی و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی (جامع ترمذی ج ۲ ص ٤٠) " ( بینیا میری امت مین مین کذاب فا بر بول کے برایک کا کمان بوگا کروه الله کا تی ہے ۔ جالا تک میں خاتم انبین بول میرے بعد کوئی تی نہیں ۔ کا مان بوگا کروه الله کا تی ہے ۔ حالا تک میں خاتم انبین بول میرے بعد کوئی تی نہیں ۔ ک

اجماعامت

امت اسلام کاسب سے پہلا اجماع مری نبوت مسیلہ کذاب کے تل پر ہوا۔ قرآن مجید کی آیات اور سول اللہ اللہ کا ارشادات اور صابہ کرام کے عمل کی روشی میں امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت محد رسول اللہ اللہ پر سلسلہ نبوت ہر لی اظ سے تم ہو چکا ہے۔ وحی کا سلسلہ تم ہو چکا ہے۔ آئے ضرب ساللہ کے بعد مدی نبوت جھوٹا ہے۔

چنانچیملاءامت اسلام کے مندرجہ ذیل اقوال سے بیہ بات اور واضح ہے۔ ا...... '' نبوت کا دروازہ قیامت تک کس کے لئے نہیں کھلےگا۔''

(تغییرابن جرمه ج۲۲ص۱۲)

۲ .....۲ "آپانباء میں سب سے آخری نی ہیں۔" (افوادالتو یل ص۱۲۳)

السسس " مارے نی اللہ کے بعد نبوت کا دعوی بالا جماع کفرے۔"

(شرح فقدا كبرص ٢١٢)

٣ .... "درى نوت سے جو بقر وطلب كرے وہ بھى كافر ہے۔"

(مناقب الم اعظم الوضيف)

اس کے علاوہ امام طحاوی (۳۲۱ه)، علامہ این حزم اندکی (۳۵۱ه)، امام غزائی (۵۵۵ه)، امام غزائی (۵۵۵ه)، علامہ (۵۵۵ه)، محلامہ (۵۵۵ه)، محلامہ (۵۵۳ه)، محلامہ شہرستانی (۵۳۸ه)، امام رازی (۸۰۱ه)، علامہ حافظ محماد الدین (۱۵۰ه)، علامہ ابن کیر (۷۵۲ه)، جلال الدین سیوطی (۱۹۱ه)، علامہ ابن کیم بغدادی (۵۲۵ه)، علامہ ابن کیم (۵۱۱ه)، اور علامہ محمود آلوی (۵۲۱ه) سک علام کا انفاق ہے کہ آخمی نی ہیں۔

مرزا قادیانی چونکہ نبوت کے ساتھ ساتھ خدائی کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ آ ہے ذرا قرآن کی روشی میں دیکھیں کہ کیا کوئی نمی خدائی کا دعویٰ کرسکتا ہے؟

"ماکسان بشر ان یوتیه الله الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کسونسوا عبساداً لی من دون الله ولکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتب و بدا کسنتم تدرسون (آل عمران ۲۰۱۰) " ﴿ کی بشرکایکا منیس کمالندتعالی اس کوکاب و سعا کسنتم وقیم عطاء فرما کے اور نبوت عطاء کرے کی دولوکوں سے کیے کہتم خدا کو تجبوژ کر

میرے بندے بن جاؤ۔ بلکہ وہ تو یمی کیے گا کہتم لوگ چونکہ کتاب اللی کی تعلیم دیتے ہواورخود بھی مزھتے ہو۔اس لیے تم اللہ والے بیٹی خدا پرست بن جاؤ۔ ﴾

قرآن مجیدی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کی نی نے خدائی کا دعوی نہیں کیا۔اس آیت کی روشی میں مرزا قادیانی صاف طور پر جموٹے ثابت ہوتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کے بعد خدائی کا جمو ٹادعو کی کیا اوران متضا دوعا دی میں وہ اپنے ڈھول کا پول کھول بچکے ہیں۔

طوالت کے ڈرسے ان ہی حوالہ جات پراکتفا کیا جاتا ہے۔وگرندقر آن وحدیث بیں بے ثار مقامات پرمسئلڈمتم نبوت کے دلائل دبراہین موجود ہیں۔

ضميمه ..... جعلى نبي كي البم ضرورت

۱۸۹۹ء کے شروع میں برطانوی ایڈیٹروں اور سیکی رہنماؤں کا ایک وفداس غرض سے ہندوستان آیا کہ ہندوستان عوام میں وفاداری کیوکر پیدا کی جاستی اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد کو سلب کر کے آئیں کیوکررام کیا جاسکتا ہے۔ اس وفد نے ۱۸۷۹ء میں والیس جا کردور پورٹیس مرتب کیس۔ ان میں برطانوی سلطنت کا ہندوستان میں ورود ( British Emrire In India کیس۔ ان میں برطانوی سلمانوں کی مرتبین نے لکھا کہ: ''بندوستانی مسلمانوں کی اکثر بہت ارجانی وحائی راہنماؤں کی اعدها دھند پیروکار ہے۔ اگر اس وفت ہمیں ایسا کوئی آدمی لی جو ایا بنالک پرافٹ ''حواری ٹی' ہونے کا دعویٰ کر بے تو اس فض کی نیوت کو حکومت کی مرز اتا ویائی برطانیہ کی شکوار

رور ما رقیاں برف سیمیں مردو دومیح موجود (مرزا قادیانی) فرماتے ہیں۔ بیس مہدی ہوں۔ برطانوی حکومت میری تلوارہے۔ ہمیں بغداد کی فتح سے کیوں خوشی ندہو۔عراق ،عرب، شام ،ہم ہرجگہ اپنی تلوار کی چیک دیکھناچا ہتے ہیں۔'' دیکھناچا ستے ہیں۔''

" ہمارے خاندان نے سرکاراگریزی کی راہ میں اپنا خون بہانے اور جان دیے ہے کہی دریخ نہیں کیا۔" کمجی دریخ نہیں کیا۔"

سقوط بغداد پر چراغال اور مکه اور مدینه کوفتح کرنے کی ترغیب

مرزا قادیانی ۲۲مرئی ۱۹۰۸ء کو وفات پا گئے۔ ان کے جانشینوں حکیم نورالدین خلیفہ ادّل (مئی ۱۹۰۸ء تا مارچ ۱۹۱۳ء) اور ثانیّا مرزایشیرالدین خلیفہ ثانی (مارچ ۱۹۱۳ء تا ۱۹۷۵ء) نے احدیت کو استعار کی ایجنسی بنایا۔ اس ایجنسی نے پہلی جنگ عظیم میں آگریزوں کی بنظیر خدمات انجام ویں۔ عرب ریاستوں کو مسلمانوں کی وضع قطع اور مسلک و مشرب کا فریب دے کر ان کی قطع ویر بد کا برطانوی مشن پورا کیا اور جاسوی کرتے رہے۔ ادھر ہندوستان میں جاسوی کے مرکزی وصوبائی تحکموں سے متعلق رہے۔ مسلمانوں کو برطانیہ سے وفاواری کا سبق اس طرح پڑھایا کہ ان کے روحانی رہتے کی عالمی روح مفقو وہوجائے۔ پہلی جنگ عظیم میں بغداد کے سقوط پر چراغاں کیا۔ مدینہ و مکہ کے متعلق حقیقت الرؤیاص ۲۸ میں کھا جران کی جھاتیوں سے دودھ و تنگ ہوگیا ہے۔

قادیان کے متعلق (افضل نبراے جامق ۱،مورویہ ۱۲جنوری ۱۹۲۵ء) بیں لکھا کہ دہ تمام جہاں کے لئے ام ہے۔اس مقام مقدس سے دنیا کو ہرا یک فیف حاصل ہوسکتا ہے۔الفضل ۱۴ ارتمبر ۱۹۳۵ء میں مرقوم ہے کہ ہم ان لوگوں ہے متنق نہیں جو کہتے ہیں کہ کسی صورت میں بھی حرمین پر حملہ نہیں کیا جاسکتا۔ مدینہ پر بھی چڑھائی ہو سکتی ہے۔

اس سے پہلے اارسمبر ۱۹۳۳ء کے (افعنل نبر ۲۱ ج ۴۹س۵) میں مرقوم تھا کہ قادیان میں مکہ کرمہ اور مدینہ منورہ والی برکات نازل ہوتی ہیں۔قادیان کا سالانہ جلسے ظلی تج ہے اور نقل اب فرض بن گیاہے۔

مرزا قادیانی کے عیسائی مناظروں کی حقیقت

مرزاغلام احمد قادیانی نے مسلمان عوام کو پادر بول کے خلاف بحر کایا اور سیحی عقائد پر رکیک حملے کئے تو پادر بول نے برطانوی سرکارے شکایت کی کے مرزاتو ہین میسجیت کا مرتکب ہور ہا ہے۔ مرزا قادیانی نے ملکہ وکٹوریکو کھالکھا کہ: "مشنز بول سے مناظرہ کرتا ہوں تو مسلمانوں میں "منیخ جہاد کا اعتبار بڑھتا ہے۔"

آیک دوسری جگد کھا کہ:''میں نے عیسائی رسالہ''نورافشاں' کے جواب میں تخق کی تو اس کا مقصد تھا کہ سرلیج الفضب مسلمانوں کے دحشیا نہ جوش کو شنٹرا کیا جائے اور میں تعکست عملی سے وحشی مسلمانوں کے جوش کو شنٹرا کیا۔''

دنیااسلام کے تمام علاوتے مرزائیوں کو فیرمسلم اقلیت قرار دے دیا۔ رابطہ عالم اسلامی کے موجودہ اجتماع میں دنیا بحرکی مجماد ہی جماعتوں کے معتمد علاوکرام مفتیان عظام نے قادیا ٹیوں کو استعار کا گماشتہ اور فیرمسلم اقلیت قرار دے دیا ہے۔

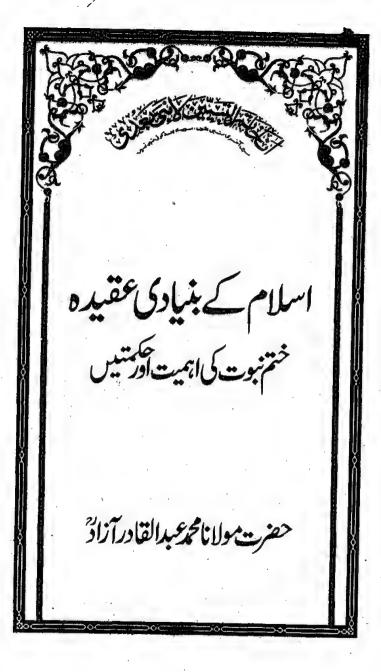

#### بسم الله الرحمن الرحيم! اسلام كينيادى عقيده

#### فحتم نبوت كي ابميت ،حقيقت اورحكمتين

التحمدالله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده ولا رسول بعده ولا أرسول بعده ولا أمته بعد امته وعلى اله واصحابه وازواجه وبناته واتباعه اجمعين الى يوم الدين ١ اما بعد!

#### صدرا جلاس ومعزز ومكرم خوانثين وحضرات!

السلام عليكم ورحمته اللدوير كانده

جھے اعتمالی مسرت ہے کہ آج میں قومی سیرة کانفرنس اسلام آباد میں اسلام کے دوسرے بنیادی عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت وحقیقت ادراس کی حکمتوں کے عظیم ادر بابر کمت عنوان پر خطاب کر رہا ہوں۔ میں نے اس مقالہ کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جن کا تذکرہ ایجی کر چکا ہوں۔ او لا میں اس مقالہ کو تین حصول میں تقسیم کر دیا ہوں۔ بول ساقت کے پیش نظر محتمد اعراض کرتا ہوں۔

عقيده حتم نبوت كى اجميت

ا اسسال میں واقل ہونے کے لئے اور مسلمان بننے کے لئے عقیدہ توحید کے بعد ختم نبوت کے مقیدے کہان لائے اور مسلمان بنیں ہوسکتا۔ بغیر کو کی محص مسلمان جیس ہوسکتا۔

۲ ...... اس عقیدے کے تحفظ کے لئے افضل البشر امام الا نبیاء سیدالعالمین رحمت دو جہال حضرت محمد رسول النسطانی نے جب ان کے زمانہ ش اسودعنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو محابہ کرا مجاتب دے کرائے کی کرادیا۔

منکرختم نیوت با دجود مسلمانوں کے طریقے پراذان دنماز کے احکام اداک نے کاملام سیناں جمہ

ادا کرنے کے اسلام سے خارج ہے مسلمانوں کے خلیفداؤل حضرت ابو بمر صدیق کے دور خلافت میں مسیلر کذاب نے

معما ہوں سے معیدہ اول سے معیدہ اول معرت ابو ہر مدیں ہے دور طافت میں سید مداب ہے جب دعویٰ نبوت کیا تو تمام مباجرین وانسار محابہ کرام نے اس کے دعویٰ نبوت پر متفقہ طور پر اسے کا فر ، مرتد اور دائر واسلام سے خارج قرار دے دیا۔

علية السلسن استا معرت مدين اكرن مسيله كذاب كاس فتدى سركوبى ك

کے صحابہ کرا میں جہاد کے لئے بھیجا۔ اس جہاد میں بارہ صد صحابہ کرا مظیمید ہوئے۔ جب کہ سیلمہ کذاب کے لائے ہوئے چالیس بڑار افراد میں سے افھائیس بڑار افراد ہلاک ہوئے۔ حالانکہ مسیلمہ کذاب اپنے دعویٰ نبوت کے باوجود خوداور اپنے مانے والوں سمیت مسلمانوں کے طریقے کر افران دیتا۔ مسلمانوں کے طریقے پر نماز پڑھتا اور تمام اسلامی احکام وفرائض کو تسلیم کرتا اور حضرت محمد رسول الشعائے کی نبوت کا افرار بھی کرتا تھا۔ لیکن صحابہ کرام کا اس بات پر ابتماع ہوا کہ وعمیٰ نبوت کے سبب مسیلمہ اور اس کے مانے والے ان تمام اسلامی احکامات کے بجالانے کے باوجود کا فراور دائر واسلام سے خارج ہیں۔

ر تاریخ طبری جسم ۲۵۳)،

منکرین ختم نبوت کی سرکو بی اسلامی حکومت کی ذمه داری ہے ا..... حضرت صدیق اکبڑے زمانے میں ہی ایک مخص طلبحہ نای نے دعویٰ

ا ...... است معرت مدیں اجرے رائے میں ہی ایک کی جدوں کے سورت خالد بن ولید کو معرر کیا۔ لیکن طبحہ شام نبوت کیا۔ معرت صدیق نے اس کے آل کے لئے معرت خالد بن ولید کو معرر کیا۔ لیکن طبحہ شام کی طرف بھاگ کرروپوش ہوگیا اور ہاتھ نہ آیا۔

ی سرف بیا ت سرود پی بر بی بردیا بر این کا داند می حارث تا می ایک فض نے دعویٰ است.....

۱ خلیفہ عبد الملک بن مردان کے زمانہ میں حارث تا می ایک فض نے دعویٰ نبوت کیا۔ اس دفت کے علاء (جو کہ صحابہ و تا بعین کی جماعت پر مشمل تھے ) نے متفقہ طور پر اس کے سولی چڑھائے کا تو کی دیا۔ اس دافتے کو قل کے سولی چڑھائے کا تو کا دیا۔ اس دافتے کو قل کرتے ہوئے دوسرے سلمان خلفاء کے اس معاملہ می طرز عمل کا بھی بول ذکر کیا گیا۔

''وفعلُ ذالك غير واحد من الخلفاء والملوك باشباههم وأجمع علماء وقتهم على صواب فعلهم والمخالف في ذالك من كفرهم فهو كافر''

و میں سی سی ساتھ وہی سلوک کیا ہے۔
ادر بہت سے طفاء اور سلاطین نے ان جیسے مدعیان نبوت کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے
اور اس زمانے کے علماء نے ان کے اس قبل کو ورست ہونے پر اجماع کیا اور جو فض ایسے مدعیان
نبوت کی تحفیر میں خلاف کرے۔(بیٹی انہیں کافرنہ سمجے) وہ خود کافر ہے۔(شفاء قاض میاض)
عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے سے فقہاء کرام کے فتو ہے۔

ا..... عقیده حمّ نوت ضروریات وین می سے ہے۔ اس لئے مسلمان مونے کے لئے اس عقیده پریفین والمان رکھنا ضروری ہے۔ چنا نچیفتها عرام کا اس ضمن میں مفتر تو کی ہے۔ ''اذا لم یعرف ان محمد اخر الانبیاء فلیس بمسلم لانه من ضروریات الدین''

کوئی فض بیندجانے کہ حضرت محدرسول اللہ اللہ اللہ انہاء میں آخری نی ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہوں مسلمان نہیں ہوتا ضروریات دین میں سے ہے۔
(الله او والطائر کا ب اللہ والروس ٢٦١)

علامه ابن جركي شافعي اليين فتوى بين فرمات إين:

" من اعتقد و حیا بعد محمد شائلہ کفر باجماع المسلمین " جوفض معرت مجد رسول الشائلہ کے وہ فض تمام مسلمین " اعتقاد رکھے وہ فض تمام مسلمانوں کے زو کی معنقد طور پرکافر ہے۔
مسلمانوں کے زو کی معنقد طور پرکافر ہے۔

علامه ملاعلى قارى حنى فرمات بن

"اسس "و دعوی النبوة بعد نبیناتین کفر باجماع المسلمین "
اور نبوت کا دعوی ایمارے نو کا کھو ہے۔

اور نبوت کا دعوی ہمارے نو کھی کے بعد بالا جماع کفر ہے۔

مرس جس طرح انبیاء کیم العالم قلام اللہ علی کو بین و تقیم و تحقیر کفر ہے۔

ہم سس جس طرح انبیاء کیم العالم قل تحقیر کفر ہے۔

ویسے ہی حضرت جم رسول الشکاف کے بعد کی نئی نبوت کو جائز جمتا بھی کفر ہے۔ ہاں البت حضرت میسیٰی علیہ السلام کا تشریف لا تا اس لئے استثناء رکھتا ہے کہ وہ جناب خاتم الانبیا ملف کی تقریف آ وری سے تمل بطور نبی کے شریف لا چکے ہیں اور ان کا دوبارہ و نبایش آ تا تمام انبیاء کی طرف سے اسلام کی حقانیت اور حضوط لیک کی تعدین کی تجاری المال کا تحقیل اللہ کی تعدین کی علی صاحب المسلام کی حقانیت اور حضوط لیک کی تعدین کی تعام دیں گے۔

تبلیخ بھی اسلام کی فرائیں گے۔ اس سلسلہ میں علی واسلام کا یہ تو کی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔

تبلیخ بھی اسلام کی فرائیں گے۔ اس سلسلہ میں علی واسلام کا یہ تو کی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔

"او كذب رسولا اونبياء ونقصه باى نقص كان صغر باسمه يريد تحقيره اوجود نبوة احد بعد وجود نبينات التلاث وعيسى عليه الصلوة والسلام نبى قبل"

کوئی فض کسی نی یارسول کی تکذیب کرے یا کسی متم کی تنقیص کرے۔ جیسے اس کا نام جمولے بن سے تحقیر کی فرض سے لیے یا کسی فض کی نبوت کو آنخضرت مان کے کا نبوت کے بعد جائز سمجے (تو یہ کفر ہے) (ہاں البتہ حضرت میسٹی علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے عقیدے پر) اس لئے احتراض نہیں ہوسکتا کہ حضرت میسٹی علیہ السلام آپ سے پہلے نبی ہو چکے ہیں۔

حاصل نتيجه

پس ابت ہوا کہ مسلمان ہونے کے لئے عقیرہ ختم نبوت پرایمان لا ماضروری اوراس

F. 19

کا اٹکار حضوط کی کے فرامین کی روشی میں اور اجماع صحابہ کرام اور اجماع امت محدید علی صاحبها المسلط قاوالدام کی وجہ سے مطابقاً کفر ہے۔ جس میں کسی رور عابت کی مخبائش نیں ۔ بیتو تعی عقیدہ فتم نبوت کی اسلام میں اجمیت ۔ آ ہیں اب ہم اس عظیم مسئلہ کی حقیقت پرخور کریں ۔ مسئلہ ختم نبوت کی حقیقت

اس سلسلہ کی پہلی تقریب حلف وفاداری عالم ارواح بیں ہما م انسانوں کی ارواح سے ربِّ العالمین نے اقرار خودلیا فرمایا اے انسانو! ''السست بسر بسکسم '' کیا بیس تہمارار بہیں جوں؟ تمام انسانی ارواح نے بیک زبان جواب دیا۔ ' بسلی ''ہاں! سے اللہ تو تی ہمارار بہاور سب سے پہلے'' بسلی '' کہنے والے حضورا قدر میں ہیں۔

اولا و آدم کا بی مخضر حلف اصل میں اعتراف مل الله کی ربوبیت اس کی خالقیت، رزاقیت اور اس کی خالقیت، رزاقیت اوراس کی حکومت و حاکمیت کا ، انسان دنیا میں آبار دولت کی بہتات، کثرت اشغال، من مانی زندگی، طاخوتی اثر ات اورلہوولعب کی لفوم عروفیات میں کم ہوکر جب اس عہد بندگی ہے آزاد مور کی اور اورا دکا مربانی کی تفصیل لوگوں تک بہتائے نے سے بین کی تفصیل لوگوں تک بہتائے نے سے بین کی تفصیل لوگوں تک بہتائے نے سے بین کی تفصیل کی مسل کی مسل کی اللہ کا اللہ تھا تھی ہے جب کی تفصیل کو کو سالت کی اللہ کا اللہ کا ایک کا اللہ کا کہ اس کی اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ بین کی اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کی اللہ کا کہ کی تعلق کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ

"عن ابى ذرَّ عن رسول الله عَلَيْهِ قال كانَّ الانبياء ماته الفي

واربعته وعشرين الفا وكان الرسل خمسة عشرو ثلث ما ثة رجل منهم اولهم المربعة والمربعة والمربعة

حضرت ابوذ کی تخضرت الله سے دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔ انبیاء ایک لاکھ چیس ہزار ہوئے ہیں اور سول قین سو پندرہ۔ جن میں حضرت آ دم علید السلام سب سے پہلے اور سب سے آخری نی اور سول میں الله ہیں۔ یہ حدیث آخل بن را ہو یہ ابن ابی شیبہ ابو یعلی نے روایت کی ہے۔ ابن حبان اور ابن حجر کی نے اس کو حج فرمایا ہے۔ ابن حدیث میں نی اور رسول میں جوفرق ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ اس لئے یہاں پر نبی اور رسول کا فرق بیان کرنا میں جوفرق ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا۔ اس لئے یہاں پر نبی اور رسول کا فرق بیان کرنا میں ضروری ہے۔ جہورا بل سنت والجماعت علماء کی حقیق ہے کہ نبی عام ہے اور رسول خاص۔

نى كى بېيان

" نی اس مخض کوکہا جاتا ہے جس کوخداوند عالم کی طرف سے وتی ہوتی ہواور وہ اللہ کے احکام کی تبلیغ کرتا ہو۔ لیکن اس کے لئے صاحب شریعت جدیدہ یاصاحب کتاب ہونا ضروری نہیں وہ اپنے پیشرورسول پر نازل ہونے والی کتاب اور شریعت کا ہی مبلغ ہوتا ہے۔ ہر نبی کے لئے رسول ہونا ضروری نہیں۔

رسول کی پیجان

رسول اس مخص کوکہا جاتا ہے جس کوخداوند قدوس کی طرف سے شریعت دی گئی ہویا کتاب یا محیفہ ہررسول، رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی۔

تمام انبياء ورسل كاديان كى حقيقت ايك بى جعود مقتضيات "زماندك مطابق بموتى رعى دارشا ورسل كاديان كى حقيقت ايك بى مطابق بموتى رعى دارشا وربائى ج-" شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى او حيال اللك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيمو الدين و لا تتفرقوا فيه (شورى: ١٣) "

الله في تمهارے لئے دين على كى را متعين كى ہے۔ جس كا نوح عليه السلام كو تكم ديا تقا اور جو ہم نے تيرى طرف (اے محدرسول الله الله في كى كى ، اور جس كا ہم نے ابراہيم عليه السلام اور موكى عليه السلام اور عسى عليد السلام كو تكم ديا تقاكدوين كو قائم ركھواوراس ميں تفرقد نہ و الو

حضرت محمد رسول الشطائية نے ای وجہ ہے ہر نبی اور رسول کی تقید بین کی بلکہ اسلام میں داخل ہونے اور مسلمان بننے کے لئے تمام انبیاء ورسل پرایمان لانا ضروری قرار دیا، اور جیسا کہ اس مقالہ کی ابتداء میں میں بیوض کرچکا ہوں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص کی نبی یا رسول کی تحقیر کرے گایا ان کا نام بغرض تو بین تفغیر کے انداز میں لے گا وہ دائرہ اسلام سے فاررج ہوجائے گا۔

تمام انبیاء ورسل کی تقدیق حضرت محمد الله کی شان خصوص ہے

الله رب العالمين في حضرت محدرسول الله الله كا وى كوتمام انبياء ورسل كى نبولول كى الله وي كوتمام انبياء ورسل كى نبولول كى تصديقا لقد يق كرف والابيان فرمايا بين يديه (فاطر ٢١٠) "جوكماب بم في تيرى طرف وى كى بوه يرح تي بوادرا بي سعد كم نبول نبولول كن تعديق كرف والى بيد

تمام انبياء سے نبوت محرى كى تقديق كا اقرار

جي الله تعالى ف حفرت محدرسول التعلية كوتمام نبوقون، تمام اديان اورتمام كتب كى تقد يق الله تعالى ف حفرت محد رسول التعلياء عنوت محدى كالقد يق كالله قال فالراباء المربعياء ويسهى تمام المبياء عنوت محدى كالقد يق كالله من كتاب ارشادر بانى من كتاب و لمناه و كالم من كتاب و حدمة ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم

وحکمة ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم واخذتم على ذالکم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاهدین (آل عدران: ۸۱) " (ورجب الله تعالی نے تمام نیول سے عبدلیا کہ میں جو کھی کتاب اور حکست میں سے تہیں دوں پھر تبرارے پاس وہ رسول آئے جواس کی تقد بی کرنے والا ہو جو تبرارے پاس ہوگا اور ضروری اس کی مدرکرتا ہوگی ۔ کہا الله تعالی نے کیا تم اقرار کرتے ہواور اس پر ایمان لاتا ہوگا اور ضروری اس کی مدرکرتا ہوگی ۔ کہا الله تعالی نے کیا تم اقرار کرتے ہواور اس پر میرے عبد کی ذمد داری لیتے ہو۔ انہوں (انبیاء) نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ الله تعالی نے کہا کہ ہم اقرار کے ہیں۔ الله تعالی نے کہا کہ ہم اقرار کے ہیں۔ الله تعالی نے کہا کہ ہم اقرار کے ہیں۔ الله تعالی نے کہا کہ ہم اقرار کے ہیں۔ الله تعالی نے کہا کہ ہم اقرار کی سے ہوں۔ پ

کویا آپ مصدق الرسل بھی ہیں اور صدق الرسل بھی لین تمام نبیوں نے آپ کی خوت کی تقد ہیں کا اسل بھی لین تمام نبیوں نے آپ کی نبوت کی تقد ہیں کی اور آپ نے تمام انبیاء کی تقد این کی ۔ جیسے قرآن مجید ہیں تمام انبیاء کی اللہ کی نبوتوں کی تقد این ہے۔ ویسے ہی توراق ، انجیل ، زبور ، دیگر صحف ہائے آسانی میں باوجود تغیر و تبدل تحریف کے اب تک مصرت محمد رسول اللہ کی نبوت و رسالت اور شم نبوت کے متعلق اللہ اللہ کی ساتھ کے اب تک مصرت محمد رسول اللہ کی اللہ کی اللہ کی ساتھ اللہ کی ساتھ کی ساتھ کے اب تک مصرت محمد رسول اللہ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے اب تک مصرت محمد رسول اللہ کی کی ساتھ کی

بیٹار حوالے موجود ہیں۔ جن میں سے چند حوالہ جات کاذکر میں یہاں ضروری مجھتا ہوں۔ حصرت محملی کے کاشان ختم نبوت قرآن کریم کے علاوہ دوسری کتب ساویہ میں تورات میں خداد مقدری نے صفرت مولی علیا اسلام کے دیا عادان نبوت محمدی ایول کردایا۔

رے کی کہ اس کے لئے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری ماندایک ہی ہر پا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو پچھ میں تھم دوں گا وہی ان سے کیے گا اور جو

کوئی میری ان باتوں کوجن کودہ میرانام لے کر کیے گاندسے تو میں ان کا حساب اس سے لول گا۔ (استثناب ۱۰۱۸ ہے۔ ۲۰۲۸)

ہوگا۔ ماند موئی عیسیٰ علیم السلام تو ہوئیں سکتے۔ کونکہ موئی علیدالسلام ماں باپ سے پیدا ہوئے۔ جب کھیٹی علیدالسلام بن باپ پیدا ہوئے۔

فیسی علیہ السلام نے شادی بیاوتیس کیا ان کی اولاد بھی تیس ہوئی۔ جب کہ موئی علیہ السلام نے تکان ہمیں ہوئی۔ جب کہ موئی علیہ السلام نے تکان ہمی کیا ان کے بچے بھی ہوئے۔ حضرت میسی علیہ السلام نے کوئی جگئیں بھی الزیں۔ حضرت میسی علیہ السلام اپنے فرمان کے مطابق نی جب کہ موئی علیہ السلام مستقل شریعت لائے۔ موئی علیہ السلام کی مانتہ یہ تم موجود ہیں۔ تمام صفات حضرت جمد رسول التعلق میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔

کی کمل ابتاع کی تلقین کررہے ہیں کہ جو تحق بھی انسانوں میں سے اسے نبی کو تسلیم نیس کرے گا اور اس کے فرمان پر وہ عمل میراند ہوگا تو وہ خدا کی گرفت، پرسش اور اس کے عذاب سے نبہ نج سکے گا۔

اپنی روا کی لینی وفات کے وفت یہ کلمات کہے۔ ' خداوندسینا ہے آیا اور شعیر پر آشکارا ہوا۔ وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھول قد سیوں میں سے آیا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں ان کے لئے آتھیں شریعت تھی۔ وہ بے شک قوموں سے مجت رکھا۔ اس کے سب مقدس لوگ تیرے ہاتھ میں جیں اوروہ تیرے قدموں میں بیٹھے ایک ایک تیری ہاتوں سے مستنیض ہوگا۔''

(استناءباب٢٠٠٦ يت نمبرًا تاس)

اس آیت بیں سینا سے مراد کوہ مینا پر وحی اللی جومویٰ علیدالسلام پر نازل ہوئی۔اس کا ذکر ہے۔شعیر سے وہ مقام مراد ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیدالسلام پیدا ہوئے اور فاران سے مکہ محرمہ کا وہ مقام مراد ہے جہال کھڑے ہوکر حضوصات نے اعلان نبوت فریایا۔

باقی آیت میں مفرت موی علیدالسلام اس نی کی نبوت کی عالیگیریت اور عظمت بیان فرمارہ یں-

المست زيورين معرف داؤدهليدالسلام معرت محدرسول المعلقة كآمدى فيش

مولی یون فرماتے ہیں۔'' تو بنی آ دم میں سب سے حسین ہے۔ تیرے ہونٹوں میں لطافت بحری ب\_اس لئے خدانے مجھے ہمیشہ مبارک کیا۔اے زبردست تو اپنی تکوار کوجو تیری حشمت وشوکت ہے۔ اپنی کمرے جہائل کراور بچائی اور حلم وصداقت کی خاطر اپنی شان وشوکت میں اقبال مندی ہے سوار بواور تیرادا بہنا ہاتھ مجھے مہیب کام دےگا۔ تیرے تیر تیز ہیں وہ بادشاہ کے دلول میں لگے ہیں۔امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں۔اے خدا تیرانخت ابدالآ باد ہے۔ تیری سلطنت کا عصا رائ کا عصا ہے تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت، ای لئے تیرے خدانے شاد مان کے تیل سے چھوکو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسح کیا۔ تیرے ہرلباس سے مرعود اور شج کی (كتاب زبورا يت نمبرا تا٨) خوشبوآتی ہے۔''

ز بور کی ان آیات میں حضور اللہ کی شان وشوکت وعظمت کے ساتھ ساتھ کہلی نشان زدہ آیت میں حضرت داؤدعلیہ السلام نے فرمایا کہ اس لئے خدانے تیجے ہمیشہ مبارک کیا۔ یعنی آب كوجميشه جميشه كے لئے نبي بنايا۔

دوسری نشان زوہ آیت میں (امتیں تیرے سامنے زیر ہوتی ہیں۔اے خدایعنی اے آ قاء تیراتخت ابدالآ باد ہے) یعنی آپتمام امتوں کے لئے نبی میں اور آپ کی نبوت ابدالآ باد ہے۔ تیری نشان زدہ آیت میں تھوکو (خدانے) تیرے ہمسروں (لینی دیگر انبیاء) سے

زیادہ مسے کیا ہے۔ یعنی مختبے تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ حضرت داؤدعلیہ السلام کے بعد اب ذرا سيدنا حصرت سليمان عليه السلام كا فرمان سنئے -غزل الغزالات ميں فرماتے ہيں ''ميرامحبوب سرخ وسفید ہوه دس بزار میں متاز ہاس کا سرخالص سوتا ہے۔ " (فزل الغزالات آیت نمبره ا،۱۱)

اں پیش گوئی میں نتخ مکہ کے دن حضوطات کے دیں ہزار فاتح صحابیہ کے ذکر کے ساتھ

حضوطا کے حسن کی تعریف کی جارہی ہے۔

ختم الانبياء والرسل حضرت محمد رسول التعليق في متعلق حضرت عيسلى عليه السلام كي پيش كوئيال

حفرت عیسی علیه السلام نے دنیا سے (آسان کی طرف) رخصت ہوتے ہوئے ب

وعظ فرمايا:

" بجھے تم ہے اور بھی بہت ی باتس کہنا ہیں گرتم اب ان کی برداشت نہیں كريكة \_لين جبوه يعني روح حق آئے گا توتم كوتمام سچائى كى راه دكھائے گا۔ليكن جو پچھے سے گا وہی کے گااور تہمیں آئندہ کی فہریں دے گاوہ میر اجلال ظاہر کرے گا۔ '(یوحناب ۱۰، آیت ۱۲۰) میں کے گااور تہمیں آئندہ کی فہریں دے گا میں اجلال علام کر کے گا۔ '(یوحناب ۱۰، آیت ۱۲۰) ہمر آتا میں است کہ میں باپ کے پاس جا تا ہوں۔ خوش ہوتے۔ مول۔ اگر تم مجھ سے مجت رکھتے تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جا تا ہوں۔ خوش ہوتے کہ جب کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے اور اب میں نے تم سے اس کے ہوئے سے پہلے کہد یا ہے تا کہ جب وہ جائے تو تم یعین کرو۔ اس کے بعد میں تم سے بہت می با تیں نہ کروں گا۔ کیونکہ دنیا کا سردار آتا میں اور مجھ میں اس کا پھوٹیس۔ ''

سسس ''اوراگرتم جھے سے محبت رکھتے ہوتو میرے عکموں پر عمل کرو گے اور میں اپنے رب سے درخواست کروں گا تو وہ تہمیں دوسرا مدد گار بخشے گا کہ ابد تک تبہارے ساتھ رہے۔
لینی روح حق جے دنیا حاصل نہیں کرسکتی۔ کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ ہی جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تبہارے ساتھ رہتا ہے اور تبہارے اندر ہوگا۔ میں تنہیں یتیم نہ چھوڑ وں گا۔ میں تبہارے پاس آؤں گا۔'' (یومنا باس آؤں گا۔''

اس تم کی سینکووں پیٹ گوئیاں نے اور پرانے عہدنا ہے بیں فدکور ہیں جوطوالت سے نہیں نے کے لئے یہاں پر نقل کرنے سے گریز کیا جارہا ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام کے فراہین ہیں سے نشان زدہ آیات پر غور کرنے سے ہمیں یہ با تیں معلوم ہوتی ہیں کہ عینی علیہ السلام نے حوالہ نمبرا ہیں مکمل شریعت لانے والے کی آ مد کا یوں اعلان فرمایا کہ: ''تم کو بہت ی با تیں کہنا تھیں۔ لیکن تم اب ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ روح حق آئے گا تو تم کو تمام سے ان کی راہ دکھائے گا۔ (لینی اس کا وی میں ہوگا) کوئی برداشت کرے یا نہ کرے وہ سب پھھ بنا و سے گا۔ اس لئے کہ وہ آئی طرف سے پھھ نہا و سے گا وہ کی اس کے گھریں دے گا۔ (لینی اس کا شرعی امور میں بولنا وی اللہ کے سوا اپنی خواہش کے مطابق نہ ہوگا ) تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ (لینی جنت، وہ رزخ زندگی کے مسائل کا عل دینا اور آخرت کے تمام مسائل کا علی وہ میر اجلال ظاہر کرے گا۔ '

دوسرے والد میں فرمایا: ''اس کے بعد میں تم ہے بہت ی با تیں نہ کروں گا۔ کیونکہ دنیا کاسر دار آتا ہے ادر جھے میں اس کا کچھنیں۔''

اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضو واللہ کی افضلیت کا اعلان کرتے ہوئے دنیا کا سردار آقالیعنی سید کے لقب سے آپ کو یا دکررہے ہیں اورخو دفر مارہے ہیں کہ مجھ میں اس کا کہنیس لیعنی وہ مجھ سے کہیں افضل ہوں گے۔ تیسرے حوالے میں حضرت عیسی علیدالسلام کی ختم نبوت کا اعلان یوں فرمارہ ہیں:
''اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تہمیں دوسرا مددگار بخشے جوابد تک تبہارے ساتھ
رے۔''حوالہ کی ابتداء میں فرمایا:''اگرتم جھے محبت رکھتے ہوتو میری بات پڑ عمل کروگے ۔ یعنی اس
روح حق (سے نبی) کی پیروی کروگے۔''حوالہ کے آخیر میں فرمایا:''میں تبہارے پاس (دوبارہ)
آ وی گالیعنی اس کی تقدریت کے لئے۔''

ان تمام حوالہ جات ہے ایک کال کمل دین اور ایک ہے آخری نی اور رسول کی آمد کی پیش گوئی آفتاب نیم وزی طرح عیاں جات ہوتی ہے۔ جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔
اب آیے کہ اس دین کمل اور نبی کال پر قرآن مجید کی روشی میں گفتگو ہوجائے۔ جبیبا کہ اس بات کے شروع میں آیت شرع لکم کے حوالہ سے جابت کیا گیا کہ تمام انجیاء کو دین کی حقیقت ایک ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انجیاء اس دین کی تکمیل لے کرآنے والے خاتم الانجیاء ورس بات کے بار باراعلان کرتے رہے۔ جبیبا کہ تورات، زبور بخزل الغز الات، انجیل کے والوں سے اور ذکر ہوجائے۔

خاتم الانبياء ورسل حضرت محدرسول التعليقة كذريع انسانيت كرلئ جس دين كوخدان پسندفر مايا صرف اسلام بى ب جس كاذكرخودرب العالمين يول فرماتي بن "أن الدين عند الله الاسلام (آل عدان ١٩١) " (بينك الله كزديد بن صرف اسلام ب-)

دوسرےمقام پراللہ تعالی نے فرمایا: "ورضیت لکم الاسلام دیا (مائدہ: ۳) " (اور میں نے تہارے لئے پند کرلیا اسلام کودین ۔ )

اب اگر کوئی محض دین اسلام قبول کئے بغیر کوئی عبادت انجام دے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی عبادت قبول نہیں کروں گا۔

فرمایا: "ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو الاخرة من المخسرین (آل عمران: ۸۰) " (اور جوش اسلام کسواکی اوردین کاطالب بوگاوه اس سے برگز جول بیس کی جائے گا اور ایر ای خش آخرت میں نقصان اٹھائے والوں میں سے بوگا۔ په اورایک مقام پررب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام کو کمل کرویا۔ ارشاد ہے: "المیدوم اک ملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا (مائده: ۳) " (آج میں نے تبرارے لئے تبرارادین کمل کردیا اورائی نعتیں تم پرتمام کردیں اور

میں نے تہارے لئے اسلام کودین پند کر لیا۔ ک

اسلام کو دین پیند کرنے اور کھل کرنے کے اعلانات کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن مجید کی کھل حفاظت کرنا بھی اینے ذمہ لے لیا۔

قرآن کریم اور نبی ایک کی مفاظت کی ذمه داری الله تعالی نے اپنے ذھے لے لی ہے

''انسا نسحن نزلنا الذكر واناله لحافظون (الحجر:٩)''﴿ لِهِ ثُلَ بَمَ نِ قُرْآن كونازل كيااور بم بى اس كى هاظت كة مردار بير \_ ك

قرآن اور محدرسول الله الله كافقاطت كى ذمددارى الله و كانداس كالل و كاندى دين كودنيا كه تمام اديان پر عالب كرنے كى ذمددارى بھى خودى سنجال لى الله دي الله على الدين كله و الله كاندى الله الله يدا (الفتح ١٨٠) \* ﴿ وه الله تعالى ايسا به بس نے الله شهيدا (الفتح ١٨٠) \* ﴿ وه الله تعالى ايسا به بس نے الله من الله كانى به كوائى دين فقى دين فقى دين فقى دين فقى كوتمام اديان ما بقد پر عالب كرد ياور الله كافى به كوائى دين فقى دين فقى دين فقى دين فقى دين فقى كوتمام اديان ما بقد پر عالب كرد ياور الله كافى به كوائى دين فقى دين فقى دين فقى دين فقى كوتمام اديان ما بقد پر عالب كرد ياور الله كافى به كوائى دين فقى دين ف

سامعین کرام! آپ نے اندازہ کرلیا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو کھل کر دیا۔ دین کی حفال کر دیا۔ دین کی حفاظت کی ذمد داری اسلام کو ادیان عالم پر غالب کرنے کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لےلیا۔ اب کی نی بوت یا رسالت کی ضرورت یا تی نہیں رہتی۔ تکمیل دین کے بعد نبوت یا رسالت کا جاری رہنا خداق والی بات بنتی کہ جب دین کھل نہیں رہتی۔ تکمیل دین کے بعد نبوت یا رسالت کا جاری رہنا خداق وہ بالکل اس بارش کی مثال بن جاتی نئی کہ مثال بن جاتی جو ابتدازمت بن جاتی ہے۔ اس لئے اللہ رب وجائے سے بعد رحمت بن جاتی ہے۔ اس لئے اللہ رب العالمين نے حضرت محملے پر نبوت اور رسالت فتم ہونے کا اعلان بول فرمایا: 'دماک ان محمد العالمين نے حضرت محملے اللہ وت اور رسالت فتم ہونے کا اعلان بول فرمایا: 'دماک ان محمد

ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شى عليما (احداب: ٤) " ﴿ تَمِينَ مِنْ مُعَلِّكُ تَمَهار عمروون مِن سَحَى كَ بَابِ لَكِن آپ الله عليما الله كان مَن الله عليما الله عليما والنبياء مِن اورالله تارك وتعالى م برچيز كاجان والا - ﴾

خاتم النبين كى تشريح احاديث مقدسه

حضرت مذیقہ عدوایت منقول مے: "وانا خاتم النبیین ولا نبی بعدی اخرجه احمد جه ص ۳۹ ۲ والطبرانی کبیر ج۳ ص ۱۷۰، حدیث نمبر ۳۰ ۲ ۲ ) "اوریس خاتم انبین بول میر بعد کوئی نی نیس -

بخاری وسلم میں حضرت ابوہری حضوط کے سے روایت یول فرماتے ہیں: ''ان مشلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتاً واحسنه واجمله الا موضوع لبنته فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنته قال فانا خاتم النبیین (بخاری ج ۱ س ۲۰۰۰ مسلم ج ۲ ص ۲۲۱۰) '' کمیری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال الی ہے جسے کی تحض نے کوئی کم بتایا ہواورائی کا آراستہ پراستہ کیا ہو گرایک این کی جگر چھوڑ دی ہواورلوگ اس کے پاس چکر لگاتے اور خوش ہوتے ہوں اور کہتے ہوں کہ یہ ایک این بھی کیوں چھوڑ دی گئی کر تغیر ممل ہو جاتی فرمایا آخری این بین بول ۔ کا مرسی این خری نی ہوں ۔ کفر سے ایک این بھی ہوں اور میں ہی آخری نی ہوں ۔ کا مرسی این خری نی ہوں ۔ کا مرسی کی کو تعلق کی کو تع

حضرت ابوامامه با بالم فرمات مين كرسول الله في غفر مايا: "انسا اخر الانبياء وانتم اخر الامم (ابن ماجه باب فتنه الدجال ص٢٩٧) " (مين سب المياء من آخرى في بول اورتم سب امتول سي آخرى امت بو- )

حضرت عابراً پ سروایت کرتے ہیں: ''انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم السنیین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر (مشکوة عن خاتم النبینین ولا فخر (مشکوة عن الدارنسی ج۱ ص۲۷، باب اعطی النبی من الفضل) '' ﴿ مُن تم مرسولوں کار بر بول اورکوئی فخر نبین اور میں تبال شفاعت کرنے والا بول اورکوئی فخر نبین اور میں پہلا شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعت بول اورکوئی فخر نبین ۔ ﴾

"عن عقبته بن عامرٌ قال قال رسول الله سُنَوْ لله مَن العدى نبى الكان عمر ، ولكن العدى نبى الكان عمر ، ولكن الله خاتم النبيين ولا نبي بعدى (رواه الترمذي ج٢ صوب ٢٠) " (حمرت عقب من عام قرمات إلى كرسول التعلق فرمايا مير عام قرمات إلى كرسول التعلق فرمايا مير عام الكوكي

نی ہوتا تو وہ عربن خطاب ہوتا لیکن میں آخری نی ہوں میرے بعد کوئی نی نہیں۔ ک

اس ور فرق قال قال رسول الله على الله على وقاص قال قال رسول الله على الله ع

"عن سهل بن الساعدى قال استاذن العباس النبي عَبَرُ الله في الهجرة فكتب اليه يا عم اقم مكانك الذي انت به فان الله قد ختم بك الهجرة كما ختم بي النبيون (رواه الطبراني كبيرج ٢ ص١٥٠ مديث نمبر ٢٠٥٠ وابونعيم من الكنز ج٦ ص١٥ ص١٩ ص١٠ حديث نمبر ١٠٥ حديث نمبر ١٠٥ حديث نمبر ١٠٥ حديث نمبر ١٠٥ عباس عامل التعلق عباس في المان بوكرسول التعلق عباس عباس في المان بوكرسول التعلق عباس في المان بوكرسول التعلق في التعلق في المان المان

''عن ثوبان قال قال رسول الله شبال انه سیکون فی امتی کذابون شاش کذابون شاش کذابون شاش کذابون شاش کدابون شاش کا شدی کا الله شبال الله کا نام کا الله کا که مایا که صوره ۱۰ تسرمذی ۲۰ ص ۲۰) '' حضرت توبان فرمات چی کدرسول التفاقی نی مول میری امت مین میری امت مین می مول کے جس میں سے برایک کی کم گا کہ میں نمی بول والانکہ میں خاتم النمین بول اور میرے بعد کوئی نی نہیں بوسکا ہے

ایک ضروری سوال

امت محد بیعلی صاحبها الصلوٰة والسلام میں دسیوں افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس حدیث میں صرف تیس افراد کا ذکر ہے؟

جواب اس الکامیہ کشمیں بڑے بڑے معام پر ایک فوص ہوں گے جن کاذکر کیا گیا ہے۔
برصغیر پاک وہند میں بھی گورداسپور کے مقام پر ایک فض مرزا فلام احمد قادیانی نے
دعویٰ نبوت کیا لیکن اگر ہم ان کے اقوال ونظریات وافکارکوسا مے رکھیں تو مرزا قادیانی کی تحقیقات
کی فلا بازیاں بچھ یوں نظر آتی ہیں۔ جب مرزا قادیانی مسلمان مسلم تقے۔ پنی کتاب (حمامت البشری کی فلا بازیاں جھے اور نظر آتی ہیں۔ جب مرزا قادیاتی مسلمان مسلم تقدائی کے دوروگار دیم وصاحب فضل

نے ہمارے نی ﷺ کا بغیر کسی اسٹناء کے خاتم النہین رکھا اور ہمارے نبی نے اہل طلب کے لئے اس کی تغییر اپنے قول' لا نبی بعدی' میں واضح طور پر فرمادی اورا گرہم اپنے نبی کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز قرار دیں تو گویا ہم باب وی بند ہوجانے کے بعد اس کا کھلنا جائز قرار دیں گے اور بیسی نہیں ہے جیسا کہ سلمانوں پر ظاہر ہے اور ہمارے نبی کے بعد کیوکر نبی آ سکتا ہے۔ورآ نحالیکہ آپ کی وفات کے بعد وی منقطع ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبیوں کا خاتم فرما دیا ہے۔''

د ماغ میں تیزی آئی اور .....

مرزاقادیانی احیا تک نبی بن گئادرشریعت کے بغیر: ''انا لله وانا الیه راجعون ''
انسند میرے نزدیک نبی اس کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام بھینی قطعی بکثرت
بازل ہو۔ جوغیب پر مشتمل ہو۔ اس لئے خدانے میرانام نبی رکھا۔ گر بغیرشریعت کے۔

(تجليات الهيص ٢٠ خزائنج ٢٥ص١١١)

۲..... میں رسول اور نبی ہوں \_ یعنی بااعتبار ظلیت کاملہ کے میں وہ آئینہ ہوں جس میں مجمدی شکل اور مجدی نبوت کا کامل انعکاس ہے۔ (نزول کمسے ص۳ بزرائن ج۱م اس ۱۸۹) اور جسارت بردھتی چلی گئی

مرزا قادیانی تمام انبیاء سے بڑھ کرمحترم ہونے کادعوی کر بیٹے۔نعوذ بالله من

هذا الخرافات!

ا..... میں آ دم ہوں، شیت ہوں، نوح ہوں، میں ابراجیم ہوں، بیں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موی ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں اور آئخضرت علیہ کے نام کامظہراتم ہوں۔ یول ظلی طور پر میں مجمد اور احمد ہوں۔

( حقیقت الوی م ۲۷ بزائن ج ۲۲ م ۲۷ بزول اُسح ص ۲ حاشیه بززائن ج ۱۸ م ۲۸۲)

ایک اور مقام برِ مرزا قادیانی گویا ہوئے منم سمیح زبان منم کلیم خدا منم محمد واحمد کہ مجتبی باشد ۲..... محمد میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے۔ کیونکہ جھےتو ہرایک وقت خدا کی تائیداور مدول رہی ہے۔
تائیداور مدول رہی ہے۔
سا ...... مرزا قاویانی کی محفل میں ان کے ایک امتی (اکمل کو لیکے) نے بیشعر
بڑھااور مرزا قادیانی کی باچھیں کھل کئیں۔

عجمہ پھر از کر آئے ہیں ہم ہیں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں عمر ویکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو ویکھنے قادیاں میں

(إِجْبَارِ بِيغَاصِلْمُ لا بودمودند؟ الرائح ١٩١٧ء اخبار البدرج ٢ نمبر٣ ١٣ ص١١)

پوری امت نے مرزا قادیانی اوراس کی امت کو کا فرقر اردے دیا ِ

ا اسس ۱۹۵۳ء میں پاکستان میں قاویا نیوں کو کا فرقر اردلوانے کے خمن میں ایک ملک گیر تحر کر کر کر کر کر کر گئی ہی ایک گیر تحر کیک چلی جس میں ہزاروں مسلمانوں نے شہید ہوکرا پنے خون سے تحفظ ختم نبوت کے گلستان کی آبیاری کی لیکن مسئلہ حل نہ ہوا۔ اس تحر کیک سے مسلمانان عالم میں عقیدہ ختم نبوت کے متعلق شعور بیدار ہوا۔

۲.....۲ مصر کے صدر جمال عبدالناصر مرحوم نے اپنے دور حکومت میں مصر کے اندر کمیونسٹ اور قادیا نیوں پر پابندی عائد کردی۔ جس کی وجہ قادیا نیوں کی اسرائیل ایکٹنی کا ثابت ہونا اور تل ابیب میں قادیا نی مشن کے ہیڈکوارٹر کا موجود ہونا تقی۔

سسس رابطرعالم اسلای مکمرمدنے اپنے ایک بھرپورا جلاس میں جس میں تمام دنیا ہے عموماً اور عالم اسلام سے خصوصاً علاء کرام نے شرکت کی۔مرز ائیوں کو کا فرقر اردے دیا اور حرین شریفین میں ان کے داخلہ پر کھل پابندی عائد کر دی اور عالم اسلام کے تمام سر پر ابوں اور علاء ہے اپنی کی کہ وہ اس فرقہ کو اپنے ملک میں کا فراور دائر ہ اسلام سے فارج قر اردلوائیں۔

۳ ..... ۱۹۷۳ء میں پاکستان میں سلمانوں کے تمام مکا تب فکر کے علائے کرام نے قادیا نیوں کو دائر ہ اسلام سے خارج اور کا فرقر ار دلوانے کے لئے ایک بھر پورتحریک چلائی۔ جس پراس وقت کی قومی اسمبلی میں کھل بحث وتھے مصاور غور وخوض کے بعد سے رستبر ۱۹۷۳ء کو حکومت پاکستان نے قادیانیوں کو کا فرقر اردے دیا۔

مختلف اسلامي ملكول في بي كستان كى تقليد كرتے ہوئے قاديا ثيول كو کافرقراردے دیا۔ ١٩٨٨ء مين آئين بأكتان مي بعض تراميم برمك مين فتلف طبقات كي طرف سے احتجاج ہوا کہ ان ترامیم سے قادیا نیوں کو فائدہ ندینجے۔ صدر ملکت یا کستان جز ل محمد ضياء الحق نے اپنی تقریر میں ادروزیر اطلاعات جناب راجہ ظفر الحق نے مجلس شوری میں غیرمہم الفاظ میں اعلان کیا کہ '' قادیانی کافر مے کافر ہیں اور کافری رہیں مے۔' صدر مملکت نے شکوک ادر شبہات کے ازالہ ادر قانونی سقم کو دور کرنے کے لئے نیا آرڈینس بھی نافذ کر دیا گیا۔جس سے ا عام كم تكن من قاديانيول ككافرقر اردينه دالي قانون كوتحفظ بهي ال كيا-اگست وتمبر١٩٨٢ء ميں جنوبي افريقه كے دار الخلافه كيپ ٹاؤن كي ايك انگریز عدالت میں قادیا نیوں کے لاہوری گردپ نے اسے مسلمان ہونے کا دعوی دائر کیا۔جس رِ الكلسّان سے بھی علاء كاايك وفد علامه خالد محمود بی ۔ ان کے۔ وی كی قیادت میں اس مقدمہ ك لتے پیش ہوا۔ اس طرح یا کستان سے بھی آ تھ علماء اور دکلاء برمشتل ایک وفداس مقدمہ کی پروی کے لئے کیپ ٹاؤن حمیا۔ الحمداللہ! ستبر١٩٨٢ء کو کیپ ٹاؤن کی انگریز عدالت نے بھی مقدمه كي ممل ساعت كے بعد قاديا نيول كى تمام قىمول (احريول، لا موريول) كوكافر اور دائر ہ اسلام سے خارج قراردے دیا۔ مسئلة تتم نبوت كے تقاضے ختم نبوت كعظيم عقيدے كتحفظ كے لئے خصوصاً سربرابان ممالك اسلاميه عالم اسلام کے حکام اور علماء کرام کوئٹی سے قادیا نیول کی کاروائیوں پرکڑی نظر رکھنی جا ہے اور انبیاء، خلفاء بهجاب امهات المؤمنين بنات النبي، جنت المعلى ، جنت البقيع كے مقدس ماموں كے استعمال سے قادیا نیوں کوئتی سے منع کیا جائے اوران کی عبادت گا ہوگ کا نام مساجد ندر کھنے دیا جائے۔ ان کی تفاسیر قرآن کو حکومت پاکستان نے پہلے ہی صبط کر کے متحسن اقدام کیا ہے۔ آئده مجمى اس فرقه كواسلام كام بركوئي للريج شائع شكرف دين جبيها كه الحمد للداعمل مور باب مردم شاری اور شناختی کارڈول میں مسلمانوں کی متعین پوسٹوں بران کوفائز نہ ہونے

ویں کافراقلیتوں میں قادیانیت کے خانہ کا ہراسلامی مملکت اپنے کاغذات میں اضافہ کرے۔ عقیدہ ختم نبوت کے ماننے کی حکمتیں اور نہ ماننے کے نقصانات اسلام پوری انسانیت کے لئے کامل وکمل دین ہے اور اس حقیقت کو

مسلمانوں کے علاوہ دنیا کے انصاف پیندغیر مسلموں نے بھی قبول کرلیا ہے۔ دین کی تکمیل کے بعد نبوت کا جاری رہنااور شریعت کا مسلسل نازل ہوناعبث ادر نضول اور لغوکام ہوگا۔

الله رب العالمين كى ذات سے به بات كال ہے كہ وہ معاذ الله اپنے بندوں كے ساتھ عبث نداق كرے۔ اس لحاظ سے عقيدہ ختم نبوت ميں خلك دراصل الله حكيم ونبير كى حكمت ميں عبث وفضول كرنے كے مترادف ہے اوراسلام كے دعوىٰ كمال كى تكذيب ہوگى \_لہذااسلام كو مانے كے الحرفتم نبوت برايمان لانا ضرورى ہے۔

السند خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت جمد رسول النه الله محدق الرسل اور مصدق الرسل اور مصدق الرسل بھی ہیں۔ یعنی تمام رسولوں نے آپ کی تصدیق فرمائی۔ اس لئے اگر آپ کی رسالت کی تکذیب کی جائے تو بیصرف آپ کی تکذیب نہ ہوگا۔ بلکہ تمام انبیاء ورسل کی تکذیب ہوگا اور آپ کی نبوت ورسالت کا تسلیم کرنا تمام انبیاء ورسل کی رسالت کو تسلیم کرنے کے متر ادف ہوگ ۔

"""" جھوٹے مدعیان نبوت یا تو اقد ادکی ہوں یا ذرطبی اور سب ہوگ بات بری بات غیر ملکی استخصال اور استعادی طاقت جوامت مسلم کرنے سے اقد اریس حصد اپنی جو فی نبوت کے دھوٹے کے دعنوں تا تھا کہ کہ ایس کے ایما پر اپنی نبوتوں کا دھوٹے رہے ہیں۔ مسلمہ کذاب نے حضوں تا تھا۔ اقد اریس حصد اپنی جموثی نبوت کے دھوٹے رہے ہیں۔ مسلمہ کذاب نے حضوں تا تھا۔

ای طرح مرزا قادیانی نے اپنی تحریوں میں بار بارخود اعتراف کیا کہ میری نبوت سرکار برطانیہ خصوصاً ملکہ و کثوریہ کی عنایتوں کی مربون منت ہے اور بعض مقامات پر مرزا قادیانی نے حکومت برطانیہ کے اشارے پر جہاد کورام قرار دینے کی و تی بھی سائی اور تحریک بھی چلائی تا کہ برطانو کی استعار سے مسلمان بھی آزاد نہ ہو سکیس لیس جارت ہوا کہ جعلی نبوتیں وہ بیرونی ممالک جو اسلام اور مسلمانوں سے دشنی رکھتے ہیں ۔ مسلم قوم اور مسلمان ممالک کو کمزور کرنے کے لئے مسلم ممالک میں بنانے کی سعی نامنکلور کرتے ہیں ۔ ایسی نبوتوں کا تسلیم کرنا اور عقیدہ ختم نبوت میں خلل ممالک میں بنانے کی سعی نامنکلور کرتے ہیں ۔ ایسی نبوتوں کا تسلیم کرنا اور عقیدہ ختم نبوت میں خلل سے بیرونی سازشوں اور دشمنان وین کے ناپاک ادادوں کی حوصلہ افزائی اور مسلم ملک اور مسلم قوم سے ویشری کے متر اور فی میرونی۔

عوض طلب کیا تھا۔جس کا آپ نے بری شدت سے روفر مایا۔

الله تبارک وتعالی سے دعاء ہے کہ وہ تمام انسانیت کو حضو مالکے کی ختم نبوت کے تقاضے سیجھنے اور قبول کرنے کی تواب قدمی عطاء سیجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطاء فرمائے ۔ آبین! فرمائے ہوئے اس عقیدے کے حقوق کماحقہ اداکرنے کی توفیق عطاء فرمائے ۔ آبین!

"و آخرت عوانا ان الحمد الله رب العالمين"



بسم الله الرحمن الرحيم!

تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا الک ہے اور حق شناسوں کے لئے انعام فداوندی ہے اور حق شناسوں کے لئے انعام فداوندی ہے اور درود وسلام تمام و کمال سیدالم سلین و خاتم انتہین پراوران کے طیب وطاہر آل واولا داور صحابہ اوران پرجنہوں نے ان کاراستہ افتیار کیا اوران کے فتی قدم پر طلے۔ قیامت کے دن تک۔

قادیانی ندہب (جوفرقہ احمدیہ کے نام ہے بھی مشہورہے) ایک جدید فرقہ ہے۔ اس کی بنیاد ہندوستان میں اس دوران پڑی جب سلمان اس برصغیر میں براش حکومت کے ہوئے کو اپ ملک سے اکھاڑ بھی بھٹے کا تہیہ کے ہوئے تھے۔ تب اگریزی حاکموں کو سلمانوں کو تشیم کرنے اوران کے آتیس جوش کو شخد اکرنے کا سب سے زیادہ موثر قدریعہ بینظر آیا کہ غلام احمد قادیا نی نای ایک شخص کوجس کی پیدائش ایک مسلمان خاندان میں ہوئی تھی۔ ایک ایسے فرہب کا اعلان کرنے کی طرف متوجہ کریں جواجماع "المسلمین" کے بالکل خلاف ہو۔ جس کے قریعہ اسلام کے اصولوں کا بطلان کیا جا سکے اوران باتوں سے اٹکار کیا جائے جواس کے علم میں اس فرہب کا تی لازی حصر تھیں۔

اس نے دعویٰ کیا کہ وی کاسلسلہ منقطع نہیں ہوا تھا اور یہ کہ وہ خدا کی طرف سے جہاد کو موقو فیران کے مطابق ،ارض موقو ف کرنے کے بیان کے مطابق ،ارض ہند پرخدا کی دحمت کے طہور کے طور پر بھیجے گئے تھے صلح کرنے کے غرض کی دعوت دینے کے لئے مامور کیا تھا۔
مامور کیا تھا۔

غلام احمرقاد یانی کون ہے؟

مرزا قادیائی نے اپنی کتاب استفتاء جو ۱۳۷۸ ہیں نصرت پرلیں ربوہ (چناب گر)
پاکستان میں طبع ہوئی کے (ص ۷۷، ترائن ج۲۲ ص ۷۰) پرا بنا تعارف اس طرح کرایا ہے۔ "میرا
نام غلام احمد ابن مرزا غلام ہرتھئی ہے اور مرزا غلام مرتھئی مرزا عطاء محمد کا بیٹا تھا۔ "ای صفحہ پروہ اپنے
ہارے میں کہتا ہے: "اور میں نے اپنے والدے سنا ہے کہ ہمارے آبا قاجداد مغلیہ نسل سے تھے۔
گر خدا نے جھے پروی بھیجی کہ وہ ایرائی قوم سے تھے نہ کہ ترکی قوم سے۔ "اس کے بعد کہتا ہے:
"میرے رب نے جھے خبر دی ہے کہ میرے اسلاف میں سے پھی عور تیں بنی فاطمہ میں سے تھیں۔" (ص ۷۷، ترائن ج۲۲ ص) پروہ کہتا ہے: "اور میں نے اپنے والدسے سنا ہے اور ان
کے سوائے میں پڑھا ہے کہ بندوستان میں آنے سے پہلے وہ لوگ سمرقد میں رہا کرتے تھے۔"

مرزاغلام احرقادیانی ۱۸۳۹ء اور یا شاید ۱۸۴۰ء میں ہندوستان میں پنجاب کے موضع قادیان میں پنجاب کے موضع قادیان میں پنجاب کے موضع قادیان میں پیدا ہوا۔ بچپن میں اس نے تھوڑی می قارمی پڑھی اور پچھ صرف وتو کا مطالعہ کیا۔ اس نے تھوڑی بہت طب بھی پڑھی لیکن بیاریوں کی وجہ سے جو بچپن سے اس کے ساتھ کی ہوئی تھیں اور جن میں قادیانی اندائیکلو پیڈیا کے مطابق مالیخ لیا (جنون کی ایک تیم ) بھی شامل تھا۔ وہ اپنی تعلیم کھا ہے۔ س

سيالكوث كونتقلي

وہ تو جوان ہی تھا کہ ایک دن اسے اس کے گھر والوں نے اپنے دادا کی پیشن وصول کرلانے کے لئے بھیجا۔ جو اگر یزوں نے اس کی انجام کردہ خدمات کے صلے بیس اس کے لئے منظور کی تھی۔ اس کا م کے لئے جاتے ہوئے اس کا ایک دوست امام الدین بھی مرز اغلام احمد منظور کی تھی۔ اس کا م کے لئے جاتے ہوئے اس کا ایک دوست امام الدین بھی مرز اغلام احمد قادیانی کے دوست امام الدین نے پسلایا کہ قادیان سے باہر پچھود مرموج اڑائی جائے ۔مرز اقادیانی اس کے جھانے بیس اللہ یہ کے دوست آسے کیا اور پنشن کے دو پہوٹے میں اڑا دیے گئے۔ روپے شم ہونے پر اس کے دوست امام الدین نے اپنی راہ لی اور مرز اقادیانی کو گھر والوں کا سامنا کرنے سے بیخ کے لئے گھر سے امام الدین نے اپنی راہ لی اور مرز اقادیانی کو گھر والوں کا سامنا کرنے سے بیخ کے لئے گھر سے بھا گنا چڑا ہے وہ ایک شہر ہے۔ بیالکوٹ میں اسے کام کرنے باہر بیٹھ کر کوائی محرر (نقل تو یہ) کا کام کرنے سالکوٹ میں اسے کام کرنے دیا ہو دو ایک کچری کے باہر بیٹھ کر کوائی محرد کو گھریں تارکیا کرتا۔

اس کے سیالکوٹ کے قیام کے دوران وہاں ایک شام کا اسکول قائم کیا گیا۔ جہاں اگریزی پڑھائی جاتی تھی۔مرزا قاویا ٹی نے بھی اس اسکول میں داخلہ لے لیا اور وہاں اس نے بقول خودا یک یا دواگریزی کہا ہیں پڑھیں۔ گھروہ قانون کے ایک امتحان میں بیٹھا، لیکن فیل ہوگیا۔

پھراس نے سمال بعد سیالکوٹ میں اپنا کام چھوڑ دیا اور اپنے باپ کے ساتھ کام کرنے چلاگیا جوزراعت کرتا تھا۔ یمی وہ زمانہ ہے جب اس نے اسلام پر مباحث منعقد کرنے شروع کئے اور بہانہ کیا کہ وہ ایک ضخیم کتاب کی جس کا نام اس نے براہین احمد سر کھا تھا تالیف کرےگا۔ جس میں وہ اسلام پراعتراضات اٹھائےگا۔ تب بی سے لوگ اسے جانئے گئے۔ حکیم نور الدین بھیروی

سالکوٹ میں قیام کے دوران مرزا قادیانی کا واسطہ علیم نورالدین بھیروی نامی ایک

نیچری شخصیت سے پڑا۔ نورالدین کی پیدائش ۱۲۵۸ ہ مطابق ۱۸۳۱ و بھیرہ شلع شاہ پور میں ہوئی۔
جواب مغربی پاکستان کے علاقہ پنجاب میں سرگودھا کہلاتا ہے۔ اس نے فاری زبان خطاطی،
ابتدائی عربی کی تعلیم حاصل کی۔ ۱۸۵۸ء میں اس کا تقرر راولینڈی کے سرکاری اسکول میں فاری
کے معلم کے طور پر ہوگیا۔ اس کے بعدا یک پر انمری اسکول میں ہیڈ ماسٹر بنادیا گیا۔ چارسال تک
اس جگہ پر کام کرنے کے بعداس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور اپنا پورا وقت مطالعہ میں
صرف کرنے لگا۔ پھراس نے رامپور سے کھنو کا سفر کیا۔ جہاں اس نے حکیم علی حسین سے طب
قدیم پر چھی۔ علی حسین کی معیت میں اس نے دوسال گذارے۔ پھر وہ تجاز چلا گیا۔ جہاں مدینہ
منورہ میں اس کارابطہ شخص ترمت اللہ ہندی اور شخ عبدائتی مجددی سے ہوا۔ اس کے بعدوہ اپنے وطن
واپس آگیا۔ جہاں اس نے مناظرہ بازی میں کافی شہرت حاصل کی۔ پھراس کا تقرر جنو بی کشمیر
کے صوبہ جموں میں بطور طبیب ہوگیا۔ ۱۸۹۲ء میں اسے اس عہدہ سے برطرف کر دیا گیا۔ جموں
میں قیام کے دوران اس نے مرزاغلام احمد تادیائی کے بارے میں سنا۔ پھر وہ گہرے دوست بن
کئے۔ چنا تی جب مرزا قادیائی نے برا ہین احمد سیکھنی شروع کی تو حکیم نور الدین نے تقد یق

پھر عکیم نے مرزا قادیانی کو نبوت کا دعویٰ کرنے کی ترغیب دینی شروع کی۔ مرزا قادیانی کے بیٹے کی کتاب (سیرت المهدی جام ۹۹ روایت ۱۰۹) میں عکیم نے لکھا کہ اس نے کہا تھا: ''اگراس خض (لیعنی مرزا غلام احمد قادیانی) نے نبی اور صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا اور قرآن کی شریعت کومنسوخ کردیا تو شن اس کے اس فعل کی مخالفت نہیں کروں گا۔''

اور جب مرزاغلام احمر قادیانی قادیان گیا تو حکیم بھی اس کے پاس وہیں پہنچ گیا اور لوگوں کی نگاہ میں مرزا قادیانی کا سب سے اہم پیرو بن گیا۔ ابتداء میں مرزا قادیانی نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن بعد میں اس نے کہا کہ وہ مہدی معہود تھا۔ حکیم نور الدین نے اے سے موعود ہونے کا دعویٰ کر نے کے لئے آ مادہ کیا اور او ۱۹ اء میں مرزا قادیانی نے دعویٰ کر دیا کہ وہ سے موعود ہوا نے کا دعویٰ کر نیا کہ وہ سے موعود ہوا نے اللہ کے بعد عیسی کو بھیجا گیا تھا۔ اور جب کلیم فانی یعنی محمل کے تواس نی کے بعد جو اپنے اعمال میں موی سے مماثلت رکھتا ہو۔ آخر الذکر کا ایک ایسے نی کو آنا تھا جو اپنی قوت، طبیعت و خصلت میں عیسیٰ سے مماثلت رکھتا ہو۔ آخر الذکر کا نے ایک ایس مری کے درمیانی فصل کے برابر مریل مدت گذر نے کے بعد ہونا فیا ہے جو موی اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیانی فصل کے برابر برول اتنی مدت گذر نے کے بعد ہونا فیا ہے جو موی اور عیسیٰ ابن مریم کے درمیانی فصل کے برابر برو

پھروہ آ کے کہنا ہے: 'میں حقیقاً میج کی فطرت ہے مماثلت رکھتا ہوں اورای فطری مماثلت کی بناء پر جھ عاجز کو میج کے نام ہے عیسائی فرقد کو منانے کیلئے بھیجا گیا تھا۔ کیونکہ جھے صلیب کو تو ڑنے اور خناز پر گوٹل کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ میں آسان سے فرشتوں کی معیت میں نازل ہوا جو میرے دائیں اور بائیں تھے۔'' (فتح اسلام سے انزائن جسم اا)

جیدا کہ خود مرزا قادیائی نے تصنیف (ازالدادہام ۲۰ ہزائن جسم ۱۳۵) میں اعلان کیا نور الدین نے در پردہ کہا کہ دمش سے جہاں مین کا نزول ہونا تھا، شام کامشہور شہر مراد نہیں تھا۔ بلکداس سے ایک ایسا گاؤں مرادتھا جہاں پزیدی فطرت کے لوگ سکونت رکھتے تھے۔

پھر دہ کہتا ہے۔ قادیان کا گاؤں دھتی جیسا ہی ہے۔ اس لئے اس نے ایک عظیم امر کے لئے جھے اس دھتی لیعنی قادیان میں اس مجد کے ایک سفید مینار کے مشرقی کنارے پر نازل کیا۔ جو داغل ہونے والے ہر خض کے لئے جائے امان ہے۔ (اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس نے اپنے منحرف پیروؤں کے لئے قادیان میں جو مسجد بنائی تھی وہ اس لئے تھی کہ جس طرح مسلمان مسجد الحرام کے جج کے لئے جاتے ہیں۔ اس طرح اس مجد کے جج کے لئے آئیں اور جس میں اس نے ایک سفید مینارہ تیر کیا تھا تا کہ لوگوں کواس کے ذریعہ یہ باور کرایا جاسکے کہ می کا ( یعنی خدا کا ) نزول اس مینارہ یہ ہوگا )

اس کا نبی ہونے کا دعوی

مرزاغلام احمر قادیانی نے اپنے گمراہ پیروؤں سے ایک شخص کو قادیان میں اپنی مجد کا پیش امام مقرر کیا تھا۔ جس کا نام عبدالکریم تھا۔ جسیا کہ خود مرزا قادیانی نے بتایا۔عبدالکریم اس کے دوباز وؤں میں سے ایک تھا۔ جب کہ حکیم نورالدین دوسرا۔

۱۹۰۰ء میں عبدالکریم نے ایک بار جمعہ کے خطبہ کے دوران مرزا قادیانی کی موجودگی میں کہا کہ مرزا قادیانی کوخدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے ادراس پر ایمان لا تا داجب ہے ادروہ خض جو کہ دوسر نے نبیول بیں لکھتا ہے مگر مرزا قادیانی پر نبیس ۔ دہ در حقیقت نبیول بیس تفریق کرتا ہے ادراللہ تعالی کے قول کی تردید کرتا ہے ۔ جس نے مؤمنین کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے ۔ ''جم اس کے نبیول میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے ۔''

اس خطبہ کے مرزا قادیائی کے پیروؤں میں باہمی نزاع پیدا کردیا جو اس کے مجدد، مہدی اور سے موعود ہونے کاعقیدہ رکھتے تھے۔للمذا جب انہوں نے عبدالکریم پرتقید کی تواس نے اگلے جمعہ کوایک اور خطبہ دیا اور مرزا قادیانی کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہ میراعقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول اور اس کے نبی ہیں۔اگر میں غلط ہوں تو جھے تنبیہ کیجئے اور نماز فتم ہونے کے بعد جب مرزا قادیا نی جانے لگا تو عبدالکریم نے اسے روکا۔اس پر مرزا قادیا نی نے کہا:'' یہی میرادین اور دعویٰ ہے۔'' پھروہ گھر میں چلا گیا اور دہاں ہٹگا مہونے لگا۔جس میں عبدالکریم اور پھے لوگ ملوث تھے جو شور مجارہے تھے۔شورس کر مرزا قادیا نی گھرسے باہر لکلا اور کہا اے ایمان والو، اپنی آ واز نبی کی آ واز سے بلند نہ کرو۔

## اس کا دعویٰ که نبوت کا درواز ه ابھی تک کھلاتھا

مرزا قادیانی نے واقعی کہا تھا کہ نہوت کا دروازہ بنوز کھلا ہوا تھا۔ اس کا اظہاراس کے کئی واحد نے جو قادیا نیوں کا دوسرا خلیفہ تھا ہی کتاب حقیقت النہوت کے ص ۲۲۸ پراس طرح کہا تھا: ''دوزروش میں آ قاب کی طرح کہ یوائے ہے کہ باب نہوت ابھی تک کھلا ہوا ہے۔'' اور (انوار خلافت ۱۲۳) پروہ کہتا ہے: ''حقیقتا انہوں نے (لیعنی مسلمانوں نے) کہا کہ خدا کے خزانے خالی ہوگئے ہیں اور ان کے اپیا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں خدا کی جے قدرو قیمت کی بچھ خزانے خالی ہوگئے ہیں اور ان کے اپیا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں خدا کی جے کہ ان کتاب کہا کہ خدا کے خراروں نی آئیں گے۔' ای کتاب خیس ہے۔لیکن میں گہا کہ والی کتاب کی دونوں طرف تیز تکواریں رکھو ساور کی جھے سے یہ کہ انہیں آئے گا تو میں یقینا کہوں گا کہ وہ جھے یہ کہنے کے کہ گھڑ کے بعد اور کوئی نی نہیں آئے گا تو میں یقینا کہوں گا کہ وہ صسم کا ذہب ہے۔ کیونکہ اپیانہ صرف کہنا ہے کہ گئی ہو جو وٹیل ہے کہ: ''پیڈرا بھی نہ سوچنا کہ وجی زمانہ پارینہ کا قدم میں بوتا تھا۔ آئ کل کوئی وجو وٹیل ہے۔ یا یہ کہروح القدس کا نزول صرف پرانے زمانے میں بوتا تھا۔ آئ کل کوئی وجو وٹیل ہے۔ یا یہ کہروح القدس کا نزول صرف پرانے زمانے میں بوتا تھا۔ آئ کل کوئی وجو وٹیل ہے۔ یا یہ کہروح القدس کا نزول صرف پرانے زمانے میں بوتا تھا۔ آئ کل کوئی وجو وٹیل ہے۔ یا یہ کہروح القدس کا دروازہ بند ہوسکا ہے۔گر

(رسال تعلیم ص۹) پروه کہتا ہے: ''میده ہی خدائے واحد تھا جس نے جھے پروی نازل کی اور میری خاطر عظیم نشانیاں ظاہر کیں۔وہ جس نے جھے عہد حاضر کا سے موجود بنایا۔اس کے سوا کوئی دوسرا خدائییں۔ ندز بین پرندآ سان پراور جواس پرایمان نہیں لائے گا اس کے حصہ میں برسمتی اور محرومیت آئے گی۔ جھے پرحقیقت میں دی نازل ہوتی ہے جوآ فاب سے زیادہ واضح برصر ترکھ ہے۔''

اس کا دعویٰ کروہ نی اوررسول ہے جس پروجی نازل ہوتی ہے مرزاغلام احد قادیانی (کتوب احدص ۲۰۸ نزائن جااص ۷۷) پر کہتا ہے: ''اس کی

بركتول ميں سے ايك بيے كداس نے محصال نامول سے خاطب كياتم ميرى حضورى ك قابل ہو\_ میں نے تہمیں ایے لئے انتخاب کیا۔ ' اور اس نے کہا: ' جس نے تہمیں ایسے مرتب پر فائز کیا جو فلق کے لئے ندمعلوم ہے۔ 'اور کہا:''اے میرے احمدتم میری مراد ہواور میرے ساتھ ہو۔الله اسية عرش معتمهارى تعريف بيان كرتا ب-"اس نے كها: "متم عيلى موجس كا وقت ضا كغ نبيل موگا۔ تمہارے جیساجو ہرضائع مونے کے لئے نہیں موتاء تم نبول کے حلیہ میں اللہ کے جری مو۔ اس نے کہا: '' کہو مجھے تھم دیا گیا ہے اور میں ایمان لانے والول میں سب سے اوّل ہول۔''اس نے کہا: '' ہمارے جو ہر سے اور ہمار ہے تھم کے مطابق جائے پناہ تعمیر کرو۔ جو تیری اطاعت کے عبد كرتے ہيں۔وہ در حقيقت الله كى اطاعت كاعبد كرر ہے ہيں۔خدا كا باتھان كے باتھوں كے اور بے "اس نے كها: "الله نے تهيىل دنيا برصرف رحت بنا كر بھيجا "مرزا قادياني كہتا ہے: "اس کی برکتوں میں سے ایک بیے کہ جسب اس نے دیکھا کہ یادری صدے زیادہ مفسد ہوگئے ہیں اور کہنے گئے ہیں کہ وہ ملک میں بلند مرتبوں پر پہنچ گئے ہیں تو اس نے ان کی سرشی کے سیلاب اور تیرگی کے عروج پر مجھے بھیجا۔"اس نے کہا:" آج تم ہمارے ساتھ کھڑے ہو۔ طاقتوراور قابل اعمادتم جليل القدر حضوري سي آئے ہو۔ "مرزا قادياني كہتا ہے: "اسے جھے يركمت موسے لكارا اور مجھے کلام کیا میں تمہیں ایک مفسدین کی قوم کی طرف بھیجنا ہوں۔ میں تمہیں لوگوں کا قائد بناتا ہوں اور تمہیں اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہوں عزت کی علامت کے طور پراور اپنے دستور کے مطابق۔ جبیا کہ پہلے لوگوں کے ساتھ تھا۔''

مرزا قادیانی کہتاہے: ''اس نے جھےان ناموں سے خاطب کیا۔ میری نظریس تم عینی این مریم کی بائند ہواور تہیں اس لئے بھیجا گیا تھا کہتم اپنے رب الاکرم کے کئے ہوئے وعدہ کو پورا کرو۔ حقیقتا اس کا وعدہ برقرار ہے اوروہ اصدق الصادقین ہے۔ اوراس نے جھے ہا کہ اللہ کے نی عینی کا انتقال ہو چکا تھا۔ آئیں اس دنیا ہے اٹھالیا گیا تھا اوروہ جاکر مردوں میں شامل ہوگے تھا اوران کا شاران میں نہیں تھا جو واپس آتے ہیں۔' ( کتوب احمدی ۴۸ نزوائن تا اس ۴۸) ہم مرزا قادیائی کہتا ہے: ''خدا نے جھے یہ کہتے ہو کا خواجہ کی دی۔ اے احمد میں تمہاری تمام دعا کیں قبول کروں اسوائے ان کے جو تمہاری تمام دعا کیں قبول کروں اسوائے ان کے جو تمہاری نمام دعا کیں قبول کروں اسوائے ان کے جو میار دعا کیں تحرک کی کے تمہارے نے مرکزا قادیائی کیں کہ جگہ کی کی کے باعث ان کے فہرست اور تفصیل کا ذکر تن کیا۔ اس جگہ ان کا ظامہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ کیا تم اس معالے میں میری تردید کر سکتے ہو؟ یا جھے ہے گھر سکتا ہوگائی

ا پئی کتاب (مواہب الرحن ص۳، خزائن ج۱۹ص۲۱۱) پر وہ کہتا ہے:''میرارب جھے سے اوپر سے کلام کرتا ہے۔ وہ مجھے ٹھیک طرح سے تعلیم دیتا ہے اورا پٹی رحمت کی علامت کے طور پر جھے پر دجی نازل کرتا ہے۔ پٹس اس کی پیروی کرتا ہوں۔''

(استلاء م ۱۱ ہزائن ج۲۲ م ۱۲۳) پر مرزا قادیانی کہتا ہے: "شیں خداکی طرف سے جمیجا عمیا ہوں۔"

ای کتاب کے (ص ۱۸ فرائن ج ۲۲ ص ۱۳۷) پر وہ کہتا ہے: "فدانے میرا نام نی

رکھا۔''

ای کتاب کے (ص ۱۶ بخرائن ج ۱۲ س ۱۲۱) پردہ کہتا ہے: '' فدائے جھے اس صدی کے عہد کے طور پر غد ہب کی اصلاح کرنے ، ملت کے چہرے کو روثن کرنے ، صلیب کو تو ڈنے ، عیدائیت کی آگ کو فرو کرنے اور الی شریعت کو جو تمام خلق کے لئے سودمند ہے۔ قائم کرنے ، مفسد کی اصلاح کرنے اور جا مدکورواج دینے کے لئے بیجا۔ بش سے موجوداور مہدی معہود ہوں۔ خدانے بھیجا۔ بش سے موجوداور مہدی معہود ہوں۔ فدانے بھیے وہی اور الہام سے سرفر از کیا اور اپنے مرسلین کرام کی طرح جھے سے کلام کیا۔ اس نے اپنی ان نشاندوں کے ذریعہ جوتم و کھتے ہومیری سیائی کی شہادت دی۔''

(ص۱۹۰۸، خوائن ج ۲۲ م ۱۹۳۷) پر مرزا قادیانی کہتا ہے: '' خدا نے جھے پر وی جیجی اور کہا جس ۱۹۳۱ کی اور کہا جس کہ اور کہا جس کے اور جس ایمان لانے والول کہا جس نے تبہاراا 'نقاب کیا اور تبہیں تر جیے تھے دیا گیا ہے اور میں ایمان لانے والول جس سب سے پہلا ہول ۔ اس نے کہا کہ جس تبہیں اپنی تو حید اور انفر ادب کے مرتبہ پر فائز کرتا ہوں ۔ البقا وقت آگیا ہے کہ تم خودکو وام الناس پوظام کر واور ان جس خودکو شہرت دو۔ جو برطرف سے آئیں گے ۔ وہ تبہاری پشت پنائی کریں۔ وہ برطرف سے آئیں گے ۔ جن کو ہم بذریعہ انہا م کہیں گے کہ وہ تبہاری پشت پنائی کریں۔ وہ برطرف سے آئیں گے ۔ بی میرے رب نے کہا ہے۔''

مرزا قادیانی نے (میدرائن ج۲۲ص ۱۳۸) پر بھی کہا: ''اور میرے یاس خداکی تُقدیقات ہیں۔''

(سیح ہندوستان میں ص۱۱، خزائن ج۱۵ ص۱۱ الخص) پر مرزا قادیانی کہتا ہے: "انتہائی ملائست اورصبر کے ساتھ لوگوں کو سیچ غدا کی طرف رہبری کرنے کے لئے اور اسلام کے اخلاقی معیار کی دوبارہ تعمیر کے لئے اس نے جھے بھیجا۔ اس نے جھے ان نشانیوں سے عزت بخش ۔ جو تق کے متلاشیوں کی آملی توثیق اور تیقن کے لئے وقف ہوتی ہیں۔ اس نے مقیقت میں جھے ججز سے دکھائے اور بھی پرایسے پوشیدہ اموراور مستقبل کے راز طاہر کئے جو سیچ علم کی بنیاد کی تشکیل کرتے دکھائے اور بھی پرایسے پوشیدہ اموراور مستقبل کے راز طاہر کئے جو سیچ علم کی بنیاد کی تشکیل کرتے

ہیں۔اس نے مجھے ایسے علوم اور معلومات سے سرفراز کیا جن کی تاریکیوں کے بیٹے اور باطل کے حمایتی مخالفت کرتے ہیں۔''

(حامته البشري من ٢٠ مزدائن ج ٢٥ ٢٢٥ ، ٢٢ ) پر مرزاقا دیانی کہتا ہے: " کہی وجہ ہے جس کے سبب اللہ تعالی نے جھے انہیں حالات میں بھیجا۔ جن حالات میں می کو بھیجا تھا۔
اس نے دیکھا کہ میراز مانہ اس کے زمانے جیسا تھا۔ اس نے ایک قوم ویکھی جواس کی قوم جیسی میں ۔ اس نے سلے کے اوپر تلاد یکھا۔ اس لئے اس نے عذاب بھیجنے سے بلی جھے بھیجا۔ تاکہ ایک قوم کو سیمیہ کردوں۔ چونکہ ان کے آیا کا جداد متنبہ بیس کئے گئے تھے اور تاکہ بدکاروں کا راستہ صاف ہوجاتے۔"

(تختہ بغدادس ۱۱، نزائنج یص ۱۳) پر مرزا قادیانی کہتا ہے:'' میں قتم کھا تا ہوں کہ میں جو عالی خاندان سے ہوں ۔ فی الحقیقت خدا کی طرف ہے جیجا گیا ہوں۔''

(خطبدالهامیرس،۴۰ بژائن ج۱۷ س۵) پروه کہتا ہے:'' مجھے آب انور سے منسل دیا گیا اور تمام داغوں اور تا پاکیوں سے چشمہ مقدس پر پاک کیا گیا اور مجھے میرے رب نے احمد کھہ کر پکار اسو میری تعریف کرواور بے عرتی نہ کرو۔''

(ص ١٦ بزرائن ٢٥ ١٩ ١٠) پروه کہتا ہے: ''الےلوگو! میں مجمدی مسیح موں ، میں احمد مبدی موں اور میر ارب میری پیدائش کے ون سے مجھے قبر میں لٹائے جانے کے دن تک میر سے ساتھ ہے۔ مجھے فتا کر دینے والے آگ اور آب زلال دیا گیا۔ میں ایک جنو بی ستارہ موں اور روحانی یارش موں۔''

(م ١٦٥، فرائن ج١٩م ٢٥٢) پر وه يہ جي کہتا ہے: "ای وجہ سے جھے خدانے آ دم اور مسيح کمه کر پکارا۔ جس نے ميراخيال ہم ميم کی تخلیق کی اور احمد، جوفضيلت ميں سب سے آ گے تفا بداس نے مير کی روح ميں نبيوں کی تمام خصوصيات جمع کر دی تھیں۔"

(البدرمودنده ۱۹۰۸ مارچ ۱۹۰۸ ما الفوظات ج ۱۰ ص ۱۲) میں ایک مضمون کے تحت جس کا عنوان تھا '' جماراد دوئی ہے کہ ہم رسول و نبی جین' اس نے لکھا: '' اللہ کے جمام کے مطابق میں اس کا نبی ہوں اگر خس اس سے انکار کرتا ہوں تو میں گئبگا رہوں۔ اگر خدا جھے اپنا نبی کہتا ہے تو میں اس کی نفی کینے کرسکتا ہوں۔ میں اس حکم کی تعمیل اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک دنیا سے کنارہ نہ کر لوں گا جب تک دنیا سے کنارہ نہ کر لوں گا جب تک دنیا سے کنارہ نہ کر لوں گا جب تک دنیا سے کنارہ نہ کر لوں گا جب تک دنیا سے کنارہ نہ کر لوں کی دیا ہے کہ کا میں کا بی اللہ ہوں۔ مجموعہ اشتہامیات جساس ۵۹۷) میں جھائی

موعود نے اپنے انقال سے صرف قین دن پہلے لکھتا تھا۔۲۳؍ مُکی ۱۹۰۸ء کواس نے بیہ خط لکھا اور ۲۷ مُرکی ۱۹۰۸ء کواس کے انقال کے دن اس اخبار میں شائع ہوا۔

(کل نسیل (قول فیعل) معنفه بیراحمد قادیانی اور Revisions نبرا جومطلب بتایا بیشان شده پس بی با جومطلب بتایا بیشان پرشائع شده پس بی بارت شال ہے۔ ''اسلای شریعت نے ہمیں نبی کا جومطلب بتایا ہے وہ اس کی اجازت بیس دیتا کہ سے موقودا ستعاد تا نبی ہو۔ بلکہ اس کا سی نبی ہونا ضروری ہے۔''

(هیفت الله قاص ۲۷) '' پر اپنی منشور پس بفرقد احمد بید پس داخلہ کی شرائط کے عنوان سے اپنے ساتھوں ہے کہتا ہے ۔ سے موقود ( یعنی غلام احمد ) اللہ تعالی کے نبی سے اور اللہ کے نبی کا الکار سخت گنائی ہے۔''
الکار سخت گنائی ہے جوالیان سے محروی کی طرف لے جاسکت ہے۔''
العص دوسر سے نبیول براینی فضیلت کا غرور اور بحث

مرزاغلام احمد قادیانی پرخر دراور تکبر بری طرح چھایا ہوا تھا۔ اس لئے اس نے دل کھول کرا پی تعریف کی۔ اس نے اپنی کتاب (حقیقت الوی ص۸۹، ٹزائن ج۲۲ص ۸۹) میں مندرجہ ذیل عبارت کا حوالہ دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس سے اس طرح خدا نے خطاب کیا: ''میرے لئے تم میری وحدا نیت اور انفرادیت کے بمزلہ ہو۔ میرے لئے تم بمزلہ میرے عرش کے ہو۔ میرے لئے تم بمزلہ میرے بیٹے کے ہو۔''

احمد رسول العالم الموعود، نامی ایک کتاب میں شامل ایک مضمون میں وہ کہتا ہے:

"حقیقت میں مجھے اللہ القدیر نے خبر دی ہے کہ اسلامی سلسلہ کا سے موسومی سلسلہ کے سے بہتر ہونے کا
ہے۔اسلامی سلسلہ کے سے ساس کی مراد بذات خود ہے۔اس لئے غلام احمیعیٰ سے بہتر ہونے کا
دعویٰ کرتا ہے۔اس کے دعووں میں سے ایک اور یہ ہے کہ خدانے یہ کہتے ہوئے اس سے کلام کیا۔
میس نے میسیٰ کے جو ہر سے تمہاری تخلیق کی اورتم اور عیسیٰ ایک بی جو ہر سے ہواور ایک ہی ہو۔"
میس نے میسیٰ کے جو ہر سے تمہاری تخلیق کی اورتم اور عیسیٰ سے بہتر ہے۔رسالہ (تعلیم میں) میں وہ کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ سے بہتر ہے۔رسالہ (تعلیم میں) میں وہ کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ عادر یہ کہ اس کا مقبی طور سے جان لوکھیسیٰ کا انتقال ہوگیا ہے اور یہ کہ اس کا مقبی طور سے جان لوکھیسیٰ کا انتقال ہوگیا ہے اور یہ کہ اس کا مقبی طور سے جان لوکھیسیٰ کا انتقال ہوگیا ہے اور یہ کہ اس کا مقبی طرب حیات کی دور سے جان لوکھیسیٰ کا انتقال ہوگیا ہے اور یہ کہ اس کا مقبی طرب حیات کی دور سے جان لوکھیسیٰ کا انتقال ہوگیا ہے اور یہ کہ اس کا مقبی طرب حیات کی دور سے جان لوکھیسیٰ کا انتقال ہوگیا ہے اور یہ کہ اس کا مقبی طرب حیات کی دور سے جان کی دور سے جان کو کھیسیٰ کا انتقال ہوگیا ہے اور یہ کہ اس کا مقبی طرب حیات کی دور سے جان کو کھیسیٰ کا انتقال ہوگیا ہے اور یہ کہ اس کا کہتا ہے دور سے جان کو کھیسیٰ کا انتقال ہوگیا ہے اور یہ کہ اس کا کا کہتا ہے دور سے جان کی کی دور سے جان کی کی دور سے جان کی کر بھیسی کی دور سے جان کی کی کیسی کی دور سے جان کی کر بھیسی کی دور سے جان کی کی دور سے جو کی دور سے جان کی کر بھیسی کی دور سے جان کی کیسی کی دور سے جان کی دور سے جان کی دور سے جان کی کر دور سے کی دور سے کر کر بھی کی دور سے جان کی دور سے جان کی دور سے کی دور سے کر کر دور سے کر کر دور سے کر کر دور سے کر دور سے کر کر کر دور سے کر دور سے کر دور سے کر کر دور سے کر کر دور سے کر کر دور سے کر دور سے کر دور سے کر دور سے کر کر دور سے کر دور سے کر کر دور سے کر کر دور سے ک

ر ماسر البرار التي من المسلم المساوه الماسات المواليا بالراحية الراحة المسلم المسلم المسلم المسلم والتي المسلم ال

وہ محمد پر بھی افضلیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ (هیقت المدوۃ ص ۲۵۷) پر مصنف کہتا ہے: "فلام احمد هیقت میں بعض اولوالعزم رسولوں سے افضل تھے۔"

(الفضل جهامور در ۱۹۲۷ برایریلی ۱۹۲۷ء) سے مندرجہ ذیل اقتباس پیش ہے: "حقیقت میں

انہیں بہت سے انبیاء پر فوقت حاصل ہے اور وہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہو سکتے ہیں۔''

ای صحیفه الفضل کی پانچویں جلد میں ہم پڑھتے ہیں: ''اصحاب محد اور مرز اغلام احمد قادیانی کے تلافدہ میں کوئی فرق نہیں۔ سوائے اس ہے وہ بعث اقراب سے تعاور بید بعث طافی ہے۔'' (شارہ نبر ۹۱ مورند ۱۹۱۸ری ۱۹۱۸م)

ای صحفه الفضل کی تیسری جلد بین ہم پڑھتے ہیں: "مرزامحمد ہیں۔ وہ خدا کے قول کی تائید کرتا ہے۔ اس کا نام احمد ہے۔"

یک آب یہاں تک کہتی ہے کہ مرزا قاویانی کوجم پر بھی افضلیت حاصل ہے۔ (خطبہ الہامیہ سے کاب یہاں تک کہتی ہے کہ مرزا قاویانی کہتا ہے: '' محمد کی روحا نبیت نے عام وصف کے ساتھ یا نجو یں ہزارے کے دور میں اپنی بخلی دکھائی اور بیروحا نبیت اپنی اجمالی صفات کے ساتھ اس تاکانی وقت میں غایت درجہ بلندگی اورا پے منتہا کونیس کینجی تھی۔ پھر چھٹے ہزارے میں رایعیٰ سے موجود غلام احمد کے زمانے میں ) اس روحانیت نے اپنے انتہائی عالی شان لباس میں اپنی بین سے موجود غلام احمد کے زمانے میں ) اس روحانیت نے اپنے انتہائی عالی شان لباس میں اپنی بین کے بیچا ندگی روشنی کہنا گئی۔'' این کے بیچا ندگی روشنی کہنا گئی۔'' سے اضافہ کرتا ہے: ''ان کے بیچا ندگی روشنی کہنا گئی۔''

کی تمہیں اس سے انکار ہے کہ میرے لئے چانداور سورج، دونوں کو گہن لگا۔
اس کا دعویٰ کے اسے خدا کا بیٹا ہونے کا فخر حاصل ہے اور وہ بمز لہ عرش کے ہے
(حقیقت الوی ص ۸۹، خزائن ج۲۲ ص ۸۹) پر مرزا قادیانی کہتا ہے: ''تم بمز لہ میری
وحدا نیت اور انفر اویت کے ہولیڈاونت آگیا ہے کہ خودکو عوام میں ظاہر کر دواور واقف کرادو۔
تم میرے لئے بمز لہ میرے عرش کے ہوتم میرے لئے بمز لہ میرے بیٹے کے ہوتم میرے
لئے ایک ایسے مرتبہ پر فائز ہو جو تلوق کے علم میں نہیں۔''

اجماع امت محمد یا محمد الله فاتم الرسلین بین که آپ کے بعد کوئی نین بین که آپ کے بعد کوئی نین بین که آپ کے بعد کوئی نین بین آئے گا اور مید کہ جواس سے انکار کرتا ہے وہ کا فرہے تو سیوریاک ربول اور اجماع امت ہے بے دواہ غلام احمد دعویٰ کرتا ہے کہ وہ

نی اور رسول ہے۔ شریعت کے بیتیوں ماخذ اس کے ثبوت میں شہادت دیتے ہیں کہ مصطفی ملک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا خاتم النہین اور مرسلین ہیں۔

قرآن میں خدا کا قول ہے: ' معرتم لوگوں میں سے کسی کے والدنہیں بلکہ خدا کے رسول اور خاتم النہین ہیں۔''

خاتم بہسرتا، پڑھا جائے تو صفت کا اظہار کرتا ہے جو محقات کا اظہار کرتا ہے جو محقات کو انبیاء میں سب سے
آخری بیان کرتی ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد کوئی بھی فیض مقام نبوت کو نبیل پینی سکا۔ لہذا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ایک ایک چیز کا مرگ ہے جو اس کی رسائی سے باہر
ہے۔ اس لفظ کو بھتے تا خاتم پڑھا جائے تو بھی عرب علاء لغت کے مطابق اس کے بیتی معنی وقیمیر
ہوگی۔ حقیقت میں مفسرین وحققین نے اس کا یہی مطلب لیا ہے اور سنت صحیحہ نے بھی اس کی
نقد این کی ہے۔ امام بخاری کی صحیح بخاری میں ابوہریہ سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے اولا
انہوں نے خود رسول الشفاف ہے سے سنا ہے۔ فر مایا: ''بنی اسرائیل کی رہبری نبیوں کے ذریعہ کئی ہے اولا
ایک نبی کی وفات کے بعد دوسرے نبی نے اس کی جاشنی کی لیکن میرے بعد کوئی نبین ہوگا۔''
انہوں نے رسول الشفاف ہے ہو ہو اس نے ایک مکان بنایا۔ خوب اچھا اور خوبصورت لیکن ایک کوشہ مثال اس فیض کے معاملہ جیسی ہے کہ اس نے ایک مکان بنایا۔ خوب اچھا اور خوبصورت لیکن ایک کوشہ مثال اس فیض کے مطابق جارے مطابق جارے موسول خدانے کہا وہ اینٹ میں ہوں اور میں
مثال اس فیض کے معاملہ جیسی ہے کہ اس نے ایک مکان بنایا۔ خوب اچھا اور خوبصورت لیکن ایک کوشہ میں ایک اینٹ کی جو ایک اینٹ کی وارد سے مطابق جارے سے کہا تو در اور مکان کی تحریف وقوصیف کرتے وہ اس کی اینٹ کی جو ایک اینٹ کی وارد ہی موں اور میں
مثال اس فی کی ہیں ہوں۔'' مسلم کی روایت کے مطابق جارے روایت ہے کہ درسول خدانے کہا وہ اینٹ میں ہوں۔'' مسلم کی روایت کے مطابق جارے دوایت ہے کہ درسول خدانے کہا: '' اس اینٹ کی بھی میں ہوں۔'' مسلم کی روایت کے مطابق جارے دوایت ہے کہ درسول خدانے کہا: '' اس اینٹ کی بھی میں ہوں۔'' مسلم کی روایت کے مطابق جارے دوایت ہے کہ درسول خدانے کہا: '' اس اینٹ کی بھی ہوں۔'' مسلم کی روایت کے مطابق جارے کی ۔''

( بخارى كاب الناقب جاص ١٥٠ مسلم جهم ٢٣٨)

یمی اجماع اسلمین ہے اور ضرور تا فدہب کی ایک حقیقت معلومہ بن گیا ہے۔ خاتم انجمین کی تغییر میں امام ابن کیٹر کا قول ہے: ''اللہ تعالیٰ نے ہم ہے اپنی کتاب میں کہا ہے۔ جیسا کہ اس کے رسول نے سنت متواتر ومیں کہا کہ اس کے بعد کوئی ٹی نہیں آئے گا۔ آئییں جان لینے دو کہ اس کے بعد جو کوئی اس مقام کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب، مکار، فریجی اور دجال ہے۔'' علامہ آلوی بغدادی نے اپنی تقییر میں کہا: ''اور می حقیقت کہ وہ (محد رسول اللہ اللہ کے انتہاں میں میان کی گئی ہے۔ سنت نے اس کی تقدریتی کی ہے اور امت کا بالا تفاق اس پر اجاع ہے۔ البذاجو کوئی مجی اس کے برخلاف دعویٰ کرتا ہے وہ کا فرہے۔'' خاتم النبیین کی قادیائی تفسیر

(رمال تعلیم م) پر مرزا قادیائی کہتا ہے: "ان کے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔" سوائے
اس کے جس کوبطور جاتھیں ردا چھر بیعطا کی ٹی ہو۔ اس کی ایک دوسری تاویل میں "میرے بعد کوئی
نی نہیں ہوگا۔" دائی صدیث کا مطلب بید بیان کیا جا تا ہے کہ ان کے بعد ( نیخی محم کے بعد ) ان کی
امت کے علادہ کسی دوسری امت ہے کوئی نی نہیں ہوگا۔ بید درسری تاویل دراصل مرزا غلام احمد
قادیائی ایک دوسر جھوٹے نی اسحاق الاخرس نے نقل کی ہے۔ جوسفاح کے زمانہ میں فلا ہر ہوا
تقاریائی ایک دوفر شیتے اس کے پاس آئے اوقواس سے کہا کدوہ نی تقاراس براس نے کہا۔
یہ کیے ہوسکتا ہے جب اللہ تعالی کہ چکا ہے کدرسول خدا محمد اللہ علیہ اس بیس؟ اس کے جواب
میں فرشتوں نے کہا ہے تھ ہو کیکن خدا کا مطلب بیتھا کہ ان نبیوں میں سب سے آخری سے
عیل فرشتوں نے کہا ہے تھیں تھے۔

اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے قادیا نیوں نے خاتم انتہین کی یتفسیر کی کہ اس کا میہ مطلب ہے کہ محتقظہ انبیاء کی مہر ہیں۔ تاکہ ان کے بعد آنے والے ہرنی کی نبوت پر ان کی مہر تقدیق شبت ہو۔ اس سلسلہ میں میسے موجود کہتا ہے: ''ان الفاظ ( لیعنی خاتم انبیین ) کا مطلب میہ ہو۔ ہے کہ اب کی بھی نبوت پر ایمان نہیں لایا جاسکا۔ تاوفتیکہ اس پر محقظہ کی مہر تقدیق شبت نہ ہو۔ جس طرح کوئی دستاہ یز اس وقت تک محتر نہیں ہوتی جب تک اس پر مہر تقدیق شبت نہ ہوجائے۔ ای طرح ہروہ نبوت جس پر اس کی مہر تقدیق نیش شبت نہ ہوجائے۔ اس طرح ہروہ نبوت جس پر اس کی مہر تقدیق نیش غیر سے ہے۔''

ر المفوظات احمد بیمر بیجه منظورالی قادیانی میں ۴۹) پر درج ہے: "اس سے انکار نہ کرو کہ
نی کریم کیا گئے انبیاء کی مہر ہیں لیکن لفظ مہر سے وہ مراد نہیں جو عام طور سے عوام الناس کی اکثریت
مجھتی ہے۔ کیونکہ بیمراد نمی کریم آگئے کی عظمت ان کی اعلیٰ دار فع شمان کے قطعی خلاف ہے۔
کیونکہ اس کا مطلب بیہ ہوگا کر مجھائے نے اپنی امت کو نبوت کی فعت عظمی ہے محروم کر دیا۔ وہی کا صحیح مطلب بیمی ہے کہ دو انبیاء کہ مہر ہیں۔ اب فی الحال کوئی نی نبیس ہوگا ۔ سوائے اس کے جس کی
تقدریت محمد کریں ان معنی میں ہماراایمان ہے کہ رسول کریم آلفے خاتم انبیتین ہیں۔"

(الفضل موردی ۲۲ رتبر ۱۹۲۹ء) (الفضل مورند ۲۲ رئی ۱۹۲۲ء) میں ہم پڑھتے ہیں:''مبرایک چھاپ ہوتی ہے۔سواگر نبی کریم کاللہ آیک چھاپ ہیں تو دہ کیے ہو بھتے ہیں۔اگران کی امت میں کوئی اور نبی نہیں؟'' اس كارعوى كدانبياء في اس كى شهادت دى

وہ دعویٰ ہے کہ صالح نے اس کی شہادت دی۔ اپنی کتاب ( کتوب احمد مندرجانجام آتھم م ۱۷۸ بڑائن ج ااص ایسنا) پروہ کہتا ہے: '' حقیقتا صالح نے میری صدافت کی شہادت میری دعوت ہے بھی پہلے دی اور کہا کہ وہ بی عیسیٰ سے تھا جو آنے والا تھا۔ اس نے میر ااور میری زوجہ کا نام بتایا اور اس نے اپنے پیروؤں سے کہا جھے میرے رب نے ایسا بی بتایا ہے۔ لہذا میری یہ وصیت مجھے سے لو۔''

نزول سے کے بارے میں اس کے متضاد بیانات بھی اس کا انکار بھی اقرار، مجھی اس کی تاویلات، رفع سے کا بھی باری باری اٹکار، اقرار اور تاویل

( مکتوب احمد مندرجہ انجام آتھم ص ۱۵ ہز ائن ج ۱۱ ص الینا) پر وہ کہتا ہے: '' فی الحقیقت تم نے سنا ہوگا کہ ہم قرآن کے بیان صرح کے مطابق سے اور اس کے رفیق کے نزول کے قائل ہیں۔ ہم اس نزول کے برحق ہونے کو واجب شلیم کرتے ہیں اور ہمیں یا کسی اور کو اس سے مفسدوں کی طرح منحرف نہیں ہونا چاہیے۔ نہ ہی کسی کو اس کے اقرار پر متکبرین کی طرح آزروہ ہونا چاہیے۔''

(حمامتدالبشر کاس ۸ بزدائن جے مس ۱۸۳۱ ۱۸۳۱) پر دہ کہتا ہے: ''اس لقب کے بعد ہیں سوچا
کرتا تھا کہ سے موعودا کی غیر ملکی تھا اوراس پوشیدہ داز کے ظاہر ہوجائے تک جو خدائے اپنے بہت
سے بندوں سے ان کا امتحان لینے کے لئے چھپار کھا تھا۔ ہیں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہیں ہی سے موعود تھا اور میر سے در ب نے ایک الہام ہیں جھے عیلی این مریم کہدکر پکارا ارکہا اسے عیلی ہیں تہمیں اپنے پاس بلاؤں گا۔ تہمیں اپنے تک اٹھاؤں گا اور تہمیں ان لوگوں سے پاک کروں گا جنہوں نے کفر کیا۔ ہیں ان لوگوں سے اونچا مرتبہ دوں گا۔ جو یوم القیامت پر ایمان نہیں لائے۔ ہم نے تہمیں عیلی این مریم بنایا اور تہمیں ایسے مرتبہ پر فاکز کیا جس سے تعلق قالوں کا جمید میر سے دور مضبوعی وحفاظت کے ساتھ میں اور مضبوعی وحفاظت کے ساتھ شمکن ہو۔''

(حماستالبشری ۱۸ بزائن شدی ۱۳) پرده کهتاہے: ''کیاانہوں نے اس حقیقت پرغور نہیں کیاہے کہ خدائے قرآن میں ہروہ اہم واقعہ بیان کاہے جواس نے دیکھا۔ پھراس نے نزول شیخ کے واقعہ کواس کی عقیم اہمیت اورانہائی مجزانہ ہاہیت کے باوجود کیے چھوڑ دیا؟ اگر بیواقعہ چا تھاتواس کاذکر کیوں چھوڑ دیا۔ جب کہ پوسف کی کہائی دوہرائی؟ خدانے کہاہم تہمیں بہترین قصے سناتے ہیں اور اس نے اصحاب کہف کا قصد سنایا۔ اس نے کہا یہ ہماری عجیب نشانیوں ہیں سے
ہیں۔ لیکن اس نے آسان سے مزول سے کے بارے ہیں اس کی وفات کے ذکر کے بغیر کھے نہیں
کہا۔ اگر نزول کی کوئی حقیقت ہوتی تو قر آن نے اس کا ذکر ترک نہ کیا ہوتا۔ بلکدا سے ایک طویل
سورۃ ہیں بیان کیا ہوتا اور اسے کی دوسرے قصے کی برنبیت بہتر بنایا ہوتا۔ کیونکداس کے جائبات
صرف اس لئے مخصوص ہیں اور کی دوسرے قصے ہیں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ اسے است کے لئے ختم
مرف اس لئے مخصوص ہیں اور کی دوسرے قصے ہیں ان کی نظیر نہیں متنال نہیں کئے گئے
ہیں۔ بلکہ اس گفتگو ہیں اس سے ایک مجدو عظیم مراد ہے جو سے کے نقش قدم پر اس کے مثیل ونظیر
ہیں۔ بلکہ اس گفتگو ہیں اس سے ایک مجدو عظیم مراد ہے جو سے کے نقش قدم پر اس کے مثیل ونظیر
ہیں۔ بلکہ اس گفتگو ہیں اس سے ایک مجدو عظیم مراد ہے جو سے کے نقش قدم پر اس کے مثیل ونظیر
ہیں۔ بلکہ اس گفتگو ہیں اس سے ایک مجدو عظیم مراد ہے جو سے کے نقش قدم پر اس کے مثیل ونظیر
ہیں۔ بلکہ اس گفتگو ہیں اس سے ایک مجدو عظیم مراد ہے جو سے کے نقش قدم پر اس کے مثیل ونظیر
ہیں۔ بلکہ اس عور پر دیا عمل تھا جس طرح کے کھولوگوں کو عالم رویاء میں کی دوسرے کے نام سے بیکاراجا تا ہے۔''

(حامتہ البشریٰ ص۳۰ فزائن ج میں ۲۱۴) پر وہ کہتا ہے: '' وہ کہتے ہیں کہ سے آسان سے نازل ہوگا۔ دجال گوٹل کردے گا اور عیسا ئیوں سے جنگ کرےگا۔ بیٹمام خیالات خاتم النہین کے الفاظ کے ہارے میں سومے فہنی اورغور وفکر کی کی کا نتیجہ ہیں۔''

نزول ملائکہ کے بارے میں اس کی توضیح اور اس کا ادعا کہ وہ خدا کے باز وہیں (حامت البشری می ۲۵، خزائن ہے میں ۲۷۳) پر وہ کہتا ہے:''دیکھو ملائکہ کو کہ خدائے ان کے اپنے بازوؤں کے طور پر کیسے تخلیق کیا۔''

(تخدیده دس ۲۸ بزائن ۷۵ س۳) پرده لکستا ہے: ''اور ہم فرشتوں ،ان کے مرتبوں اور در جوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے نزول پر ایمان رکھتے ہیں کہزول افوار کی طرح ہوتا ہے۔ نہ کہ ایک انسان کی ایک جگہ ہے دوسری جگه قتل و ترکت کی طرح۔ وہ اپنا مقام نہیں چھوڑتے۔'' ہندوستان میں برکش شہنشا ہیت سے وفا داری اور جہاد کی موقو فی

(تریان القلوب م ۱۵ بخزائن ج ۱۵ م ۱۵ م بر مرز اقادیانی کہتا ہے: "دمیں نے اپنی زندگی کا برنا حصد در حقیقت برفش حکومت کی تائید و حمایت میں گذار ا ہے۔ وہ کتابیں جو میں نے جہاد کی موقو فی اور انگریزی حکام کی اطاعت کی فرضیت برکھی ہیں وہ ۵ الماریاں بھرنے کے لئے کافی ہیں۔ سیجی کتابیں معر، شام، کابل اور یونان وغیرہ اور عرب مما لک میں شائع ہوئی ہیں۔ "

ایک دوسری جگدوہ کہتا ہے۔ اپنی توجوانی کے زیائے سے اور اب بیس ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ رہا ہوں میں اپنی زبان اور قلم کے ذریعیہ سلمانوں کو مطمئن کرنے کی کوشش میں لگا ہوں تا کہ وہ انگریزی کا محومت کے دفادار اور ہمدر در ہیں۔ میں جہاد کے تصور کور دکرتا رہا ہوں۔ جس پر ان ش سے کھے جالل ایمان رکھتے ہیں اور جوانیس اس حکومت کے تیک وفاداری سے روکتا ہے۔
(مجمود اشتہارات جسم ۱۱)

ای کتاب میں وہ کھتا ہے: ' بھے یقین ہے کہ جیسے جیسے میرے پیرووں کی تعداد بر سے گی جہاد پر ایمان رکھنے والون کی تعداد میں کی ہوگ۔ کیونکہ میرے میں اور مہدی ہوئے پر ایمان لانے کے بعد جہاد سے الکارلازی ہے۔'' (جموماشتہارات میں ۱۹)

ایک دوسری عبارت بلی ده کلمتا ہے: "میں نے عربی، فاری اور اردو میں درجنوں کا بیں کھی ہیں۔ جن میں میں نے وضاحت کی ہے گریزی حکومت کے خلاف، جو ہمارے حن ومربی ہے۔ جہاد بنیادی طور سے ناجائز ہے۔ اس کے برخلاف ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ پوری وفاداری کے ساتھ اس حکومت کی اطاعت کریں۔ ان کما پول میں چھپائی پر میں نے بدی بدی رقیس فرج کی ہیں اور انہیں اسلامی ممالک میں ججوایا ہے اور جھے معلوم ہے کہ ان کما پول نے اس ملک (ہندوستان) کے باشندوں پر نمایاں اثر چھوڑا ہے۔ میرے پیردوں نے حقیقتا ایک ایسے فرقے کی تھکیل کی ہے جس کے ول اس حکومت کے تیس افلاص اور وفاداری ہے معمور ہیں۔ وہ انہائی طور سے وفاوار ہیں اور جھے بھین ہے کہ وہ اس ملک کے لئے ایک برکت ہیں اور اس حکومت کے وفادار ہیں اور اس کی خدمت میں اور اس حکومت کے وفادار ہیں اور اس کی خدمت میں کوئی کی ٹیس چھوڑ تے۔ "

(اگریزی حکومت کے تام طلام احمقادیانی کے حمیر کردہ ایک خطے، مجموع اشتہارات کام ۱۳۷۸ ۱۳۷۷)

مرزا قادیانی کہتا ہے: ''میں اپنا ہیکام کمہ یا دیند میں ٹھیک طور سے نہیں کرسکتا۔ ندبی
ایونان، شام، ایران یا کا علی میں لیکن میں یہ اس حکومت کے تحت کرسکتا ہوں۔ جس کی عظمت
وہ آگے بین ہمیشہ دعاء کرتا ہوں۔'' (جہنے رسالت کی بھرعا شتہارات ہمی ہی عظمت وہ آگے بین ہمی ہونے وہوڑ دو گے تو دو گے تو دو گے تو میں پرکون می جہتے ہمیں پناہ ملے گی؟ کی ایک حکومت کا نام بتا اور تبہیں اپنی حفاظت میں این قبول کرے۔ اسلامی حکومت وں میں جسے ہرایک تبہارے وجود پر شخت غفیناک ہے۔ تبہارے عائمہ کے گئی میں تملکر نے کے لئے منتظر ہے۔ کیونکہ ان کی نظر عائم کا فروم رقد ہوگئے ہو۔ لہذا اس فعت المہید (اگریزی حکومت کا وجود) کو تبول کر واور اس کی فقر رکر واور اس کی اور تبہاری بھلائی فقر رکر واور اس کی حیات ہو۔ آگر اس حکومت پر کوئی آخت آتی ہے تو وہ آخت تم پر بھی نازل ہوگی۔اگرتم میر بے قور کی صداقت کا جورت کی خورہ تا قدت تم پر بھی نازل ہوگی۔اگرتم میر بے قول کی صداقت کا جورت ہوتھ کی دوسری حکومت کے زیرساید وہ نازل ہوگی۔اگرتم میر بے قول کی صداقت کا جورت جوت کی دوسری حکومت کے زیرساید وہ نازل ہوگی۔اگرتم میر بے قول کی صداقت کا جورت جاتے ہوتو کی دوسری حکومت کے زیرساید وہ نازل ہوگی۔اگرتم میر بے قول کی صداقت کا جوت ہوتھ کی دوسری حکومت کے زیرساید وہ نازل ہوگی۔اگرتم میر بے قول کی صداقت کا جوت ہوتھ کی دوسری حکومت کے زیرساید وہ نازل ہوگی۔اگرتم میر بے قول کی صداقت کا جوت ہوتھ کی دوسری حکومت کے زیرساید وہ نازل ہوگی۔اگرتم میر بے قول کی صداقت کا جوت ہوتھ کی دوسری حکومت کے زیرساید وہ کی میں کے دور کرتھ کو میں کی دوسری حکومت کے زیرساید کی حکومت کے دیکھ کی خور کی کو کی کہ کو کو کی کو کو کی کو کی کو کرتے کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کر کو کو کر کو کر کو کی کو کر کو کو کر کو کی کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کر کر کر کر کر کو کر کر کو کر کر کر ک

کرد کیولو۔ بہتیں معلوم ہوجائے گا کہ کون می بدشمی تہاری انظار میں ہے۔ لیکن انگریزی طومت اللہ کی رحمت اور برکت کا ایک پہلوہ ہے۔ بیا کی ایسا قلعہ ہے جوخدا نے تہارے تفاظت کے لئے تھیر کیا ہے۔ لبنداا ہے دلوں میں روح کی گہرائی میں اس کی قدر وقیت کوشلیم کرو۔ انگریز تہارے لئے ان مسلمانوں کے مقالے میں ہزار ورجہ بہتر ہیں جوتم سے اختلاف رکھتے ہیں۔ کونکہ انگریزی تہیں ولیل کرنا نیا فرض بچھتے ہیں۔ "کیونکہ انگریزی تہیں ولیل کرنا نیا فرض بچھتے ہیں۔ "کیونکہ انگریزی تہیں ولیک کرنا نیا فرض بچھتے ہیں۔ "

ا پی کتاب (تریاق القلوب مورد ۱۹۸۰ کو ۱۹۰ میمیس ایس حکومت عالیہ کے حضور پیل ایک عاجز اند التماس کے عوان سے مرزا قادیانی لکھتا ہے: ''عرصہ پیس سال سے بیس نے دلی سرگری کے ساتھ فارس ، عربی ، اردواور اگریزی پیل کتا پیس شائع کرتا بھی ترکن نہیں کیا۔ جن بیل بیس نے باربارد ہرایا ہے کہ مسلمانوں کا میڈریفنہ ہے کہ خوا کی نظروں بیس کنجگار بننے کے خوف سے اس حکومت کی تا بعدار اوروفا واررعایا بنیس جہاد بیس کوئی حصر نہ لیس نے خون کے بیاہ مہدی کا انظار نہ کریں اور نہ تی ایسے واہموں پر یقین کریں جنہیں قرآئی جوتوں کی تا تریک بھی حاصل نہیں ہوسکتی ہیں نے انہیں تعبید کی کہ اگروہ اس فلطی کوروکر نے سے انکار کرتے ہیں تو کم سے کم بیتوان کا فرض ہے کہ اس حکومت کے ناشکر گذار نہ بنیں ۔ کیونکہ اس حکومت سے غداری کر کے خدا کی نظروں میں گنمگار نہ بنیاان کا فرض ہے۔''

ای عاجزاندالتماس میں آ مے کہا گیا ہے: "اب اپنی فیاض طبع حکومت سے پوری جرات مندی کے ساتھ یہ کہنے کا وقت آ گیا ہے کہ گذشتہ ہیں سالوں میں میں نے بیغد مات انجام دی ہیں اور ان کا مقابلہ اگریزی ہندوستان میں کسی بھی مسلم خاندان کی خدمات سے نہیں کیا جاسکا۔ یہ بھی خاہر ہے کہ لوگوں کو ہیں سال جتنی طویل مدت تک ہیستی پڑھانے میں ایسا استقلال کسی منافق یا خود غرض انسان کا کام نہیں ہوسکا۔ بلکہ یہا ہے انسان کا کام ہے جس کا دل اس حکومت کی تجی وفاداری ہے معمور ہے۔"

(تریاق القلوب س ۱۹۳۰ مزرائن ج۱۵ س ۴۹۱) پر وه کہتا ہے: ''میں حقیقت میں کہتا ہوں اور اس کا دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سرگار انگریز کی کا رعایا میں سب سے زیادہ تا بعدار اور وفا دار ہوں کے یونکہ بین چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے انگریز کی حکومت کے تیس میر کی وفا دار کی کہ اس درجہ بلندی تک پانچانے میں میری رہبری کی ہے۔(۱) میرے والد مرحوم کا اثر۔(۳) اس۔ فیاض حکومت کی مہریانیاں۔(۳) خدائی الہام۔'' مرزا قادیانی نے شہادت القرآن کے ایک ضمیمہ میں حکومت کی ہدردانہ توجہ کے قابل ایک کلمہ کے عنوان سے کلھا جس میں اس نے کہا:''درحقیقت میرا ند جب جس کا میں لوگوں پر بار بار اظہار کر دہا ہول ہیہ ہے کہ اسلام دوحصول میں منقسم ہے۔ پہلا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا اور دوسرا اس حکومت کی اطاعت کرتا جس نے امن وامان اور قانون قائم کیا اور اپنے بازوہم پر پھیلا سے اور تانصافی سے ہمارے مفاظت کی اور بیچکومت انگریزی حکومت ہے۔''

(شہادت القرآن اعتماشہار کورنمنٹ کی توجہ کے لائن مم ۱۸ فردائن ج ۲ م ۱۳۷۸ کے اس ال اور اس اللہ حال تک جب کہ میری عمرساٹھ سال کی ہوچکی ہے۔ میں خودا پی ذات اپی نو بان اور اپ قلم کو وقف کے ہوئے ہوں۔ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو مجبت، خلوص اور انگریزی حکومت کے تیک وفاداری کے داستے کی طرف رجوع کردوں اور کھی پیوٹوف مسلمانوں کے دلوں سے جہاد چیسے ان دوسر سے داموں کو دور کردے ہیں۔'' واہموں کو دور کردوں۔ جو آئیس خلوص پر بٹی دوسر سے اور اس تھے تعلقات سے دور کرتے ہیں۔'' واہموں کو دور کردوں۔ جو آئیس خلوص پر بٹی دوسر سے اور اس تعلقات سے دور کرتے ہیں۔''

کھ آ مے چل کروہ لکھتا ہے "دمیں نے نہ صرف اگریزی ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو اگریزی ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کو اگریزی جکومت کی اطاعت سے بھرنے کی کوشش کی بلکہ میں نے عربی، فاری اورار دو میں بہت سی کما بیں بھی کا کمی بیں۔ جن میں میں نے اسلامی ملکوں کے باشندوں کے سامنے میں بہت کی کہ ہم اگریزی حکومت کی سریری میں اور اس کے خنک ساتے میں کس طرح اپلی وضاحت کی کہ ہم اگریزی حکومت کی سریری میں اور اس کے خنک ساتے میں کس طرح اپلی زندگی گزار رہے ہیں اور تحفظ ، مسرت، فلاح و بہوداور آزادی کا لطف اٹھار سے ہیں۔ "

(مجموعهاشتهارات جهم ٣٦٧)

آ گے دہ کہتا ہے: ' جھے پورایقین ہے کہ جیسے جیسے میری پیروؤل کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ ان لوگوں کی تعداد کم ہوگی۔ جو جہاد پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیونکہ صرف مجھ پر ایمان لا ناہی جہادے انکار کرنا ہے۔''

وہ یہ بھی کہتا ہے:''حالانکہ میں احمدیت کی ٹیلنے کے لئے روس گیا تھا۔لیکن احمد یہ فرقہ اور انگریزی حکومت کے مفادات میسال ہونے کی وجہ سے میں نے جہاں کہیں بھی لوگوں گوا پنے فرقہ میں شمولیت کی وعوت دی وہاں انگریزی حکومت کی خدمت کو بھی اپنافرض سمجھا۔''

(الفعنل مورور ۱۹۲۸ رتبر ۱۹۲۷ وش شائع شده محمد این تادیانی میلغ کے ایک بیان کا اقتباس) ایک اور جگذاس نے کہا: '' در حقیقت انگریز کی حکومت ہمارے لئے ایک جنت ہے اور اجری فرقد اس کی سر پرتی میں مسلسل ترقی کررہاہے۔ اگرتم اس جنت کو پھی و سے لئے الگ کر دوقت تہمیں معلوم ہوجائے گاکہ تہم اس جنوب کے ایک کر ہوئے ہے۔ ہم اس حکومت کے کیوں نہ محکور ہوں۔ جس کے ساتھ ہمارے مفاد مشترک ہیں۔ جس کی برباد کی کا مطلب ہماری بربادی ہے اور جس کی ترقی سے ہمارے مفاد مشترک ہیں مدولتی ہے۔ اس لئے جب کھی اس حکومت کا دائرہ اثر وسیح ہوتا ہے۔ ہمارے لئے اپنی دعوت کی تبلیغ کا ایک نیامیدان طاہر ہوتا ہے۔ ہمارے لئے اپنی دعوت کی تبلیغ کا ایک نیامیدان فلاہر ہوتا ہے۔ "

وہ یہ بھی کہتا ہے: ''احمد یفرقہ اور اگریز کی حکومت کے درمیان تعلقات اس حکومت اورد دس فرقوں کے درمیان موجودہ تعلقات کی مانٹر نہیں ہیں۔ ہمارے حالات کے مقتضیات دوسروں سے مختلف ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ حکومت کے لئے سودمند ہے۔ وہ ہمارے لئے بھی سودمند ہے اور جول جول انگریز کی عملداری وسیع ہوتی ہے۔ ہمیں بھی ترقی کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ اگر حکومت کو نقصان پہنچتا ہے۔ خدا نہ کرے تو ہم بھی امن والمان کے ساتھ زندگی گرزار نے کے قابل نہ رہیں گے۔'' (افعنل موردہے کا ہمول فرار جول فی ۱۹۱۸)

(استاء ۱۳۵۰،۵۷، خزائن ج۲۲ س ۱۸۱،۷۸) پر وہ کہتا ہے: '' حکومت کی تکوارا اگر نہ ہوتی تو تمہارے ہاتھوں میں بھی ای انجام کو پہنچتا۔ جس انجام کوعیسیٰ کا فروں کے ہاتھوں سے پہنچا۔ ای لئے ہم حکومت کے شکر گزار ہیں۔ خوشاہ کے طور پر یاریا کاری کے طور پر نہیں بلکہ حقیقی طور پر مفکور ہیں۔ ہم خدا کی تم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے زیر سابیاس ہے بھی زیادہ تحفظ کا لطف اٹھایا۔ جس کی ہم آئ کل اسلام کی حکومت کے تحت امید کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نہ ہم انگر یزوں کے خلاف جہاد میں تلوارا ٹھا تا تا جا کڑ ہے۔ ای لئے تمام مسلمانوں کو ان کے خلاف کو جہاد میں تکوی انہوں کا ان کے خلاف کے تمام سلمانوں کو نے ہمارے ساتھ حن سلوک سے کام لیاار ہرطور سے کریم انفقی سے پیش آئے۔ کیا مہر یا نیوں کا جواب مہریا نیوں کا جواب مہریا نیوں کا شک ہم ریا نیوں کا شک و شرخییں کہ ان کی حکومت ہمارے لئے جانے امن اور ہم عصروں کے ظلم و تا انصافی سے حقاظت کے لئے بناہ گاہ ہے۔'

پھر وہ کہتا ہے: ''ان کی سر پرتی میں شب کی سیابی ہمارے لئے اس دن سے بہتر ہے۔ جو ہم اصنام پرستوں کے زیر سامیگز اریں۔ البذابیہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے شکر گز ار ہوں۔اگر ہم ایسانہیں کریں گے ہم کنہگار ہوں گے۔''

خلاصه کلام بدہے کہ ہم نے حکومت کواپنے خیرخواہوں میں پایا اور کلام مقدی ۔ ح

واجب قرار دیا ہے کہ ہم اس کا شکر بیادا کریں۔ لیڈا ہم ان کا شکر بیادا کرتے ہیں اور ان کی خرخوا بی کرتے ہیں۔

ای کتاب (الاحتفادس ۸۷، فزائن ج۲۲ ص ۱۰ می پر لکستا ہے: ' پھر انگریزوں کے عہد ش خدانے میرے والدکو کچھ گا کال واپس کر دیتے۔''

(حامت البشري من ١٨، فزائن ج ٢٥، ٢٣٠) پر ده لکستا ہے: " جم اس كى سر پرتى بل على على على الله على الله على على على على على الله عل

ای کتاب میں وہ بیمی لکستا ہے: ''اور میں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم مسلم بادشاہوں کے اگر ہم مسلم بادشاہوں کے ملک کو ہجرت کرجا کیں تو بھی ہم اس سے زیادہ تحفظات اور اطمینان جیس پاسکتے۔ بید (اگریزی حکومت) ہمارے ساتھ اور ہمارے آباؤا جداد کے ساتھ اتنی فیاض ربی ہے کہ ہم اس کی برکات کے لئے قرار واقعی شکر بیادائیں کر سکتے۔''

وہ یہ بھی کہتا ہے: ''میں یہ خیال رکھتا ہوں کہ مسلم ہندوستانیوں کے لئے بیرجائز نہیں کہ وہ غلط راہ پر چلیں اور اس خیر خواہ حکومت کے خلاف ہتھیا را ٹھائیں۔ نہیں ان کا اس معاملہ میں کی دو کرنا نہ ہی خالفوں کی بدکار بوں کی الفاظ عمل مشورہ ، ضرریا معاہدا نہ تہ بیروں سے اجانت کرنا درست ہے۔ حقیقت میں بیٹمام کا مقطعی ممنوع ہیں اور وہ جوان کی حمایت کرتا ہے خدا اور رسول کی نا فرمانی کرتا ہے اور مریحا غلطی پر ہے۔ بجائے اس کے شکر بجالا نا واجب ہے اور جو انسانوں کا محکور نہیں وہ خدا کا شکر بھی نہیں بجالائے گا محن کو ایڈ اپنچانا خبا شت ہے۔ انسانو اور اسلام کے داست سے انح اف کو دجود میں لاتا ہے اور خدا حملہ آور سے حجت نہیں کرتا۔''

(مامتدالبشري من ١٠١٠م فرائن ج عص ٢٣٠)

مرزا قادیانی قرآن میں موجود جہاد کے بارے میں تمام آیات کونظرانداز کر گیا ہے۔ ، نے جہاداوراس کی نضیلت پر رسول الشفاقیہ کی متواتر احادیث بھی نظرانداز کر دیں اور بیہ مسلمہ بھی کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔

مج اور دعویٰ کہ اس کی مسجد مسجد افضیٰ ہے اور وہ خود حجر اسود ہے انعنل شارہ نبر ۱۸۴۸ج ۱۰، دبم ۱۹۲۲ء) میں محکہ تعلیم قادیان کا ایک اشتہار چھپا۔ مخص جو کہ سے موجود کے تبہ شد کی زیارت کرتا ہے وہ مدینہ میں رسول اللہ مرکمت یا تا ہے۔ وہ محض کتنا بدنھیب ہے جوقادیان کے جج اکبر مرکمتا ہے۔'' قادیا نیوں کا عقیدہ ہے کہ قادیان تیسرامقام مقدی ہے۔ اس بارے میں خلیفہ محمود کہتا ہے۔ '' در حقیقت خدانے ان تین مقامات کو مقدی قرار دیا ہے۔ ' ( کد، مدینہ اور قادیان ) اور اپنی تخلیات کے ظہور کے لئے ان تین مقامات کا انتخاب کیا ہے۔ ' ( افعنل مورو سر ترتبر ۱۹۳۵ء) تخلیات کے ظہور کے لئے ان تین مقامات کا انتخاب کیا ہے۔ ' والین المورو تقامی اور مجد اتھی ( بروشلم ) کے بارے میں نازل ہوئیں۔ قادیان پر منظبی کرتا ہے۔ مرز اقادیا فی نے (براین احمد یہ میں مار کا مورود کا میں داخل ہوا مامون میں معامون کے دیا جو ان میں داخل ہوا مامون میں میں داخل ہوا مامون رہے گا۔ مجد قادیان کے بارے میں صادق ہیں۔''

اید ایک شعر میں وہ کہتا ہے: "قادیان کی زمین عرات کی متحق ہے۔ بیکا نئات کے آ آغازے می مقدس سرزمین ہے۔ "

الفضل شارو المعربي من المعربي المن المعربي الم

(الفضل شاره ٢٦ ج.٢) من ہم راجے ہیں: '' ج قادیان فی الواقع بیت الحرام (لینی کی الفضل شاره ٢٦ ج.٢) من ہم راجے ہیں: '' ج قادیان فی الواقع بیت الحرام (لینی کعبہ) کے ج کے برابرے '' پیغام صلح، نام محیفہ جولا ہوری قادیان کے ج کے برابر ہمان ہے۔ سیاضافہ کرتا ہے۔'' قادیان کے ج کے بغیر کمہ کا ج روکھا سوکھا ج ہے۔ کیونکہ آج کل کمہ نہ اپنامشن بورا کرتا ہے۔'' کرتا ہے درندا پنامقصد حاصل کرتا ہے۔'' (شارہ ٣٣ ج ٢١)

' (استلام ۱۳۰۰ بزائن ج۲۲ م ۱۲۳) میں مرزا قادیانی کہتا ہے:''میں ہی حقیقت میں تجر اسود ہوں \_ جس کی طرف منہ کر سکے زمین پر ، نماز پڑھنے کا تھم دیا گیا اور جس کے کمس سے لوگ برکت حاصل کرتے ہیں ۔''

الهام کے دعویٰ کی بنیاد پرقرآن میں تحریف اوراس کی مثالیں

(حمامت البشرى مى مى بخزائن جريم ۱۸۳) پر مرزا قاديانى كہتا ہے: "اس نے كہاا سے احمد تم پر خداكى بركت ہو \_ كيونكہ جب تم نے پہيئكا تو يتم نہ تنے بلكہ خدا تھا۔ جس نے لوگوں كو خردار كرنے كے لئے پہيئكا۔ جن كے آباء كو خردار نہيں كيا گيا تھا۔ تا كہ مجرموں كى تدابير ظاہر ہوجا كيں اور اس نے كہا كہوا كريہ ميرى اختراع ہے تو ميراگناہ مجھ پر ہے۔ يہ وہى ہے جس نے اپنے رسولوں كو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تا کہ وہ اسے تمام (دومرے) نداہب سے متاز کر سکے۔ خدا کے الفاظ کوئی نہیں بدل سکتا اور تبہاری طرف سے مطحکہ اڑانے والوں سے نمٹنا ہمارا ذیہ ہے اور اس نے کہا تم نے اپنے رب سے اس کی رحمت کی نشانی کے لئے اصرار کیا اور اس کی فیاضی کے باعث تم مجنون میں سے نہیں ہو۔ وہ تہمیں دومرے معبودوں سے ڈراتے ہیں۔ تم ہمارے نگا ہوں باعث تم مجنون میں سے نہیں التوکل کہ کر پکارا ہے۔ ( لیعنی وہ جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے ) اور خدا نے میں ہو۔ میں نے تمہیں التوکل کہ کر پکارا ہے۔ ( لیعنی وہ جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے ) اور خدا نے سین میں موں گے۔ انہوں نے سین حرش سے تمہاری تعریف کی۔ نہیں بہوداور نہیں نصار کی تم سے مطمئن ہوں گے۔ انہوں نے سازش کی اور خدا نے سازش کی ۔ نہیں بیات والوں میں خدا بہتر بن ہے۔ ''

(استعناء ص ٤٨ بزائن ج٢٢ ص ٥٠٨) يروه كهتا ب: "اوراس نے ان الفاظ ميں مجورے کلام کیا جن میں سے چھ کا بیال ہم کریں گے اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔جس طرح ہم الله خالق الانام كى كتابول برايمان ركعة بيروه كلمات بيني الله كام عدجوبرا مهريان اورجم ہے۔اے احمدتم پر فداکی برکت ہو۔ جبتم نے پھینالویتم نہ تھے۔ بلکہ فدا تھاجس نے پھیکا۔اس مہر بان نے قرآن پر ھایا تا کہتم ان لوگوں کو خبردار کرسکو۔جن کے آباء کو خبردار نہیں کیا کیا تھا اور مجرموں کی مقرامیر ظاہر ہوجائیں۔ کہو کہ مجھے تھم دیا گیا ہے اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ کہو کرتن ظاہر ہوگیا اور باطل مث گیا۔ یقیناً باطل کوشن ہی ہے۔ محقظ ا کی طرف سے تمام برکتیں،مبارک مووہ جو سکھا تا ہے اور سیکھتا ہے اور انہوں نے کہا کہ بیجعلسازی ہے۔ تو پھراللدتعالی کانام لوائیس ان کےمباحث میں کھیلتے ہوئے ان کے بال پر چھوڑ وو کہواگر يمراانتراع بوج مي رحت كناه إوراس ازياد فلطى يراوركون موكا جوالله كي بارياس غلط بیانی کرے۔ بیدہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ تا کہ وہ اے تمام (دوسرے) ندہوں سے متاز کر سکے۔اس کے الفاظ کوئی نہیں بدل سکتا۔وہ کہتے ہیں کہ تم نے اسے کہاں سے حاصل کیا؟ بیانسانی کلمات کے سوا کچے بھی نہیں اور دوسروں نے اس میں ای کی مدد کی ۔ چرکیاتم اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ خود کو جادو کے پاس لے جاؤ کے۔ دور ہو جاؤ شےموعودہ کو لے جاؤ۔ کون ہے بیجوذلیل، جال یا مجنون ہے؟ کہومیرے یاس خداکی تصدیق ہے۔ کیاتم مسلمان ہو؟"

(استخام ۱۸، فزائن ج۲۲ م ۷۰۷) پروه کہتا ہے: ''خدا ہمیں نیس چھوڑے گا جب تک کم برائی اور بھلائی میں تمیز ند ہوجائے۔ جب خدا کی مدداور فٹخ آئے اور تمہارے رب کا وعدہ پورا ہوجائے۔ یمی تو ہے دہ جس کے لئے تم جلدی میں تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ (زمین پر) میرا

ظیفہ ہو۔ اس لئے میں نے آوم کی تخلیق کی۔ پھر دہ نزدیک آیا اورا پنے آپ کو اتنا جھکایا کہ دو کمان کے برابر دوریا نزدیک قاراس نے دین کا احیاء کیا اور شریعت کو قائم کیا۔ اے آدم ، تم اور شہاری زوجہ جنت میں سکونت پذیر ہو۔ تہمیں فتح دی گئی اور انہوں نے کہا کہ لیت ولال کے لئے وقت نہیں ۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے فرکیا اور اللہ کے راست سے پھر کئے ان کو قارس کے ایک فخص نے جواب دیا۔ خدا اپنی عنایت سے اس کی مسامی تبول کرے۔ یا دہ کہتے ہیں کہ وہ ایک فتح مند جماعت ہیں۔ (ان کی) پوری جماعت کو جڑے اکھاڑ دیا جائے گا اور پشت موڑ دی جائے گی۔ تم مارے پہلومیں ہو۔ مضوطی کے ساتھ قائم اور معتبر۔''

کی دوسری مثالیس (تقد بغداد یس ما ۲۵۱، فزائن جرم ۱۳۱۳) یس ملتی ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے: "هیستم پر ایک برکت نازل کروں گا اوراس کے انوار ظاہر کروں گا تاکہ ملوک وسلطان تمہارے لباس کوچھوکر اس سے برکت کے طالب ہوں۔" اوراس (خدا) نے کہا: "هیں ان پر قابور کھتا ہوں جنہوں نے تمہیں ذلیل کرنا چاہا اور یقیناً تمہاری طرف سے معظمہ اڑانے والوں سے خمٹنا ہماراد مدہے۔اے احمدتم پرخدا کی برکت ہے۔ کیونکہ جب تھے چھیکا بیتم خیس سے بلکہ خدا تھاجس نے چھیکا۔وہ جس نے اپنے رسول کو ہدائت اوردین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ دوا ہے تمام (دوسرے) فداہب ہے متاز کر سکے۔ کہو کہ جھے تھم دیا گیااور میں ایمان لانے والوں میں سب ہے پہلا ہوں۔ کہو کہ قل آ پہنچااور باطل مث گیا۔ یقیناً باطل کو شنائی ہے۔ جھر کی طرف ہے بھی پر کمتیں۔ مبارک ہے وہ جوظم رکھتا ہے اور جو سکھتا ہے اور کہوا گر بیری کا فتر اع ہے تو میرا گناہ جھ پر ہے اور انہوں نے سازش کی اور خدا نے سازش کی کیکن سازش کرنے والوں میں خدا بہتر میں ہے جس نے اپنے رسول کو ہدا ہے اور دین تن کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ اسے تمام (دوسرے) فدا ہب ہے متاز کر سکے۔ خدا کے الفاظ کوئی ٹیس بدل سکا۔ میں تمہارے ساتھ ہول ۔ البنا میں جہاں ہوگے وہاں خدا کا جے وہ ہوگا۔''

تم انسانوں میں بہترین امت موادر مؤمنین کالخر ہو۔ خدا کی شفی سے مایوس ند ہو۔ کیونکہ خدا کی شفی قریب ہی ہاور خدا کی نعرت قریب ہے۔ وہ ہرایک بھک محال سے تہاری طرف آئیں مے۔خدالتہاری مدوکرے گاتہیں میری مدو کے گی۔ جس آسان سے جاراالہام عاصل ہوگا۔ خدا کے الفاظ کوئی تبین بدل سکا۔ تم آج مارے پہلویس ہو۔مضبوطی کے ساتھ قائم ادرمعتر انہوں نے کہا کہ بجل سازی کے سوا کھی نہیں۔اللہ کا نام اواور انہیں ان کے مباحث من علية موسة ان كرحال يرج موردور يقيناتم برمرى رحت بال دنيام اورآ خرت مل اورتم ان میں سے ہوجن کے لئے نعرت بخش می اے احرتبہارے لئے بشارت ہے۔ تم میرے محبوب بواورميرې معيت من بو- من فيتمبارى عظمت كالإدااي باتد سالكايا بي- أكرلوك تجب كريں تو كهدودكدوه خدام اوروه عجب بروه جس سيمى خوشى موتاب اس كے ساتھ فاضى كابرتاؤ كرتاب -جو يكوده كرتاب اس كے بارے من اس سے او چھ مجونيس بوسكتى - مران ہے بوچہ کے بوگ ان کی ہم جوام الناس میں حال ہی میں تشمیر کریں گے۔ جب خداا بمان والوں كى مددكرتا بإلوان سے رشك كرنے والے بھى موتے بيں لوكوں سے لطف وكرم سے پيش آك اوران پررم کروتم ان کے درمیان بمنوله موی کے ہونا انصاف لوگوں کو ممرکے ساتھ برداشت كرو\_لوگ اليي حالت ميں چيوڙ ديا جانا پيند كرتے جيں۔ جہال وہ كه سكيں۔ ہم ان ير بغير آ زمائش كي ايمان لائے "سوآ زمائش يمى بے للذامتقل مراج لوگوں كى طرح صبر كے ساتھ برداشت کرو لیکن بیآ ز مائش فدا کی طرف سے ہے۔ای کی عظیم محبت کے لئے تمہاراانعام فدا ے یہاں ہے اور تبارارب تم سے راضی ہوگا اور تبارے نام کو کمل کرے گا اور آگر وہ تم کو صرف نامعقوليت كاكندا تحصة بين توكهوكه ين صادق مول اور كجمد دير يمرى نشاني كاانتظار كرو-

" تحریف ہواس خدا ک جس نے جہیں سے این مریم بنایا کے کربی خدا کا فضل ہےاور میں خطاب کرنے کی تمام شکلوں سے عاری ہون اور میں مسلمانوں میں سے عی آیک ہوں۔وہ اپن پھوكوں سے اللہ كے لوركو بجمانے كى كوشش كريں كے ليكن خداا بيخ نوركي يحيل كرتا ہے۔ ا بنوین کا احیاء کرتا ہے۔ تم جا بنے ہوکہ ہم آسان سے تم پر آیتی نازل کریں اور تم و شمنول کا قالع تع كردو\_الله الرحمن في ايناتهم الي فما كندول كوعطا كياب\_اس لئ خدا يرجروسه وكمواور جارى نظر کے سامنے اور ہماری وقی کے مطابق پناہ گاہ تعمیر کرو۔ جوتبہاری اطاعت کا عہد کرتے ہیں۔ وہ حقیقت میں اللہ سے اپنی اطاعت کا عبد کرتے ہیں۔اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں سے افضل ہے اور وہ لوگ جوعذاب كے متحق إلى وہ سازش كرتے إلى اور الله سازش كرنے والول ملى بهترين ہے۔ کہومیرے پاس اللہ کی تعدیق ہے۔ پھر کیاتم مسلمان ہو؟ میرے ساتھ میرارب ہے۔ وہ میری رہبری کرے۔میرے دب نے جمعے وکھایا کہم کس طرح مردوں کو زندہ کر وسیتے ہو۔ میرے رب معاف کر اور آسانوں پر سے رحم کر۔ جھے تھا نہ چھوڑے مالانکہ تم خیر الوارثین ہو۔ اے رب محری امت کی اصلاح کر۔اے جارے دب ہمیں اور جاری قوم کے جولوگ حق پر ہیں انہیں ایک جگداکشا کر کیونکه تم ان سب میں بہترین ہو۔جو (نزاعی معالموں میں) صلح مغانی کراتے ہیں۔ وہ حمیس دوسرے معبودوں سے ڈراتے ہیں۔ تم ماری نگاموں میں ہو۔ میں فحمیس التوكل كهدكر يكاداب فداالي عرش عقبهارى تعريف كرتاب اعاجر بم تمهارى تعريف كرت بين اورتم بربركت بيعظ بين تمهارانا مكمل كياجائ كاليكن ميرانيين -اس دنيا بين ايك اجنی یا مسافر کی طرح رہو۔ راست باز اور نیک چلن لوگوں کے ورمیان رمو۔ میں نے مہیں چنا اورتمباری طرف اپنی مجت مجینی ہے۔اے اہتائے فارس توحید اختیار کرواوران کے لئے خوشخری لاك جوايمان لائے اس امر بركدوه ائے رب كے ساتھ يقنى تعلقات ركھتے ہيں۔ خداكى مخلوق كرا من مندنه بناك لوكول سيرارنه وندملمانول براين بازويني كرد-"

''اے وہ اُوگو جوسوال جواب کرتے ہو! تہمیں ان کے ہارے بھی کس ذریعہ نے ہتایا جوسوال جواب کرتے ہیں۔ تم ان کی آئیسیں آ نسوؤں سے بھری ہوئی دیکھو گے اور وہ تم پر اللہ کی برکتیں بھیجیں گے۔ اے ہمارے پ ہم نے ایک مخض کوسنا ہے ایمان کی طرف بلاتے ہوئے۔ اے دب ہم ایمان لائے۔ لہٰ ذاہما رانا م شاہدین میں کھے لے تم مجیب ہو تہما راانعام قریب ہے اور تہمارے ساتھ آسان اور زیمن کے سابق ہیں۔ بھی تہمیں اپلی وصدائیت اور انظرادیت کے بمولہ جھتا ہوں۔ وقت آگیا ہے کہ تہماری مددکی جائے اور تم عوام الناس میں متعارف ہو۔ اے اجرتم اپنے خداکی برکت ہو۔ جو برکت خدا نے تم پرکی وہمہیں حقیقت میں پہلے حاصل تقی مح ميرى حضوري مين عالى رمتبه ومين في تعمين خودافي كي التفتيب كيا اور مهين اليف رمتبه برفائز كياج محلوق کے لئے نامعلوم ہے۔ یقیناً خدا حمیس اس وقت تک نیس چھوڑے گا جب تک برائی اور بملائي من تميز ندموجائد يوسف اوراس كى كامياني بونظر ركحو اللهاس كمعاطات كامالك ہے۔ لیکن لوگوں کی اکثریت اس سے تاواقف ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ (زمین بر) میرا خلیفہ ہو۔اس لئے میں نے آ دم کی تحلق کی تا کدوودین کا احیاء کر سکے اور شریعت کو قائم کر سکے۔ کتاب ذوالفقارعلى ولى \_ اكرايمان كوثريا كرماته باعده ديا كياموتا توجى الل فارس اس تك يفي جات\_ اس کاروش روشی پھيلاتا ۔ حالاتكدائے آگ نے ذراجى نہ چھوا موتا۔ خدار سولوں كے حليہ ش تفا کبواگرتم خداے مجت کرتے ہومیری پیروی کرواور خداتم ہے مجت کرے گا اور محمداوراس کی آل پردرود جيجو - وه تمام اين آوم كيمرداراورخاتم النجين ين تهاراربتم برمهريان باورخدا تمبارا دفاع مبياكرے كا اور اگر لوك تمبارا وفاع نيس كرتے - خداتمبارا دفاع مبياكرے كا۔ اگرچدکدد نیا کے لوگوں میں سے ایک فخص بھی تمہارادفاع ندکرے۔ابولہب کے ہاتھ اوٹ جا کیں اوراس کی بربادی ہو۔اس کے لئے نہیں تھا کروہ اس میں داخل ہو۔ سوائے خوف کے اور جو کچھ تم پرگذری وہ خدا کی طرف سے تھا اور جان لوکدانعام متقبول کے لئے ہے اور اگرتم ہم خاعدان اور الل قرابت موتے فینینا ہم الیس ایک نشانی اس عورت میں دکھا کیں مے جو پہلے سے شادی شدہ ہاوراے تہاری طرف والی بھیج دیں گے۔ اٹی طرف سے رحم کے طور پر۔ یقینا ہم باعل ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہماری نشاندوں کو چھٹا یا اور ان مس شامل ہوئے۔ جنہوں نے میرام معلی ا ڈایا۔ تمہارے رب کی طرف سے بشارت ہو تمہیں تکاح الحق کی۔ لبذا میری احسان فراموثی ند كرو- ہم نے اس كا تكاح تم سے كيا- خدا كے الفاظ كوئى بدل تيس سكتا اور ہم اسے تهارے لئے بحال كرف جارب يي \_ يقينا تهارارب جو جا بتا بوه كرتا ب\_ يد بمارى فياضى بتاكريد ایک نشانی مود کھنے والوں کے لئے۔وہ آسمس قربان کردی جائیں گی۔ تمام ذی روح چیزوں کو فا مونا ہے اور ہم انیس این شانیاں آسالوں میں خودان میں دکھائیں کے اور ہم انیس فاستنین کی سزاد کھا تیں ہے۔"

''جب خدا کی نفرت اور فقح آتی ہے اور زماند کی نقدیر ہمارے ہاتھ میں آتی ہے تو کیا بیہ ماراحی نہیں ہے۔لیکن جنہوں نے اس پر یقین نہیں کیا۔انہوں نے واضح ملطی کی تم ایک پوشیدہ خزانہ تھے۔اس لئے میں نے اسے طاہر کرنا چاہا۔ آسان اور زمین آئیں میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں چاک کر کے کول دیا۔ کہو کہ میں ایک بشر ہوں۔ جس پر وقی آتی ہے۔ لیکن یقیبنا تہارا خدا ایک ہے اور تمام نیکل قرآن میں ہے۔ جے صرف آئیس بی چھونا چاہے جو پاک ہوں۔ هیقت میں میں ایک طویل عرصہ تہارے درمیان رہ چکا ہوں (اس کے آنے کے ) پھر کیا تم میں ذرامجی عقل نہیں۔''

" كوكدالله كابدايت بدايت باوريرارب يرىمعيت يس ب-اعدب يرى مففرت كراورة سان سے مجھ پرممران رو-اےرب ميں مطوب موں ليكن فاتح مول كا-الي اللي تم نے مجھے كول چيوڑ ديا۔اےاللہ القادر كے بندے من تيرے ساتھ مول۔ من تميس سنتا موں اور دیکی موں میں نے تمہارے لئے اپنی مہر مانی اور اپنی قدرت کا بودائے ہاتھ سے لگایا ہاورتم آج میرے ساتھ ہو۔مضبوطی سے قائم اورمعتر میں تمہارا بمیشہ حاضر رہنے والا ہاتھ ہوں۔ میں تہارا خالق ہوں۔ میں نے تہارے اعرصدق کی روح پیونکی اور اپنی محبت تہاری طرف میکی ہے۔ تاکیم میری نظروں کے سامنے ایک عم کی طرح اپنی نشوونما کرو۔ جیسے پہلے اس کا فكوفه بوقا بر بحراس من مضوطي آتى باورية وانائى كساته يده كراي وتفل برسيدها كمر ابوتا برحقیقت بین ہم نے تمہیں فع مبین عطام كي تاكه خدا تمہارے وه كناه معان كر دے جو پہلے سرزد ہوئے اور جو ہنوز ہونے والے ہیں۔ لہذا شکر بیادا کرو۔ خدانے اپنے بندہ کو تول کیا اوراے اس سے بری کیا جولوگ کہتے ہیں اور وہ ضداکی نگا ہوں میں ایک مقبول بندہ تھا۔ لیکن جب خدانے اپن مجلی پہاڑ پر بے نقال کی آدوہ سنوف بن گیا۔ خدا کمزورکو کا فروں کی مکاری ہتا دیا ہے۔ تاکہ ہم اے اپن رحت کے خیال سے لوگوں کے لئے ایک نشانی عادی اوراس لئے بھی كرات بم عظمت لحد إس طرح بم أنيس انعام دية بي - جو بخو في كام كرت بي - تم میرے ساتھ ہواور میں تہارے ساتھ ہول میراراز تمہاراراز ہے۔اولیاء کے اسرار طا ہر نہیں کئے جائیں گے۔ تم حق مین بر ہو۔ اس ونیا میں اور آخرت میں متاز اور مقریان میں ہو۔ بےشر مخض صرف ابن موت کے وقت یقین کرے گا۔وہ میرادشمن ہے اور تمہارادشمن ہے۔ ایک کوسالہ ایک مجسم واہم، ذلیل وخوار کروش خدا کا تھم ہول اور عجلت کرنے والول میں سے ندہو۔''

" نیوں کا چا تر تہارے پاس آئے گا اور تہاراتھم خوب طیح کا اور ہم نے ایمان والوں
کو نفرت کا وعدہ کیا ہے۔ وہ دن جب تن آئے گا اور حقیقت طاہر ہوگی اور کھونے والے کھوئیں
گرتی تم دیکھو کے کہنا عاقبت اندیش مجد میں جھکے ہوئے کہتے ہوں گے۔اے رب ہمیں معاف
کردے۔ کونکہ ہم غلطی پر تھے۔ آج کے دن تم پرکوئی ملامت نہیں۔ خدا تمہیں معاف کردے گا۔

وہ ارحم الراحمین ہے۔ تمہاری موت جب آئے گی تو بیس تم سے مطمئن ہوں گا اور تم پر سلامتی ہوگی۔ اس لئے بےخوف ہوکراس میں داخل ہو۔''

قادیانی فرقد کی مندوول میں منظور نظر بننے کی کوشش اوراس پر مندوول کومسرت (جموع اشتمارات جمع منظور نظر بننے کی کوشش اوراس پر مسلمان، مندو، آرید، میرائی اور سکوه مقررول کی تقریریں موتی ہیں۔ برایک مقررا پے اپنے فد بب کی خوبیال بیان کرتا

ہے۔ کیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ دوسروں کے ند جب پر تقید نہ کرے۔ اپنے دین کی تا ئید ہیں وہ جو کچھ بھی کہنا جا ہے کہ سکتا ہے۔ مگر تہذیب واخلاق کا خیال کرتے ہوئے۔''

یہ بات جائے کے لائق ہے کہ ہندوستان ہیں تو کی لیڈروں نے قادیائی نہ ہب کے لفسور کا خیر مقدم کیا ہے۔ کیونکہ یہ ہندوستان کو تقدی عطاء کرتا ہے اور بطور قبلہ اور روحائی مرکز جاز کے بیا ہیں ہندوستان کی طرف مند کرنے کے لئے مسلمانوں کی ہمت افز ائی کرتا ہے اور چونکہ یہ مسلمانوں ہیں ہندوستان سے متعلق حب الوطنی کو فروغ ویتا ہے۔ یا وہ ایساسوچے ہیں۔ پاکستان میں قادیا نیوں کے ماتھ اپنی میں قادیا نیوں کے ماتھ اپنی ہیں قادیا نیوں کے ماتھ اپنی ہیں وردان کی جو ہوئے ہیں مفایان شائع کے اور اپنے قار مین سے کہا کہ بقید مسلم فرقہ کے خلاف قادیا نیوں کی جمایت وہا ئید ایک فرض تھا اور یہ کہ پاکستان میں قادیا نیوں اور مسلم افرق کے درمیان آ ویزش اور رقابت تھی۔ ہندوستان جانب ہندوستانی رسالت اور اس کے پیرووں اور دوسری جانب ہندوستانی رسالت اور اس کے پیرووں کے درمیان آ ویزش اور رقابت تھی۔ ہندوستان میں اگریزی کے ایک منتقر داخیار (اسکیٹ میں اس نے بیرووں نے درمیان آ ویزش اور رقابت تھی۔ ہندوستان میں اگریزی کے ایک منتقر داخیار (اسکیٹ میں اس نے بیرووں کی رسالت کی جیف رسالت کی بنیاد پر ایک نظ میں ڈاکٹر کھکیل کی ایک منتقر داخیار (اسکیٹ میں اس نے کی رسالت کی جیف رسالت کی بنیاد پر ایک نظ میں ڈاکٹر کھکیل کی ایک منتقر کوشش ہے۔"

ہندوستان کے وزیراعظم پنڈت جواہر الل نہروکو جواب دیتے ہوئے جنہوں نے اپنی ایک تقریر ش تبجب طاہر کیا تھا کہ سلمان قادیا نیت کو اسلام سے جدا قرار دینے کے لئے کیوں اصرار کرتے ہیں۔ جب کہ وہ بہت سے مسلم فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا: "قادیا نیت نی عرفی قلط کے کامت میں سے ہندوستانی نی کے لئے ایک نیا فرقہ تر اشناچا ہتی ہے۔" انہوں نے یہ بھی کہا:"قادیانی فرہب ہندوستان میں مسلمانوں کی اجماعی زندگی کے لئے یہودی بقلفی، اسپنوز اے مقائد سے زیادہ خطر ناک ہے۔ جو یہودی نظام کے خلاف بخاوت کررہاہے۔"

مرز ابشرالدین قادیانی این مرز اغلام احمد قادیانی خلیفہ نے اپنی کتاب (آئیز معدالت ص۵۳) میں کہا ہے: ''ہروہ مسلمان جس نے مسلح موجود کی بیعت نہیں کی نے واہ اس نے ان کے بارے میں سنایانہیں کافراور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔''

يكى بيان اس فى عدالت كرسائ ديا اوركها: "جم مرز اغلام احمد قاديا فى كى نبوت برايمان ركعة جي ليكن فى نبوت برايمان الكري نبيل المحتاج كى نبوت برايمان نبيل المحقة - قرآن كهتاب كى خوكو كى نبوت سالكادكرتاب وكافر جي بنانچ غير احمد كافر جي - "

خود مرزا قادیانی کے بارے ش کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا تھا: ''ہم ہر معالمے ش مسلمانوں سے اختلاف رکھتے ہیں۔اللہ ش،رسول ش،قرآن ش،نماز ش،روزو ش، جے ش ادرز کو قاش ۔ان مجی معاملوں ش ہمارے درمیان لازمی اختلاف ہے۔''

(الفعنل مورى ١٩٣٠ جولاكي ١٩٣١م)

ڈاکٹر اقبال کے مطابق قادیانی اسلام سے سکھوں کی بہ نبیت زیادہ دور ہیں جو کہ کٹر ہندو ہیں۔ اگریزی حکومت نے سکھوں کو ہندوؤں سے جداگانہ فرقہ (غیر ہندواقلیت) شلیم کیا ہے۔ حالا تکہ اس اقلیت اور ہندوؤں میں ساتی، نہیں اور تہذیبی رشتے موجود ہیں اور دوٹوں فرقے کوگ آپس میں شادی بیاہ کرتے ہیں۔ جب کہ قادیا نبیت مسلمانوں کے ساتھ شادی ممنوع قرادد ہی ہے اوران کے بانی نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنے کا بڑی تخی سے حکم مربع قرادد ہی ہے۔ اوران کے بانی نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنے کا بڑی تخی سے حکم دیتے ہوئے کہا: ''مسلمان حقیقت میں کھٹادودھ ہیں اور ہم تازہ دودھ ہیں۔''

لا ہوری جماعت اوراس کے باطل عقائد

مرزاغلام احرقادیانی اوراس کے جائیں نورالدین کے زمانے میں قادیانی ندہب میں مرف ایک فرقہ تھا۔ لیکن نورالدین کے آخری زمانہ حیات میں قادیانیوں میں پھوا ختلاف پیدا ہوئے۔ نورالدین کے مرنے کے بعدیہ لوگ دوجماعتوں میں منتسم ہو گئے۔ قادیانی جماعت جس کا صدر محمود بن غلام احمہ ہو اور لا ہوری جماعت جس کا صدر اور لیڈر محمط ہے۔ جس نے قرآن کا اگریزی میں ترجہ کیا ہے۔ قادیان کی جماعت کا نیادی عقیدہ ہیہے کہ مرز اغلام احمد قادیان کی جماعت کا نیادی عقیدہ ہیہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی نی اور رسول تھا۔ جب کہ لا ہوری جماعت بقاہر مرز اقادیانی کی نیوت کا افراد ہیں کرتی گئیں مرز اقادیانی کی کرتا ہیں اس کے دو کیا کر سکتے ہیں؟

لا ہوری جاعت کے اپنے مخصوص عقائد ہیں۔ جن کی وہ اپنی کہ ابول کے ذریعہ کی کے کہ ریعہ کی کہ ابول کے ذریعہ کی کہ سے معلی کرتے ہیں۔ وہ اس پر ایمان تیل رکھتے کے بیٹی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہے۔ محم علی کے مطابق جو اس جامت کا لیڈر ہے بیٹی علیہ السلام بوسٹ نجار کے بیٹے تھے۔ محم علی نے اپنے عقیدہ کی موافقت میں پھر آیات میں تحریف بھی کی ہے۔ (دیکھی اس کی کہ اس کی اس میں اور کا مسلم کے اور الکا کہ ایک کی اس کی ایک ہونے والا اس محمل ما اس کا درائے میں ایک ہار ڈاکٹر مارکوں کا مغمون شامل تھا۔ جس میں ایک ہار ڈاکٹر مارکوں کا مغمون شامل تھا۔ جس میں ایک ہوست میں کہ ما میں ایک ہار ڈاکٹر مارکوں کا مغمون شامل تھا۔ جس میں ایک ہوست میں کہ ہوئے السلام کے ہاپ تھے۔ "اس رسالہ نے اس جملہ پر بھی رائے ڈنی ٹیس کی کے بیک کے دیکھی مطابق تھا۔

این ترجمة آن می محریل نے لفظ ترجمہ کے قاعدہ کی تعلیدی لیکن اپنے کے ہوئے لفظی ترجمہ کی تعلیدی اس نے اس اور آن می محریل نے افظی ترجمہ کی تعلیدی اس نے اس تاویل کی پابند کی جواس کے اپنے نہ ہی عقیدہ کے مطابق تھی جیسا کہ اس نے مندرجہ ذیل قرآنی آ ہت کے ساتھ کیا:

"میں تہارے لئے مٹی ہے ،جیسی کہ وہ تھی ۔ ایک چڑ پا بنا تا ہوں اور اس میں چو یک مارتا ہوں اور سیس چو یک مارتا ہوں اور سیس نے کیا بن جاتی اندھے اور کور تھی اس جیسی کہ وہ تھی اور میں آئیں اچھا کرتا ہوں ۔جو پیدائش اندھے اور کور تھی اور کور تھی اور میں انہیں اچھا کرتا ہوں ۔جو پیدائش اندھے اور کور تھی اور کیر دیتا ہوں۔"

اس نے اس آیت کی تاویل میں ان کا طریقہ افقیار کیا جومجوات میں ایمان نہیں رکھتے اوراس کے معافی میں ان کے طریقہ پرتصرف کیا جونہیں جائے کہ قران نہایت مسترم بی زبان میں نازل ہوا۔



### بيش لفظ

ختم نبوت کا مقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تلہور اسلام ہے لے کراس وقت تک جہورا الل اسلام کے دی تھورات کی اساس بھی تصورہ کے کہرورکا کا ت اللے گئیں اسلام کے دی تھورات کی اساس بھی تصورہ کے کہرورکا کا تعقیق کے بعد کوئی (نیا) بھی اور رسول تھیں آئے گا اور آپ کالا یا ہوا پیغام خدا کا آخری پیغام اور آپ کی تعقیق وہا ہت تک سل انسانی کی خیات وہدایت ہے۔ قرآن اور آپ کی ہوا بحوں کا مجموعہ قیامت تک سل انسانی کی خیات وہدایت کے لئے کافی ہے۔ لیکن برحمتی ہے انہی دوسترا فتدا تکار حدیث علاء کرام خطرناک فتنے کوڑے کر دیئے گئے۔ آیک فتدا تکارختم نبوت، دوسترا فتدا تکار حدیث علاء کرام نے ان خطرناک فتنے کوڑے کر مرورت تھی کہ نے ان دولوں کی ردیش کی بیس تھیف کیس عام مسلما لوں نے ان سے بہت فا کمرہ اٹھا یا اور وقت پران قدولوں کی دویش کی بیس تھیف کیس عام مسلما لوں نے ان انہا علم اور اللی فکر حضرات کی ایس تھی کے گرضرورت تھی کہ نیس مرزد اٹھانے یا کی ردیش کی بران کی مرخد اوائی کے دعیش خوال کی ردیش کی بھی ہوئے کہ مقلی نیس اور انہا کی خطرت علامہ حافظ تھے ابوب صاحب دولوگ نے جنہیں تی تعالی نے اعلی میس دورای کی معام حیا ہوئی ایس کے دعیش جران رو جاتی ہے۔ اس کیس خدر اور کی کی دورت کی بیس کی تعالی نے اعلی مرزورت کی تحیل فرمادی۔ پہلے فتدا تکار حدیث کے نام سے ایک الی نادر کیا ب تھیفیف فرمائی جو تقریباً پاکستان اور یہ ون پاکستان میں برابر تھیم ہور بی ہوار یہ سلسلہ بنوز جاری ہے۔ جس کو تقریباً پاکستان اور جودکر نے لگتی ہے۔

آپ نے اپنی اس تعنیف بین ایک دلیوں سے فتنہ کے تارو پود بھیرے ہیں جن کا کوئی جواب نیس ہوسکا۔ فضل عصر نے اس کو بہت پند فر مایا۔ مخلف علی رسائل نے اس کوشائع کیا اور کی مشہور علاء فضلاء نے اس سلسلہ بیس تحریفی فعلوط کیے۔ دوسرائٹم نبوت کے انکار کا فتنہ ہے۔ جب حضرت والا کی توجہ اس طرف منعطف کرائی گی تو آپ نے مقلی وقلی دلیوں پر مشمل قلم برداشتہ بید سالہ مرتب فرما دیا۔ جو آپ کے سامنے ہے۔ جس کی شان آپ کی علمی تقریروں کی و دل "کی ہے۔ یعنی کم سے کم لفظ اور زیادہ سے زیادہ معانی۔ بہی شان آپ کی علمی تقریروں کی و دل "کی ہے۔ یعنی کم سے کم لفظ اور زیادہ سے زیادہ معانی۔ بہی شان آپ کی علمی تقریروں کی جمعرت والا نے باتوں باتوں میں حل فرما دیا۔ بیش نظر رسالہ کی نسبت صرف مید کہنا ہے کہ ذرا معرف ورو گھر کے ساتھ مرور و طمانیت کی کیفیت حاصل خور و گھر کے ساتھ مرور و طمانیت کی کیفیت حاصل جوگی اور آپ ایسے لیقین میں اضافہ محسوس فرمانی سے گھر

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم · بسم الله الرحمن الرحيم! سوال..... غلام احمقاديا في تي سجياتيس؟ جواب..... غلام احمقاديا في تي يس ب-جوت..... غلام احمقاديا في صاحب جوديس به ادر برني صاحب ججزه ب-

نتجه

غلام احمد قادیانی نی نہیں ہے اور تمہاراتی چاہے تو اس طرح کہ سکتے ہو کہ غلام احمد قادیانی، صاحب مجرد نہیں ہے اور ہروہ مخص جوصاحب مجرد فہیں ہے، نی نہیں ہے۔ لہذا غلام احمد قادیانی نی نہیں ہے۔

بیاتی واضح اور وش دلیل ہے کہ سارا عالم ال کر بھی ایک حرف اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ اس دلیل کی تفصیل بیہ ہے۔ سکتا۔ اس دلیل کی تفصیل بیہ ہے۔ پہلے نبوۃ کے معتی ہے جیں کہ اللہ تعالیٰ کی بشر اور کسی انسان سے کلام کرے اور اللہ تعالیٰ کا کلام یا تو صرف معانی ہوتے جیں جووہ بشر کے دل پر نازل کر دیتا ہے اور بشر ان معانی کو اپنے الفاظ میں لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ اس کلام کو دتی عام طور پر کہا جاتا ہے۔

دوسری قسم الله تعالی سے کلام کرنے کی بیرہ وتی ہے کہ الله تعالی کی آواز اور الله تعالی کے الفاظ بشر سنتا ہے۔ اس الفاظ بشر سنتا ہے اور الله تعالی بشر کو دکھائی نہیں دیتا۔ بشر میں کلام کو دی ''مسن وراہ حسجاب ''کہاجاتا ہے۔ جس طرح حضرت موٹی علیه السلام طور پرسنا کلام کو دی ''مسن وراہ حسجاب ''کہاجاتا ہے۔ جس طرح حضرت موٹی علیه السلام طور پرسنا کرتے تھے۔

تیسری شم الله تعالی سے کلام کرنے کی بیرہوتی ہے کہ الله تعالی ایک فرشتہ کو جھیجا ہے اور دہ فرشتہ با ذن الٰمی الله تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اس بشر کے دل میں اللہ تعالیٰ کے کلام کوڈ ال دیتا ہے اور نازل کر دیتا ہے۔

بس یمی تین طریقے اللہ تعالی کے کلام کرنے کے ہیں۔ خواہ بیداری میں کلام کرے، خواہ سواری میں کلام کرے، خواہ سوت میں کلام کرے، خواہ سوت میں کلام کرے، ہرصورت میں بیاللہ کا کلام ہوتا ہے اورای کلام کومطلق وی کہتے ہیں اورای وی کونوہ کہا جاتا ہے۔ لیتی نی اور غیر نی کافرق صرف وی ہے۔ جیسا کر مایا: "قبل انعالی انسا بیش مثلکم یو حی التی (کھف: ۱۱۰) " ﴿ کمد میں تبارے بی جیسا آ دی ہوں۔ فرق صرف بیہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے میری طرف وی کی جاتی ہے۔ ﴾

اس بیان سے صاف ظاہر ہوگیا کہ نی صرف وہ انسان ہے جس سے اللہ تعالیٰ کلام كرے اب يهال دوباتل مونى جائيس ايك بيكرجس انسان سے الله تعالى نے كلام كيا ہے وہ انسان سریقین کرلے کہ اللہ تعالی عی نے جھے سے کلام کیا ہے۔ کسی اور نے کلام نہیں کیا۔ یعنی اس بشركوي علم مومالازم بكرجس في اس بشر الكلام كيا بوه الشرتعالي على ب-اس ك بعد جب وہ بشر مطمئن ہوجائے کہ اللہ تعالی جی نے اس سے کلام کیا ہے۔ چروہ کلام لوگوں کو ب كدجوها كم كى سے كلام كرتا باور كلام سننے والا حاكم كا كلام من كراس محكد سے بابرآ كر بابر والول كوده كلام سناتا بولوا باروالياس عكت بي كدتخف عاكم فيدكلام كس كسامن كياب؟اس كوشهادت كے لئے لاياء حاكم سے كهددے كدوه است عملي سے كى كے باتھ جميں كبلواد ، كربال من في ال فض علام كيا ب-بس اى شهادت كا نام مجره ب- آيت ہے، نشانی ہے۔ بینی وہ عملہ اللہ تعالی کی کا خات ہے۔ کا خات میں سے کوئی کائن ایسافعل کرتا ب یا ایسانعل اس کائن سے سرزد موتا ہے جوزبان حال سے بیشہادت و تا ہے کداللہ تعالی نے اس بشرے کلام کیا ہے۔ بیعل کا تنات کا کا تنات کی عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ مثلاً لکڑی کا اود ماین جانا اور مرده کا زنده بوجانا مرده کا زنده کرنابشر کی عادت کے ظاف ہے اور مرده کا زعره مونامرده کی عادت کے ظاف ہے۔ اس مرده کے زعره مونے میں بیشہادت دی کر بھل من جانب الله باوردى نبوت سي باورالله تعالى كى طرف سے ب-حاصل يہ بے كرفر ق عادت یا معجرہ ای کی طرف سے طبور پذیر بوسکتا ہے۔جس نے عادت مقرر کی ہے۔ لبذا وال عادت کے خلاف کرسکتا ہے اور عادت کا مقرر کرنامن جانب اللہ ہے۔ لہذا خرق عادت اور معجزہ مجى من جانب الله ہے۔ اس لئے نبوت، وحى اور الله تعالى كا كلام كرنا ثابت بى نبيس موسكا۔ جب تك كرنبوت كامرى صاحب مجزه ندمور

اس بیان سے دامنح ہوگیا کہ ہرنی صاحب مجرہ ہے اور چونکہ معمولی بجیب ہی بات کا ظہور بھی موجہ ہے۔ لینی جہاں بجرہ ہوگا فلہور بدرجہ اولی باعث شہرت ہے۔ لینی جہاں بجرہ ہوگا وہاں اور چاروں طرف اس کی شہرت ہوجائے گی۔ کیونکہ مجرہ ایسے خرق عادت کو کہتے ہیں جس سے انسانوں کی حمی متنی اور روحانی تینوں تو تیس عاجز ہوجائیں۔ اگر غلام احمد قادیانی سے کوئی مجرہ صادر ہوتا تو اطراف عالم میں اس کا چہا ہوجا تا لیکن ایبانہیں ہوا۔ اس لئے اس میں کوئی

شبہ بیں کہ اس سے کوئی معجزہ صادر نہیں ہوا۔ اب دلیل کے دونوں مقدمے واضح طور پر ثابت ہو گئے۔ بینی غلام احمد قادیانی صاحب معجزہ نہیں ہے اور ہر نبی صاحب معجزہ ہے۔ لہذا غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے۔

حاصل بیہے کہ نبوت اور وی اور اللہ سے کلام کرنے کی نشانی معجزہ ہے اور معجزہ وہ شے ہے کہ جس کے کرنے سے سارا عالم انسانی عاجز ہوجائے۔ بلکہ جن وانس اور فرشتے بھی عاجزره جائيں اور عادي تو تيس تمام انسانوں ميں مشترك ہيں۔حس عقل اور روحانيت يہ نينوں عادی خاصے ہیں۔ نبی کی قوت ان تیوں سے بالاتر ہےاوراس سئلہ کوہم علم کلام کی تقریروں میں مسوططريقت يان كر يك يس معوه فدكرامت بناستدران ب- ندعر ب ندكوكي اور عجوبه عادی چیز \_ بلکه خدا کا خاص فعل ہے جو عام افعال سے متاز ہے۔مثل بھاری چیز آگر پانی میں ڈالی جائے تو وہ غرق ہو جاتی ہے۔ آگ کا فعل مرم کرنا اور جلانا ہے۔ بیرعام فعل ہیں۔ بیر عادی فعل ہیں لیکن اگر آگ شنڈک پیدا کردے تو بیخاص فعل سے ادر خرق عادت ہے۔اس خرق عادت کا جواب اور معاوضہ اور مقابلہ نہ ہو سکے تو اس وقت اس کا نام معجرہ ہے۔ بیہے نوت کی نشانی مطلب بہے کہ انسان مختار ہے یعنی انسان صدق و کذب دونوں پر قادر ہے۔ نبوت کا دعوی کرنے والے کی تقدیق صرف ای شاہد سے ہوسکتی ہے جس میں کذب کا احمال ہی نہ ہواور وہ صرف اضطراری قوتیں ہیں۔ ان میں کذب کا احمال ہی نہیں ہے۔ لہذا جب اضطراری تو تیں اپنی عادت اور طبیعت وخصلت کے خلاف تعل کرنے لکیں۔مثلاً مردہ جانور، ورفت اور پھر كام كرنے كى قدرت بى نيس ركھتے۔ اگر وہ بھى كام كرنے لكيس تو وه صدق بى صدق ہوگا۔ کول کہ کذب تو اختیار کی فرع ہے اور بیکام کرنا خرق عادت ہوگا اور یکی معجرہ كبلائ كااورمدى نوت كى اس كے دعوىٰ كے مطابق تقديق كرد عاكا اور اگر دعوىٰ كے مطابق تعدین ندرے بلکہ تکذیب کردے توبیر خرق عادت تو ضرور ہے۔ مرجو ہیں ہے۔ مثلاً پھر نے بیکلام کیا کہ میخض جوری نبوت ہے جمونا ہے و خرق عادت تو ہو کیا۔ مرمجرہ ندرہا۔اس لے کہ جورہ کی تعریف میں دعویٰ کے مطابق شرط ہے۔

اس بیان سے ظاہر ہوگیا کہ ٹی بے مجرو کے فیس ہوسکتا اور غلام احمد قادیا ٹی کا کوئی مجرو فیس ہے۔ لہذاوہ ٹی فیس ہے اور جس پر وجی نہ ہواور وہ وجی کا دعو کی کرے اس سے بدا طالم کوئی ٹیس ہے۔

سوال ..... كياغيرني برالهام بوسكائد؟

جواب ..... بوسكتا به بلك بوتاب "فالهمها فجورها و تقوها (الشمس ١٨)" برنس كو كناه اورتقو كل كالبام الله تعالى في كرديا به اورالبام نلنى چزب اس لئ بوسكتا به تقوى كالبام بوداري كالبام كالبام بوداري كالبام بوداري كالبام كالبام بوداري كالبام بوداري كالبام كال

سوال ..... كول كرمعلوم موكريدالهام تقوى كاكاب يافس وكناهكا؟

جواب ..... اگرالهام وقی الی کے مطابق ہے تو سی ہے۔ ورنہ ظلط ہے۔ اگر الهام تقویٰ کا ہوااوروہ وقی کے مطابق ہے تو وہ تقویٰ بی کا الهام ہے اور اگروی نے الهام کی تائید نہی کا محلاف ہے تو وہ قطعاً فیش و فجو راور گناہ کا الهام ہے۔ لہٰڈ ااعتقادیات میں الهام فیرمعتبر ہے۔

سوال..... وحی فتم ہو چکی یاباتی ہے؟

جواب 🗨 وي فتم بو چکى ، لينى وى كاكسى بشر برآ نابند بوكيا\_

ثوت ..... وقی رحمت ہا در جر جرعالم رحمت سے پر ہو چکا۔ اب وی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ' و مسا ارسلنك الا رحمة للعلمین (انبیاد: ۷۰۷) ' و ہم نے آپ کوتمام عالموں كے لئے رحمت كر كے بعجا ہے۔ كه اب كى عالم كورحمت كى مزيد ضرورت باتی نہيں رہى۔ للمذااب ني كا آتا دراس پروتى كا ہونا محال ہے۔

جاننا چاہے کہ نبوت کا مری یا قدیم شریعت کی تبلیغ کرتا ہے یا جدید شریعت کی جوہ خود
لایا ہے۔ سوجد ید شریعت کی اب ضرورت نہیں ہے اور قدیم شریعت بینی قرآن وحدیث کی تبلیغ
ظفاء اور علماء برابر کرتے چلے آرہے ہیں۔ اس لئے مزید نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تبلیغ کا کام
علماء وصلحاء نے سنجال لیا۔ جس طرح انبیاء بی اسرائیل، قدیم انبیاء کی شریعت کی تبلیغ کرتے
علماء وصلحاء نے سنجال لیا۔ جس طرح انبیاء ترآن وحدیث کی قیامت تک تبلیغ کرتے رہیں گے اور
شریعت کے مبلغ ہرزمانہ میں ہوتے رہیں گے۔ لہذا اس بیان سے واضح ہوگیا کے تمام عالموں کے
لئے رحمت آپکی۔ مزید رحمت کی اب بالکل ضرورت نہیں رہی۔ اس لئے وتی کا دروازہ بند ہوگیا۔
اب وتی کی بشریزیں آسکت۔

سوال ..... ختم نبوت كدوريش نبوت كامكان ب يانبيس؟

جواب ..... نبيل ب فتم نبوت اورعدم فتم نبوت ميں اجماع القيمتين ہے۔جس طرح جم مے متحرک ہونے کے وقت جم کا ساکن ہونا محال ہے۔ بالکل ای طرح فتم نبوت کے وقت امكان نبوت محال ٢- تيز اكر فتم كاوقات من امكان عدم فتم يعنى امكان نبوت موكا اور مرمكن كرواقع مون كافرض جائز اور ملج بإلااس مكن كرواقع مون كوفرض كياجا يكالوفتم ختم نہیں رہے گا اور ختم کا ختم نہ ہونا قطعاً محال ہے۔البذا اس وقوع کا فرض کرنا محال اور دوران ختم نبوت میں نبوت محال ہے۔ میں کہتا ہوں قدرت باری تعالیٰ کا تقاضا فی نفسہ امکان کا ہے۔ کیا تم مہیں و کھتے کہ اللہ تعالی کروڑوں سورج بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔لیکن واقع ایک بی ہے اور وحدت کے وقوع میں کارت کا وقوع محال ہے۔ لبذا خاتم کے وقوع میں لا خاتم محال ہے۔جس طرح حركت كے وقوع ميں سكون محال اور نامكن ہے۔ بال بے شك جن اوقات ميں حركت واقع ہاور حرکت ہور بی ہے ان اوقات میں اللہ تعالی قاور ہے کہ حرکت واقع نہ کرے۔ بلکہ سکون واقع کردے۔ بیاور بات ہے کدقدرت سے حرکت پیدا کردے اور پھراس حرکت می قدرت ے سکون پیدا کردے۔ بیمال ہاس لئے کہ حرکت کے ساتھ قدرت متعلق مو چکی ۔ البذاحرکت کوتو ہونا بی ہے۔اب اگر سکون کے ساتھ قدرت متعلق ہوگی تواس کے بیمتی ہول مے کد حرکت كيساته قدرت متعلق نبيس موكى وياقدرت كامتعلق مونا قدرت كانمتعلق مونا موكيا ادربيين تخليط اور خالطه ب\_للذاحرك ميسكون عال بربس اس طرح فتم نبوت مي المفتم نبوت يعنى نوت مال ہے۔ بعنی امکان ہے بی نہیں بلکہ مال ہے۔ میں کہتا موں کہ جداس میں یہ ہے کہ طرفين كافى نفسه امكان نسبت كامكان كونيس جابتا كياتم نبيس ديكيت كدووده في نفسهمكن ب اورسابی فی نفسه مکن ہے۔لیکن دودھ کا ساہ ہونا اور سفید شد ہونا نامکن اور محال ہے۔ باوجود یک الله تعالى دونوں ممكوں برقدرت ركمتا ہے۔ يعنى الله تعالى نے دودھكى سفيدى كا اعلان كرويا اور قدرت دودھ کی سفیدی کے ساتھ متعلق ہوچکی لینی بیقدرت کا دودھ کی سفیدی میں مشغول ہونا ہے۔دودھ میں سابی پدا کرنے سے عاجز ہونائیں ہے۔ (سفیدی میں قدرت کامشغول ہونا سابی اس ندمشنول ہونے کے ندمنافی ہےنہ جوزے) بالکل ای طرح جب اللہ تعالی نے متم نبوت كاعلان كرديا توبلاشبه محتقل موكيا-اب فتم يس عدم فتم محال بي فوركرو البذاجس في وقوع کے وقت لا وقوع کے امکان کا دعویٰ کیا۔اس نے فلطی کی اور جس نے لا وقوع کے ثابت وتختل ہونے کا دعویٰ کیااس نے کفر کے ساتھ جنون کو بھی جمع کر لیا۔

سوال ..... ' خاتم النبيين ''كمعنى مرف فتم نبوت كم بين يا كرمواور محى؟ جواب ..... مرف فتم نبوت كم بين سيآيت بيتارى ب كرمحد رسول النساقة في نبوت فتم كروى اوران كربعدكونى ني نبين آسكا ليعنى كوئى سجامدى نبوت پيداي نبين موگا۔

جوت ..... نی اکرم الله نے بیز مایا کہ میرے بعد کوئی نی ٹیس ہوگا۔ یا پینیس فر مایا؟
اگر یہ کہتے ہو کہ حضو ملا نے بیز مایا کہ میرے بعد کوئی نی ٹیس ہوگا اور کی فر مایا اور کی تی ہے تو کہ مضو ملا نے بعد کوئی نی ٹیس ہوگا اور اگرتم یہ کہتے ہو کہ حضو ملا نے نے بد کہ مضو ملا نے بعد کوئی نی ٹیس ہوگا اور اگرتم یہ کہتے ہو کہ حضو ملا نے نے بد خیس فر مایا کہ میرے بعد کوئی نی ٹیس ہوگا۔ قربتا کوئی مسلما نوں نے تیرہ مورس سے اس مقیدہ کو کیوں اپنایا؟ اور بلا اختلاف کیون آگے کوئی ہوسکا تھا تو بھر تمام مسلما نوں نے بلا اختلاف کیوں اپنایا؟ بھر وقت یہ عقیدہ پیدا ہوا تھا ای وقت اس سے اختلاف کیوں ٹیس موتا ہوا تھا تھا تھیا۔ ہوتا رہا ہے۔ جیسا کہ اس وقت اختلاف ہوا۔ ای طرح جب بھی یہ مسئلہ قوم کے ساسنے آتا تو ہوتا رہا ہے۔ جیسا کہ اس وقت اختلاف ہوا۔ ای طرح جب بھی یہ مسئلہ قوم کے ساسنے آتا تو اختلاف بوتا ہوئی ہوتا ہوتا ہوئی ہوتا ہوا ہوگا اور جس وقت یہ آواز آگھی تھی اس وقت اختلاف کیوں ٹیس ہوا؟ کہ آپ کے بعد نی ٹیس ہوگا اور جس وقت یہ آواز آگھی تھی اس وقت اختلاف کیوں ٹیس ہوا؟ کہ آپ کے بعد نی ٹیس ہوگا اور جس وقت یہ آواز آگھی تھی اس وقت اختلاف کیوں ٹیس ہوا؟ کہ آپ کے بعد نی ٹیس ہوگا۔ ویکون ٹیس ہوا؟

حاصل یہ ہے کہ اگر صنوع اللہ کا یہ فرمان ٹیس ہے کہ میرے بعد کوئی نی ٹیس ہوگا۔ تو چر متفقہ طور پر اس فلط عقیدہ کوقوم نے کیوں اور کیوں قبول کیا اور کیوں ایک فلط عقیدہ پر سب شنن ہوگئے۔ ٹیرامت ٹیس رہ اور جب کہ سب کے سب شرامت ہوگئے۔ ٹیرامت ٹیس رہ اور جب کہ سب کہ سب کا ذب، فلط بیان ہوگئے۔ ٹو ان کی قل کی ہوئی کوئی بات بھی معتبر ٹیس رہی اور قرآن انہی نے لفل کیا ہے تو نتیجہ یہ لکلا کہ قرآن کذا بین فلط عقیدہ والوں کی قل پر موقوف ہو کر غیر معتبر ہو گیا اور سال کی بار نہیں ہوگا و کی بار موقوف ہو کر غیر معتبر ہو گیا اور بار سال اس بیان کا یہ ہے کہ اگر فلام احمد قا دیا تی سے ہے کہ اگر فلام احمد قا دیا تی سے ہے تو تیرہ سوسالہ مسلمان قوم پوری کی پوری جموثی ہوگئی اور جب پوری قوم جموثی ہوگئی اور جب پوری قوم جموثی ہوگئی اور جب اسلام پوری قوم جموثی ہوگئی اور جب اسلام پوری قوم جو ٹی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی اور جب اسلام پورا کا پوراختم ہوگیا۔ کوئکہ پوری قوم جب کذب اور جموث پر شنق ہو جائے تو ٹی گراس قوم کی شہادت غیر معتبر ہے۔ بلکہ جموثی ہے اور پوری قوم نے اس قرآن کی شہادت دی ہے۔ لہنا سے شہادت غیر معتبر ہے۔ بلکہ جموثی ہے اور پوری قوم نے اس قرآن کی شہادت دی ہے۔ لہنا سے شہادت غیر معتبر ہے۔ بلکہ جموثی ہے اور پوری قوم نے اس قرآن کی شہادت دی ہے۔ لہنا سے شہادت غیر معتبر ہے۔ بلکہ جموثی ہے اور پوری قوم نے اس قرآن کی شہادت دی ہے۔ لہنا سے

قر آن متفقہ طور پر کذابین کی نقل بھیرا۔ پھرنہ قر آن رہانہ ہی رہانہ اسلام رہانہ اصلی ہی رہا۔ فرعی اورظلی نبی کی ضرورت ہی کیابا تی رہ گئی ،اورا گرساری قوم صادق ہے اور کچی ہے اور یہی بات کچی اور حق ہے کہ ساری قوم متفقہ طور پرختم نبوت کی قائل ہے تو پھر مشکر ختم نبوت اور قادیا نی جموٹا ہے اور یہ بیان قادیا نبیت کو جڑ سے کاٹ کر چھنگ و بتا ہے۔

خلاصہ پھر سیجھتے۔ اگر قادیانی سچاہے تو پھر ساری کی ساری چودہ سالہ قوم جھوٹی ہے اور جب ساری قوم جموثی موگئی تو ند بب اسلام اور نبی اور مجزرات کی نقل سب جموثی موگئ اور اس صورت میں کی ظلی اور فری نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی اور اگر ساری قوم کچی ہے تو قادیانی جھوٹا ہے اور یہ بیان نہایت واضح ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ خاتم بفتح البّاء کے معنی اور مراد وہی ہوگی جوان لوگوں نے لی ہے۔جنہوں نے خاتم بفتح الباء ہم تک پہنچایا ہے۔جن لوگوں پراعتا دکر کے لفظ خاتم ہم نے تشلیم کیا ہے۔ انہی پراعتاد کر کے خاتم کے معنی اور خاتم سے مراد تشلیم کی جائے گی۔ اگر عاتم النيين كالفظ كفل كرف والعجموف بول عجوان كافل سي كول كرخاتم العبين كا لفظ قبول كياجائكا؟ توجس اعمّاد برخام المتح البّاء كالفظ قبول كيا كياب -اى اعتقاد برخاتم النبيان کے معنی اور مراد بھی تشلیم کی جائے گی اوراگر بے اعتادی کی بناء پر مراداور معنی نہیں تشلیم کئے جا کیں کے تواس بے اعتادی کی بنا پر لفظ خاتم النہین بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اس وقت قرآن مجروح موجائے گا۔ حاصل میہ ہے کہتم کوس نے خاتم النبیان کا لفظ بتایا اور کس کے کہنے سے لفظ خاتم النبين تم نے تسليم كيا۔ بس اى كے كہنے ہے خاتم النبين كے معنى بھى يعنى خاتم بمسراليا وتسليم كئے جائيس محداً كرمنى كريان كرف والعجوف بين ولفظ كريان كرف والع بدرجداوالى جھوٹے ہیں۔ کیونکہ وہ الگ الگ نہیں ہیں اور بیربیان قادیا نبیت کوبڑے اکھیڑ کر بھینک دیتا ہے۔ سوال..... "الله يـ صـط في من الملئكة رسلاً ومن الناس (حج:٤٧)" الله فرشتول میں سے اور آ ومیول میں سے رسول چتا ہے یا چتار ہے گا یا چنے گا۔ يہال مضارع كا صیغہ ہے جوحال استقبال دونوں کے لئے آتا ہے۔اس آیت سے طاہر ہوتا ہے کہ نبوت کا انتخاب حال اورمتلقبل میں ہوتارہےگا۔

جواب .... ید یصطفی "کاصیخه ضارع بی کا ہے۔ گر "اصطفیٰ "کمی یں ہے۔ جس طرح" قال الله یعیسی ابن مریم ، انت قلت (ماندہ: ١١٦) "اورجب

الله تعالیٰ کے اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا۔ یہاں قال کا صیغہ ماضی کا ہے۔ گرمستقبل کے معنی میں ہے۔ اس طرح مستقبل کا صیغہ حال اور ماضی میں مستعمل ہوتا ہے۔ موال ..... حصرت عیسیٰ علیہ السلام حیات میں یانہیں؟ جواب ..... حیات میں۔

شیوت ..... "وان من اهل الکذب الا لیومنن به قبل موته
(النساه: ۱۹ ۱) " عین علیالسلام کی موت یقی تمام الل کتاب ایمان کی کنی علی السلام کی موت ی تابی کام الل کتاب ایمان کی تعد کوئی الل کتاب یہودی وغیرہ باتی نہیں رہ گا۔ اس آیت سے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ الل کتاب اور یہودی حضرت عینی علیہ السلام کی وفات کے بعد باتی نہیں وہی کے لیکن اس وقت یہودی باقی یہودی حضرت عینی علیہ السلام کی وفات کے بعد باتی نہیں ہوئی۔ آگروفات ہو چکی ہوتی تو یہودی باتی ایمان لا چکتے اور یہ نہایت بین اور واضح استدلال ہے۔

سوال ..... کیادلیل ہے کہ قبل موته "کی خمیر عیدی علیہ السلام کی طرف چرے۔ یہ کیون نہیں جائز ہے کہ فقبل موت ، "کی خمیراال کتاب کی طرف پھرے اور آیت کے بیم حق موں کہ ہرامل کتاب اپنی موت سے قبل عیدی علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔

ے کوئی باتی نہیں رہے گاجب جا کے کہیں ان کی وفات ہوگی اور وہ قیامت کے دن تم پرشاہد ہوں گےاور قریب کی خمیر بھی لیعنی ''ب '' کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے اور بعد کی خمیر بھی لیعنی ''ب کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ اس لئے درمیا فی ضمیر بھی ان بھی کی طرف راجع ہوگی اور نیز ان اہل کتاب ہے قبل جواہل کتاب ایمان نہیں لائے تقوہ بھی عالم طافی طرف راجع ہوگی اور نیز ان اہل کتاب کے جواہل کتاب کو جواہی آ پ کو قات کیسیٰ علیہ السلام کہتے تھا اس میں ایمان نہیں ۔ یعنی یہود نے جب بیا ہم کے کیونکرز جراور ڈائن ہوگی کر ہے ہے ہے کہ معنی بالکل صاف ہیں۔ یعنی یہود نے جب بیا ہم کہ ہے تھا ہیں میں نہ رہنا کہ ہم نے ان کوئل کر دیا۔ بلکہ وہ وزندہ ہیں اور پھر ان کوؤل کر دیا۔ بلکہ وہ وزندہ ہیں اور عشریب تم کوان پر ایمان لا نا پڑے گا۔ پھر جا کے کہیں ان کی وفات ہوگی۔

دوسراجوت "وانه لعلم للساعة (زخرف: ٢١) "اورب محک حضرت عینی علیه السلام قیامت کی نشانی بین بین جب حضرت عینی علیه السلام زبین پرنازل بول توسیح اور تعینی علیه السلام قیامت قریب آخی "انه" کی خمیر حضرت عینی علیه السلام کی طرف پھررتی ہے اور "علم" کے معنی نشانی اور علامت کے بیں یعنی حضرت عینی علیه السلام قیامت کے قریب آئیں گے اور ان کا آنا پند دے گا کہ عفریب قیامت آنے والی ہے۔ بین کہتا ہوں کہ حضرت عینی علیه السلام کے قل اور صلیب کی واضح طور پر قرآن نے تر دید کردی "ماقتلوه و ما صلبوه" اور "ما قتلوه یقیناً (نسله ۱۹۷۷) "ان کویقیناً تل نیس کیا اور یہوداس وقت ہاس آیت کے نزول تک پرابرای خیال میں رہے کہ انہوں نے تل کردیا۔ اگراڈ عاقل وصلیب کے بعد ان کی موت سے ہی نہیں مرے۔ اس سے صاف واضح ہوگیا کہ اس قبل وصلیب کے بعد ان کی موت سے ہی نہیں مرے۔ اس

خلاصہ بیہ ہے کہ یہود کوان کی موت وحیات کا قادیانی سے بہت زیادہ فکر تھا۔ تکران کو چیسو برس تک پیٹنیس چل سکا کہ وہ اپنی طبعی موت سے مرکئے ۔اگر وہ اپنی طبعی موت سے مرتے تو ضرور یہود کو پیتہ چل جاتا اور یہوڈتی وصلیب کے خیال میں ندر ہتے ۔الہٰڈا ایہ کہنا کہ وہ طبعی موت سے مرکئے قتل وصلیب سے بھی کمزور قول ہے۔

سوال..... حضرت عيسىٰ عليه السلام كا آسان پرجاناعقل مين نبيس آتا-

جواب ..... کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بے باپ کے پیدا ہوناعقل میں آتا ہے۔ جس مخض کی ابتداء خرق عادت ہواور تمام زندگی خرق عادت ہو۔اس کا انجام کیوں ندخرق عادت ہو۔غور کرد۔

سوال ..... "وما محمد الارسول قد خات من قبله الرسل (آل عمران:١٤٤) "محمران سي يمل كرت كرام رسول كرر كا \_ يعنى وفات يا كرا \_ .

جواب سیمتی جب بی مول سے تمام رسول مراد ہوں اور سل سے تمام رسول مراد ہوں اور رسل سے تمام رسول مراد ہوں اور کی رسل مستی نہ ہو ۔ والا نکہ فلت کے معنی ما تت کے نہیں ہیں ۔ بلکہ صفت کے ہیں ۔ یعنی ان کا دور اور زمانہ گذر گیا اور اگر فلت کے معنی ما تت کے ہوں گے تو نہ خلت من قبل الممثلث (الرعد: ۲) "کے معنی بیر ہوں گے تحقیق ان سے پہلے واقعات معقوبت مرکے اور نفی الا یام المخالیة (الحاقة: ۲۶) "کے معنی گذشته ایام کی بجائے مردے ایام ہوں گے ۔ لہذا فلت کے معنی مات کے نہیں ہیں۔ ای طرح رسل سے تمام رسول مراد نہیں ہیں۔ جس طرح "ولے قد ارسلنا رسلا من قبلك و جعلنا لهم ازواجاً و ذریة (الرعد: ۲۸) "ہم نے بہلے رسول کو بھیجا اور ان کو بیمیاں اور اولا دیں دیں۔ والانکہ حضرت کی علیہ السلام کو بوی اور اولا و نہیں دی۔ یکن علیہ السلام کو بوی اور اولا و نہیں دی۔ یکن کے دان یہ ہر کرنے والا۔ "حصوراً (آل عدران: ۲۹) " یعنی علیہ السلام کو جو کا اور اولا و نہیں دی۔ یکنے اور یہ ہر کرنے والا۔

میں کہتا ہوں کہ اگر یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گے۔ سچا ہے تو یہ دعویٰ کہ وہ حیات ہیں اور زندہ ہیں قطعی جھوٹا ہوگیا۔ یعنی اگر قادیانی سچا ہے تو ساری قوم جھوٹی ہے اور اگر ساری قوم اصحاب رسول الٹھا گیا ہے ہے لے کر آئ تک اگر سب جھوٹے ہیں تو یہ ذہب اسلام ہی ختم ہوا، اور ان سب جھوٹوں نے قرآن لقل کیا ہے تو قرآن بھی غیر معتبر ہوا اور اسی قرآن سے اصلی سے ختم ہوا۔ اب سے موعود کی کیا ضرورت باتی رہ گئ ؟ جب کہ اصلی سے ختم ہوگیا۔ جو قرآن سے خابت ہے اور آگر ان ان تمام جھوٹوں سے خابت ہے اور اگر سلی ساری قوم تی ہے اور بیری تن ہے تو قطعا قادیانی محر حیات سے جھوٹا ہوگیا اور یہ بیان قادیانی اور الکار حیات سے کو تھوٹا ہوگیا اور یہ بیان قادیانی اور الکار حیات سے کو تھوٹا ہوگیا اور یہ بیان قادیانی اور الکار حیات سے کو تھوٹا ہوگیا اور یہ بیان قادیانی اور الکار حیات سے کو تھوٹا ہوگیا اور یہ بیان قادیانی اور الکار حیات سے کو تھوٹا ہوگیا اور یہ بیان قادیانی اور الکار حیات سے کو تھوٹا ہوگیا اور یہ بیان قادیانی الکار حیات سے کو تھوٹا ہوگیا اور یہ بیان قادیانی الکار حیات سے کو تھوٹا ہوگیا اور یہ بیان قادیانی محموری سے ختم ہو کو تھوٹا ہوگیا اور یہ بیان قادیانی الکار حیات سے کو تھوٹا ہوگیا ہ

سوال ..... "اني متوفيك (آل عمران:٥٥) "كمحن "اني مميتك "بير-

الینی میں تجھے موت دینے والا ہوں۔اب دیکھنا یہ ہے کہ موت ہو چکی یا ہوگی۔اس کی علامت سے ہے کہ تثلیث موت کے بعد ہوئی ہے۔جیسا کر'کنت انت الرقیب علیهم (مائدہ:۱۱۷)'' ولالت کررہا ہے یعنی تو نے جھے جب موت دی۔اس کے بعد جھے پیٹیس توان کا حافظ اور تکہان فظا۔ اس آیت سے پت چلا ہے کہ تثلیث موت کے بعد ہوئی اور تثلیث اس وقت موجود ہے تو معلوم ہوا کہ موت ہو چکی۔

جواب سب بیہ کہ ''انسی متو فیك '' کے معنی یہ ہیں کدائے سی ان ان کے ڈرانے اور دھرکانے میں ندآ ئور یہ تجھے موت دینے والے نہیں ہیں۔ موت دینے والاصرف میں ہی ہوں۔ جس کی کو بھی موت آئے گی اس کا متو فی اور عمیت میں ہی ہوں اور تیرا بھی متو فی میں ہی ہوں۔ یہیں ہیں آؤان سے ندڈ ر۔ جب یہ پورش کریں گے تو میں جھے صاف نکال کرلے جاؤں گا۔ ہر وقت تیرے ساتھ روح القدس موجود ہے۔ جس وقت یہ عملہ کریں گے اس وقت روح القدس کے اس آئے سے اس کے اس آئے سے سے مفرت عیلی کی موت کی خبر نہیں دی گئی ہے۔ بلکہ یہ خبر بیں گئی ہے کہ موت کا وینے والاصرف خدا ہے اور ''تو فیتنی ''میں جمی موت کی خبر نہیں ہے۔ بلکہ یہ خبر نہیں ہے۔ بلکہ ماصل ہے کہ جب تک میں ان میں رہا تو حیر کی تعلیم ویتارہا۔ پھر جب آئے ہیں۔ وقت کے ہیں۔ جب آئے ایک کے حضر تو نہیں ہے اس او فی کے میں وقت کے ہیں۔

سوال ..... توفى عمرادر فع ب،موت نيس ب-اس كى كيادليل ب؟

جواب ۔۔۔۔۔ اس کی ولیل اجماع ہے۔ جن لوگوں نے متوفی اور توفیت کالفظ یہاں تک پہنچایا ہے۔ انہی نے اس کے معنی اور مراد بھی پہنچائے ہیں۔ جن کے کہنے ہے متوفیک کالفظ سلیم ہوا ہے۔ انہی کے کہنے ہے متوفی اور توفیت کے معنی بھی شلیم ہوئے ہیں۔ یعنی ساری قوم نے بالا جماع توفی کے معنی رفع یعنی اٹھا لینے کے کئے ہیں۔ اب اگران کا رفع مراد لینا غلط ہوگا تو ان کا متوفیک کا لفظ بھی نقل کرنا غلط ہوگا۔ یعنی جن کے کہنے ہے اور جن کی نقل پرمتوفیک کا لفظ قبول کیا ان بی کی صدافت پراعتاد کر کے متوفی کے معنی قبول کئے ہیں۔ ریٹیس ہوسکا کہ لفظ تو قبول کیا جائے اور معنی نہول کئے جائے ہیں۔ ریٹیس ہوسکا کہ لفظ تو قبول کیا جائے اور معنی نہول کئے جائے ہیں۔ ریٹیس ہوسکا کہ لفظ تو قبول کیا جائے اور معنی نہول کئے جائے ہیں۔ ریٹیس ہوسکا کہ لفظ تو قبول کیا جائے اور معنی نہول کئے جائے ہیں۔ ریٹیس ہوسکا کہ لفظ تو قبول کیا

سوال..... لغت میں لفظ کے جومعیٰ ہیں کیا یہ ہوسکتا ہے کہ قر آ ن میں وہ معنی مراد نہ ہوں \_ یعنی قر آن میں لفظ کے لغوی معنی مراد نہ ہوں۔

میں کہتا ہوں کہ اسباب علم صرف تین ہیں۔ حس عقل اور خرصی جس تو اس وقت کار آمد

نہیں ہے۔ کیونکہ تقر باساڑ ھے انیس سو برس اس واقعہ کو گذر گئے اور عقل سے کسی کی پیدائش اور

موت کا پینٹہیں چل سکتا۔ اب رہی خرصی معمودہ یا خرمتو اتر ہے یا خرصاد تی واصد تی ہے تو خرمتو اتر

یہود کے ہاں صلیب کی ہے۔ موت طبق کی نہیں ہے اور خبر رسول کا گھٹے حیات سے علیہ السلام کی ہے

اور قر آن شریف سے بھی حیات ہی فابت ہے تو اب بتا و کہتم کو طبعی موت کا علم کیوں کر ہوا۔ کیونکہ

ذرائع علم ویقین سب مفقود ہیں۔ اور بیمقام عقیدہ کا مقام ہے۔ اس میں ظن جسٹیس ہے۔

ذرائع علم ویقین سب مفقود ہیں۔ اور بیمقام عقیدہ کا مقام ہے۔ اس میں ظن جسٹیس ہے۔

میں کہنا ہوں اگر وہ اپنی موت ہے یعنی طبعی موت ہے مرے ہے تو اس وقت کوئی موجود تھا یا موجود تھا۔ اگر کوئی موجود تھا تو وہ فورا یہود کو مطلع کرتا کہتم دھوکہ میں ہوتم نے انہیں صلیب نہیں دی اور وہ تو اپنی موت ہے میرے سامنے مرے ہیں اور اگر کوئی موجود نہ تھا اور یہود کے ان کے متعلق بیشہرت دے دی تھی کہ ان کوصلیب دے دی تو کھر کس طرح قائلان موت کو نہر ملی ؟ اگر یہ کہا جائے کہ موت کی خبر قرآن سے لی تو سوائے اس قائل موت کے، نبی سے لے کر سب کے سب حیات کے قائل ہیں۔ یہ کس طرح متصور ہوسکتا ہے کہ نبی اور تمام صحاب اور تمام تا بعین سے لے کر آج تو تک کے کل مسلمانوں کو قرآن سے وفات میں کا مسئلہ نہ معلوم ہوسکا اور مصافر اس قائل موت یعنی قادیا تی کو معلوم ہو گیا۔

بولوكيا كتے ہو۔ نج ملک کو کے عليہ السلام كى حيات كاعلم تھا يا وفات كاعلم تھا يا دونوں ميں ہے كى كا بھى علم نہ تھا۔ اگر كہوكہ نج مالئے كوحيات سے عليہ السلام كاعلم تھا اور حيات سے تى كا بھى علم نہ تھا۔ اگر كہوكہ نج مالئے كوحيات سے عليہ السلام كاعلم تھا تو اب بتاؤكہ فرمائى تو يوق ہو كى كى يا وفات سے كام مھا تو اب بتاؤكہ كى كى يا وفات سے كى كى ۔ اگر كہوكہ حيات سے كى كى ۔ اگر كہوكہ حيات سے كى كى ۔ اگر كہوكہ حيات سے كى كى يا وفات سے كى كى ۔ اگر كہوكہ حيات سے كى كى ۔ اگر كہوكہ حيات سے كى كى ۔ حالا تكہ ان كو وفات سے كاعلم تھا تو بير فاتم التح بين كى تكل بے اور اس صورت ميں قرآن، نہ ذہب، اسلام، دين سب ختم اور اگر كہوكہ نہ تھا تھا كہ كو وفات سے كاعلم تھا اور وفات سے بى كى تبليغ فرائى تھى تو اس صورت ميں تمام قوم جو حيات سے عليہ السلام كى قائل ہے۔ سب جبو ئى ہوئى اور جبورت ميں تمام قوم جو حيات سے عليہ السلام كى قائل ہے۔ سب جبو ئى ہوئى اور حيات سے غير معتبر ہوگئے اور اگر كہوكہ نہ تاليہ كى بجائے يہ حوالوں كى نقل ہوئى اور اگر كہوكہ نہ تاليہ كى بوگيا؟ لوگ شرامت ہوگئے اور اس حال ميں بھى نہ بہب كا بالكليہ خاتمہ ہوگيا اور اگر كہوكہ نہ تاليہ كى بوگيا؟ وك شرامت ہوگئے اور اس حال ميں بھى نہ بہب كا بالكليہ خاتمہ ہوگيا اور اگر كہوكہ نہ تاليہ ہوگيا؟ وقت كاعلم كيے ہوگيا؟ وقت سے جانا تو نبى عليہ الصلاۃ والسلام نے تو قرآن سے جانا نہيں ، تم نے كيے جان ليا۔ لہذا ہے بالكل لغواور غلط بات ہے كہ حضرت عيد كى عليہ السلام وفات يا گئے۔

شبہ: یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جب حضرت عیمیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اس کے بعد وفات پاکیں گاور شیمیں ہوگی اور بعد وفات کے بعد شیمی کا عقیدہ باتی نہیں رہے گا اور شیمین ہوگی اور یہ بیات بالکل ظاہر ہے کر تقریباً انیس سو برس سے شیمی کا عقیدہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے قول ''فسلما تو فیتنی کنت انت الرقیب علیهم (مائدہ:۱۱۷)'' یعنی جب تو نے جھے وفات دے دی تواس کے بعد وان کا تکہان رہا۔

اس قول سے صاف ظاہر ہور ہا ہے کہ تثلیث کا عقیدہ وفات کے بعد پیدا ہوا اور مثلیث اس محقق ہوں سے معقوم ہوا کہ سے علیہ السلام کی وفات ہو چکی اور اس مثلیث اس محقق ہوا کہ سے علیہ السلام کی وفات ہو چکی اور اس وفات کے بعد سے آج تک یہ تثلیث کا عقیدہ چلتا رہا۔ اس شبہ کا کیا حل ہے؟ اس شبہ کا حل یہ ہے کہ آیت ' فسلما تو فیدتنی ' کا بت ہے۔ اس' تو فی ' سے ، جور فع کے معنی میں ہے۔ اس کے معنی میں کہ جب تو نے جھے رفع کے معنی میں انہوں نے اس کے معنی ہیں کہ جب تو نے جھے موت طبعی سے مار ڈالا۔ کیا عقیدہ اختیار کیا۔ اس آیت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ جب تو نے جھے موت طبعی سے مار ڈالا۔ اس کے بعد جھے خبر نہیں تو بی ان کا محافظ اور نگہ ہاں تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ:' فسلما تو فیدتنی ''

کے معنی'' فعلما رفعتنی'' کے ہیں اور پہلی ہی بحث ہے کہ تو ٹی کے معنی رفع کے ہیں اور اوپر مفصل پیر بحث گذر چکی۔

خلاصه بيد ب كدتونى سے مرادا كرموت موكى تو تمام وہ جماعت جس في تونى كالفظ مم تك كينيايا بوه جمولى بوجائ كاوراس صورت من لفظ"متوفى"اور"توفيتنى"كاقبول كرنا بى باطل اور غلط ہو جائے گا۔ كيونكه جنہوں نے سيلفظ كېنچايا ہے ان سب نے بالا تفاق اور بالاجماع اس لفظ سے مراد رفع بتایا ہے۔اب اگر ان کی بتائی ہوئی مراد اور معنی غلط ہیں اور وہ جھوٹے ہیں تو ان کا بتایا ہوالفظ بھی نا قابل قبول ہے اور اس وقت قرآن پرطعن ہوگا اور قرآن مجروح بوجائے گا۔ البذااگر قادیانی نبی ہوگا اور حفرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوگئے ہوں گے تو تمام غه باسلام اورقر آن اور نبی سب غلط اور باطل ہوجا ئیں گے۔خوب مجھ لو کہ اگر قادیانی سیا ہے تو اس کے مقابل سارا فد ہب اور تمام تیرہ سوسالد مؤمنوں کی جمعیت جھوٹی ہو جائے گی اور اس وقت جب كەسارا ندېب اوراصلى نى ناحق جوگيا تواس نقلى نى اورنقلى غەجب كى ضرورت بى كيا باقى رە *كُنَّ؟" و*لو اتبع الحق اهوآء هم لفسدت السمَّوٰت والارض ومن فيهن (المعدَّ منون: ٧١) "اوراس وقت نظام عالم درجم برجم بوجائح كالبذانبوت ختم بوچكي اورعيسي على السلام حيات بين، اور نبوت كخم برية يت بحى دالات كردى ب-" وما ارسلنك الا كافة للناس (سبا: ٢٨) " ﴿ بم نَهُم كُمَّا م لوكول كے لئے رسول بنا كر بھيجا ہے \_ كاور مقصود بعثت بشارت اورا نذار ہی ہے۔ آپ جب تمام لوگوں کے لئے رسول بن کر آئے اور سب ك لئے بشراورند ير مو كئ تواب جديد بشراورند يرك ضرورت بى باقى نيس رى اورفر مايا: "قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا (اعراف:١٥٨) "﴿ كَهِ دِ الْكُوامِنَ مُ سب کے لئے اللہ کا رسول مول ۔ ﴾ تو اب سی انسان کے لئے جدیدرسول کی ضرورت ندرہی۔ اب أكرتم بيكهو كدنبوت تامداور رسالت تامه تحدرسول الشفاي يرخم مو يكل ليكن نبوت جزئيداور رسالت جزئيد جي قادياني نبوت ظلى تي تعبير كرتاب يوقتم نبيس بوئي اس كاجواب يدب كه نبوت صرف وی ہے۔ نی اور غیر نی میں صرف وی بی فارق ہے۔ جیسا کفر مایا: "انما انا بشر مثلكم يوحىٰ الى (كهف:١١٠) ﴿ ص تَهارى طرح بشر مول ، فرق يب كميرى طرف وى آتى ہے۔ ﴾ اس آيت صاف ظاہر ہوگيا كہ جس پروى آئے وہ نى ہاور جس بروى ند ہ سے وہ نی تیں ہے۔ اورفرمایا:''ومن اطلم ممن افتری علی الله کذباً اوقال اوحی الی ولم یوح الیه شع (انعام:۹۳)''﴿اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پرچھوٹ بائدھایا کہا کمیرےاوپروگ آتی ہے اوراس پرکوئی بھی وٹی ندآئی ہو۔﴾

اس آیت سے صاف ظاہر ہوگیا کہ جس پرایک بھی دی نہ آئی مواور وہ وی کا دعویٰ كرينو وه جموناا ورطالم ہےاورا گرايك وفعه بھى وى آگئاتو و قطعى نبى تام ہے۔للبذا نبوت جزئيه کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں اور اگر ایک وفعہ بھی دی نہیں آئی اور پھر جھوٹا دعویٰ کیا تو وجال کذاب ہے۔سونبوت ظلی ادر نبوت جزئی کا دعویٰ دھوکا اور فریب ہے۔ نبوت تام اور کامل ہی ہے۔ نبوت تاقص اور جزئی بے معنی لفظ ہے۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ الہام نبوت جزئیہ ہے تو میں کہوں گا کہ الهام غيرمعتر چيز ہے اوراس كے لئے لفظ نبوت خواہ جزئى كى قيد كے ساتھ كيوں شركها جائے خلاف شرع ہے۔ البام طنی چیز ہے ہوسکتا ہے کہ فجور کا البام ہو۔ ہوسکتا ہے کہ تقوی کا البام ہو۔ "فالهمها فجورها وتقوها (شمس: ٨)" كي اس كواس كفت اورتقوى كاالبام كرويا جب الهام من تقوى لا زمنيس بو نوت الهام س كيمان م سكق بـ ابدوباره اسبات كويجولوكن ولم يوح الميه شئ "بيل كرومفيه بجوعام موتاب يعني اس بركوكي وك ندمو اس سے ظاہر ہوگیا کدایک وی بھی نبوت کے لئے کافی ہے اور نبوت تام ہے اور نبوت ناقص سے اخرز اع محض ہے۔ باطل ہے، غلط ہے، کفر ہے۔ لبذا جو محض پیہ کیے کہ ایک وی مجھ پر آئی وہ قطعاً ئى باورده پورائى بے سينيس بے كہ جس پرايك دى آئے يا كم دى آئے وہ ناتص جز كى ظلى ئى ہاورجس پرایک سے زائد یا بھڑت وی آئے وہ نبی تام کامل نبی ہے۔ لیقتیم ہی غلط ہے۔ بید ایک مسلم حقیقت ہے کہ جب نبوت ختم ہو چکی تو نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جس انسان پروی نازل موخواه ایک مرتبه خواه ایک مرتبه سے زیادہ۔ مرصورت میر ، وه نبی ہے۔ نبوت کی تقتیم نہیں ہے کہ کم مرتبدوی آئے تو وہ جزئی نبی، زیادہ مرتبدوی آئے تو وہ تام اور کال بی ہو۔ بلکہ برصورت میں صاحب وی نبی ہی ہے۔ ظلی اور جزئی کوئی چرنہیں ہے۔ من اواور سمجھ لو کہ تمام عالموں کے لئے اور تمام انسانوں کے لئے اور تمام جنوں کے لئے جب محقظہ نبی مور آتے تو اب مزیدنی کی کسی عالم کوانسان اور کسی جن کوخرورت باتی نہیں رہی۔اب اگرکوئی کہتا ہے کہ ظلی اور جزئی نی کے معنی میں کہ صاحب شریعت نبی کی شریعت کی تبلیغ کرنے کے لئے نبی کی ضرورت ہے تو یہ می فلط ہے۔ فرایا: 'لیکون الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء علے الناس (حج: ۷۸) ''یعی رسولتم پرشمادت دے اورتم لوگوں پرشمادت دو۔

اورفرمایا: 'جعل نکم امة وسطالتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدآ (البقره:۱۱۳) ''ہم نے تم کو بہترین امت اس لئے بنایا کتم لوگوں رگواه بوجا وَاوررسول تم رگواه بوجائے۔

حاصل ان دونوں آن نوں کا بیہ کہ رسول تم کو تبلیغ کرے گا اور تم باقی تمام لوگوں کو تبلیغ کرتے وہ اور ترباقی تمام لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے یا دوسرے نبی کی شریعت کی تبلیغ کرتا ہے ، اور قادیانی نہ اپنی شریعت لایا اور نہ محقظی کی شریعت کی تبلیغ کرتا ہے ، اور قادیانی نہ اپنی شریعت لایا اور نہ محقظی کی شریعت کی تبلیغ کے لئے امت وسط بینی بہترین امت مقرر کردی گئی۔ اب کیونکہ محقظی کی شریعت کی تبلیغ کے لئے امت وسط بینی بہترین امت مقرر کردی گئی۔ اب کسی نبی کی ضرورت باقی ندری ۔

اس تمام تقرير كا تفاصريب كمثوت بغير مجزه كنيس موسكى اورمجزه ووخرق عادت ادرخلاف عادت فعل ہے۔جس کا تعارض ادر جواب نہ ہوسکتا ہوا در قادیانی کے ہاتھ بر کوئی معجزہ فل برنمیں ہوا۔ اگر کہیں کوئی معمولی ہی بات بھی عادت کےخلاف طاہر ہوتی ہے توسارے عالم میں اس کی شہرت ہوجاتی ہے۔ ج ہے ہونے لگتے ہیں۔جیسا کہ موجودہ دور میں آپ نے دیکھا کہ ایٹم بم کی ایجادکتنی مشہور ہوگئے۔ای طرح ہڑئی اور انوکھی بات کا حال ہے۔مگراس مرعی نبوت سے كوئى اليي خلاف عادت اورخرق عادت بات ظاهر بي نهيس موئى لهذا بيدعى نبوت قطعاً جهوڻا ادر كاذب ب\_نيزنى اكرة تاب تويااني شريعت ليكرة تاب ادراني شريعت كى تبليغ كرتا بي مر قاديانى كوئى شربيت لي كرنيس آيا اورنه كوئى اورنى شربيت لاسكتاب كيونكد فرمايا: "اليووم الكمات اكم دينكم (مانده: ٣) "آج من فتهارى شريب كمل كردى -ابكى اور شریعت کی ضرورت نہیں ری ۔ یاوہ نی کسی پہلے ہی کی شریعت کی تبلیغ کرنے کی غرض ہے آتا ہے۔ لیکن محدرسول التعلق کی شریعت کی تبلیغ کرنے کے لئے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔اس ضرورت كو بوراكر في كے الله تعالى في امت وسط يعنى بہترين امت كومقرر كيا ہے-"وكذلك جعلنا الله وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا (البقرة: ١٤١) "اوراى طرح بم فيم كربهترين امت قرارديا تاكيم تمام لوكول وسط

کر داوران کے دین پرگواہ بن جا دَاوررسول تم کوئیٹی کرےاورتم پرگواہ ہوجائے۔ لبذا تبلیغ دین اور شریعت کے لئے کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ صرف امت کا فی ہے ادرامت کے لئے دی نہیں ہے۔ لبذا امت میں سے کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے باجو دد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بڑے سے بڑا ظالم اور کذاب و دجال ہے۔

سوال ..... بدامت بہترین امت ہے اور یہ بہتری ای امت کا خاصہ ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ بن مریم علیدالسلام دوبارہ اس جہاں میں تشریف لاکرامر بالمعروف اور نبی عن المحکر کریں محرت بدامت بہتری اور خیرے خارج ہوجائے گی اور محروم ہوجائے گی۔ البذاحضرت عیسیٰ علیدالسلام دوبارہ اس دنیا میں آ کر بیٹرف اور بہتری حاصل نہیں کریں مے۔ بلکداس امت میں کا کوئی فردامر بالمعروف اور نبی عن المحکر کرنے کے لئے مقرر ہوگا اور وہ یہی قادیانی ہے۔

سوال ..... جب محقق الله مثیل موی بین قو ضروری ہے کہ آپ کی امت بھی موسوی امت کی مثیل قرار پائے جیسا کفر مایا: ''انسا ارسلنا الیکم رسو لا شاهداً علیکم کما ارسلنا الی فوعون رسو لا (مزمل: ۱۰) ' ﴿ ہم نے تبہاری طرف رسول بھیجا بوتم پر شاہد ہے۔ جس طرح موئی علیہ السلام کوفر عون کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ که اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ محقق مثیل موئی تھے اور جب نی نی کی مثل ہوتوان نی کی امت بھی اس نی کی امت کی مشل ہوگی اور امت موسویہ میں چودہ سو برس بعد سی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس لئے ضروری ہے کہ امت محد سی سی چودہ سو برس بعد آیک سی علیہ السلام پیدا ہوں اور وہ بی غلام احمد قاویا نی ہے۔

جواب ..... آیت میں نی کونی سے تشبین دی گئی ہے۔ بلکہ صرف ارسال یعنی سیعے

جانے میں مثل قرار دیا گیا ہے۔جس طرح موی علیہ السلام کوفرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔اس طرح محتلظة كوتمهارى طرف بيجا كياب-اس لئے ندنى نى كىمثل باورندامت امت كى مانند ۔ یعنی نہاتو محصلیاتیہ موٹ علیہ السلام کی مثل ہیں اور نہامت محمد ریامت موسو پیری مثل ہے۔ بلکہ نی نی سے افضل اور امت امت سے افضل ہے۔ کوئی کسی کے مثل نہیں۔ جیسے "انسا او حدال اليك كما اوحينا الى نوح (نساه:١٦٣) " ﴿ الصِّغِيرُ إِنَّمَ نَ ٱلْهِ كَا طرف الكالمرت وی کی جس طرح نوح علیدالسلام کی طرف۔ اس سے صرف وی کرنے میں مماثلت ثابت ہوتی ہے۔جن کی طرف وی کی گئے۔ ان کی باہمی مماثلت ٹابت نہیں ہوتی۔ ورند تمام انبیاء ایک دوسرے کے مثیل ہوجائیں مے اور سی میں ہے۔ کوئلہ "تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض (البقره:٢٥٣) " (ان رسولول مل سے ایک کودوسرے رفضیات ہے۔ کا ای طرح ایک امت کودوسری امت پرفضیلت ہاوراگر ایک امت دوسری امت کی مثل ہوجائے او بيضرورى نبيس بے كه جتنے افراداس ميں موں استے عى افراداس امت ميں بھى موں ين اسرائيل كى قوم ميس بيا انبياء اوررسول موئ مين توجائ كدامت محدية من بحى مثل بارون اورمثل داؤو دسلیمان اورمثل زکریا و بیچی علیهم السلام ہوں،اور پھر بیر کیا ضروری ہے کہ صرف مما ثلث سیج علیه السلام بی کے ساتھ ہو۔ دوسر ول کے ساتھ نہ ہو۔ جب امت محمد بیشل امت موسویہ ہو کرعیسیٰ پیدا کرسکتی ہے تو ہارون، داؤد،سلیمان، زکریا اور یچی علیم السلام کیون نہیں پیدا کرتی۔اس کے علاوه امت مراوقوم نى بيلين اس خائدان سے ورهيقت حضرت عيسىٰ عليدالسلام بيں جس خاندان سے حضرت مولیٰ علیہ السلام ہیں اور امت سے مراد مخاطب نبی ہے۔اس معنی کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موی علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں۔ بلکہ خودرسول ادر نبی ہیں۔ الغرض ية قاديا نيول كى انتهائى جهالت بـــ

سوال ..... "والدين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ، اموات غير احياه (النحل: ٢١،٢٠) "اورالله تعالى كسواجن كى يوجا مورى كي م وحكى شيئ كي وجا مورى على اور شيئ على السلام كى يوجا موقى به البناوه محمى مرد بين زنده نهيل على السلام كى يوجا موقى بي البناوه محمى مرد بين زنده نهيل عيل -

جواب ..... خدا کے سواجن کی پرستش اور پوجا کی جاتی ہے ان سے بہال بت مراد

بیں عینی علیہ السلام مراؤیس بیں ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: ''ان الدنین تدعون من دون الله عباداً مثالکم (اعراف: ۱۹۱) ' ولینی تم خداکوچور کرجن کی عبادت کرتے ہووہ تہاری طرح بندے ہیں۔ که یہاں فرمایا گیا ہے۔ ''امث الکم ''تہاری طرح فداکوچور کرجن کی ہوجا کی جاتی ہے اگر وہ مروہ تسلیم کرلئے جا کیں تو چونکہ وہ تہاری طرح قرارویے گئے ہیں۔ اس لئے تم بھی مروہ سمجھے جا دیا پھر وہ تہاری طرح زندہ ہوجا کیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جی فرمایا گیا ہے: ''اند کم وصا تعبدون من دون الله حصب جہنم کا ایندھن ہیں۔ کہ تو کیا نعوذ باللہ حضرت سے جن کی خداکوچور کرتم پرسٹش کرتے ہووہ سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ کہ تو کیا نعوذ باللہ حضرت سے علیہ السلام بھی جہنم کا ایندھن بنے والوں میں شامل سمجھ جا کیں گے۔ نیز فرشتوں جنوں اور شیطانوں کی بھی پرستش کی جاتی ہوتو کیا ہی سب مروہ ہیں؟ حقیقت ہے کہ: ''انک میت وانہم میت میں نی الحال مردہ ہوتا مراذ ہیں ہے۔ ای طرح خدا کے سواجن کی پرستش کی جاتی ہواں کی الیال مردہ ہوتا مراذ ہیں ہے۔ ای طرح خدا کے سواجن کی پرستش کی جاتی ہواں کی الیال مردہ ہوتا مراذ ہیں ہے۔ ای طرح خدا کے سواجن کی پرستش کی جاتی ہواں کی الیال مردہ ہوتا مراذ ہیں ہے۔ ای طرح خدا کے سواجن کی پرستش کی جاتی ہواں کا کھول کی الیال مردہ ہوتا مراذ ہیں ہے۔ ای طرح خدا کے سواجن کی پرستش کی جاتی کے اس کی الیال مردہ ہوتا مراذ ہیں ہے۔ ای طرح خدا کے سواجن کی پرستش کی جاتی ہواں کا فی الیال مردہ ہوتا مراذ ہیں ہے۔

سوال ..... "فادخلی فی عبدی واد خلی جنتی (الفجر: ٢٠٢٩)" هر سے بندوں میں وافل ہو جا اور میری جنت میں وافل ہو جا۔ کاس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنت میں وافلہ مرنے کے بعد ہے اور حضور اکر ممالی نے حضرت میسی علیہ السلام کوفوت شدہ انبیاء میں وافل و یکھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سے علیہ السلام بھی دوسرے انبیاء کی طرح فوت ہوکرانمی کی جماعت میں وافل ہوگئے۔

جواب ...... محض شامل ہونے سے مردہ ہونالا زم آ جائے تو جا ہے کر سول التعلقی بھی اس وقت فوت ہو چکے ہوں اور فوت ہوکران میں شامل ہو گئے ہوں۔

سوال .... "كل من عليها فان (الرحمن:٢٦)" ﴿ جوزين يربوه فانى الرحمن ٢٦)" ﴿ جوزين يربوه فانى بي الماسكة عليه السلام يحى فانى بين -

جواب ..... اگراس آیت کا یکی مطلب بهوتواس وقت کرور ول آدی زیمن پرموجود بین توج به کریرسب میت اور فانی بول حالاتکدسب زنده بین - آیت کا مطلب بید به کرجوزین پر به وقا بون والا بر جیسے کیل نفس ذائقة الموت (آل عمر ان ۱۸۵۰) " هم برخض موت کا مزہ و کھنے والا ہے۔ کی بید من نہیں کہ موت کا مزہ چھولیا۔ ای طرح ایک روز حضرت سے علیہ السلام بھی موت کا مزہ چکمیں گے۔ نا ہول گے۔ اس کے بید منی قطعاً نہیں ہوسکتے کہ فنا ہوگئے۔

سوال ..... "او تسرقی فی السعاء (بنی اسرائیل: ۹۳) "كفار نے بیم مجره طلب كيا تفاكرة آسان پر چ هجا اور جم تير ب آسان پر چ هئے كے بعد بھی ايمان تيس لا كي كے ۔ جب تك تو جم پر كتاب شازل كروے تاكہ جم اس كو پڑھيں ۔ اللہ تعالی نے جواب ديا كهدو ہے ميرارب پاك ہے اور ش تو ايك بشراوررسول جول - "قبل سبخن ربی هل كنت الا بشرا رسولا (بنی اسرائيل: ۹۳) "فدا تعالی كاس جواب معلوم جو كيا كرة سان پر چ هنا محال ہے اور اللہ تعالی كی عادت كے خلاف ہے ۔ البذا عسی عليه السلام آسان پر جي هنا محال ہے اور اللہ تعالی كی عادت كے خلاف ہے ۔ البذا عسی عليه السلام آسان پر جي ها

جواب...... اگر آسان پرچ هنا محال ہے تو رسول التعلیقی کے معراح بھی محال ہوگئ۔ اگر تمہارے نزدیک معراج بھی محال ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ جس قدر معجزات ہوئے وہ عادت کے خلاف ہی ہوئے ہیں۔اس لئے تمام معجزات کو محال قرار دے کر انبیاء اور رسولوں، نبوت اور رسالت کو بھی محال قرار دے دیا جائے۔اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ تمام آسانی ندا ہب باطل ہوکررہ جائیں گے۔

موال ..... آسان برزندہ جاتا بری افضلیت اور شرف وکرامت کی بات ہے۔ جب بیمقام رسول اکرم اللہ کو حاصل نہ ہوا تو حضرت میں علیہ السلام کے لئے اس کا کیے تصور کیا جاسکتا ہے؟

جواب ..... اوّل تو حضوط الله معراج مين آن او ل پرتشريف لے محے جوعش اور نقل ہے تابت ہو چکا ہے۔ دوسرے سے کہ بیا نفطیت نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے محمد رسول الله الله برتری تسلیم کی جائے۔ بلکہ نفیلت ہے۔ جیسے حضرت ابراجیم ظیل اللہ کے لئے آگ کا گلزار ہونا، حضرت موئی علیہ السلام کے لئے لکڑی کا اور دھا ہونا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے لو ہے کا فرم ہونا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے پرعدوں کی بولی پیچانتا اور حضرت عیسی علیہ السلام کے لئے اور حدوں کو زعدہ کرنا، پرغدہ کی شکل کا پرغدہ جانور پیدا اور رہیدا ہونا، مردہ کو زعدہ کرنا، پرغدہ کی شکل کا پرغدہ جانور پیدا کرنا، ہے باپ کے پیدا ہونا۔ ای طرح آخر میں ذخرہ آسان پراٹھ الیا جانا یہ سب مجزات ہیں اور

معجزات افضلیت کا معیار نہیں ہوتے۔ بلکہ نبی کی صدافت اور سچائی کا معیار ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوجس نوعیت کے اور جس کثرت کے ساتھ معجزے دیے گئے وہ ان کے حالات کی عیسیٰ علیہ السلام کوجس نوعیت کے اور جس کثرت کے ساتھ معجزے دیے گئے وہ ان کے حالات کی بناء پر تھے۔ یہود یوں نے آپ کی ذات پر بہت می بہتان تر اشیاں کی تھیں۔ اس لئے حق تعالیٰ نام ہونے ان مجزات کے ذریعیہ آپ کی تا میدفر مائی۔ اس سے آپ کے دوسر نہیوں سے افضل ہونے کا شہوت نہیں نطابی جس نہ مان میں جیسی ضرورت ہوئی قدرت نے اس کے مطابق پینیمبر کی تا میں وفعرت کے لئے اسباب فراہم کردیے۔

سوال ..... جب علي عليه السلام تشريف لائيس محيقوامتي بن كرتشريف لائيس مح

ياني بن كر؟

جواب وہ نی ہی کی حیثیت میں آئیں گے جس طرح الحکے انبیاء اپنے سابق نی کے دین وشریعت کی تملیخ کرتے تھے۔ حصرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول الشعافیہ کی شریعت کی تبلیخ کریں گے۔

سوال..... اس کے بیم عنی ہوئے کہ نبوت ختم نہ ہوئی۔

جواب ..... نبوت ختم ہو چی دعزت سے علیہ السلام نی نبوت کے ساتھ نہیں آئیں کے۔
سے اپنی قدی ی دیٹیت میں آئیں کے اوررسول التعلق ہی کی شریعت کا اتباع کریں گے۔
سوال ..... کیا اس سوال کا جواب بید دیا جاسکتا ہے کہ عید کی علیہ السلام امتی بن کر
آئیں گے ۔ جب کہ یوم بیٹاق میں تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ: ' لقد قد من به ولت نصونه
(آل عدوان ۱۸۱) '' یعنی روز بیٹاق ، اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے بیجد لیا تھا کہ تم خاتم انبیان پر
ایمان لانا اور سب نے اقر ارکرلیا تھا۔ اس اقر ادکے ماتحت معزت عیدی علیہ السلام بھی معزت میں ایک لاکا کا کرائمتی ہوگئے۔

جواب ..... براستدلال صحیح نہیں ہے۔ ایمان لانے سے امتی نہیں ہوسکا۔ کوئکہ ہم تمام انبیاء پراور ملائکہ پر ایمان لا بچے ہیں۔لیکن ہم ان کے امتی نہیں ہیں۔ ہمارے نجی اللہ بھی تمام انبیاء پر ایمان لا بچے لیکن ہمارے نبی تمام انبیاء کے امتی نہیں ہیں۔جس نے ایکی بات کبی اس نے فلطی کی۔ حاصل بیہ کہ حضرت تحدر سول النہ اللہ کے بعداس و نیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ سوال ..... اس سے بیوہ م ہوتا ہے کہ پھرتو حضرت عیسیٰ علیا اسلام خاتم العبین ہوئے۔
جواب ..... نہیں ، خاتم النہین اور خاتم الشرائع صرف محمد رسول النہ اللہ ہی ہیں اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اپنی شریعت نہ قدیم شریعت نہ جدید شریعت ، کوئی شریعت لے کرنہیں
آئیں گے۔ صرف شریعت مصطفوی کی تبلیغ کریں گے اور یہ بات ان کی نبوت کے منافی نہیں تھی اور جس طرح
ہے۔ کیونکہ قوریت کی تبلیغ جس طرح مبلغین توریت کی نبوت کے منافی نہیں تھی ۔ بالکل اس طرح قرآن کی تبلیغ بھی
توریت کی تبلیغ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منافی نہیں تھی۔ بالکل اس طرح قرآن کی تبلیغ بھی
عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منافی نہیں ہے۔ مطلب سے ہے کہ نبی کا اس جہاں میں آنا نینہیں چا ہتا
کہ اس کے ساتھ اس کی شریعت بھی آئے۔ ہاں اس کے آئے میں کیا مصلحت ہے۔ اس کا علم
اللہ تعالیٰ بن کو ہے۔ ہوسکتا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ آن کر دیا۔ صلیب دے دی یعنی سولی پر چڑھا
دیا۔ انہیں آگاہ کرنے اور ڈاخٹے کے لئے بھیجا جائے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی اور مصلحت ہواور یہ بھی

سوال ..... جس قوم میں نی آیا ہے اس قوم کی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ای نی پروی ہوئی ہے؟

جواب ...... برگزنیس-''وسا ارسلنسا من رسسول الا بسلسسان قومه (ابسراهیم:؛) "بهم نے نہیں بھیجاکسی رسول کو۔ گراس کی قوم کی زبان پس لہذا قادیا ٹی نے جو عربی پس وی کا دعویٰ کیا ہے بالکل جھوٹ اورغلط ہے۔

سوال ..... كياغيب كى خرصدانت كى وليل ي؟

جواب .....ال وقت جب كر خبروي والے كے لئے غيب ہواور خبر پانے والے كے لئے غيب ہواور خبر پانے والے كے لئے حضور ہو۔ مثلاً كى كے گھر ميں خفيہ كوئى ذخيرہ يا چيز ركھى ہوئى ہے۔ جس كاعلم سوائے اس كے كسى كؤئيس ہے۔ اب اگر كوئى خبر دے دے تو يہ خبر غيب كى خبرا ورخر ق عادت ہوگا۔ جب تك كہ خبر خرق عادت كونہ پنچے۔ اس وقت تك معيار صدافت نہيں ہے۔ لہٰ اكوئى چيش كوئى جت نہيں ہے۔ اكثر منجمين بلك عوام كى چيش كوئياں صادق فكل آتى ہيں۔ نبوت كے لئے ايسا خرق عادت فعل ہونا چاہئے كہ جس كا جواب نہ ہوسكے۔

سوال ..... قاديانى نه كهام كوالله تعالى فرماياك في فسلوا اهل الذكر ان

كنتم لا تعلمون (ندل:٤٢) " ﴿ الرَّمْ لَوَكُمْ مَهُ وَاللَّ ذَكِرَ اللَّهِ وَلِهُ الدَّالِيانَيْ نَـ اللَّهُ وَ عِلَيهِ اللَّامِ فُوت مو يَحِيهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمِي اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَيهِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهِ وَعَلَيْهِ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمَا مُعَلِي مِنْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَل مُعَلِي مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعِلْمُواللَّهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَي

جواب ..... ہر گر جیس بلک حیات ابت ہوتی ہے۔اس لئے کہ الل ذکریا یہود میں یا نصاري بإمسلمين توبيود بهي موت طبعي اوروفات طبعي كيمنكرين - كيونكدو قتل وصليب بنمي فأقل ہیں اور نصاری اور سلمین سرے سے وفات کے منکر ہیں۔ پس جب اہل ذکر سے یو چھا گیا تو سب ہی نے موت طبعی اور وفات کا اٹکار کیا۔ لہذا حیات ثابت ہے۔ خلاصداس تمام بیان کا پیہے کہ نبوت بغیرا عباز لینی نا قابل جواب خرق عادت کے ثابت نہیں ہوسکتی اور نبوت نا قابل تقسیم ہے۔ بعنی نبوت کی تقسیم تامہ اور غیر تامہ اصلی اور فرع حقیقی اور بروزی کی طرف نہیں ہوسکتی۔ بیسب الفاظ جعلی ہیں۔ نبوت صرف ایک ہی شے ہاور وہ وی ہے اور وی اللہ تعالی کا بشرے کلام كرتا ہادراس نبوت ووجی کے دعویٰ کا جبوت انسان کے قول سے نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ انسان کوصدتی وكذب دونوں پراختیار حاصل ہے۔ بلكه الي چیز جوصدق پرمجبور ہواور صرف صدق ہی اس كولازم مووہ مدی نبوت کی تقدیق کرے گی ۔ لبذا کوئی خرق عادت فعل قادیانی سے صادر نبیس موا۔ اس لئے وہ صاحب نبوت اور صاحب وحی ہرگز نہیں۔خوب مجھ لیجئے۔خرق عادت فعل وہ ہے جس کا جواب ساری قوم ندوے سکے وہی مدی نبوت کی صدانت پردلیل ہوگا۔ البذا نبوت بغیر معجزہ کے ثابت نہیں ہو یکتی اور نبوت شے واحد ہے۔ اس میں ادنی اور اعلیٰ کا فرق نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے ظلی نبوت اور تقیقی نبوت، تامه اصلیه ،اوربیجی خوب مجھ لیجئے۔ نی یا اپنی شریعت لے کرآ تاہے یا پہلے نبی کی شریعت کی تبلیغ کرتا ہے۔قادیانی ندائی شریعت لے کرآیا ہے ندشر بیت مصطفوی کی تبلیغ كرسكا ہے۔ كيونكہ شريعت مصطفوى في تبليغ كے لئے نبي كى ضرورت نہيں ہے۔اس كے لئے اسة وسطاً كافى بير يعنى الله تعالى في قيامت تك اس شريعت كى تبليغ ك لئے نبوت كا دروازه بندكر دیااورصرف امت کوتیلیغ کے لئے مقرر کردیا۔ ای لئے اس امت کواسة وسطاً اور خیر است تھرایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیه السلام حیات بیں۔ان کی وفات ندحس سے معلوم ہے نہ عقل سے نہ مخرصا دق مے مخبرصادق اللہ تعالی کی ذات ہے اور رسول اللہ اللہ اللہ علی شاللہ کے کلام کی کی آ ہے ہے وفات می علیدالسلام فابت بے درسول الله الله الله کی کسی صدیث میں کسی قول سے ثابت ہے۔جیسا کهاو پربیان ہو چکا۔

دلیل کا خلاصہ پیہے کہ قادیانی اپنی نبوت کے دعویٰ میں اور وفات سیح علیه السلام کے دعویٰ میں اگرسیا ہے تو تمام قوم جھوٹی ہو جائے گی اور جب تیرہ سوسال کی پوری قوم اور پوری جماعت مؤمنین کی بمحدثین کی بفتها کی علاء کی ، جہلاء کی۔سب کی سب جھوٹے ہوجا کیں محے تو اس وقت قرام ن كانقل كرنا غيرمعتر اورغلط موجائے كا اوراصلي ند بب،اصلي دين،اصلي نبي،اصلي كتاب،اصلى شريدت،اصلى نبوت،سب باطل ہوجائيں ہے۔ پھر بيظلى نبوت كس كام آئے گى-مگر حقیقت سے ہے کہ قران، اسلام، دین، نبی اور تمام قوم کی تسدیق حق ہے۔اس لئے یہی نتیجہ نکے گا کہ قادیانی کاذب ہے۔جس جماعت نے خاتم النبین کالفظ قتل کیا ہے۔ای کی صداقت پر اس لفظ کامعنی تعلیم کئے جائیں مے جس جماعت نے متوفیک کالفظ قل کیا ہے۔ای کی صداقت رِاس كے معنی مراد لئے جائيں مے۔خلاصہ بيكه رسول اللَّقَائِیُّ نے بيٹلنغ كى ، كه آئندہ ني نہيں ہوگا اور سے علیہ السلام حیات ہیں۔ یا میں ناتی نہیں کی؟ اگر میں نیے کی کہ آئندہ ہرگز کوئی نی نہیں ہوگا اورسيح عليه السلام حيات بين اوروه كهراس عالم مين آئيس محيقة جارا مدعا ثابت موكيا اور قادياني جھوٹ واضح ہو گیا اور اگر رسول اللہ اللہ اللہ نے بیل نہیں کی کہ آئندہ کوئی نی نہیں آئے گا اور سیح عليه السلام حيات مېں ليعني ان دونوں باتوں كى تبلغ نہيں كى ليكن صحابہ، تا بعين اور تبع تا بعين اور مجتهدين اورعدثين اورعلام محققين اورغير محققين اوراولياء كرام اورتمام عام سلمانول في يبلغ ك كة كنده ني نبيس آئے گا اور سے عليه السلام حيات بيں توسيسب كےسب جھوٹے ہو گئے اور ان ہی سب نے مل کر قرآن نقل کیا ہے۔ لہذا قرآن ان تمام جھوٹوں کی نقل پر موقوف ہو کر غیر معتبر ہوگیا۔ای طرح اصلی نبی اصلی سے اور اصلی نبوت،سب ہی غیر معتبر ہوگئی۔پس اگر قادیانی سیا ہوگا . توساری قوم ،قر آن اور پورادین جھوٹا ہوجائے گا۔ کیکن بیساری قوم قر آن اوردین سب سچاہے۔ لہذا قادیانی قطعاً جھوٹا ہے۔اس بیان سے قادیانی نم جب کی اساس اور بنیاد ہی ختم ہوجاتی ہے۔ كوئى سهاراباقى نبيس ربتا-

سوال ..... نی اکرم اللی نے فرمایا کریم ہے اس کے کیام مٹی ہیں؟ جواب ..... میرے بعد کوئی انسان پیدا ہو کر نبوت کا سچا دعویٰ ٹیس کرےگا۔ نی ٹیس آئے گا اور نی ٹیس ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی نبی پیدا ہو کر دعویٰ نبوت کو چھڑہ سے ٹابت کر کے قوم نے ٹیس موائے گا یعنی کوئی سچا نی پیدا ہی ٹیس ہوگا۔ لہٰذا ہر مسلمان پرفرض ہے کہ مؤمنین کی پیروی کرے۔ جیسا کہ ارشاوفر مایا کہ: ' ویت جسے غید سبیل المؤمنین خولہ ما تولی ونصله جهنع (النساء: ١١٥) " ﴿ جومومنول كراست كفلان على المنادهري كروس كراست كفلان على المنادهري كروس كروس كروس كروس كا متنقة مسلمانول كا عقيده يه يك حضرت عيلى عليه السلام حيات بين اوركوئى في خاتم النهيين ك بعذبين آئ كا اور فرجب كي تبلغ حضرت عيلى عليه السلام حيات بين اوركوئى في خاتم النهيين ك بعذبين آئ كا اور فرجب كي تبلغ المصرف امت كافي به بعياد المار فرايا: "والذي او حينا البيك من الكتب هو المدين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق المذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله (الفاطر: ٣٢) " ﴿ اورجو كتاب المي من تيرى طرف و كي موق المي بالمي الله المي كان كرايا و المي كان كي موان يظم كرف والي المي كان كرايا و المي كان ين عان يظم كرف والي في كتاب كي ورافت كي لئي جان يظم كرف والي تقل المي المي المي تا يون سبقت لي كان الخرص كتاب المي المي الكون عن الكون ا

سوال ..... حضرت عیسی علیہ السلام جب اس زین پرتشریف لا کیں گے واس وقت وہ یا صرف نی ہوں گے یا میں اس کے با نی اورائتی دونوں ہوں گے یا نہ ہوں گے نہ اس کے نہ اس کے نہ اس کے نہ اس کے باکس ہوں گے یا نہ ہوں گے نہ اس کے بالکل باطل ہے۔ کیونکہ نمی کا نمی نہ ہونا محال ہے۔ دوسری اور تیسری صورت کے صرف اس ہوں گے یا استی اور نبی دونوں ہوں گے۔ یہ می باطل ہے۔ کیونکہ اور پیکر کر چکا ہے کہ وہ اس کی نہیں ہوں گے۔ اب صرف کہلی صورت باتی رہ گئی کہ وہ صرف نبی ہوں گے تو اس صورت بلی ماتم انہین نہیں رہ سکتے۔ بلکہ خاتم انہین حضرت عیسی علیہ السلام ہوگئے۔

جواب ...... حضرت عیسیٰ علیه السلام کی ولادت اور پیدائش خاتم النهیین سے پہلے ہو چکی اور وہ اب تک زندہ میں ۔لہذا پہلے پیداشدہ نبی کا زندہ رہنا خاتم النهیین کی وفات کے بعد تک اس بات کوئیس چاہتا کہ وہ خاتم ہوجائے۔ بلکہ خاتم النهیین وہی ہے جس کے بعد کوئی نبی پیدا شہو اور جو پہلے پیدا ہو چکا اور زندہ رہ جائے وہ خاتم نہیں ہوسکتا۔

نوٹ حضرت سے علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد جو تبلیغ کریں گے وہ تبلیغ در مقبقت ان کا عمل ہوگا۔ جس طرح نماز پڑھنا، روزہ ان کا عمل ہوگا۔ ای طرح تبلیغ بھی ان کا عمل ہوگا۔ بینیں ہے کہ وہ تبلیغ کے مقصد کے لئے بیسج جائیں گے اور ایک نبی کا دوسرے نبی کی شریعت

رِعمل كرنااس بات كونيس جابتا كدوه ني اس نبي كالمتى بوجائے بيے 'فهداهم اقتده (الانسعام: ٩٠) " ﴿ العن يى توان كى بداعت كى بيروك اورافتداءكر ، ١٩ اس سع بدال زم نيس آتا كرحفرت محدرسول التعليق ان انبيائ سابقين كامتى تصيا" أن اتبع مسلة ابراهيم حنيفاً (النحل:١٢٣) "﴿ ابراجيم عليه السلام كاثر يعت كى بيروى كر - كاس سے بيلا زمنيس آ تاكد حفرت محقظة ابراجيم عليه السلام كامتى تف بالكل اى طرح حفرت عيلى عليه السلام كا شریعت مصطفوی رعمل کرناییس عابتا که وه حضرت محققات کے امتی موجا کیں۔ حاصل بدے کہ یہ تبانغ بحثیت عمل کے ہے۔ مستقل نہیں ہے۔ بلکہ بیافتداء ہے اور افتداء ایک ہی کی ووسرا ہی کر سكتا ہے كسى انسان كے لئے دوسر كاامتى مونااس وقت فابت موكا جب كداس كى تبليغ اس تك بہنچے کیکن محدرسول الله الله علی علیه السلام کی تبلیغ کے لئے مبعوث نہیں ہوئے۔اس کے باوجود حضرت عيسى عليه السلام محدرسول المتعلقة كى اقتد اءكر سكة بين اوربيندان كے نبي مونے كے منافى ب اور ندان کے امتی ہونے کو جا ہتا ہے۔ یعنی حضرت علی علید السلام امتی اس وقت ہوتے جب نی اکرم الله ان کی طرف مبعوث ہوتے اور پی خاتم النبین اس وقت ہوتے۔ جب اس زماند کی امت کی تبلیغ کے لئے اللہ تعالی ان کواس ز مانہ میں پیدا کرتا۔ یہاں بید دنوں یا تیں نہیں ہیں اوران کے زمین برآنے کے بعد بی میں کے کا قداء کرنی ان کی نبوت کے منافی نہیں ہے اور ان کے زمین برآنے کی مسلحت اللہ کومعلوم ہے۔ کیونکدان کی پیدائش خرق عادت، آسان سے زمین بروالی آ ناخرت عادت۔ پھر آنے کے بعد سرور عالم اللہ کی اقتداء کرنا، ان ساری باتوں کی حکمت ومصلحت الله تعالى بى جانتا ہے۔

موال ..... قادیا نیون کاعقیدہ ہے کہ نبوت جاری ہے۔ وہ اس عقیدے کے دلائل میں سب سے بڑی دلیل ایک حدیث معلمہ اسلام کا نبیش کرتے میں سب سے بڑی دلیل ایک حدیث میری امت کے علاء ہی اسرائیل کے نبیوں کے مثل ہوں گے۔ جی سر حدیث کے میری امت کے علاء ہی اس حدیث کو معیشت قرار دے کر مسر دکر دیا۔ علاوہ جو اب ..... جارے بعض علاء نے اس حدیث کو معیشت قرار دے کر مسر دکر دیا۔ علاوہ

جواب ..... ہمارے بھی علماء نے اس حدیث کو ضعیف قراردے کر مستر دکر دیا۔ علاوہ
ازیں جواب اس کا بیہ کہ اس حدیث میں جولفظ مشل ہے وہ تو کیا جنسی نہیں ہے۔ بلکہ تعددی
اور تکثری ہے۔ اب اس کے معنی بیہ ہوگئے کہ میری امت میں اتنی کثرت سے علماء ہوں کے جتنی
کثرت سے قوم بنی اسرائیل میں انبیاء علیم السلام ہوئے ہیں اور یہ بات تطعی حق ہے کہ ہمارے
نوائی کے کا مت میں کیر علاء آج بھی موجود ہیں۔ لہذا اجرائے نبوت بالکل باطل ہے اور ہمارے
نوائی کے بعد قیامت تک کوئی نی نہیں ہوگا۔



### تحمده ونصلى على رسوله الكريم!

انگریز ہندوستان میں تجارت کا عیاراندروپ دھار کر وارد ہوا۔ انہوں نے بندری کا عیاراندروپ دھار کر وارد ہوا۔ انہوں نے بندری کا عمار کی ورسازشانہ پالیسی کے تحت بڑی حیلہ بازیوں سے اپنا تسلط قائم کیا۔ ملت اسلامیہ کی آزوی آخری تلوار سلطان ٹیپوکی شہادت کے بعد انگریزوں کے قدم جم گئے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں حریت پیندوں نے ایک دفعہ پھر سنجالا لینے کی بھر پورکوشش کی۔ محرانگریزوں نے اپنے نمک خواروں ،ٹو ڈیوں اور اسلام و ملت اسلامیہ کے غداروں کی وساطت ہے اس کوشش کو ناکام بناویا۔ لیکن انگریزوں کی عیاراند نگا جی ان چنگاریوں سے عافل نہ تھیں جو مسلمانوں کے دلوں میں سلگ رہی تھیں۔ انگریزوں کے دلوں میں سلگ رہی تھیں۔ انگریزوں کے دلوں میں سلگ

انگریز جانتا تھا کہ جب تک ملت اسلامیہ سے جذبہ جہاد، ایمان ویقین کامل وعقیدہ ختم نبوت ختم نہیں کیا جا تا ہماراسا مرا بی نظام دیریا اور مشخکم نہیں ہوسکتا۔ انگریزوں نے سرکاری ولی اور سرکاری نبی پیدا کئے۔ اپنے وفاداران قدیم کے ایک قادیائی خاندان مرز اغلام احمد قادیائی کواس کام کے لئے چنا، تا کہ ملت اسلامیہ کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ٹتم کیا جائے اور انگریزی حکومت کی وفاداری ضروری قرار دی جائے۔ انہیں غداریوں کی داستان ان صفحات میں پڑھے۔ شروع میں عقیدہ ختم نبوت پر چند مختر نوٹ دیئے گئے ہیں۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

"باب ماجاء ان النبى عَنْهُ هو أخر الانبياء عن ابى سعيد الخدرى قال قال رسول الله عَنْهُ مثلى ومثل النبيين من قبلى كمثل رجل بنى داراً فاتمها الالبنة واحدة فجئت انا فاتممت تلك اللبنة (مسند احمد ج٣ ص٩٠ رواه مسلم ج٢ ص٨٢)"

حتم نبوت كاثبوت

حضوط الله في المراي المركز شدانياء (عليهم السلام) كى مثال الى به كدكى هخص في مكان بنايا اوراس كوككس كرايك المدنث كى جكه باقى رد كال بيس في آكراس كويمي بوراكر ديا۔ (بيرود بيث مسلم شريف ميس به بيرود بيث كس شان سے تم نبوت كو ثابت كرتى ہے۔

ابوداوُد شريف شي مديث ب: "عن شوبان قال، قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله علي الله وانا خاتم النبيين لا

نبی بعدی (رواہ ابوداؤد ج ۲ ص ۱۲۷، نکر الفتن ودلاٹلها) "﴿ كرحضرت رسول النقاف نے فر مایا میری امت میں تمیں جھوٹے نبوت كر دويدار پيدا مول كے حالا تكرين خاتم أنهين مول مير بعدكوئى نئ تمين - ﴾

جیے آج تمام انبیاء میہ السلام آپ آپ مقام پرموجود ہیں۔ مرسل جہت کی ک صرف نبوت محمد میں اللہ کا جاری وساری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر آج حضرت موئی علیہ السلام زمین پر زندہ ہوتے تو ان کو بھی بجر میرے اتباع کے چارہ نہ تھا۔ بلکہ بعض محتقین کے نزویت تو پہلے انبیاء بیہ السلام آپ آپ عہد میں بھی خاتم الانبیاء بلکے کی روحانیت عظمی ہی ہے مستفید ہوتے ہیں۔ حالانکہ مستفید ہوتے ہیں۔ حالانکہ سورج اس وقت دکھائی نہیں دیتا اور جس طرح روثنی کے تمام مراتب عالم اسباب میں آفاب پرختم ہوجاتے ہیں۔ ای طرح نبوت ورسالت کے تمام مراتب و کمالات کا سلمہ بھی روح محمد کی بیٹ پر ختم ہوتا ہے۔ ''وکسل اللہ بسک شعی علیما ''اوراللہ تعالی ہرشے کی صلحت کو خوب جانتا ہیں کون ہے۔ آخر میں اس مرتب و نبوت ہیں کون ہے۔ آخر میں اس مرتب و نبوت ہیں کون رسالت کے لائق ہا اورکون آخر الرسل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

وصری جگهارشاد ہے: 'وما ارسلنك الا كافة للناس بشيداً ونذيراً ولكن اكثر الناس بشيداً ونذيراً ولكن اكثر الناس لا يعلمون (سباء: ٢٨) ' ﴿ اورا حَيَّ فِيمِر ( عَلَيْكُ ) بم نِهَ آپُوتما مؤوّل كراست و الله اور وُرائي والا بناكر بحيجا ہے ليكن اكثر لوگ بيس مجت ﴾ يعن بم ني والد اور وُرائي والد بناكر بحيجا مي وينيس بحيجا مُرتما مؤوّل كرواسط بشارت اور خوشخرى دينے والا اور وُرائي والد ليكن

اکشر لوگ نہیں سیجھتے۔ تمام لوگ یعنی عرب وعجم اور ہراجم واسود موجود یا آئندہ آنے والے بلکہ ہر مکلف کی جانب آپ اللے اسلام سول بنا کر بیسجے گئے ہیں۔ خواہ وہ انسان ہوں یا بتات ہوں۔ اتباع کرنے والوں کو درمائے اللی کی خوشخری دیتے ہیں اور نافر مانی کرنے والوں کو دراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ لیکن اکثر لوگ آپ کی ہزرگی اور آپ کے مراتب علیا کی قدرومنزلت کو نہیں مجمعتے۔ حصرت آنادہ نے مرفوعاً فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے حصرت محققات کو عرب اور مجم لینی سب نہیں مجمعتے۔ حصرت آنادہ نے مرفوعاً فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے حصرت محققات کو عرب اور مجم کے وان کی بہت بزرگ وہ ہے جوان کا بہت اتباع اور پیروی کرنے والا ہے۔ حصرت عبداللہ بن عباس نے فر مایا کہ رسول خداللہ لے نے فر مایا کہ رسول خداللہ کے فر مایا ہی مرف اپنی تو مکی لئے والی مرف اپنی تو مکی طرف جیج جاتے تھے۔ (کشف الرحمٰن)

بخاری شریف وسلم شریف میں صدیث ہے کہ حضرت رسول النمالی نے فرمایا:
''وکان النبی یبعث الی قومه خاصة و بعثت الی الناس عامة (مشکوة ص ۱۷۰،
باب فضائل سید المرسلین) ''کراور نی توا پی خاص قوم کی طرف مبعوث کے جاتے تھاور
میں عام (لین تمام) لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ ایک دوسرے حدیث میں ہے۔
حضرت ابو ہری ڈراوی ہیں۔حضرت رسول التعالی نے فرمایا:''وارسات الی الخلق کافة
وختم بے المنبیون (مسلم ج ۱ ص ۱۹۹) ''کرمی تمام (جہان کے) لوگوں کی طرف
(رسول بناکر) بھیجا گیا ہوں اور میرے آنے کی وجہے نیوں کا آنا بندگرویا گیا۔

جنبید نتم نبوت کے متعلق قرآن، صدید، اجماع وغیرہ سے بینکٹروں ولائل جمع کر کے بعض علاء عصر نے متعلق کیا ہیں کھی ہیں۔ مطالعہ کے بعد ذراتر دونہیں رہتا کہ اس عقیدہ کا مکر قطعاً کا فراور ملت اسلام سے خارج ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص آنخضرت مالیہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کر ہے تو وہ د جال و کذاب ہے اور شرعاً مرتد کا نکاح فتح ہوجا تا ہے اور اس کی عورت اس پر حرام ہوجاتی ہے۔ اگر اپنی عورت کے ساتھ صحبت کرے گاتو وہ زنا ہے اور اس کی خوالت میں جواول و بیدا ہوگی ولد لڑتا ہوگی اور مرتد جب بغیر تو ہے مرجا ہے تو اس پر جنازہ پر حیا ہو اور اس کی معلوم ہوا کہ جو مرتد ہوگیا تو وہ مردار اور اس جال ہو دہ مردار ہوگیا تو وہ مردار ہوگیا۔ اب وہ اس قابل نہیں کہ اس کو دنیا میں باتی رکھا جائے۔ جیسے انسان کے بدن کے حسکا ہوگیا۔ اب وہ اس قابل نہیں کہ اس کو دنیا میں باتی رکھا جائے۔ جیسے انسان کے بدن کے حسکا ہوگیا۔ اب وہ اس قابل نہیں کہ اس کو دنیا میں باتی رکھا جائے۔ جیسے انسان کے بدن کے حسکا ہوگیا۔ اب وہ اس قابل نہیں کہ اس کو دنیا میں باتی رکھا جائے۔ جیسے انسان کے بدن کے حسکا ہوگیا۔ اب وہ اس قابل نہیں کہ اس کو دنیا میں باتی رکھا جائے۔ جیسے انسان کے بدن کے حسکا ہوگیا۔ اب وہ اس قابل نہیں کہ اس کو دنیا میں باتی رکھا جائے۔ جیسے انسان کے بدن کے حسکا ہوگیا۔ اب وہ اس قابل نہیں کہ اس کو دنیا میں باتی رکھا جائے۔ جیسے انسان کے بدن کے حسکا ہوگیا۔ اب وہ اس قابل نہیں کہ اس کو دنیا میں باتی رخواس کو اس کا کا دیا

ضروری ہوتا ہےتا کہ دوسراحسہ بھی خراب نہ ہوجائے۔ای لئے صدیث شریف میں ہے۔

مئلہ: اگر خدانخواستہ کوئی مرتد ہوگیا تو تین دن تک اس کومہلت دی جائے گی اور جو اس کوشبہ پڑا ہوا ہواس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اگراتنی مت میں مسلمان ہوگیا تو خیر نہیں توقل کر دیا جائے گا۔

جیے ہمارے زمانہ میں مرزاغلام احمد قادیانی علیہ ماعلیہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرات علاء کرام نے اس کے کذاب و دجال و مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے اور واجب القتل ہونے کا متفقہ فتویٰ صادر فرمایا۔ ابھی تک مسلم کے قلب میں دروایمانی واسلامی موجز ن ہے۔ بی گاگت نہیں بلکہ دالہانہ عقیدت ہے۔ آنخضو تعلقہ کا خاتم النہیں ہونااس کا مرکزی عقیدہ ہے۔ اس کے نزدیک وحدت اسلامی اسی میں مضمر ہے۔

## مرزا قادیانی کی کہانی خودان کی زبانی

میں کی تحریک سے آیا؟

''اے بابر کت قیصرہ ہند (بلکہ وکٹوریہ) بیٹھے یہ تیری عظمت اور نیک نای مبارک ہو۔ خداکی نگاہیں اس ملک پر ہیں۔خداکی رحمت کا ہاتھ اس رعایا پر ہے۔ جس پر تیرا ہاتھ ہے تیری ہی پاک نیتوں کی تحریک سے خدائے جھے بھیجا ہے کہ تا پر ہیزگاری اور پاک اخلاق اور صلح کاری کی را ہوں کو دو بارہ دنیا ہیں قائم کروں۔'' (فض ستارہ قیصرہ ۹۸۸ بڑوائن ج ۱۵ص ۱۹۹۰) میں کس کا لگایا ہوا ہو دا ہوں؟

'' بیالتماس ہے کہ سرکار دولتمد ارا بیے خاندان کی نسبت جس کو پچاس سال کے متواتر تجربے سے ایک وفادار جال نثار خاندان ثابت کر چکی اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ (برطانیہ) کے معزز حکام نے ہمیشہ شخکم رائے سے اپنی چٹھیات میں بیگواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار

ا جہاں اسلامی سلطنت ہو وہاں بی تھم ہے۔ (شرح البدایہ ۲۰) اگر کوئی عورت خدانخواستہ اپنے ایمان اوردین سے پھر گئ تو اس کوئین دن کے بعد ہمیشہ کے لئے قید کردیں گے۔ جب تو بہ کرے گی تب چھوڑیں گے۔(عالکیری) ائرین کا فیرخواه اور خدمت گذار ہے۔اس خود کاشتہ بودے کی نسبت نہایت جزم واحتیاط سے اور تحقیق وتوجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کواشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی خابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کوعنایت و مبریانی کی نظر سے دیکھیں۔''
(مجموع اشتہارات جسم ۲)

ميراندهب

''سومیراندہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو جھے ہیں۔ ایک میکہ خدانعالی کی اطاعت کریں۔دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سامیمیں ہناہ دی ہو۔سودہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔'' (شہادت اطرآن ص ۲۸ ہزائن ۲۵ م ۲۸۰)

انكريزول سے وفاداري اورخد مات

''میرے والد مرحوم کی سوانح میں سے وہ خدمات کی طرح الگ ہونہیں سکتیں جو وہ خلاص دل سے اس گورنمنٹ کی خیرخواہی میں بجالائے۔انہوں نے اپنی حیثیت اور مقدرت کے موافق ہمیشہ گورنمنٹ (برطانیہ) کی خدمت گذاری میں اس کی مختلف حالتوں اور ضرور توں کے وقت وہ صدق اور وفاواری وکھلائی کہ جب تک انسان سے دل اور تددل سے کس کا خیرخواہ نہ ہو۔ ہرگز وکھلائییں سکتا۔''
ہرگز وکھلائییں سکتا۔''
(شہادالقرآن می ۲۸ ہز اکرن کھلائی کہ جب تک انسان سے دل اور تددل سے کس کا خیرخواہ نہ ہو۔

برُ ابھائی.....گورنمنٹ کی مخلصا نہ خدمت

''اس عاجز کا بڑا بھائی مرزاغلام قادر جس مدت تک زندہ رہا اس نے بھی اپنے والد مرحوم کے قدم پرقدم ہارااورگورنمنٹ (برطانیہ) کی مخلصانہ فدمت میں بدل وجان مصروف رہا۔ پھروہ بھی اس مسافر فاندے گذر گیا۔'' (شہادت القرآن ص۸۸ بزائن ۲۶ص ۳۷۸)

حكومت برطانيه كي خدمات اوروفا داريان يسسبيس بيس برس

"هیں بیس برس تک یکی تعلیم اطاعت گورشنٹ انگریزی کی دیتار ہااورا پنے مریدہ اس پیس یکی ہدایتیں جاری کرتار ہا۔" (تریاق القلوب س ۲۸ بنز ائن ج۱۵ س ۱۵۲)

انگریزون کی خاطر حرمت جہاد ..... خدااوررسول کا نافرمان

"آج سے وین کے لئے لڑتا حرام کیا گیا۔اب اس کے بعد جو دین کے لئے تکوار اٹھا تا ہےاور عاز کی تام رکھ کرکافروں کو ل کرتا ہے۔وہ خدااوراس کے رسول کا تافر مان ہے۔'' دشتار چندہ منارۃ اسم صب،ت بضیر خطب البامیہ جزائن ج ۲اص کا)

برگز جها د درست نهیس

'' میں نے بیسیوں کتابیں عربی، فارس اورار دومیں اس غرض سے تالیف کی ہیں کہ اس گور منت محسنہ (برطانیہ) سے ہرگز جہاد درست نہیں۔ بلکہ سچول سے اطاعت کرنا ہرا یک مسلمان کا فرض ہے۔ چنا نچہ میں نے یہ کتابیں بصرف زر کشر چھاپ کر بلاد اسلام میں پہنچائی ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ان کتابوں کا بہت سااڑ اس ملک پہمی پڑا ہے۔''

(مجموعه اشتبارات جهم ۳۷۷،۳۷۷)

جہاد قطعاً حرام ہے

''آج کی تاریخ تک تمیں ہزار کے قریب یا کچھ زیادہ میرے ساتھ جماعت ہے جو برائل انڈیا کے متفرق مقامات میں آباد ہاور چھھ جو مود مانتا ہوں انٹریا کے متفرق مقامات میں آباد ہادر چھھ کی جود مانتا ہے۔ اس روز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں جہاد قطعاً حرام ہے۔ کیونکہ کی آ چکا۔ خاص کرمیر کی تعلیم کے کھاظ سے اس گورنمنٹ انگریزی کاسچاخیر خواہ اس کو بنتا پڑتا ہے۔'' (مورنمنٹ انگریزی اور جہاد تمیم میں ۲ ہزائن ج کاس ۱۸)

# انگریزوں کےمخالف مسلمانوں کونازیبا گالیاں

بعض احمق

' دبعض احمق اور نا دان سوال کرتے ہیں کہ اس گورنمنٹ سے جہاد کرنا درست ہے یا نہیں سو یا در ہے بیسوال ان کا نہایت حماقت کا ہے۔ کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واچدب ہے اس سے جہاد کیسا؟'' (شہادت القرآن ص۸۴ خزائن ج۴ مس ۱۳۸)

بشر مراور بدذات

'' تیرے (ملکہ و کٹوریہ) عدل کے لطیف بخارات بادلوں کی طرح اٹھ رہے ہیں۔ تاتمام ملک کورشک بہار بنادیں۔شریہ ہے وہ انسان جو تیرے عہد سلطنت کی قدر نہیں کرتا اور بدذات ہے وہش جو تیرے احسانوں کا شکر گزار نہیں۔'' (ستارہ قیصرہ میں ہزائنج ۱۹ میں ۱۹۹) ایک حرامی اور بدکار

"میں تھے تھے کہتا ہوں کہ محن ( گور نمنٹ برطانیہ ) کی بدخواہی کرتا ایک حرامی اور بدکار آدمی کا کام ہے۔" (شہادت القرآن ص ۸۸ بزدائن ج۲ ص ۲۸۰)

سخت نادان برقسمت اورظالم

''اور جولوگ مسلمانوں میں ہے ایسے بدخیال جہادادر بغادت کے دلوں میں مخفی رکھتے ہیں میں ان کو بخت ناوان برقسمت طالم مجھتا ہوں۔'' (تریاق القلوب ۱۸۸ بززائن ۱۵۲ سام ۱۵۲) سخت جا ہل اور سخت نالاگق

دسخت جابل اور سخت نادان اور سخت نالائق وه مسلمان ہے جواس گورنمنٹ (برطانیہ)

(ازالداد ہام ۵۰۹ مزرائن جے مص ۳۷۲)

(انگریزوں کی خوشامداور کاسہ کیسی)

خدااورفرشة ملكهى تائيدمين

''اے ملکہ معظمہ قیصرہ ہند خدا تھنے اقبال اور خوشی کے ساتھ عمر میں برکت دے۔ تیرا عہد حکومت کیا ہی مبارک ہے کہ آسان سے خدا کا ہاتھ تیرے مقاصد کی تا ئید کر رہا ہے۔ تیری ہمدر دی رعایا، نیک نیتی کی راہوں کوفر شتے صاف کررہے ہیں۔''

(ستاره قیصره ص۸ فزائن ج۵اص۱۱۹)

انكريزي حكومت كاقلعها ورتعويذ

''پس میں پیروکی کرسکتا ہوں کہ میں ان خدمات میں بکتا ہوں اور میں کہرسکتا ہوں کہ میں ان تا تیدات میں بیگا ہوں اور میں کہرسکتا ہوں کہ میں ان تا تیدات میں بیگا نہوں اور میں کہرسکتا ہوں کہ میں اس گور نمنٹ کے لئے بطورا کیے تعوید اور بطورا کیے پناہ اور خدا نے جھے بشارت دی ااور کہا کہ خدا ایسانہیں کہ ان کو دکھ پنچاوے اور تو ان میں ہو ۔ پس اس گور نمنٹ کی خیرخوا بی اور حد میں کوئی دومر افخص میری نظیر اور مثیل نہیں اور عنتریب یہ بیان لے گی۔ گرمروم شناسی کا اس میں مادہ ہے۔'' رمروم شناسی کا اس میں مادہ ہے۔''

ميرى ادربهرن راعت كى پناه

اکثر لوگ بیاعتراض کرتے ہیں کہ مرزائی کلمہ پڑھتے ہیں بھروہ مسلمان کیوں نہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ مرزائی محمد رسول اللہ ہے مراد مرزاغلام احمد قادیائی لیتے ہیں۔ نہ کہ حضرت محمد رسول اللہ کی مدنی عربی اللہ اللہ ہے ناخیہ ناظرین مندرجہ ذیل حوالہ جات سے خوب اندازہ کرلیں گے۔ ادارہ! منصب محمد بیت برغاصبانہ حملہ ..... میں محمد رسول اللہ ہوں

ا...... "دخل بیک کودانعالی کی ده پاک وحی جومیرے پرنازل ہوتی ہے۔اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل ادر نبی کے موجود ہیں۔ چنانچیمیری نسبت بیدو تی اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ اس دمی اللی میں میر انام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔" (ایک فلطی کا ازالہ ۲۰ مثر ان ج۱م اس ۲۰۷) ۲..... "میں محمومی ہو موجومیتی ہوں اور احمد مخار ہوں۔"

(ترياق القلوب ١٨ بخزائن ج١٥ص١١١)

## كلمه طيبه مين قادياني محمد

مرزا قادياني خود محمر رسول الله بي

محدر سول الله يصمراد

۵..... "أيك فلطى كاذاله من مسيح موعود فرايا م كن" محمد رسول الله والذيت معه "كالهام من محمد رسول الله والذيت معه "كالهام من محمد رسول الله على المادية محمد كياب" (اخبار الفضل مورده ١٩١٥ ق ١٩١٥ م ٢)

اصول احمديت

۲ ..... '' خداتنالی اپنی پاک دی میں سے موعود (مرزا قادیانی) کومجدرسول اللہ کر کے مخاطب کرتا ہے۔ حضرت سے موعود کا آنا بعینہ مجدرسول اللہ کا دوبارہ آتا ہے۔ حضرت سے موعود کو عین مجمد مانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اور یہی وہ بات ہے جواحمہ یت کی اصل اصول کہی جاسکتی ہے۔'' (الفعنل مورد کاراگست ۱۹۱۵م میں ۹)

وہی احمد ہے وہی محمد ہے

قاديال مين محمد

٨..... "قاديان ش الله تعالى في مرم علية كوا تاراب-"

( كلمة الفصل ص١٠٥)

ایک کوبر هانے میں کوئی خوبی نہیں

9 ...... "نی بالکل سیحی بات ہے کہ ہر مخص ترقی کرسکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ
پاسکتا ہے جتی کہ محمد رسول الشفائی ہے بھی بڑھ سکتا ہے۔ کیونکدا گرروحانی ترقی کی تمام راہیں ہم
پر بند ہیں تو اسلام کا مجھ بھی فائدہ نہیں ہے اور پھر اس میں کوئی خوبی بھی نہیں کہ ایک کو بڑھا دیا
جائے اور دوسروں کو بڑھنے نددیا جائے۔ " (بیان سرزامحمود مندرجہ الفشل مورجہ کا رجولائی ۱۹۲۲ م میں کہ جمیری جماعت میں واضل ہوا

اا الله بیان مرزامحود: ' حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) فرماتے ہیں کہ جو مخض میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور سے دل سے میری جماعت میں شامل ہوجاتا ہے دہ ایسا ہے۔ چیے رسول کریم کے صحابہ تھے۔''



### بسم الله الرحمن الرحيم!

### پیش لفظ

"تخمده ونصلي على رسوله الكريم واما بعد"

کسی قوم کے سربراہ یا کسی گروہ کے لیڈر یا متاز ہتی پر کلام کرنا، عیب لگانا یا طعنہ زنی کرنا نہ ہمار ماہ عیب لگانا یا طعنہ زنی کرنا نہ ہمارا مقصد ہے اور نہ ہونا چاہئے۔ لیکن کسی حق کے متلاثی کے سامنے حق کو باطل سے تیز کر دیا اور سے طریقہ کو فلط طریقہ سے واضح کر کے دکھا نا ایک مسلمان کے لئے صرف مناسب ہی تہبیں بلکہ عقلاً وشرعاً واجب اور نہایت ضروری بھی ہے۔ تا کہ وہ باطل کوئی اور فلط کوئی ہم محمد کر بے راہ روی افتار نہ کر بیٹھے۔

البذاا یے محض کے لئے یہ چندسطور قلم بند کی جارہی ہیں جوانساف پہندی کے ساتھ تعصب کو بالائے طاق رکھ کرحق بات کو بھٹا اور صحیح راستہ کو اختیار کرنا چاہتا ہو۔ کیونکہ جس نے تعصب کے دلدل ہیں پیش کرحق سے قصد آا پی آ کھ بند کر لی ہوا در کمی طرح ہی ٹہیں چاہتا ہو کہ اپنی ہٹ وھری سے باز آ ہے تو اس کے لئے یہ چندسطور کیا ہزار دفتر بھی کافی ٹہیں ۔ تعصب اور ضد می ایک ایک ایک لائے بیاری ہے جس کی صحت کا خواب بھی شرمند و تعییر ہونے والا ٹہیں ۔ البذا ما را رویح تحق کی طرف ہے۔ اگر ان کو کچھ نفی پہنچا تو یہ اللہ تعالی کی بڑی عنایت ہے۔ ہدایت انہی کے قبضہ قدرت ہیں ہے۔ 'ان ارید الاصلاح ما استطعت و ما تو فیقی الا جاللہ ''

پہلے چند معروضات پیش کرنے کے بعد انشاء اللہ تعالی ہم اصلی مقصد کی طرف رجوع کررہے ہیں۔ سوجاننا چاہے کہ کوئی مخص کی بلند مقام یا مزتبت کا دعو بدار ہوا دراس میں لائق دعوی یا قابل اعتبار کوئی خوبی یا ہملائی بالکل نہ ہو یہ بات عقلاً اگر محال نہیں تو مند خد ضرور ہے۔ لیکن یہ چیزیں موجود ہوتا ہی اس کے کسی گروہ یا قوم کے مقتداء و پیٹوا بننے یا بنا نے کے لئے کافی بھی ہے؟ یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں، بلکہ اگر کوئی کسی کو اپنا مقتداء یا کسی کی سے کو اپنی مثعمل راہ بناتا چاہت اور اس پراڈ لین فریفنہ یہ عاکمہ ہوتا ہے کہ اس کی بوری زندگی کا گہرا طالعہ کیا جائے اور اس کے ہر ہوتھی کو متحد کر فی کہ ہوا ہوادر کے ہر ہوتھی ایسانہ ہوکہ ذرکہ کوشہد بجھے کر فی رہا ہواور اس کو فہر تک بھی نہ ہو۔ پھر تیجہ میں آ ہستہ آ ہستہ جان کی رکیس کا ب وی جائیں اور اس کو اہدی

موت کے گھاٹ اتر ناپڑے۔جس کا حاصل دنیا میں ذلت اور آخرت میں ہمیشہ کے لئے جہنم ہی کو اپنا ٹھکا نہ بنانا ہے۔

د نیامیں ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ ایک شخص بھیس تو بھلا مانس کا لئے ہوئے ہے۔ لیکن باطن میں ایساز ہرر کھتا ہے کہ جس کو پیتے ہی آ دمی جان سے ہلاک ہوجا تا ہے۔

اباس زہر باطن سے بیخے کے کئے چارہ کاراس کے سوااور کیا ہوسکتا ہے کہاس کی رفتارہ انکال وافعال ، اخلاق وعبادات ، معاملات ومعاشرات سب پھھا بھی طرح دیکھے اور پر کھے۔ کوئلہ یہ چیزیں باطن کی غمازی کرتی ہیں۔ پس ای طریقہ سے اس کے ظاہر وباطن کا فقشہ بخو بی سامنے آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اعتقاد یا احر از کا جو بھی معاملہ مناسب حال ہوا فتایار کرنے ہیں ہولت پیدا ہوتی ہے۔ بھی اس نے انھی بات بھی کی ہویا کوئی اچھا کا م بھی کیا ہو۔ تو اس کاد کھنا ہرگز کائی نہیں۔ جموٹا آ دی بھی بھی بھی بھی جموٹ بولٹا ہے۔ ہم مشاہدہ کر ہے ہیں کہاں زمانہ میں ہزاروں آ دی طالب ہدایت بھی بن کرقادیا نیت کے جال میں بھن رہے ہیں۔ بوری خوشنما اور دل لبھانے والی ہیں اور وہ لوگ اس کی ان با توں سے قطعا غافل اور بخبر ہیں۔ جو بری خوشنما اور دل لبھانے والی ہیں اور وہ لوگ اس کی ان با توں سے قطعا غافل اور بخبر ہیں۔ جو ضروری ہے کہ لوگوں کو اس کے اس دوسر سے پہلو سے بھی خبر دار کریں۔ تا کہ بمصدات آ ہے کہ بیر نشروری ہے کہ لوگوں کو اس کے اس دوسر سے پہلو سے بھی خبر دار کریں۔ تا کہ بمصدات آ ہے کہ بید "سیدنکر من یہ خشی " بہتو میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہو وہ تو بہر کے تی کی طرف رجوری کرسکے۔ "سیدنکر من یہ خشی " بہتو نمونہ از خروار ہے " مورف چھر موٹی موٹی باتیں پیش کرتے ہیں تا کہ دوسری باتوں کو اس کے اس دوسرے بہلو سے بھی خبر دار کریں۔ تا کہ بمصدات آ ہے کہ بیر سے کہ میں ان پر بطور " مشیخ نمونہ از خروار ہے " میں وہ موٹی موٹی بھی ہی کر ان پر قیاس کرنا آ سان ہو۔ جن کو تھیل دیکھنا ہو وہ پر و فیسر مجمدالیاس بر ٹی کی اس بیاں پر بطور " میں خوائی موران کر مار کھنا ہو کہ کوئی میں اور کوئی کا مطالعہ کریں۔

جوا قتباسات ہم یہاں پیش کررہے ہیں پھوٹوایے ہیں جو براہ راست قادیانی ندہب کی کتابوں سے لئے گئے ہیں۔ تو ہم حوالہ میں براہ راست ان کوم صفحات ذکر کریں گے اور جو پھھ دوسرے کی کتابوں کا حوالہ بھی مع قید صفحات لکھ دین گے۔ تاکہ تحقیق کرنے والے کے لئے آسانی ہو۔ جناب پر وفیسر محمد الیاس برنی کی کتاب فیکورسے جو چیزیں گاگئیں۔ اس پرہم صرف لفظ برنی مع قید صفحات تکھیں گے اور لفظ نوٹ کے ماتحت جو پھھے ہے وہ احقر کی طرف سے ہے۔ "والله المعوفق والمعین"

فقظ:محراسحاق غفرله!

### بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمد لله وحده والصلوة والسلام على محمدن الذي لا نبى بعده وعلى آله واصحابه الذين وافوا وعده ١ اما بعد"

حضور برنور، سيرالانبياء والرسلين، فاتم النبين، احريجتنى بهر مصطفى الله الا الله "ك الله تعالى كه محمل الله "ك الله الله الله الله الله "ك الله الله كه و بناك لي محمل الله "ك الله الله الله "ك الله الله الله الله الله "ك الله الله الله الله "ك الله الله الله الله "ك الله كه الله كرد الله الله الله "ك الله كرد كرد الله كرد الل

چنانچ حضوط کے زمانہ فیض نشان ہے آج تک بہت ہے د جال و کذاب نبوت کے جمولے وعلی و کذاب نبوت کے جمولے وعلی کے دار مشار مسلمہ کذاب جس نے حضوط کی خدمت میں حاضر ہوکر تقسیم نبوت کا مطالبہ کیا۔ آخر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ خلافت میں وحق کے ہاتھ سے اس کا خاتمہ ہوا۔ اس طرح اسود عنسی ، سجاح ، مغیرہ بن سعید مقتول ، عثار بن ابی عبید تقفی ، مصعب بن زبیر ، سام مارد واشعار درج ذیل ہیں :

الست انا المذكور في الكتب كلها الست انا المنعوت في سورة الزمر ساملك اهل الارض شرقا وغربا الى قيروان الروم والترك والخزر (يعنى كيا من ووئيس جس كا ذكرتمام گذشته كابول من ہے۔ (جيبا كمرزا قاديانى كرتا ہے) كيا من ووئيس؟ جس كى قوصيف سورة زمر منى كى گئے۔ عقريب مشرق ومغرب كرتا ہے الك مير دوقيد من آرہے ہيں۔ خواہ دو قيروان ہوياترك يا خزر)

ای طرح بشام بن تحکیم ملقب به مقع ، جو بھی آ دم ، بھی نوح بھی ابراہیم ، بھی محر ، بھی علی مرتضٰی ، بھی اولا دعلی ، بھی ابوسلم خراسانی حتیٰ کہ خدا بننے کا دعویٰ تک کیا۔ (مرزا قادیانی ماشاء اللّٰدایسے دعووں میں سب سے بڑھ کر ہے۔ محمد اسحاق غفرلہ)

الغرض ایسے بہت كذاب الشے اور بہت كروفر بھى بعضول نے دكھلائى حلم حق نے

موتھوڑی مہلت ان کودی لیکن پھر جب غیرت خداوندی جوش میں آئی تو ان کے سرول کواس طرح کچل دیا اورصفی بہتی ہے حرف غلط کی طرح ان کواس طرح مٹادیا کی نفرین اورلعنت کے سوا ان کا کچھنام ونشان بھی یا تی نہ رہا۔

مرزاغلام احركا تعارف

اُس نوعیت کا ایک فتنہ اس زمانہ میں زور پکڑ رہا نہے۔بعض مجمولے بھالے آ دمی وانسته وناوانستداس کی لیسیت میں آرہے ہیں جو کہ قادیا نیت کا فتنہ ہے۔جس کا سر گروہ غلام احمد قادیانی ہے۔ میخص صوبہ پنجاب کے ضلع مورداسپور کے ایک چھوٹا سا قصبہ قادیان کے رہنے والے حکیم مرز اغلام مرتفیٰ نامی ایک مخص کے گھر میں ۱۸۴۰ءمطابق ۲۷ اھی پیدا ہوا۔اس نے ابتدائے عمر میں کچھ فاری اور عربی کی دری کتابیں پڑھیں ۔ آخر شدت تنگی معاش نے اس کو تعلم وتعلیم کے سلسلہ سے چھڑا کر سیالکوٹ عدالت میں ایک نصاریٰ کے ہاں پندرہ روپے تخواہ کی نوکری پر مجبود کیا۔ پھر جب اس ہے بھی معاشی حالت نہ سد حری تو تر تی کے خیال ہے کچھ قانون انگریز می یاد کر کے عقاری کا امتحان دیا۔ بدنھیبی سے اس میں ناکام رہا۔ جب اس سے بھی کام نه بنا تو اپنا پینترا بدلا اوراییخ کومبلغ اسلام کی صورت میں ظاہر کیا۔اشتہار،تصنیف وغیرہ کے ذرایع شہرت حاصل کرنے کے دریے ہوا۔جس کوآپ اس کے دعویٰ نبوت کا پیش خیمہ یا پہلی سیرهی کہے سکتے ہیں۔سرسیداحمد بانی علی گڑھ کالج اور شیعوں کے ایک مجتمدے ملاقات کی اور آریوں سے کھ مقابلہ کیا۔ چربراہین احمدیدنا می ایک کتاب چھوانے کے لئے ہزاروں رویے کے چندے وصول کئے۔بس تو اب عیش وعشرت کا کیا پوچھنا۔ جب منزل یہاں تک طے ہو کی بمضمون آیت''ان الانسسانِ لیسطغیٰ ان راه استغنی ''کرجبانسان ایخ آپکو مستغنی دیما ہے تو نافر مانی اور سرکشی کو اختیار کرتا ہے۔اس کے ساتھ دوسرے چھاور اسباب تھی جمع ہو گئے تھے۔جس کی تفصیل عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ اس کے امراض کے سلسلہ میں ناظرین كرسافة نوالى بولا ٨٨٨ء ساقدم ذراآ كروهايا ادراي كوجدد ، محدث (بلاواسط الله تعالى سے كلام كرنے والا) بتانے لكار بھر رفتہ ا ١٩٠١ء في موجود مثل ميح مسيح بن مریم بننے کا دعویٰ کیا حتی کفش امارہ کے دھو کے سے بڑھتے بڑھتے پروزی بنلی نبی ، محقظہ ا آ دم ٹانی وغیرہ کے مرتبہ تک پہنچا۔ بلکہ العیاذ باللہ دعویٰ خدائیت میں بھی مسر باقی ندر کھی۔انشاء الله تعالی ہم آ مے چل کراس کی تفصیلات پیش کرد ہے ہیں۔ حسن اتفاق سے انگریزی دانوں کی ایک بدی جماعت بھی اس کے ساتھ ہوگئی۔جس میں محمطی لا ہوری مترجم قر آن مجید ،خواجہ کمال

الدین اور ڈاکٹر عبدا ککیم وغیر ہم شامل تھاور ہر طرح سے اس کی مدوکرتے رہے۔ وفات مرز ا

پچر۸۰۹۱۹،۲۱ رمنی مرض بهیفه بین ۲۸ سال کی عمر بین فوت بوا\_

(مختباز کتاب دونی مصنفه مولانا بشیراللهٔ نائب صدر جعیت علاء برماص ۸۹،۸۸)

نوٹ: مرزا قادیانی کے مرض جیف میں فوت ہوئے کا بہت ہے قادیانی صاحبان کو
انکار ہے۔ کیونکہ بقول برنی مرزا غلام احمد قادیانی اپنی تحریبات میں ہینے کوتیم اللی کا ایک نشان قرار
دیتے تھے جو سرکشوں پر بطور عذاب نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض مسلمانوں مثلاً مولوی ثناء اللہ
صاحب سے جوان کے مقابلے ہوئے ان میں بھی انہوں نے بہی دعاء کی کہ جوکاذ ب ہواس پر
ہینے کی شکل میں موت نازل ہواور آج قادیانی صاحبان کا ہیفنہ کے متعلق بھی عقیدہ ہے۔

چٹانچہ (اخبار الفضل قادیان ج۳۲ نمبر ۳۰ مور ند ۱۹۳۲ء) میں ہے کہ: '' محمد عاشق نا ئب صدر احرار تصور جو میں موعود علیہ الصلوق والسلام کی شان میں بے صد بدز بانیاں کیا کرتا تھا؟ ۲ رجولائی کو ہیف سے نہایت عبر تناک موت سے مرگیا۔ قصور کے ووسرے احرار کو عبرت حاصل کرنی چاہئے۔''لہذا ہم اس جگہ پر مرز ا قادیانی کے اقرارے اس کو ٹابت کرتے ہیں تا کہ شیر جا تارہے۔

چنانچے مرزا قادیانی کا خسر میر ناصر صاحب کہتا ہے۔ ' حضرت (مرزا قادیانی) جس رات کو بیار ہوئے اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سوچکا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو جھے جگایا گیا تھا۔ جب میں حضرت (مرزا قادیانی) کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے جھے جگایا گیا تھا۔ جب میں حضرت (مرزا قادیانی) کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے کوئی نے جھے خاطب کر کے فرمایا۔ میر صاحب! جھے وہائی ہمینہ ہوگیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ایک صاف بات میر سے خیال میں نہیں فرمائی۔ یہاں تک کدوسرے روز دس بجے کے بعد آپ کا انتقال ہوگیا۔'' (مرزا قادیانی کے خسر میر ناصر قادیانی کے خوروشتہ حالات مندرجہ حیات ناصر سے سال

ان منزلوں کو طے کرتے ہوئے اس نے اپنے پر الہام اور نزول وہی کے دعویٰ کاسہارا لیا۔وہی والہام بھی الیا کہ بھی تو عربی بھی فاری بہمی اردو بھی انگریز کی وغیرہ بھی مخلوط ومرکب۔ پھر قرآن مجید کی آیات واحادیث نبو کہ انگھنٹے کی جنٹنی غلط توجیہات ہوسکتی ہیں اور جنٹنی من مانی تاویلات ممکن ہیں۔ان کاسہارا لینے ہیں بھی وقیقہ نہیں چھوڑا۔

ان دمی والہا مات ، تو جیہر و تا ویلات اور اپنے دعاوی میں (آ کے چل کر انشاء اللہ تعالیٰ آپ الیک با تنس دیکھیں گے ) جن سے دل خون اور جگر پاش پاش ہوجا تا ہے۔ زبان وقلم تھرا المصّے ہیں۔ اگریہ بات نہ ہوتی کہ غیر کے تفر کو نقل کرنا کفر نہیں۔ پھران باتوں کی نقل کے بغیر لوگوں کو ان اباطیل پرمطلع کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں۔ 'نست ف ف الله و نتوب الیسه ''تو''کہلا و ساشا'' ہم ہرگزا پی زبان قلم کو ان خرافات ہے آلودہ نہ کرتے۔ ہم ان باتوں کو نقل کرکے ناظرین کے سامنے اس لئے پیش کررہے ہیں کہ ناظرین خود خور کریں کہ جس کے بیرحالات اور پیاوصاف وافعال واقوال ہوں۔ اس کا نبی ورسول ہونا بھی تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک ادفیٰ مؤمن بلکہ ایک صبح الد ماغ انسان کہلانے کا مستق بھی ہے کہیں۔

لہذا یہاں پر نہ خم نبوت کی تحقیق تفتیش کی ضرورت ہے نہ وفات عیدی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر بحث کی کوئی حاجت، بھلا جو تحض ادنی مؤمن ہونا تو در کنارا یک با قاعدہ تجے العقل انسان نہیں بن سکتا۔ اس کوان چیز وں سے کیا سروکار؟ غالب یہی ہے کہ لوگوں کی توجہ کوا پی حقیقت کی تحقیق سے چیر نے کے لئے یہ فضول مباحث جمیں لائے محقے۔ والله اعلم!

ہم پہلے کچھ یا تیں بطور تمہید قارئین کرام کے گوش گذار کرتے ہیں تا کہ آ مے چل کر مرزا قادیانی کی باتوں کے متعلق فیصلہ آسان ہو۔

نوٹ: یادرے کرفرقہ قادیانی کے دوگروہ ہیں۔ایک قادیان دالے جواس کو ستقل نی مانتے ہیں۔ان کو قادیانی گروہ اور دوسرے لا ہور والے جواس کو مجدد اور بروزی وظلی نبی مانتے ہیں۔ان کولا ہوری گردہ کہتے ہیں۔

الهام رباني اورالهام شيطاني مين فرق

(حقيقت الوحي ص ١٣٨، خزائن ج ٢٢ ص ١٣٢)

پوری آیت بیہ کہ: 'نیلقون السمع واکثر هم کاذبون (الشعراء) ''﴿ ش بتلادوں کس پراترتے ہیں شیطان اترتے ہیں جھوٹے گئہگار پر الوالتے ہیں ٹی ہوئی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں۔ ﴾ ترجمہ شخ الہنداس پر حضرت مولانا شیر احمد عثاثی کلھتے ہیں۔ 'دیعنی شیاطین کوئی ایک آ دھاتمام بات امور غیبیہ جزئیہ کے متعلق جوس بھا گئے ہیں۔ اس میں سوجھوٹ ملا کراینے کا جن دوستوں کو پہنچاتے ہیں۔ پی هیقت ان کی وی کی ہے۔'

سسس ''الهام رحمانی بھی ہوتا ہے۔ شیطانی بھی اور جب انسان اپ نفس اور خیال کو خل دے کر کسی بات کے استکشاف کے لئے بطور استخارہ وغیرہ توجہ کرتا ہے۔ خاص اس حالت میں کہ جب اس کے دل میں بیتمنائفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برایا بھلاکلہ بطور الہام جھے معلوم ہوجائے توشیطان اس وقت اس کی آرزو میں وظل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہوجاتا ہے اور دراصل وہ شیطانی کلمہ ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔اور اس بناء پر الہام ولایت یا الہام عامہ مُومین بجر موافقت ومطابقت قرآن کریم کے جمت نہیں۔''

(ازالداد بام س ۱۲۸، ۱۲۹، فزائن جس ۱۳۹)

۳ ....... الف:'' ماسوا اس کے شیطان گڑگا ہے اور اپنی زبان میں فصاحت اور روا گئی نہیں رکھتا اور کئے کی طرح وہ فصیح اور کثیر المقدار بالوں پر قادر نہیں ہوسکتا \_صرف ایک بدیودار پیرا پیش فقرہ دوفقرہ دل میں ڈال دیتا ہے۔''

(حقيقت الوي ص ١٣٩ ، خزائن ج ٢٢ ص ١٨٣ ، ١٨٨)

ب ..... "اوراس (شیطانی الهام) پر جموث غالب ہوتا ہے اور رہمانی خواب والهام پر کج غالب بوتا ہے اور رہمانی خواب والهام پر کج غالب ش بزاد هو كه ہتا كه قرآن وحديث من اپنی من مانی تا ویلوں اور این جموث تا ویلوں اور وحیوں كا دروازه كھلار ہے۔ حالانكما كرالهام رہمانی من جموث كى بھى آميزش ہوتوسارے احكام دين ہى مشتبراور مشكوك ہوجاتے ہیں)

''اور نیز یادر ہے کہ شیطانی الہام فائن اور ناپاک آدی سے مناسبت رکھتا ہے۔گر رصانی الہامات کی کشر مصرف ان کی ہوتی ہے جو پاک دل ہوتے اور خدا تعالیٰ کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں۔''

(اس لفظ کثرت میں بھی دہی دجل وفریبہ) صرف عقلی معیار حق نہیں

خودمرزا قادیانی کہتا ہے۔" جانا جا ہے کہاس زمانہ میں اسباب صلالت میں سے

ایک براسب یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی نظر میں عظمت قرآن شریف کی باقی نہیں رہی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا فلاسفہ ضالہ کا مقلد ہوگیا کہ وہ ہرایک امر کاعقل ہی ہے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان پھیاروں کو خبر نہیں کہ آلہ دریافت مجبولات صرف عقل نہیں ہے اور اگر صدافت کا محل صرف عقل ہی کھٹم رایا جائے تو ہوے ہرے جائیات کار خاند الوہیت کے در پردہ مستوری و مجوبی رہیں گاور سلمائی معرف کا محاولیا خیال کہ خالق حقیقی کے تمام سلمائی معرف کا موالیا خیال کہ خالق حقیقی کے تمام دقیق در فیام اور تاسعادتی پر دلالت دقیق درد قیل جمیدوں کے جھٹے کے لئے صرف عقل ہی ہے۔ کس قدر خام اور تاسعادتی پر دلالت کرتا ہے۔ " دازالہ اوہ مامان جاملہ جن ائن جسم محمد سے در اور المان جسم محمد سے درتا ہے۔ " درتا

ر ما اللہ میں سے ہے۔ کیونکہ اگر صرف عقل ہی حق سجھنے کے لئے کا ٹی ہوتی تو وی اور رسول کی ضرورت نہ ہوتی ۔ کاش مرزا قادیانی ان باتوں رعمل پیرا ہوتا۔

مرزائیوں کااسلام،خداوج وغیرہ اور ہیں مسلمانوں کے اور

# مرزا قادیانی کی نشه خوری اور دوسرے کواستعال کروانا

فيون

'' حصرت میں موجود (بین مرزا قادیانی) علیہ السلام نے تریاق الٰہی دوا خدا تعالیٰ کی ہوایت کے ماتحت بنائی اوراس کا ایک بڑا جزافیون تھا اور بیدواکسی قدرافیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اوّل حکم نورالدین کو)حضور (مرزا قادیانی) چھاہ سے زائد تک دیتے رہے اورخود بھی وقا فو قاعنی امراض کے دوران کے وقت استعمال کرتے رہے۔''

(مندرجهالفصل ج ١ انمبر٢ مور فد١٩١٨ جولا كي ١٩٣٩ء)

ف: از پروفیسرمحدالیاس برنی صاحب مرزا قادیانی توافیون کے اس درجہ قائل تھے کہ کویا افیون نصف طب ہے۔ ( کیونکہ مرزا قادیانی کا قول ہے کہ بعض اطباء کے زویک وہ نصف طب ہے) افیون کاعیب اور کمال یمی ہے کہ تیل کو مضبوط اور وسیج کردیتی ہے اور اس کے نشدیس وہ با تیں سوجھتی ہیں کے عقل جیران رہ جائے۔آ دمی تیز اور طباع ہوتو سونے پر سہا کہ (برنی مٹی ندکور) ٹا تک وائن

مجى اخويم حكيم محمد حسين صاحب سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمته الله وبركانده

اس وقت میاں یارمحمہ بھیجا جاتا ہے۔آپ اشیاء،خوردنی خودخرید دیں اور ایک بوتل ٹا تک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں۔ مگر ٹا تک وائن چاہئے۔اس کا لحاظ رہے۔ باتی خیریت۔مرزاغلام احمد عفی عنہ (خطوط امام بنام غلام ص۵، مجوعہ کتوبات مرزا قادیانی)

''ٹاکک وائن کی حقیقت لا ہور میں پلومر کی دکان سے ڈاکٹر عزیز احمد کی معرفت معلوم کی گئی۔ڈاکٹر صاحب جواباً تحریر فرماتے ہیں۔حسب ارشاد پلومرکی دوکان سے دریافت کیا گیا۔ جواب حسب ذیل ملا۔

ٹائک وائن ایک قتم طاقتور اور نشہ دینے والی شراب ہے جو ولایت سے سربند بوتکوں میں آتی ہے۔اس کی قیمت (ساڑھے پانچ روپے)۲۱ رستبر۱۹۳۳ء۔'' (سودائے سرزاص۳۹) برانڈی

''حضور (مرزا قادیانی) نے جھے لاہور سے بعض اشیاء دلانے کے لئے ایک فہرست کی دی۔ جب میں چلنے نگا تو پیر منظور صاحب نے جھے روپید دے کر کہا کہ دو بوتل برانڈی کی میری اہلیہ کے لئے بلومر کی دکان سے لیتے آویں۔ میں نے کہا اگر فرصت ہوئی تو لیتا آوں گا۔ پیر صاحب فوراً حضرت اقدس کی خدمت میں گئے اور کہا کہ حضور مہدی حسن میر سے لئے برا نڈی کی بوتلین نہیں لائیس گئے۔ (اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غالباس کی فرائش مرزا قادیانی کی ہوایت کی بناچی کی بوتلین نہ لے تو حضور اللہ کے کا نہ تھا۔ اس پر حضور اقدس (مرزا قادیانی) نے جھے بلا کر فر ما یا کہ میاں مہدی حسین! جب تک تم برا نڈی کی بوتلین نہ لے لو لا ہور سے روانہ نہ ہونا۔ میں نے بچھ لیا کر فر ما یا کہ میاں مہدی حسین! جب تک تم برا نڈی کی بوتلین نہ لے لو لا ہور سے روانہ نہ ہونا۔ میں نے بچھ لیا کر فر ما یا کہ اب میرے لئے لا نالازی ہے۔ میں نے بلومر کی دکان سے دو بوتل پر انڈی کی غالباً چار روپ میں خرید کر پیر صاحب کو لا دیں۔ ان کی اہلیہ کے لئے فراکٹر وں نے بتلائی ہوں گی۔' (اخبارا کھم قادیان جو سخر میر میں دونہ کی کو فیر کی کافتو کی گئے میں فیلو کی کافتو کی کافتو کی کافتو کی کافتو کی کو گئے کی دائن اور بر انڈی کافتو کی

''پس ان حالات میں اگر حضرت کی مجھود برانڈی اور رم کا استعال بھی این

مریضوں سے کرواتے یا خودبھی مرض کی حالت میں کر لیتے تو وہ خلاف شریعت نہ تھا۔ چہ جائیکہ ٹائک دائن جوایک دواہے۔''

(اخبار پیغام ملح جسم نبر ۲۵، مورده ۱۸ رچ ۱۹۳۵ و افغار پیغام ملح جسم، نبر ۲۵، مورده الراکتو به ۱۹۳۵ و) استنعال سنگهها

''جب مخالفت زیادہ بڑھی اور سے موجود علیہ الصلوۃ والسلام کوتل کی دھمکیوں کے خطوط موصول ہونے شروع ہوئے تو کچھ عرصے تک آپ نے سکھیا کے مرکبات استعمال کئے۔ تاکہ خدانخواستہ آپ کوز ہردیا جائے توجہم میں اس کے مقابلے کی طاقت ہو''

(اخبارالفضل قاديان مورند۵ رفروري ۱۹۳۵ء)

# مرزا قادیانی کی بیاریاں

ہسٹریااور مراق

ہٹر یا اور مراق ایک ہی ہے

''ہسٹریا کا بیارجس کو اختتاق الرحم کہتے ہیں۔ چونکہ بیمرض عام طور پرعورتوں ہیں زیادہ ہوتا ہے۔اس کورم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ور شمر دوں ہیں بھی بیمرض ہوتا ہے۔جن مردول کو بیمرض ہوان کومراتی کہتے ہیں۔''

(خطبه جمعه ممال محداحمه مندرجه اخبار الفعنل قاديان ج٠ انبر٨٥، مورخه ٣٠ را يريل ١٩٢٣ء)

دق اورسل

"دهنرت اقدس نے اپنی بیاری دق کا بھی ذکر کیا۔" (حیات احمدج انبراص 24)
"بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحب نے ایک دفعہ تمہارے دادا کی زندگی میں حضرت (مرزا قادیانی)صاحب کوسل ہوگئ تھی۔" (سرة المهدی حصراة ل م ۵۵، روایت ۲۷) فریا بیطس کمزوری دل ور ماغ و در دسر اور بہت سے امراض

''ایک ابتلاء مجھکواس شادی کے وقت بیر پیش آیا کہ بباعث اس کے کہ میرادل ود ماغ سخت کمز ورتھا اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا اور و مرضیں لیحنی ذیا بیطس اور در دسر تھا اور دوران سرقدیم سے میر بے شامل حال تھیں۔ جن کے ساتھ بعض اوقات تھنج قلب بھی تھا۔ اس کئے میری حالت مردی کا لعدم تھی اور پیراندسالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔'' میری حالت مردی کا لعدم تھی اور پیراندسالی کے رنگ میں میری زندگی تھی۔'' (تریاق القلوب من ۱۵ جنوائن ج۱۵ س۲۰۰۳)

دوجا درس

" و یکھومیری بیاری کی نسبت بھی آنخضرت اللہ نے پیش گوئی کی تھی۔ (نعوذ باللہ من هذا البهتان محمداتی ) جواس طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تا آسان پر سے جب اترے گا تو دوزر دچاوریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گے۔ تو اس طرح جھے کو دو بیاریاں ہیں۔ ایک او پر کے دھڑکی اورایک نیچ کے دھڑکی۔ یعنی مراق اور کشرت بول۔"

( لمفوظات ج ۸ ص ۲۳۵)

بیامراض کب ہے

''دومرض میرے لاحق حال ہیں۔ایک بدن کے اوپر کے حصہ میں اور دوسرابدن کے یہ کے حصہ میں۔ اوپر کے حصہ میں اور دوسرابدن کے یہ کے حصہ میں۔ اوپر کے حصہ میں دونوں مرضیں اس زمانہ سے ہیں۔ جس زمانہ سے میں نے دعویٰ مامور من اللہ ہونے کا شائع کیا ہے۔'' (شاید بیدعویٰ کی برکت ہو۔ برنی) (حقیقت الوی میں۔ ہزائن ۲۲۳س، ۲۳۳) حقیقت مراق

مالیفولیا کی ایک تم ہے جس کومراق کہتے ہیں۔ بیمرض تیز سودا سے جومعدہ میں جمع ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے اور جس عضویل بیمادہ جمع ہوتا ہے۔ اس سے سیاہ بخارات اٹھ کرد ماغ کی طرف چڑھتے ہیں۔ اس کی علامت بیچ ہیں۔ ترش دخانی ڈکاریں آنا، ضعف معدہ کی وجہ سے کھانے کی لذت کم معلوم ہوتا، ہاضم خراب ہوجانا، پیٹ پھولنا، پا خانہ پتلا ہوتا۔ دھویں جیسے بخارات چڑھتے ہوئے معلوم ہوتا۔"

موے معلوم ہوتا۔"

ماليخولباكے كرشم

الف ..... "الخوليا خيالات وافكار كرطريق طبعى منتفر بخوف وفساد موجائه كو كرية من المناو موجائه كو كرية من المنافع المن

ب ..... "مریض کے اکثر اوہام اس کام ہے متعلق ہوتے ہیں۔جس میں مریض زمانت کا دعویٰ کر دیتا زمانت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ مسئول رہا ہو۔ مثلاً صاحب علم ہوتو پینیبری اور مجزات وکرامات کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ خدائی کی باتیس کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی بلنے کرتا ہے۔ " (اکبیراعظم جامی اس ۱۸۸۸) جسسستی کی باتیس میں گئی لیا کے بعض مریض بظاہر سمجے الدماغ معلوم ہوتے ہیں۔ گر جب ان کی طویل طویل اور بے سرویا باتیس نی جا کیس تو حاذق طبیب سمجے لیتا ہے کہ وہ مالیخو لیا ہیں جتا ان کی طویل طویل اور بے سرویا باتیس نی جا کیس تو حاذق طبیب سمجے لیتا ہے کہ وہ مالیخو لیا ہیں جتا ہیں۔ "

ان حوالہ جات پیش کرنے کے بعد ہم قارئین کرام کے سامنے ان کے پچھالہا مات، اور خیالات وافکار کے نمونے پیش کرتے ہیں۔ جن سے ان کے الہامات رحمانی ہیں یا شیطانی وہ سچے انتقل ہے یا گرفتارا وہام وخیال۔ اس کا بخو بی اندازہ ہوجائے اور اگر سچے انتقل مان لیا جائے تو ان کو مسلمان بھی کہا جاسکتا ہے یانہیں؟ محمرا محق غفرلہ!

حق تعالی کے متعلق اس کا تصور

'' دعوىٰ الوهيت''

ا المهام) "اندها امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون "العنى (العمرذا قاديانى) تيرى شان يهكر من جير سع موجا كه قوه موجا تا بهد فيكون "العنى (العمرذا قاديانى) تركى شان يهكره من ١٥٥ مقيقت الوقى من ١٠٥ مقتقت الوقى من ٢٢٥ مقتقت الوقى من ٢٢٥ مقتقت الوقى من ١٠٥ مقتقت الوقى من ٢٢٠ من ٢٠٠٠)

(نعوذ بالله من ذلك! حالا كديرالله تعالى ك شان ب محمر الحق غفرله)

"رائتنى في المنام عين الله وتيقنت اننى هو فخلقت السموات والارض وقلت انازينا السماء الدنيا بمصابيح"

(آئينيكالات اسلام ص٥٢٨ فزائن ج٥ص ايسنا)

لیمی میں نے خواب میں اپنے آپ کوعین خدا دیکھا اور مجھے یقین ہوا کہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں سے آسان دنیا کوستاروں سے زینت دی۔(استغفراللہ مجمراسی غفرلہ)

سسس "ممایک نیانظام اورنیاآ سان اورنی زمین چاہتے ہیں۔ سومیس نے پہلے تو آسان اورز مین کو اجمالی صورت میں ہیدا کیا۔ جس میں کوئی ترتیب اور تفریق نہتی۔ پھر میں نے نمشاے حق کے موافق اس کی ترتیب و تفریق کی اور میں دیکھا تھا کہ میں اس پر قاور موں۔ پھر میں نے آسان دنیا کو پیدا کیا اور کہا: "انسا زیسنا السماء الدنیا بمصابیح "پھر میں نے کہا

```
اب ہم انسان کوٹی کے خلاصہ سے پیدا کر س''
(كتاب البريص ٨٤، فزائن ج١٠٥ (١٠٥)
نوٹ: ناظرین انصاف ہے بتا ئیں کہ بیردیوائلی، خیط الحواس یا کفروالحاد (زندقہ)
                                                    تہیں تواور کیاہے؟ محمراتحق غفرلہ!
حق تعالیٰ ان کوخطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ (لیعنی
                                                                 حسب زعم مرزا)
 "انت منى بمنزلة ولدى" توجھ سے بمزلمير فرزند كے ہـ
(حقيقت الوي ص ٨٨ فرنائن ج٢٢ص ٨٩)
 "انت منى بمنزلة اولادى" توجھے بنزلميرى اولاد كے ہے۔
(تتمة حقيقت الوحي ص ١٢٦١ ، خز ائن ج٢٢٥ (٥٨١)
(البشريٰ جاص ۴۹)
                              "اسمع ولدى" سميرالركا-
"انى مع الرسول اجيب اخطع واصيب ش (الشتعالي) اس
رسول (بعنی مرزا قادیانی) کے ساتھ ہوں۔اس کی طرف سے مخالفوں کی جوابد ہی کرتا ہوں۔
                     بھول بھی کرتا ہوں ۔ٹھبک بھی کرتا ہوں ۔'' (العیاذ باللہ محمرآ کئی غفرلہ )
(حقیقت الوی ص۴۱ نزائن ج۲۲ص ۲۰۱)
"أنت من ماء نا وهم من فشل توجار عانى سے - (خدا
    جانے یانی سے کیامراد ہے مقام غور ہے۔مجم اتحق غفرلہ) اوروہ ( مخالفین ) ہزد لی سے ہیں۔''
(انعام آنهم ١٠٥٥، ١٥٠ فرائن ج ااص ١٠٥٥)
٣..... "يحمدك الله من عرشه ويحمدك الله ويمشى اليك "
                      الله تعالیٰ اینے عرش سے تیری تعریف کرتا ہے اور تیری طرف چاتا ہے۔
(انجام آتهم ص٥٥، فزائن جااص٥٥)
ا بینے انگریزی الہامات کے ذکر کے بعد کہتا ہے کہ: ''اس وفت ایک ایسا
                   لبحہ اور تلفظ معلوم ہوا کہ تو یا ایک انگریز ہے جوسر پر کھڑا ہوا بول رہاہے۔''
(برابین احدیص ۱۸۸، فزائن ج اس ۵۷۲)
"انسى مع الرسول اقوم افطر واصوم "من ايخ رسول ك
                               ساتھ کھڑ اہوں گا۔ میں افطار کروں گااورروز ہمی رکھوں گا۔
( حقیقت الوحی ۱۰۵ ۱۰۴ ۱۰ نزائن ج۲۲ ۱۰۵ (
```

کچھ کی الہابات کے بعد۔''لیعنی بابوالی بخش کہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یا کسی پلیدی اور تا پاکی پراطلاع پائے۔گرخدا تعالیٰ مجھے اپنے انعابات دکھلائے گا جومتو اثر ہوں گے اور تجھے میں حیض نہیں بلکہ وہ بچے ہوگیا۔ایہا بچہ جو بمنز لہاطفال اللہ ہے۔''

(تتر حقيقت الوي ص ١٣١ فرزائن ٢٢ص ٥٨١)

نوٹ: جس خدائے تعالیٰ کی شان احدیت ایس ہے کہ ندوہ کسی کا بیٹا ہے نداس کے لئے کوئی بیٹا۔ ند بی بی۔ جن کی شان قدوسیت تمام عیوب ونقائص سے بری ہے۔ لیس کم آلہ ہی السی خی ان کے مماثل کوئی چیز نہیں) جن کی صفت یکنائی ہے۔ اس ذات قادر وقیوم کے لئے کوئی اوڈی مسلمان بھی ایسی چیزیں ٹابت کرسکتاہے؟ کیا پھر بھی وہ مسلمان رہ سکتاہے؟ محمد الحق غفرلہ! حضرت عیسلی علیہ الصلوٰق والسلام کے متعلق بدگو کیال

(ضمير إنجام آئقم ص ٤ بخزائن ج الص ٢٩١)

سسس ۱۰۰۰ وفی ادفی بات اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ادفی ادفی بات میں عصر آ پ کوگالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ادفی ادفی اپ کے میں عصر آ بوتو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے سر نکال لیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی یا در ہے کہ آپ کوکسی قدر جھوٹ ہولئے کی بھی عادت تھی۔''

(ضمير انجام آئقم ص٥ ، نزائن ج ااص ٢٨٩)

۲ ...... " میدائیوں نے بہت ہے مجزات لکھے ہیں۔ گرحی بات یہ ہے کہ آپ ہے کوئی مججز ونہیں ہوااوراس دن ہے کہ آپ مجز ہ مانکنے والوں کوگندی گالیاں دیں اوران کوحرام کاراور حرام کی اولا دکھبرایا۔اس روز سے شریفوں نے آ ب سے کنارہ کیا۔''

( بحواله ندكور ، فزائن ح ااص ۲۸۹)

'' سو کچھ تعجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسے کوعقلی طور ہے ایسے طریق پراطلاع دے دی ہو جوالیک علی کا تھلونا کسی کل کے دبانے باکسی چھونک مارنے کے طور پر اليارد واز كرتا مو يي برعده برواز كرتاب يا اكر برواز نيس تو بيرول سے چلتا مو كيوكد حفرت م بن مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔'' (ازالداد بام ص ۳۰۳، فزائن ج سم ۲۵۵،۲۵۲)

نوث: قرآ *ن كريم كطط الفاظ من "*وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين "كهرجن كونيادا خرت من باعزت اورزمرهُ مقربين من شاركرتا ب اور واتينا عيسى ابن مريم البينات " سے كلے اور وش مجرات ان كے لئے ابت كرتا ہے اور "ان مثل عيسىٰ عند الله كمثل آدم "سان كيفيرباب پيدا و في نفرت كرتا مدكوني ادنی مسلمان بھی ان کی شان میں اس کے خلاف کہ سکتا ہے؟ کیا الی لغوبا تیں کرنے والاقرآن مجید کامکرنہیں؟ کیا پھر بھی وہ سلمان رہ سکتاہے؟

حضوطيف كيشان مين كتناخيان

"اى يناء پر بىم كهد سكت بين كه اكرة مخضرت الله پرابن مريم اور د جال كى حقیقت کاملہ بعدبتہ موجود ہونے ،کسی نموند کے موہمو منکشف ندہوئی اور ندوجال کے متر باع کے گدھے کی اصلی کیفیت تھلی ہوا در نہ یا جوج ماجوج کی عمیق بناتک وحی الٰبی نے اطلاع دی ہوا در نہ دابتدالارض کی ماہیت کماہی ظاہر فرمائی گئے۔' (محویابیت هائق مرزا قادیانی پر منکشف ہوئے) (ازالهاوبام ص ۱۹۱، کزائن چساص ۲۷۳)

مرزا قادیانی کاایک معتقد قاضی انمل کہتا ہے \_

محر مر از آئے ہیں ہم میں اور آ کے ہے بھی بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں

(از قاضى محرظهورالدين اكمل، اخبار پيغام سلح لا بودمور فديم رمار ج٦١٩١٥)

قاضی اکمل نے رہیمی لکھا ہے کہ '' بیظم انہوں نے حضرت میچ موجود علیہ السلام (مرزا قادیانی) کےحضور میں پڑھی۔حضور نے اس کو پیندفر مایا۔''

(اخبار پیغام صلح نمبر ۲۷، ج ۳۲، مورنده ۳۷ رنومبر ۱۹۴۷ء)

سا..... "اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدور تھا کہ انجام کارز مانہ میں بدر ہو جائے۔خدا تعالیٰ کے تھم سے پس خدا تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ اسلام اس صدی میں ( یعن جس صدی میں مرز اقادیانی ہیں ) بدر کی شکل اختیار کرے۔ " (خطبہ الہامیص۱۸۲ بخزائن ج۱۵ م۵ ۲۵)

> لـ خسف الـقـمر المنير وان لى غسـا القمر ان المشترقان اتنكر

ترجمہ: اس کے لئے یعن حضوط اللہ کے لئے صرف جاندگر بن کا نشان طاہر ہوا اور میرے لئے جانداور سورج دونوں کے گربن کا۔اب کیا توا نکار کرتا ہے۔

(اعازاحدي المنزائن جهاص١٨١)

دیکھئے قادیانی نبی کی امت کیا کہتی ہے کہ: ''حضرت سے موعودعلیہ السلام کا ڈبٹی ارتقاء آنخضرت اللہ سے زیادہ تعالیات نہائی ترنی ترقی زیادہ ہوئی ہے اور بیر بڑوی نضیلت ہے جو حضرت سے موعودکو آنخضرت اللہ پر حاصل ہے۔''

(مىنمون ڈاکٹرشاەنواز خال قاديانی،مندرجەرسالەر يويو آف ريلېجىز بمى ١٩٢٩ء)

تمام نبيول برافضيلت

انبیاء گرچہ بودند بیے من بعرفاں نہ کمترم زکے آنچہ دادست ہر نبی راجام دادآں جام رامرا بتام کم نیم زال ہمہ بروئے یقیں ہر کہ گوید دروغ ہست لعین

(نزول مي م ١٩٥ فزائن ج٨١ص ٨١٨٠)

حاصل ان اشعار کا بیہ جتنے انبیاء علیم السلام پہلے گذر گئے ان کوفر دا فردا جو کمالات دیئے گئے مجھ کو تنہا وہ تمام کمالات ایک ساتھ دیئے گئے اور پینٹنی بات ہے جواس کو جھوٹ جانتا ہے وہ ملعون ہے۔

سسس "واتسانسی مالم یوت احد من العلمین "مجھوده چیزدی گئی کردنیا و ترت میس کسی ایک شخص کوجی نہیں دی گئی۔ (استفار شمیر حققت الوق می ۸۸ بزرائن ج۲۲ می ۱۵)

سسسس "دمیری تائید میں اس (خدا) نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ آج کی تاریخ ہے جو ۱۲ ارجو لائی ۱۹۰۹ء ہے۔ اگر میں ان فردا فردا شار کروں تو میں خدائے تعالی کی شم کھا کر کہ سکتا ہوں کہ وہ قین لا کہ ہے تھی زیادہ ہیں۔ " (حقیقت الوق می ۱۷ بزرائن ج۲۲ میں ک) کم طرف میہ ہے کہ یعض جگہ میں تو وہ حضو تعلق کے کاس دعوی ہے استثناء کرتا ہے۔ جیسا کہ (تمر حقیقت الوق میں ۱۳۱۱، فرائن ج۲۲ میں کا میں فیکور ہے۔ لیکن (تخذ گولا ویہ میں ۴۳ میں کہ فرائن جا میں میں ازار مجمزات ہمارے نیا تعلق کے متعلق لکھتا ہے کہ: " تین ہزار مجمزات ہمارے نیا تعلق کے خلہور میں میں فاق کو کھی فرداد کی تعلق کے دائن جا اس تعلق کو کھی فرداد کے سے اس میں فردا کے اس تعلق کو کھی فرداد کے سے میں فردا کے اس تعلق کو کھی فرداد کے متعلق کلھتا ہے کہ: " تین ہزار مجمزات ہمارے نیا تعلق کو کھی فرداد کے متعلق کلھتا ہے کہ: " تین ہزار مجمزات ہمارے نیا تعلق کو کھی فرداد کے متعلق کلھتا ہے کہ: " تین ہزار مجمزات ہمارے نیا تعلق کو کھی فرداد کے متعلق کلھتا ہے کہ: " تین ہزار مجمزات ہمارے نیا تعلق کو کھی فرداد کے متعلق کلھتا ہے کہ: " تین ہزار مجمزات ہمارے نیا تعلق کو کھی فرداد کے متعلق کلھتا ہے کہ: " تین ہزار مجمزات ہمارے نیا تعلق کو کھی فرداد کے متعلق کلگھی کی متعلق کلگھی کیا تعلق کے متعلق کلگھی فرداد کے متعلق کلگھی کھی کرد کے متعلق کلگھی کی دور کے دور کی کھی کے دور کے دیں کرد کے دی کرد کے دور کیکھی کے دور کی کے دور کی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے د

سم ..... "اس زمانہ میں خدانے جاہا کہ جس قدر نیک اور داست باز اور مقدس نی گذر چکے ہیں۔ایک ہی شخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کئے جاویں۔ سووہ میں ہول۔'' (براہین احمد یہ صدی ۴۰ فرزائن ج۱۲ م ۱۱۱،۸۱۱)

زندہ شد ہر نبی بہ آمدنم ہر رسولے نہاں بہ پیراہنم (زول آسے ص٠٠١ بزائن ج١٥٠ ١٨٥٠) مير بير آنے كي دجہ ہے ہرني زندہ ہوئے تمام سول مير بے كرتے كے اندر پوشيدہ ہيں۔

عجيب دعاوي

میں کھی آ دم، کھی مویٰ، کھی یعقوب ہول نیز ابرائیم ہول سلیل ہیں میری بے شار

(برابین احدید صدینجم ص۳۰۱، فزائن ج۲۱ ص۱۳۳)

اگراسے مرادتمام نبیوں کانمونہ بنتا ہے تو ایک ہی ساتھ اور ایک زمانہ میں ہے۔ پھر اس لفظ بھی کا کیامطلب؟ لہٰذا میر ازنہیں ہوسکتا تو بیر متاقض دعویٰ ہوا۔

۲ ...... "سوجیسا که براین احمد بیدی خدانے فرمایا۔ میں آدم ہول، میں نوح ہول، میں نوح ہول، میں نوح ہول، میں اور ہول، میں ایرا ہیں ایرا ہیں ہول، میں ایرا ہیم ہول، میں ایرا ہیم ہول، میں میں ایک ہول، میں داؤد ہول، میں عیسی ہول، میں میں ہول ہول، میں میں ایکن کا بروزی طور پر۔ (ندمعلوم یعنی کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ مجمد اکن عفرلہ) جیسا کہ خدانے اپنی کتاب میں بیسب نام مجھے دیئے اور میری نسبت "جدی الله فی حلل الانبیاء" فرمایا۔"

(تترحقيقت الوي ص٨٨٨، مزائن ج٢٢ص ١٢٥)

''جری الله فی حلل الانبیاه''کاسیدهار جمدتویه تاکدالله تعالی تمام نبیول کے جوڑوں میں چلا لیمنی فلا ہم ہوا۔ جس کا صاف مطلب بیر ہوتا ہے۔ (حسب منشائے مرزا) کہ الله تعالیٰ تمام نبیول کے قائم مقام ہوکر بصورت مرزا ظاہر ہوا۔ العیاذ باللہ! لیکن مرزا قادیانی کا ترجمہ دیکھئے۔ خدا کا رسول نبیول کے قائم مقام ہوکر نبیول کے بیرائیول میں۔خدا جانے بیر جمہ کہاں سے آیا۔

نوث: ديكه يهال حوال نمبرا من براين احديه وخداتمالى كى كتاب بتا تا ہے۔ گھر دعقت الوق من برائن حمد من المستام - "وان هذه الانباء مرقومة فى البراهين الاحمديه ومندرجة فى مواضعها المتفرقة التى هى من تصانيف

هذا النعب في اللسان الهندية "يعنى فركوره بالاباتس برابين احمد بيجواس بنده كي تصنيفول من سي سي مي سي من من بيسب متفرق طور براس ميس المحتم في جيس كيابي بعينداس شعر كالمحتم معدا قريس من سي سي سي سي سي معدا قريس من المناسبة المناسب

چه خوش گفت ست سعدی درزلیخا الا ایها الساقی اور کاسا وناولها

مارے گھٹا سرکنگڑا تصنیف تو کرے خود، کتاب ہوخدا کی۔ وہ کیا خوب۔

سم ..... دوکھٹی طور پر ایک مرتبہ جھے ایک مخص و کھایا گیا۔ گویا وہ مشکرت کا ایک عالم آدی ہے جوکرش کا نہایت درجہ معتقد ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہوا اور جھے مخاطب کر کے بولا۔ ہے رودر گوپال تیری است گیتا ہیں گھی ہے۔'' (تحد گوا ویس ۱۶۵ ہزائن جاس ۲۱۷۷)

۵..... ''ایک بوا تحت مربح شکل کا ہندوؤں کے درمیان بچھا ہوا ہے۔ جس پر بیٹے اہوا ہوں۔ ایک ہندوکس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے۔ کرش می کہاں ہے۔ جس سے سوال کیا گیا وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے۔ کرش می کہاں ہے۔ جس سے سوال کیا گیا وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے۔ یہ ہے۔ پھرتمام ہندورو پیدو غیرہ نذر کے طور پر رہے کور کیا گیا۔''

(تذكروس ۴۸۱ طبع ۳)

" رجهن اوتار سے مقابلہ اچھانیس " (هیقت الوی ص ۹۷ بڑوائن ج۲۲م اوا)

نوٹ

سسس وعدہ تو صرف اس کا جوسیج ہو۔ بیتو صرف سی نہیں بلکہ آ دم سے لے کر ہندوؤں کے بھی اوتار ہوا۔ تو مسیح موتودیقینا نیہیں ہوسکتا۔ دوسراکوئی اور ہے۔

سم ..... جب تمام انبیاء علیم السلام کے نام ان کودیے سکے تو جس طرح اور نی بننے کے دعویٰ میں کسی تکلف کی ضرورت نہ ہوئی۔ پھر خداجانے سے موعود بننے کے لئے کیوں اتن زحت گوارا کی می \_ ( زرا ملاحظ فر مایئے زحت نمبرا )

'' پھر جیسا براہین احدیہ نے ظاہر ہے۔ دو برس تک صفت مریمیت میں بن برورش پائی اور پردہ میں اُنٹو وغما پاتا رہا۔ پھر .....مریم علیہاالسلام کی طرح عیسیٰ کی روح جھے میں پووٹن پائی اور ستعارہ کے رنگ میں جھے حالم تھہرایا گیا۔ آخر کی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں ہیڈریعہاں البہام کے جو سب سے آخر براہین احدید کے حصہ چہارم میں درج ہے۔ جھے مریم سے میسی بنایا گیا۔ پس اس طور سے میں این مریم تھرا۔' (مشتی و حصر کے ہزائی جو اس میں اس مور سے میں این مریم تھرا۔' (مشتی و حصر کے ہزائی جو اس میں اس کے براس وقت ظہور سے موعود کا وقت ہے۔ کس نے بجر اس عاجز کے دعویٰ نہیں کیا کہ میں سے ہوں۔' ریعنی لہذا سے موعود میں بی موں)

(ازالداوبام عدد فرائن جس ۱۲۸،۹۲۸)

سو ..... دورا کی اور میں بہت جگہ بیان کر بھے ہیں کہ بہ عاجز جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے رنگ میں بھیجا گیا ہے۔ بہت سے امور میں ..... حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی پیدائش میں ایک قدرت می ۔ اس عاجز کی پیدائش میں بھی ایک قدرت ہے اور وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک لڑک تھی اور بیامرانسانی پیدائش میں نادرات سے ہے۔ کیونکدا کڑا یک بی پیدائش میں نادرات سے ہے۔ کیونکدا کڑا یک بی پیدائوا کرتا ہے۔ ' (تخدگولو ویس ۲۸۸ فرزائن تا مارہ کو بوری طور پر کھلادیا۔ اس لئے میرا نام ابن مریم رکھا گیا۔ کیونکدابن مریم افی قوم سے کوفتہ خاطر رہا۔ اس کو میٹی گیا۔''

(تر حقيقت الوي ص٨٨ فرائن ج٢٢ص ٥٢٠)

نوٹ:واہ کیسے مضبوط دلائل سے اپٹی مسیحیت ثابت کر چکا۔ کیا ایسی بے سروپا بات بھی کوئی صحیح افتش انسان کے منہ سے لکل سکتی ہے؟ ذراسو چئے۔ مرز اقادیا ٹی کی اور پچھ لغوو بے سروپا با تنس اور الہامات

ا ....... '' حضرت میچ موجود نے ایک موقع پر اپنی حالت بین ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت بین ظاہر فرمائی ہے کہ کشف کی حالت آپ براس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ جورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی قوت کا ظہار فرمایا۔''

(ٹریکٹ نمبر ۱۳۳۷ اسلای قربانی مصنفہ قاضی یار محد قادیانی مطبوعد یاض البند پریس اسر تسرص ۱۲) ۲..... البهام: "اور ایک بوانشان آسان سے طاہر ہوگا۔ اس نشان سے اصلی

(فاکسار،فلام احمد موردی عادر دیمبر ۱۸۹۱م، جموع اهم ارات جاس ۱۳۰۱) ۱۳۰۰ میرست "اور یا جوج ما جوج کی نسبت تو فیصله جو چکا ہے جو سید نیا کی دو بلندا قبال تو میں ہیں ہے میں سے ایک اگریز اور دوسر سے روس ۔''

(ازالهاوم حصدووم ٢٠٥٥ بخزائن ج سهم ٣٦٩)

یہاں تو اگریز کو یا جوج ما جوج قرار دیا۔ پھر کہتا ہے۔ چونکہ ان دونوں قوموں سے
(یا جوج ما جوج ہے) مراد انگریز اور روس ہیں۔ اس کے '' ہرا یک سعادت مند مسلمانوں کو دعا
کرنی چاہئے کہ اس وقت انگریز دوں کی فتح ہو۔ کیونکہ بیلوگ ہمار ہے جس نہیں اور سلطنت برطانیہ
کے ہمارے سرپر بہت احسان ہیں۔ شخت جاہل اور شخت نا دان اور شخت نالائق وہ مسلمان ہے جو
اس گور خمنٹ سے کیندر کھے۔''
(ازالہ اور ہم مصدوم م ۹،۵۰۹،۵۰۹، فرائن ج عص ۱۳۳)
مرف انتا نہیں بلکہ اور کہتا ہے۔'' سومیرا نہ جب جس کو میں باربار ظاہر کرتا ہوں۔ یہ
ہے کہ اسلام کے دوجھے ہیں۔ ایک یہ کہ خداتھائی کی اطاعت کریں۔ دوسرے اس سلطنت کی کہ
جس نے امن قائم کیا ہو۔ جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سامید میں ہمیں پناہ دی ہو۔ سووہ
سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔''
(شہادة القرآن م ۸۸،خوائن ج ۲ میں کہ جو کھے ہم یوری آزادی سے اس گورخمنٹ کے

تحت میں اشاعت حق کر سکتے ہیں۔ بیر فدمت ہم مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ بیڑھ کر بھی ہرگز بجانہیں لا سکتے ۔''

(ہرگزنہیں کیونکہ وجال کے لئے مکہ معظمہ ومدینہ منورہ کا واضلہ ممنوع ہے۔ حدیث) پھروہ لوگ تو آپ کو کا فر جانتے ہیں۔ تو بیٹھنا تو در کنار داخلہ کی اجازت بھی تو نہیں مل سکتی۔ جیسا کہ ابنہیں مل رہی۔ اس لئے تو اپنے قادیان کو مکہ، مدینہ بنا کراس میں ساری عمر گذار دی۔ بھی مکہ، مدینہ کا قصد بھی نہ کیا۔ کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہاں چہنچنے سے آپ پر کیا حشر بریا ہوگا۔

'' یمی چیزیں ہیں جن ہے بہت لوگوں نے اس کوانگریزوں کے خودساً ختہ نبی بتایا ہے تا کہ مسلمانوں میں تفرقہ بیدا ہوکرانگریزوں ہے مقابلہ کی قوت شدہے۔''

۵...... ''للِمْ العادیث صحیحه کا اشاره ای بات کی طرف ہے کہ وہ گدھا دجال کا اپنا ہی بنایا ہوا ہوگا۔ پھرا گروہ ریل نہیں تو اور کیا ہے۔'' (ازالہ اوہام ص ۱۸۵ ہزائن جسم ۲۰۰۰) نوٹ:اس کے جواب میں کسی نے کیا خوب کہا کہ:

خروجال ایں کیما کہ جس پر ٹانی عیمیٰ بایں شان شوکت کرایہ دیکے چڑھتا ہے

یعنی یہ کیسا و جال کا گدھا ہے؟ کہ عیسیٰ ٹانی (مرزاغلام احمد قادیانی) اپنی اتن شان وشوکت کے باوجود کراہید ہے کراس پرسوار ہوتا ہے \_ یعنی گدھا ہود جال کا \_ اس پر سوار ہوسچ ٹانی \_

مرزا قادیانی کے الہامات کی زبان

پہلے ہم بطور تمہید مرزا قادیائی کا ایک مضمون ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ خود کہتا ہے۔ ''اوریہ بات بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کو اور زبان میں ہو۔جس کووہ مجیز میں سکتا۔ کیونکہ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے۔''

(چشمه معرفت ص ۲۰۹ بزائن ج۳۲ص ۲۱۸)

مہتم بالثان ہے اور اپنی تو می زبان کے سوایہ بات پوری سہولت کے ساتھ دوسری زبان میں ممکن نہیں ۔ لہذا وی کے لئے بیز بان اختیار کی گئی۔

اس بات کو ڈیمن شین کرنے کے بعداب ملاحظ فر مایئے۔اس کے البہامات کس زبان میں ہیں اور کیے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتا ہے۔ ' زیادہ تر تجب کی بات یہ ہے کہ بعض البہامات مجھے ان زبانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ جن سے جھے پھے بھی واقفیت نہیں۔ جیسے انگریزی یا شکرت یا عبرانی وغیرہ۔''

مخددى اخويم ميرعباس على شاه صاحب سلمه،

السلام عليكم ورحمته اللدو بركانه

بعدبذا چونكداس مفته يس بعض كلمات أنكريزي وغيره الهام موسة بين اورا كرچه بعض ان میں سے ایک مندوار کے سے دریافت کے ہیں۔ (ایسے الہامات خداوندی پر دادریٹی جاہے جس كامفسر مندولر كامو يشايداس كالمهم خداجهي مندوقها) محرقابل اطمينان نبيس اوربعض من جانب الله بطورتر جمه الهام مواتفاا وربعض كلمات شايدعبراني زبان ميس بين ان سب كي تحقيق وتنقيح ضرور ہے۔( کیوں ضرور نہ ہوتی۔اگر تحقیق و تنقیح کے بعد انسانی تھیج اس کے ساتھ نہ جوڑی جائے۔ پھر وہ الہام خداوندی ہی کیا ہوا۔ پھر جب مرزا قادیانی کی نبوت کا دروازہ ہی قیامت تک کے لئے کھلا ہوا ہے تو کیا تعجب ہے کہ اس میں ہر مخص داخل ہواور الہام خداوندی کے ساتھ اپنا کلام جوڑ کر آگر معاذ الله وه خداندين سكوتوكم ازكم نبوت كاحصدواراتوب، خداجان وه كون الهام كرف والاخدا تھا۔جس نے اپنے نبی کی استعداد کو بھی نہ جانا۔ اپناالہا مجھنے تی کدالہام کے الفاظ کی تھی کے لئے بھی چراس کو ہرکس وناکس کی الداد کامتاج بنادیا۔ایے سے خداکی پناہ حالانکہ ہمارے پیٹیس کے خطاب كرت بوك الله تعالى فرمات بين - "لا تحدك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرأنه (سوره قيامه) "يعي قران مجيد كي وي كيادش جلدي شيج - كيوتكاس كا جمع کرنااور بیان وتو قلیح ہماراذ مدہے) تابعد تنقیح جیسا کہ مناسب ہوا خیر جزء میں جواب تک چیپی نہیں۔ورج کئے جائیں۔آپ جہاں تک ممکن موبہت جلدوریافت کر کےصاف قط میں جو پڑھا جادے اطلاع بخشیں اور وہ کلمات میہ ہیں۔ پریش،عمر، پراطوس یا بلاطوس معنی پرطوس لفظ ہے یا بلاطوس لفظ ہے۔ بہاعث مرعت الهام در بافت نہیں ہوا ادر عمر عربی لفظ ہے۔ اس جگه پراطوس اور پریش کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان کے بیلفظ ہیں۔ ( کیا خوب اچھا خاصہ معجزہ ہاتھ آ گیا کہ خود نی بھی جس کی دریافت کرنے سے عاجز ہے) پھرودلفظ اور ہیں۔ حوضعتا نعما معلوم نہیں کس زبان کے ہیں اور انگریزی سے ہیں۔ اوّل عربی فقرہ ہے۔ یا دود عامل بالناس رفقا واحسانا۔ یوسٹ وو وہاٹ آئی ٹولڈ ہو۔ تم کو وہ کرنا چاہے جو ہیں نے فرمایا ہے۔ سیار دو عہارت بھی الہامی ہے۔ گھر بعد اس کے ایک اور انگریزی الہام ہے اور ترجہ اس کا الہامی نہیں عہد ولاکے نے بتلایا ہے۔ فقرات کی تاخیر ونقذیم کی صحت بھی معلوم نہیں اور بحض الہامات میں فقرات کا نقدم وتا تربھی ہوجاتا ہے۔ (بیرم زا قادیانی کے الہام کی خصوصیت ہے۔ ویہ فاہر ہے) اس کو فور سے دکھ لینا چاہئے اور وہ الہام سے ہیں۔ ''دوآل من شد فی اینگری۔ بٹ کو ویہ فاہر ہے) اس کو فور سے دکھ لینا چاہئے اور وہ الہام سے ہیں۔ ''دوآل من شد فی اینگری۔ بٹ کو واز دلیس آف گاوٹائٹ کین ایکس چینے'' ترجہ ناگرتمام آدی ناراض ہوں سے لیکن فدا تہار کے سے بھر اور ہیں۔ جن میں سے کھی معلوم ہیں اور وہ سے بھر اس کے بعد ایک دواور الہام انگریزی ہیں۔ جن میں سے کھی و معلوم ہیں اور وہ سے بھر معلوم نہیں اور دو میر بانی جلد ہیں۔ نو جو اب ہیں دی ضلع پٹاوز' نیفقرات ہیں ان کوشقے سے کھیں اور براہ مہر بانی جلد میں۔ نو جو اب ہیں درج ہو کین ایس درج ہو کین اسب درج ہو کین اسب درج ہو کین سے کھی مناسب درج ہو کین سے ترجواب ہیں دی سے بی میں اور براہ مہر بانی جلد ترجواب ہیں دی سے انہ کو ایک ان میاست درج ہو کین سے کھی کو معام میں اور براہ مہر بانی جلد ترجواب ہیں دی سے انگر کین ہو تر دور ہو کہ جس سے تکھیں اور براہ مہر بانی جلد ترجواب ہیں دی سے تکھیں اور براہ مہر بانی جلد ترجواب ہیں دی سے انگر کیا تھیں۔ نو تو تو برجی میں۔ نا کہ اگر میں موقوا خیر بڑن وہ سے انہ میں میں سے بھی میں میں اسب درج ہو کیس۔ '' تو ہو کین کے اسٹر کو بات احد میں اس کور کیا تو اس کور کیکھوں کے اسٹر کور کیا کور کی کور کی کور کیا کور کیا کور کور کی کور کور کی کر کر کی کور کی کور کی کور کی کور کی ک

اورایک مرکب الہام بھی ملاحظہ ہو۔ ''وں دن بعد میں موج دکھا تا ہوں۔'' (اردو)
''ان فعر اللہ قریب فی شاکل مقیاس' (عربی)''ون ول یو گوٹو امرتس' (انگریزی) لینی دس دن
کے بعد ضروررو پیآ ہے گا۔ پہلے اس سے پچھٹیس آئے گا۔ خداکی مدونزدیک ہے اور جیسے جب
جننے کے لئے اوٹٹی دم افعاتی ہے تب اس کا پچے جننا نزویک ہوتا ہے۔ ایسا ہی مددالی قریب ہے اور
پھڑ کے لئے اوٹٹی دم افعاتی ہے تب اس کا پچے جننا نزویک ہوتا ہے۔ ایسا ہی مددالی قریب ہے اور
پھڑ انگریزی فقرہ میں یفر مایا کہوس دن کے بعد جب روپیآ ہے گا تب تم امر تسرچاؤگے۔
(حقیقت الوقی می محمد منزائن جام ۲۹۲)

پیه نبین پیز جمه مجمی الهامی ہے کہ نبیس۔ اور ایک مرکب الهام''رب کل هی خاد مک ربی فاحفظنی واٹھرنی وارحمنی (عربی) خدا قاتل توباد۔مراازشرتو محفوظ دارد (فاری) زلزلدا یا۔(اردو)''

فتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اس طرح ایمان لاتا ہوں۔ جبیبا کہ قر آن شریف پر اور خدا کی دومری کتابوں پر۔''

نوٹ بہاں پرہم قار کمین کرام کی توجہ پھر مرزا قادیانی کی ان ہا توں کی طرف منعطف کراتے ہیں جوعوان الہام ربانی والہام شیطانی میں فرق کے ماتحت ذکری کئیں۔ لبعض مدنی نبوت کے متعلق خود مرزا قادیانی کا فیصلہ

مرزاغلام احمد قادیانی کے ایک حوصلہ مندمرید'' چراغ دین' نامی نے بھی مرزا قادیانی کے ماتحت رسالت کا دعویٰ کیا تو مرزا قادیانی کو بہت ناگوارگذرااورصاحب موصوف سے ارشاد فرمایا کہ۔'' نفس امارہ کی غلطی نے اس کو ( یعنی چراغ دین کو ) خودشائی پر آمادہ کیا۔ پس آج کی تاریخ سے دہ جماری جماعت سے منقطع ہے۔ جب تک کہ مفصل طور پر اپنا تو بہنامہ شائع نہ کر سے اور اس نا پاک رسالت کے دعویٰ سے جمیشہ کے لئے متعنیٰ نہ ہوجائے۔''

(وافع البلاء ص٢٢، خزائن ج٨١ص٢٢٢)

(پھر کہتا ہے) ''ایے خیالات خلک مجاہدات کا نتیجہ یا تمنا وآرزو کے وقت القاء شیطان ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔اور چونکہ ان کے نیچ کوئی روحانیت نہیں ہوتی۔ اس لئے الیمی اصطلاح میں ایے خیالات کا نام' بھیز'' ہے۔ (شاید میکوئی اگریزی لفظ ہے۔ مجمد آختی غفرلہ) اور علاج توبہ واستغفار اور ایسے خیالات سے اعراض کلی ہے۔ ورنہ جنیزکی (شاید وسوسہ کے معنی میں ہوگا) کثر ت سے دیوائی کا اندیشہ ہے۔ فداہرایک کواس بلائے مفوظ رکھے۔''

(دافع البلاء هاشي نمبراص ٢٦، نزائن ج٢٨ص ٢٨٣)

نوٹ: کاش مرزا قادیانی اپنے حق میں میہ بات بچھتے اور بید دعا کرتے تو ہم کو ان خرافات کی تر دید کی ضرورت پیش نہ آئی۔اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اس فتنداور ایسے فتنے باز سے محفوظ رکھے۔آمین یارب العالمین!

اب ہم یہاں پراس تحریر کوختم کرتے ہیں اور فیصلہ قار نمین کرام پر چھوڑتے ہیں۔اگر ضرورت محسوس ہوئی تو اس سلسلہ کونمبر وار جاری رکھنے کا ارادہ ہے۔واللہ موافق!

"ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولنا محمد واله واصحابه اجمعين واخردعوانا ان الحمدالة رب العلمين"

احقر عمراتكل غفرك مورجها رجولا كي ٢٩٨٧ء، روزشينه



#### بسم الله الرحين الرحيم!

### مقدمه

"الحمد الله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده"
برادران طت: اسلام یان پاکستان به حقیقت کبری بروایمان بنالیس کرعظمت اسلام
اورسطوت خداداد پاکستان کا تحفظ ودوام، بقاء واستحکام، لاریب وحدت ومرکزیت اور اتحاد
وجعیت پر بی بی می وموقوف ہے۔ پس جوفرقد اس ملی بنیان مرصوص کے خلاف شکاف انداز قدم
الله ایم کا دین و مقدار طک وطت اور باخی اسلام ہے۔ خواه مغربی امیریل ازم لیمی برطانوی
سامراج کی معنوی اولا داورخودکا شتہ نبوت بی کیوں ندمو۔ بقول باض مشرق، نقاش پاکستان ہے۔ سامراج کی معنوی اولا داورخودکا شتہ نبوت بی کیوں ندمو۔ بقول باض مشرق، نقاش پاکستان ہے۔

ہے زندہ فقط وصدت افکار سے لمت وصدت ہو أنا جس سے وہ البام بھی الحاد

چنانچہ بیرحقیقت ہے کہ انگریز ملعون نے اسلام مقدی سے سلیبی جنگوں کا انقام لینے کے لئے علاوہ دیگر اسلام کش حربوں کے اپنی ان مخصوص اغراض ومصالح کی بناء پر سرز مین پنجاب سے نبوت باطلہ کو بھی کھڑا کیا۔ تاکہ اس انتظاق وتفریق سے طت اسلامیہ کی اساس و بنیا داور نظم واتحاد یاش ہوکررہ جائے۔ بقول ترجمان حقیقت \_

تفریق ملل حکمت افرنگ مقصود اسلام کا مقصود نقط لمت آدم

تاریخ اسلام کی ارتداد سوزروشی میں لیقین کافل تھا کہ قیام پاکستان کے بعد برطانیہ
کا یہ معبوث کردہ قادیانی فتنڈتم ہوجائے گا۔لیکن کس قدر دلخراش ہے یہ هیقت، کہ آئ جب
مسلمانان پاکستان ملکی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اوران کی تمام تر تو جہات کا مرکز دفاع
پاکستان کی جانب منعطف ہے۔ قادیائی امت نہایت شاطرانہ طریق پر اپنی مخصوص تخریک
مرگرمیوں میں مصروف ہے اور امت محمد یہ گونوت حقہ مخرف بناکر نبوت باطلہ کی طرف
موت دے رہی ہے۔ دراصل قادیائی مرتد غلط ہی اور فریب نفس میں جٹا ہیں۔ چونکہ ہماری
چیم ہوتی یا نموتی محض نزاکت حالات کے ماتحت تھی۔ درنہ قادیائی امت کی اس طاکفہ بندی،
خلافت سازی اور منعوبہ بازی کے بردہ میں جو تخریب وطن، اسلام کش اور باغیانہ مکا کہ
کارفر ماہیں۔ ہم ان سے خیرہ چھم نہیں۔

حضرات! بیکوئی افساند مرائی نہیں۔ بلکہ آئینہ حقیقت ہے کہ قادیانی تحریک سولہ آئے پر خطرسیاسی اور پہلٹکل تحریک ہے۔ اجرائے نبوت، وفات مسے مصداقت مرزا وغیرہ پر اہل اسلام سے چھیٹر چھاٹر اور مناظرہ بازی محض ایک ڈھونگ اور قادیانی امت کی دجالیت ہے۔ متصود دراصل دجا جلہ سابقہ کی طرح لباس ند جب میں سیاسی تفوق اور ریاست سازی کی ہوں جوش ڈن ہے اور یہا کہ اور کا مائل مسائل محصول متصد تک ان دجل نما مسائل میں الجھے رہیں۔ بقول شخصے ہے۔

بی چاہتا ہے چھیٹر کے ہوں ان سے ہم کلام کچھ تو گگے گی در سوال و جواب میں

ار باب حکومت بگوش ہوش ن لیس کہ قادیائی امت کے ان باغیانہ عزائم کی وجہ سے ملت اسلامیہ کے قلوب بیس غیر معمولی تشویش واضطراب ہے۔ البذا حکومت اسلامیہ پاکتان کا مکی دلی فرض ہے کہ وہ اس ارتداوی فتنہ کو قیامت بننے سے پیشتر ہی قوت حاکمہ کے ذریعہ ختم کر دے۔ ورنہ مسامحت اورچیٹم پوٹی کی صورت بیس اس کے اثرات دنتائج ملک ولمت کے لئے یقینا خطرناک ٹابت ہوں گے۔

سر نتنه باید گرفتن به میل چول پرشد نشاید گرشتن به پیل

آ ہ اکس قدرتجب انگیز اور صداقت موز ہے بیالم نما حادثہ، کہ آج سلطنت اسلامیہ میں باغیان ختم نبوت اور غداران ملک ولمت بڑے بڑے جلیل وممتاز کلیدی عہدہ جات پر نمصر ف براجمان ہی جیں۔ بلکہ سرکاری اثر ورعب کی آٹر میں نبوت باطلہ کی نشر واشاعت اور تبلیخ ارتد ادبھی ساتھ کررہے ہیں۔افسوس۔

زاغوں کے تفرف میں عقابوں کے تقین حالانکہ ملت بیضا کی تاریخ مقدس اس امر پرشاہدہے کہ کسی مملکت اسلامیہ میں کوئی حق کذاب اپنی نبوت کا ذبہ کوفروغ نہیں دے سکا گرآئے۔

> ایں رہم وراہ تازہ حرمان عبد ماست عنقا یہ روزگار کے نامہ پر نہ بود

خداوندان حکومت بیام واقع ہے کہ قادیانی امت کی روز روش میں ایمان رہا واسلام کش تخریبی مرکز میاں اور آقائے دو جہال اللہ کی نبوت صادقہ کے مقابلہ میں نبوت باطلہ کی شورش و پورش دیکھ کرملت اسلامیہ کا پیانہ مبر اور ساغر ضبط ایک مواج سمندر کی طرح چھک رہا ہے اور ملت نہایت ہے تا بی اسلامی حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے۔چونکہ مسلمان خاتم الانبیاء کی نبوت ورسالت کی تو بین و تنقیص سرموبھی برداشت نبیس کرسکتا۔ مسلمان کا بیابمان ہے۔ فد جب تک کٹ مرول میں خواجہ بیشرب کی عزت بر

نہ جب تک نٹ مرول میں حواجہ میڑب فی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا

کیکن آئین و قانون کی باطل پروری اور ارتداونوازی ملاحظہ ہوکہ ملت اسلامیہ جب محض ختم نبوت اور ناموں رسالت کے تحفظ کی خاطر جذبہ عقیدت کے ماتحت قادیانی مرتدین کے جارحانہ اقدام کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتی ہے۔ یاان باغیان نبوت کی ریشہ دوانیوں کی روک تقام کے لئے کوئی مدافعانہ قدم اٹھاتی ہے تو عذرات لنگ کی آڑ لے کر ملت پرستم آفرین اور سنگین ختیاں رواز تھی جاتی ہیں اور نبوت باطلہ جو دراصل فتنہ وفساد اور غدرو بعناوت کا منبع وسرچشمہ ہے۔ اس کی صحیفہ آسانی کی طرح پاسبانی وحفاظت کی جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں۔خون انصاف۔

میری نگاہ شوق پر اس درجہ سختیاں ان کی نگاہ شوخ پر کچھ بھی سزا نہیں

اے ارباب اقتدار! خداوند عالم آپ کوفراست صدیقیہ اور شجاعت حیدر بیط عطاکرے
تاکہ آپ قادیائی فتنہ کے نقوش باطلہ کوجلد تر مٹاسکیں۔ چونکہ جہاں آپ امور سلطنت کے ناظم
ہیں۔ وہاں آپ کو ناظم دین ہوتا بھی ضروری ہے۔ حصول پاکتان کا مقصد وحید ااریب، دین مجمہ
اور ناموس احمد کا تحفظ تھا اور بخد آئی آئی تحفظ ہی میں قیادت عظلی، جو ہرلیافت، حیات سرمدی اور
نجات دائی مضمر ہے۔ پس آپ کو آج شیر رحمد بی گئے نے نقش فقد م پرگامزن ہوکررگ باطل کے لئے
نشر صدافت اور شہاب ٹاقب ہوتا چاہئے۔ پخد ااگر آپ ول وجان سے آقائے دو جہاں سرور
کون ومکائ، خاتم الانبیاء مجمد مصطفی تھیں کے وفادار غلام بن جائیں تو حکومت دنیا چیز ہی کیا ہے۔
غلام مجمد سے قدام ال کی بیم دو بیاں ہے۔
غلام مجمد سے قدام ان کی کی بیم دو بیاں ہے۔

ک مجماً سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں پیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اے غلامان محمدًا یقین جانے کہ پیڈھلہ پاک منعم حقیق کی جانب سے بطور انعام ، بطفیل نام محدی ملا ہے۔ اگراس میں نام محمد اور باب ختم نبوت کا تحفظ نہیں تو انتقام فقررت کی قبر بار اور غضب آلود برق آسانی سے سیسب کھیل تم ، انجام کار، کفران نمت کی یہی سزاہے ..... ہائے ..... وه دیکھو! دم بریده سگان برطانیه، روز روش میں محبوبٌ ضداء مردار دوسراً، مکین گنبدخضرا، صاحب شفاعت كبرى، خاتم الانبياء عليهم السلام كي نبوت حقد پركس طرح حمله كر د به بين اور خلامان محمرً، توبین نبوت کا خاموثی سے تماشدد کھورہے ہیں۔سوال ہے؟ کداییا کیوں۔ یہ دین سے بیزاری آ قاً سے بغاوت کیوں

دعوائے نبوت ہو، خاموش حکومت کیوں

اے اراکین حکومت! آپ نور فراست اور چیشم بصیرت سے تاریخ اسلامیر کا مطالعہ فرمائیں۔ تا آپ کومعلوم ہو کہ مسلمہ کذاب سے لے کرقادیانی دجال تک جس قدر بھی مختلف اوقات میں مخلف مقامات پرجھوٹی نبوت ورسالت ،میسجیت ومہدویت وغیرہ کے مدعیان ، کذاب ود جال، ضال مُطنَل، فتان ومفسد اور زندیق ومرتد پیدا ہوئے ہیں۔ان ہےمسلمانان عالم کوکس ِ قدر مکی ولمی نقصان پہنچاہے۔

دور نہ جائے، فقد بہائیت کو ہی و کھ لیجئے۔جس نے آج سے قریرا ایک صدی قبل سرز مین ایران میں دعوائے رسالت میسجیت اور مہدویت کی آٹر میں خوفنا ک طریق پر ایک فتنہ عظیم بر یا کیا تھا۔ جس کا بالآ خرابران کی اسلامی حکومت نے بزورشمشیر قلع قتع کیا اور باتی ماندہ اس فرقه کے افراد بشکل رویوثی غیرمما لک میں بھاگ گئے۔

وراصل اختام نبوت حقد کے بعد اس قتم کی تمام نبوت خیز اور نقلس آمیز تحریکول کا مقصد وحيد البناسياس تفوق وعروج اورعالم اسلام كى توى ولمى شان وحدت كا تنزل وخروج موتا ہے۔اگر خدانخواستہ بروقت ان تح بیکات باطلہ کا انسداد نہ کیا جائے تو بعد میں بغاوت نما اور قیامت آسانتائج كاسامنا كرنايزتا ب\_ جبيها كه فكراسلام علامدا قبال تاريخ اسلام كاليك ورق پيش كرتے ہوئے فرماتے ہيں كه:

"جب ہم اس زمانے کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو بیم وبیش ایک سیای بے چینی کا زمانہ نظر آتا ہے۔ آٹھویں صدی کے نصف آخریں اس سیاس انقلاب کے باوجودجس نے سلطنت امیر (۲۹ عرص) کوالٹ دیا تھا اور بھی واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ جیسے زنادقہ،

ایرانی طحدین کی بعادت وغیره دخراسان کا نقاب پوش پیفیبر ان لوگوں نے عوام کی زوداعتقادی ے قائدہ اٹھا کراپنے سیائ منصوبوں کو فدہی تصورات کے بھیس میں پیش کیا اُ۔' (هلسد بھم ۱۳۷۰)

پس سابقہ سلاطین اسلام کی طرح تحفظ ختم نبوت اور بقائے پاکستان کے لئے قادیا نی فتنہ کا بھی کلی استیصال کرتا اور مرکزی کا بینیا ورحکومت کی مشینری سے ان غداران از کی کا اخراج از بس لازی اور ضروری ہے اور اپنی غفلت شعار حکومت کو ہمارا کہی آخری مخلصانہ مشورہ ہے ۔ ورنہ بصورت پہٹم پوشی ۔

نے کل کھلیں کے تری انجمن میں اگر رنگ یاران محفل کبی ہے

پھر کس قدر مقام عبرت ہے کہ ہمارے ادا کین صوحت کی قادیائی فتنہ نے غیر مدیرانہ چھم پوشی و کھے کر امت مرزائیا اوراس کے زرخرید وغمیر فروش ایجنٹ عوام کوفریب دینے کے لئے منافقانہ نقاب میں طول طویل اتحاد نما مضامین ومقالات لکھ رہے ہیں کہ صاحب ازروئ سیاست اس دور جمہوریت میں فراخدائی، اتحاد، اور رواداری کی سخت ضرورت ہے کے لہٰذا فرقہ احمد یہ بھی اعضائے ملت کا آخرا کی عضو مخصوص ہے۔ 'وغیب ذالك من النفاق ''مرادیہ ہے کہ ترکی اور نبوت باطلہ پر ایمان کے آئے۔ حالا نکہ رواداری اسلام کا میج منہوم صرف یہ ہے کہ صدود شرعیہ ملینہ کے اندر غیر مسلموں اور ڈی کا فروں کے ساتھ رواداری رکھو اور ان کے جائز حقوق کی حفاظت و ملیداشت کرو ۔ لیکن مرتدین اور مدعیان نبوت باطلہ معلق اور ان کے جائز حقوق کی حفاظت و ملیداشت کرو ۔ لیکن مرتدین اور مدعیان نبوت باطلہ معلق

ے جس طرح آج قادیانی امت کررہی ہے۔ یادرہے کہ تقتع خراسانی نقاب ہوش پیفیمبر ایک بڑا عیار دچالباز هخص ہوا ہے۔ جس نے جموٹی نبوت وامامت کا دعویٰ کر سے تنظیم ملی اور وحدت اسلامی کونا قابل تلافی نقصان پینچایا تھا۔ لیکن خلیفہ قادیانی۔

بیر الدین محود اس دبستان کے معلم بیں مقع جس میں فرط عجر سے گردن جھکا تا ہے

ع حالانکه سیاست اور دین اسلام کوئی آپس میں متضاد ومتفائر نہیں۔حضرت علامہ

فرمائے ہیں۔

جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہودیں سیاست سے تورہ جاتی ہے چنگیزی قانون اسلام میں مطلقا کوئی رواواری اور رعایت نہیں ہے اور نہ ہی مسلمہ کذاب سے لے کر بہاء اللہ ایرانی تک تاریخ اسلام میں الی خانہ سازرواداری کی کوئی نظیرومثال کمتی ہے۔

میں قادیانی امت یا منافقین طمت سے نہیں بلکہ مدبرین حکومت اور مخلصین مملکت سے ایک تلخ نوالیکن منی برحقیقت سوال کرتا ہوں کہ کیا عدل وانصاف اور رواواری ای چیز کا نام ہے کہ بغیر اثبات جرم تو می خدمت گاروں اور شمع آزادی وحریت کے پروانوں کو نہایت فالماندطریق پر تغیر اثبات جرم تو می خوس رکھا جائے۔غداران ملک وطمت اور باغیان قتم نبوت کوآزاد چھوڑ اجائے۔افسوس۔

آزاد ہو بے دینی اللہ کی حکومت میں حق کوئی و بے باکی محبوں سلاسل ہو قادیانی امت سے ارتد ادسوز خطاب

وفا غرض ہے محبت ہوں، خلوص نفاق ہر ایک چیز زالی ہے تیرے ایمان کی

اے پرستاران نبوت باطلہ! کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تقیم ملک کی وجہ ہے تمہاری پوزیش از حد زوال پذیر ومتزلزل ہو پکی تھی اور تم انقلاب تقیم کے باعث سخت متذبذب وہراساں تھے کہ اب جائے پناہ کہاں تلاش کریں جتی کہ اس وقت ابن کذاب مرزامحود نے عالم اضطراب میں ایک بیان دیا۔ جو کہ تمہارے نہ بی ارتداداور نفاق آ میز فرہنیت کا کمل آ میند دارہے۔ طاحظہ ہو:

''ونیا میں ہر شخص کے لئے آزادی ہے۔ سوائے ہمار کے مسلمانوں کے لئے قبلہ'' ہے اور ہندوؤں کے لئے بھی تیرتھ ہیں۔ وہ چھوڑ کر جاسکتے ہیں یا اپنی کثرت تعداد اور قوت بازو ہے ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ گر ہماری حالت سے ہے کہ ہم اپنے مقدس مقامات کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔''

(بيان مرز المحودة وياني مندرج الفضل قاديان مورعه ١٩٢٧م يل ١٩٢٧ء)

ر مرتد کی آزادی فی الواقع مسلوب بوجاتی ہے۔ ع کیساصاف اعتراف ہے کہ قبلدائل اسلام کا ہے۔ ہمارانہیں۔

چنانچ بھی تم نے بونڈری کمیشن کی بارگاہ میں اپنا میمور نڈم پیش کیا کہ قادیان ایک بونٹ بن چکا ہے۔ مقصد یہ کہ ہماری ایک بیا لگ ریاست ہونی چا ہے اور بھی تم نے بھارتی منتری منڈل کی سیوا میں نویدن کیا۔ بلکہ مرز امحود قادیانی نے اس آشا اور وشواش پر اپنا خاص راج دودھ اور پرتی ندھی شریمان بھارت سری پٹڈت نہروکی سیوا میں دبلی بھیجا اور ان سے پر ارتھنا کی کہ ملے اور پرتی ندھی شریمان بھارت مری پٹڈت نہروکی سیوا میں جائے بناہ ملے گی نہ کہیں جائے بناہ ملے گو دنیا میں ملے گی نہ کہیں جائے بناہ میں کہتے تو سوچ اے بیجھ محفل سے اٹھانے والے

الغرض کی روپ دھارے کہ کی کارن قادیان سے سمبندھ رہے۔ گراس سے سکھٹن اورا یکنا کا کوئی پر بندھ نہ ہوسکا۔ آخر جب وہاں یا وجود تمام عہدویان وفاداری پیش کرنے کے دجل ونفاق کا کوئی حربہ کامیاب نہ ہوا، تو نام نہاد فضل عربعیٰ خلیفہ آسے اور اس کی تمام خانہ ساز امت مردود ومطرود ہوکر سرز مین پاک میں آکر بناہ گزیں ہوئی۔ گرانتقام قدرت کی قبر نمائی ملاحظہ ہوکہ یہاں آکر قادیانی امت نے بیمر شیخوانی شروع کردی۔

وہ دن جب کہ تھے ہم کمیں قادیاں میں ہماری تھی دنیا ہمارا زمانہ و گر اب یہ حالت ہوئی جارہی ہے کہیں بھی نہیں ہے ہمارا ٹھکانہ

(الفضل ۴۲ رمنی ۱۹۲۸ء)

چنانچہ قادیانی امت نے پھر حصول قادیان کے پیش نظر، پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیاں ادرا کھنٹہ بھارت کے متعلق الہامات گھڑنے کا سلسلہ شروع کردیا۔ گمر جب اس امت مکار ہے کہا گیا کہ

> اے دجل تیج میں زنا رکے ڈورے نہ ڈال پارہمن کی طرف ہو یا مسلمال کی طرف

چونکہ بیمشکوک اور منافقا ندروش تھیک نہیں ہے۔اطاعت کیشی اور وفاداری دوجگہ تقتیم نہیں ہوسکتی اور وفاداری دوجگہ تقتیم نہیں ہوسکتی اور دیسے بھی دو کشتیوں کا سوار ساحل مراد تک پہنی نہیں سکتا تو منافقین قادیان نے کہا کہ ہم کیا کریں۔اگر بھارادائمی مرکز اور مقدس مقام بھارت میں ہے تو اس کاظل موذی آبادر بوہ یا کتان میں۔ بچ ہے۔

کم بخت منافق ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی

ویے بھی قادیانی مرتدین کا دوعملی اور دوغلہ پالیسی پر عمل پیرا ہوتا ان کا اعتقادی و فہ بی وطیرہ ہے اور فتند مرز ائیت کی تاریخ تخلیق آئی نفاق آ میز خیر پر ہی اٹھائی گئی ہے اور اب تو ہالی پالیسی افتیار کرنے پر ویسے بھی مجبور ہیں۔ چونکہ ادھر خانہ ساز دار الا مان قادیان ، منار ہ است سعیر نما بہ شقی مقبرہ اور ان کے مجد دالحاد شنتی کی استخوان پوسیدہ وغیرہ پر اہل ہنود کا تسلط وقیقہ ہاور ادھر حکومت اسلامیہ میں بحالت ارتدادر ہنا ان کا مشکل ہے۔ اس لئے قادیانی مرتد دومملی پالیسی ادھر حکومت اسلامیہ میں سخت مبتلا ہیں اور زبان نفاق سے کہ رہے ہیں۔

میں شخت ببتلا ہیں اور زبان نفاق سے بھر ہے ہیں۔ غم صیاد فکر باغبال، ہے علامہ سیدہ

دو عملی میں ہارا آشیاں ہے

قادیانی فتناسلام کے لئے کوئی نیا فتنہیں ہے۔ بلکہ حضوۃ اللہ کی نتم الرسلینی پر طحدانہ حملہ کرنے والے نتی میں اور بھی کئی کذاب و دجال پیدا ہوئے۔ جنہوں نے قادیانی فقان کی طرح نبوت باطلہ کا ڈھونگ رچایا۔ مگران کا جوحشر وانجام ہواوہ قادیانی امت سے غالبًا پوشیدہ نہیں ہے۔ بقول جکرمراد آبادی۔

فَتْنَ اکثر بہت اس طرح کے اٹھوائے گئے ایسے دجال زمانے میں بہت آئے گئے

یے حقیقت ہے کہ ملت اسلامیہ کی مجاہدانہ بیافار اور جدوجہد سے قادیائی امت کی منافقانہ روش، پردؤ وفائقیر میں غداری وخریب، اسلام کش اور باغیانہ عزائم کی پرخطر تحریک بہت حد تک طشت از بام اور بے نقاب ہو چی اور ہوتی جارہی ہے۔ اس انکشاف حقیقت اور نقاب کشائی کود کیو کرقادیائی امت ایک شاطر وعیار اور فاحشہ ومکار عورت کی طرح اپنی رسوائے عالم اور واضح سیاہ کاریوں، بدکاریوں اور غداریوں کو اپ مصنوعی تقدس و پارسائی کے لباس میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ مگر قادیائی مرتدین پر سے حقیقت واضح رہے کہ دیرین پاکستان اور کہ ناکام کوشش کر رہی ہے۔ مگر قادیائی مرتدین پر سے حقیقت واضح رہے کہ دیرین پاکستان اور ملت اسلامیہ کوئی محروم البھیرة اور کورچھم نہیں۔ تمہاری بغاوت وغداری کے تمام بیانات واعلانات، خیالات و تحریرات، اعمال وحرکات اور جملہ دفاتر منظر عام پرآ کر محفوظ ہو چکے ہیں۔ اس تم ان کوکس طرح اور کس سے چھپاسکتے ہو۔

س س سے چھاؤ کے تحریک ریا کاری محفوظ ہیں تحریریں مرقوم ہیں تقریریں اک پردہ وفاداری صد سازش غداری

تغیر کی آوازیں تخریب کی تدبیریں

دعاہے کہ ہادی مطلق تہیں ہدایت اسلام نصیب کرے یا تم م مقد سین اسلام کی شان میں قادیانی امت کی گتا خیال ناوک نے تیرے صید نہ چھوڑا زمانے میں ترب ہے مرغ قبلہ نما آشیانے میں

چونکہ اس مختری کتاب میں قادیانی امت کی ملی وسیاسی غدار یوں اور تخ بی سرگرمیوں
کو بے نقاب کرنامقصود ہے۔ اس لئے فی الحال بر بہیل اجمال بطور نمونہ صرف چند حوالہ جات پر ہی
اکتفا کیا جاتا ہے۔ یا در ہے کہ بیر عقائد باطلہ قادیانی امت کی مسلمہ کتب وتح بریات سے مکمل شہوت
کے ساتھ پیش کئے جارہے ہیں۔ غلط ثابت کرنے والے کوئی حوالہ یک صدرو پیر بطور انعام پیش
کیا جائے گا۔

حضرات! جاہلوں کا ہمیشہ ہے یہی اصول ہوتا ہے کہ وہ اپنی بزرگ کی پڑئی جمنا اس میں و کیھتے ہیں کہ بزرگوں کی خواہ تخواہ تحقیر کریں اسٹر یا در کھو کہ وہ شخص بڑا ہی خبیب وملعون اور بدذات ہے۔ جو خدا کے برگزیدہ ومقدس لوگوں کوگالیاں دیتا تھے۔ چنانچے مرزا قادیانی اس قماش واخلاق کا انسان تفا۔ جبیبا کہ اس کے مندرجہ ذیل بیانات سے اظہر من الشمس ہے۔ ملاحظہ ہو: تو بین انبیا علیہم السلام

(چشم مرفت ص ۳۱۷ بزرائن ج ۳۲ مرس ۱۳۳۸) نوٹ: مفہوم عبارت بالکل واضح ہے کہ میری نبوت سے ہزاروں نبی ہوسکتے ہیں اور میری نبوت کا منکر شیطان ہے۔ اب ملت اسلامیہ مع ارباب حکومت جواب ویں کہ آپ مرزا قادیانی کی نبوت باطلہ کے مصدق ہیں یا مکذب، بصورت مکذب کون ہو؟

لے ست بچن ص ۹ مزائن ج ۱۰ص ۱۲۰ ۲ البلاغ المبین مرزا قادیانی کا آخری کیکچرلا ہورص ۱۹۔ (ملفوظات ج ۱۰ص ۴۱۹)

میری وحی مثل قرآن ہے

"جودی ونیوت کا جام ہرنی کوملاوہ جام جھے بھی ملاہے۔ بخدا میں اپنی وکی کومش قرآن منزه اور کلام مجید سجمتا موں۔اگر چہلا کھوں انبیاء موئے ہیں۔لیکن میں عرفان میں سمی ہے کم نہیں ہوں۔ جو یقین عیلی کو انجیل پر۔ مویٰ کو تو رات پر۔ آنخضر معالیہ کو قرآن پر تھا۔ وہی یقین مجھے اپنی وحی پر ہے جوکوئی اس کوچھوٹ کیے و لعین ہے۔''

(نزول أسيح ص ٩٩ ، فزائن ج١٨ ص ٢٧٧)

بمارادعوي

" ہماراوعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔"

(اخيار بدرمورند٥ر مارچ ١٩٠٨ء ، لمفوظات احمد بيرج • اص ١٢٤)

تخت گاه رسول

'' غدا تعالیٰ قادیان کوطاعون کی خوفٹا ک تباہی ہے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ میہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہےاور ریم آم امتوں کے لئے نشان ہے۔''

( دافع البلاءص ١٠ نخز ائن ج ١٨ص ٢٣٠)

سجإ خدا

''سچا خداوہی خداہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔''

(وانع البلاء ص المنزائن ج ١٨ص ٢٣١)

نوث: اب دیکھوکدان مندرجہ بالاحوالہ جات خمسہ میں کس طرح مرزا قادیانی نے تو بين انبياء، وي شيطان كومثل قر آن، دعو كي نبوت ورسالت ير دجل آ ميز تحدي، سرز مين الحاد خیز قادیان کو تخت گاہ رسول قرار دیا ہے۔ پھر خدا کے سچا ہونے کا معیار بھی کیا خوب پیش کیا ہے۔ تج ہے۔

> رم وحیا قصهٔ یارینہ بے ہیں اشرار واباطل نے عجب جال ہے ہیں جدانبياء حضرت ابراجيم عليه السلام كي توجين میں ابراہیم ہوں۔اب میری پیروی بی میں نجات ہے۔

نوٹ: یا در ہے کہ یہ چند آیات جو قرآن مجید کے علق مقامات پر واقع ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان صنیف میں نازل ہوئی ہیں۔ گر قادیا نی محرف کی گستا خانہ جسارت دیکھئے جو یہود یا نہ سنت کے ماتحت لفظی ،معنوی تحریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان آیات کا نزول مجھ پر ہوا ہے اور میں ابراہیم ہوں۔ افسوس کہتمام عمرتو نمرودان برطانیہ کی مدح سرائی ،اطاعت شعاری ، کاسہ لیسی اور کفش برداری میں تمام ہوئی اور اس پر تحدی ہے کہ میں ابراہیم ہوں۔ اب وہی فرقہ نجات یائے گا جو میرا پیرو ہوگا۔ جل جلالہ۔

بادہ عصیاں سے دامن تربتر ہے شیخ کا پھر بھی دعویٰ ہے کہ اصلاح دو عالم ہم سے ہے بیاض فطرت، تر جمان حقیقت علامہ علیہ الرحمۃ نے لاریب ای قتم کے صدافت بیش وایمان فروش فناس کی تر جمانی کرتے ہوئے بطور دکایت بیڑ مایا تھا۔

پر را گفت بیرے خرفہ بازے بر را گفت بیرے خرفہ بازے ترا ایس کتہ باید حرز جاں کرد

لے لیعنی اس خانہ ساز قادیانی ابراہیم کے عقائد باطلہ اختیار کرلواور مرتد ہو جاؤ۔ نعوذ باللہ منہا!

ع آخرزمانہ میں کسی ایسے جعلی ابراہیم پیدا ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کذاب قادیان کا پیراسرافتر اعلی القرآن ہے۔

نمرود ان این دور آشا باش زفیض شاں براہیی تواں کرد

لینی مر دو دان خداوندی اورغداران از لی اگرفرعونان ونت اورنمر ودان دور حاضره کے ساتھ راہ ورسم اورخصوصی تعلقات قائم رکھیں اوران کے تالع فرمان اورمطیع تھم ہو جا کیں تو ان کو بے شک ایباسراب نما اور نار افزاء مقام ابراہیمی حاصل ہوسکتا ہے۔جبیبا کہ دشمن حریت ابلیسی تسلط واقتد ارلیعی فرنگی کی لا دینی سیاست اور نمرودی حکومت میں آسان لندن سے قادیانی غدار کو حاصل ہواہے۔ پناہ بخدا!

حضرات! پیهے وہ دین وند ہب اور مقدس دھرم، جس کا قادیانی امت آج سرزین پاکستان اور بیرونی ممالک میں پر چار کررہی ہے کہ قادیانی خاند ساز ،ابراہیم پرایمان لاو۔اس میں مخلصی ونجات ہے اور یہی کمتی کا دیوتا ہے۔اسی نوعیت کا وہ بھاش تھا جو پر حیارک مرزائیت سرظفر الله بدلیش منتری پاکستان نے قادیانی سبھا کرا چی میں ایپے سدھانتوں کی بھاشا میں پیش کیا جو (الفضل قاديان مورندا ٣ رمّى ١٩٥٢ء) مسلم جاتی میں اشانتی کا کارن ہوا۔

تومين حفرت عيسى عليه السلام .....حضرت مسيح عليه السلام بدزبان تص (معاذالله) " دوهرت میس علیدالسلام کی زبانی تمام نمیول سے بردھی ہوئی ہے۔ انہول نے زبان کی ایس ملوار چلائی کہ کسی ہی کے کلام میں ایسے بخت اور آ زار دہ الفاظ نہیں۔''

(ازالهاو بام ص ۱۱، فزائن ج ۱۳ ص ۱۱)

"حصرت عيسى عليه السلام فيخودا خلاقي تعليم يمل نيس كيا- بدر باني مين اس قدر بروه كئ كه يهودي بزرگون كوولد الحرام تك كهدديا اور برايك وعظ ميس يهودي علماء كوخت (چشمه میمی ص ۱۱ بزائن ج ۲۰ س ۳۲۷) سخت گاليال ديں۔''

حضرت عليه كالسلام شراني تنص (معاذالله)

"فليلى عليدالسلام شراب بياكرت تصدشايدكس بمارى كى وجدس يا ( کشتی نوح ص ۲۵ بنز ائن ج۱۹ص ا ۷ ) یرانی عادت کی دجہ ہے۔''

• ا ..... " میر بزد یک سیح شراب سے بر میز رکھنے والانہیں تھا۔"

(ريو يوجلداوّل ص١٩٠٢،١٢٣)

مسيح عليدالسلام كاخاندان

اا ...... "ديوع كم ماته ميں سواكمروفريب كے اور كھي نہيں تھا۔ پھر افسوں كه نالائق عيسائى اليے خف كو خدا بنار ب إلى آپ كا خاندان بھى نہايت پاك اور مطهر ب تين دادياں اور نانياں آپ كى زنا كار اور كسى عور تيل تھيں۔ جن كے خون سے آپ كا وجود ظہور پذير محوا " موا ائتا كار اور كسى عام 191) (منير انجام آتھم مى د فرائن جا احوا (منير انجام آتھم مى د فرائن جا احوا (منير انجام )

حضرت مسيح کی پیش گوئیاں

۱۲ ..... '' ہائے کس کے آ کے بیہ ماتم لے جا کیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیش گوئیاں صاف طور پرجھوٹی لکلیں ۔'' (اعجاز احمدی ص۱۲ اجزائن ج۱۹س ۱۳۱)

خدا کوایے تھے مانع تھے

۱۳ .... "دمیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر تابہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر تابت نہیں ہوئی۔ کر تابت نہیں ہوئی۔ بلکہ یکی نی کواس پر ایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا اور بھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملاتھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدانے قرآن میں کیجی کا نام حصور رکھا۔ مگرمیج کا بینام نہ رکھا۔ کیونکہ ایسے قصاس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔ "

(دافع البلاء ص٢٦، فرائن ج٨١ص ٢٢٠)

پہلے سے بہت بوھ کر

ل یاد رہے کہ عیسیٰ، ابن مریم، میح، یبوع ایک ہی فرد کے نام ہیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی کوخود بھی اعتراف ہے۔ ملاحظہ ہو: ''میح بن مریم جن کوعیسیٰ اور یبوع بھی کہتے ہیں۔'' میں۔''

اس کا ذکر ہی چھوڑو

.....1۵

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(در شین ص۵۳)

'' یہ باتیں شاعرانہ نہیں۔ بلکہ واقعی ہیں اورا گرتجر بہ کی روسے خدا کی تا ئید ہے جس مریم یے بڑھ کرمیر سے ساتھ منہ ہوتو میں مجھوٹا ہوں۔'' (داخ البلام س٠٢، ٹزائن ج١٨ص١٣٠)

نوف: فاش زمانه مرزا قادیانی نے جس یبودیانه سرت وکردار کا جوت دیتے ہوئے نی الله ''وجیها فی الدنیا والاخرة '' حضرت سے علیه السلام پردخراش اورسوقیانه حطے کے جس ان کا مندرجہ بالاعبارات میں قدر ہے نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ چنا نچہ آپ نے دیکھا کہ س ابلیسانہ جسارت سے حضرت سے علیہ السلام کونعوذ باللہ خت زبان، بدلسان، دشنام طراز، شراب نوش، فریجی، مکار، زنازادہ، دروغ گواور عیاش و بدچلن قرار دیا ہے۔ صدحیف

> تیر برمعصوم میبارد خبیث بدگهر آسال رامی سرد گرستگ بارد بر زمین

یادر ہے کہ پیش مغلقات اور سرایا تو بین آ میز عبار تیں ایسی ہیں کہ جن کی کوئی دجل وفریب سے باطل سے باطل تاویل وقوجیہ بھی نہیں ہو گئی۔ چونکہ ان میں قادیا نی کذاب نے خود اپنا نہ ب وعقید و بیان کیا ہے۔ جیسا کہ کھھا ہے کہ: ''میر سے نز دیک سے شراب سے پر بیز رکھنے والانہیں تھا اور نیز یہ کہ اسی وجہ سے خدا نے سے کا نام صور نہیں رکھا۔ کیونکہ خدا کوایے قصے اس نام رکھنے سے بانع تھے۔ '' یعنی بقول مرزا قادیا نی حضرت سے عنداللہ بھی نعوذ باللہ ایسے ہی حضرت سے عنداللہ بھی نعوذ باللہ ایسے ہی حضرت سے علیہ السلام کی تقدیس وظمیر اور علوشان کو بیان فر مایا ہے اور آپ کے بیشار ایسے معزرت کا تذکر و فر مایا ہے کہ جن کے اندر یہوونا معوذ اور تا دیا نی مردود کے جملہ لیجرا ورانسا نہیت موز اعتراضات و الزامات کا کافی وشائی اور مسکت جواب موجود ہے۔ باتی رہا نام صور ، تو کیا نام خدا نے حصور نہیں رکھا۔ نعوذ باللہ وہ تمام انبیا علیم السلام بھی بقول شا ایسے ہی تھے کہ جن کا نام خدا نے حصور نہیں رکھا۔ نموذ باللہ و جالی ڈرامہ بھن شرم! شرم! شرم! شرم اسی میں حضرت سے علیہ السلام کی بیتو بین و تنقیص کا تمام و جالی ڈرامہ بھن شرم! شرم! شرم! شرم و جالی ڈرامہ بھن

اس لئے تیاد کیا گیا تا کہ میری خانہ ساز دکان میں جسک اٹھے، خدا سخیج کو ناخن نہ دے۔
حفاظت قرآن کے متعلق اگر وعدہ خداوندی نہ ہوتا تو قادیا ٹی محرف ومر تدکلام پاک سے حضرت
میں کا نام تک بھی نکال دینے کی ناپاک کوشش کرتا۔ یہاں تک تو کہد یا کہ ابن مریم کے ذکر کو
چھوڑ و نور فرما کیں۔اب جب کہ خداوند عالم اور رسول اکرم تھا تھے حضرت کے کانہ صرف ذکر ہی
کرتے ہیں۔ بلکہ سے علیہ السلام کے محاس واوصاف طیبہ بھی بیان فرماتے ہیں تو اہل ایمان ان کا
ذکر کیوں چھوڑ دیں؟ الی بعناوت و تھم عدد لی تو مرتدین وشیاطین ہی کا کام ہے۔ مرزا قادیا ئی
نے ابلیس لعین کی تقلید وا تباع میں اس لئے تو کہا کہ ''انسا خید منه '' یعنی میں اس پہلے ہے سے
نے ابلیس لعین کی تقلید وا تباع میں اس لئے تو کہا کہ ''انسا خید منه '' یعنی میں اس پہلے ہے سے

گفت شیطال من ز آدم بهترم تاقیامت گشت ملعون لا جرم

افسوس کہ آج ہرفائ وفاجراورغدار ملت کی معصیت آلود زندگی کے لئے قانون تحفظ ہے۔ مگر مقد سین ومطاہرین کی حیات معصومہ کے تحفظ کے لئے کوئی آئین وقانون نہیں ہے۔ خدا غیرت ایمانی عطاء کرے۔

قادياني مسيح كى اخلاقى حالت

اوروں یہ معرض تھے لیکن جو آ کھ کھولی اپنے ہی دل کو ہم نے مجنج عیوب پایا

حضرات! مرزا قادیانی نے تہذیب وشرافت اورضابطه اخلاق سے باہر ہوکر حضرت سے علیہ السلام کی ذات والاصفات کے متعلق جوگوہر فشانی کی ہے۔ سطور بالا میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ مرزا قادیانی نے پیدر حقیقت یہودیت کی وکالت کرتے ہوئے کلمة اللہ حضرت سے نہیں اللہ پر حقیر وذلیل اور رکیک حملے کئے ہیں۔ (چونکہ قادیانی فتنہ باطنی طور پر دراصل بقول واقف فتن ترجمان حقیقت علامہ اقبال یہودیت کا ہی بہروپ ہے (حرف اقبال می ۱۳۱۳)) مگر ہم مرزا قادیانی کے متعلق خالفین کے اقوال وہیانات پیش نہیں کریں گے۔ بلکہ سے کذاب کی اپنی خود لوشت تہذیب کا نمونہ پیش کریں گے۔

تاسیاه روئے شور ہر کہ دروعش باشد لہذا: یل بین قادیان مسیسے وز ایک کا بطور نمونہ اسکینا خلاق ما حظم ہو:

میں کیڑا ہوں نہ آ دی

ا ...... "جب مجھے اپنے نقصان حالت کی طرف خیال آتا ہے تو مجھے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میں کیڑا ہوں ندآ دی۔ " (تتریقیقت الوی ۵۹ ہزائن ج۲۲ ص ۹۹۳) بشر کی جائے نفرت

....۲

کرم خاکی ہول مرے پیارے نہ آ دم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(در مثین ص۹۹، براین احدید صدیقم ص ۹۷، نزائن ج۱۲ص ۱۲۷)

میں نامر دہوں

سسس ''ایک مرض جمینهایت خوفاک تھی کہ محبت کے وقت لیننے کی حالت میں نموذ (لیعنی انتشار) بلکی جاتارہتا تھا۔ جب میں نے نئی شادی کی تھی تو مدت تک جمیے یقین رہا کہ میں نامر ڈہوں۔''
میں نامر ڈہوں۔''
سسسس ''مرزا قادیانی کو احتلام بھی ہوتا تھا۔'' (سیرۃ المبدی حصہ موم ۲۳۳۳)
کیسسسس ''مرزا قادیانی کو احتلام بھی ہوتا تھا۔'' (سیرۃ المبدی حصہ موم ۲۳۳۳)

(سيرة المهدى حصداق لص ١٣٩، خصائص كبرى ج اق اص ١٠٠)

غيرمرم عورتول سے اختلاط ..... قادياني امت كانتوى

۲ ...... "چونکه مرزا قادیانی نبی بیں۔اس لئے ان کوموسم سرما کی اندھیری را توں بیس غیرمحرم عورتوں سے ہاتھ پاؤں دیوانا اوران سے اختلاط وٹس کرنامنع نہیں ہے۔ بلکہ کارثو اب اورموجب رحت وبرکات ہے۔''

(الفضل قادیان مورده ۲۰ مرار ۱۹۲۸ و ۱۹۲۸ و ۱۸ بیرة المهدی حسیوم ۱۳۳،۲۱۰، الحکم ۱۷ امریل ۱۹۰۵) قاد یا نی شبوت و خلافت اور امت ایک مقام پر ...... قص عربانی اور تصیر کسیستام پر ...... تص عربانی اور تصیر کسیستان کافتوکی اور چوبدری سرظفرالله پیرس جا کربالکل نگی عورتول کاناچ دیکھتے رہے ہیں۔مرزا قادیانی کافتوکی

لے کیا نبی بھی نامرد ہوتا ہے۔ مگر کذاب ہرمیدان میں بی نامرد ثابت ہوتا ہے۔

ہے کہ تھیٹر وغیرہ ہم نے بھی خود دیکھا ہے اوراس سے معلومات حاصل ہوتے ہیں۔'' (ذکر صبیب ص ۱۸، الفضل قادیان مورد ۸۸رجنوری ۱۹۳۳ء)

شراب نوشي

زنا کی سزا

۹..... تادیانی شریعت میں زنا کاری کی تنگین سزا صرف دس جوتے ہیں اور وہ بھی زانیہ بی اپنے زانی کو مارے لی

قاريانى پيغمبرڪافتوي

•ا..... عدالتی مقامات و بیانات میں اپنے فائدہ اور رہائی کے لئے جھوٹ بولنا ۔....

واضح رہے کہ بیہ پیش کردہ حوالہ جات ہم نے صرف قاویانی امت کی مصدقہ کتب وتحریات ہے۔ پیش کردہ حوالہ جات ہم نے صرف قاویانی امت کی مصدقہ کتب وتحریرات سے ہی پیش کئے ہیں۔ اگر ضرورت پیش آئی تو پھرہم مرزا قادیانی اور حوال چلن کے متعلق ان کے سابقہ مریدین ومعتقدین، مثلاً ڈاکٹر عبدالحکیم مرحوم پٹیالوی، مولانا عبدالکریم مبللہ، بیش عبدالرحمٰن معری، مشی فخرالدین متول ملتانی، عبدالعزیز، قریش محمدصادق شبنم وغیرہم کے فی برتھائی بیانات بھی منظرعام پرلائیس کے۔

قادياني مسيح كى تهذيب وشرافت

ذیل میں ہم قادیانی مسیح کی قدرے تہذیب وشرافت کا مختصر نموند پیش کرتے ہیں۔ ذرا اس الہا می کلام اور گفتار شیرین کو والاحظ فرمائیں اور قادیانی تہذیب کی واودیں۔

م حالانکه جموث بولنااور کوه کھانا ایک برابرہے۔

(حقيقت الوحي ص ٢٠٦، خزائن ج٢٢ص ٢١٥)

ل چہ خوش، بیزنا کی سزاہے یا کفش محبوب کی دلفریب حرکات، شربیت قاویان کی حقیقت معلوم شد۔

بدكار عورتول كي اولا د

ا است دو کل مسلمانوں نے جھے قبول کر لیا ہے اور میری دعوت کی تقدیق کی ہے۔ گرکٹم یوں اور بدکار عور توں کی اولاد نے جھے نہیں مانا۔''

(آئينه كمالات اسلام ص ١٥٥، فزائن ج٥ص ١٥٥)

نوٹ: لفظ بعنایا، بغیائے معنی مرزا قادیانی نے اپنی کتب (انجام آتھم م ۲۸۲، نورالحق حدادل ص ۱۲۳، فریاد دردص ۷۸، خطبه الهامیص ۱۷) میں نسل بدکارال ، زیا کار، خراب عورتوں کی نسل، زن بدکار، زیان بازاری کے ہیں کئے ہیں۔ یا درہے:

ميرامخالف

۲..... جو محض میر امخالف ہے۔وہ عیسائی، یہووی مشرک اور جہنمی ہے۔ ( نزول اسم ص۲م فزائن ۱۸ می ۲۸۴ مقد کر اس ۲۳۵ تبلیغ رسالت ۵ میں ۲۲۸ مجموعه اشتہارات ۳ سا ۲۷۵)

حرامزاده کی نشانی

سسس جو فحض ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے۔ حرامزادہ کی بھی نشانی ہے۔ (انوارالاسلام س، جزائن جه ص اس

جنگلوں کے فنزیر

۳..... بلاشک ہمارے دشمن بیابانوں کے ختز میر ہو گئے اور ان کی عور تیس کتیوں سے بھی بو ھاکئیں۔ ( جم البدی ص ۱، خزائن ج ۱۲ ص ۵۳ در قین عربی ص ۲۹۲)

جہال سے نکلے تھے

۵......۵ ''جھوٹے آئوی کی بینشانی ہے کہ جابلوں کے روبروتو بہت لاف وگزاف مارتے ہیں لیگر جب کوئی دامن پکڑ کر لوچھے کہ ذرا ثبوت دے کر جا کو تو جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہوجاتے ہیں۔''

ا جھوٹے آ دمی اور مارتے ہیں۔ قادیانی سلطان القلم کی اردونو کی اور زبان دانی ذرا حظہ ہو۔

دس انگلی

۲ ...... د آريول كاپرميشرناف سے دس انگلي شيچ ہے سيجھنے والے مجھ ليس ان ٢٠٠٠.... (چشم معرفت ١١٥ مزدائن ج ٢٣٥ م

رتم پرمهر

ے..... ''خدانے مولوی سعد الله لدھیا نوی کی بیوی کے رحم پر مہر لگادی کہ اب تیرے گھر اولا دنہ ہوگی۔'' نوٹ: جس طرح تمہاری مال کے رحم پر مہر گئی تھی۔

(ترياق القلوب ص ١٥٤، فرد ائن ج١٥٥ ص ٢٧٩)

شرم تم کو گر نہیں آتی

آلهُ تناسل

باب کے بعد بیٹے لینی مرزامحود کی خوش کلامی اور تہذیب پر سروست صرف دو حوالہ ہی ملاحظہ ہوں۔ خلیفہ صاحب اپنے ایک خطبہ نکاح میں ایک مسلمان ہزرگ کے متعلق فرماتے ہیں کہ:

۸..... د حضرت سے موجود کے قریباً ہم عمر مولوی محمد حسین بٹالوی بھی تھے۔ان کے والد کا جس وقت نکاح ہوا۔ان کو اگر حضرت اقد س کے والد کا جس وقت نکاح ہوا۔ان کو اگر حضرت اقد س کے موجود (مرزا قادیانی) کی حیثیت معلوم ہوتی اور وہ جانے کہ میرا ہونے والا میٹا محمد رسول اللہ اللہ کے کا اور بروز کے مقابلہ میں وہی کام کرے گا۔ جو آئحضرت میں الموجیل اوجیل نے کیا تھا تو وہ اپنے آلہ کا کا کو کا ف ویتا اور اپنی بیوی کے پاس نہ جاتا۔' (مندرج الفضل قادیان مورض مروض مروس میں اور اپنی بیوی کے پاس نہ جاتا۔'

ميراآ زاربند

۹ ...... ۱۰ میں نے رویاء میں دیکھا کہ ایک برا ہجوم ہے۔ میں اس میں بیٹھا ہول اورایک دوغیراحمدی بھی میرے پاس بیٹھے ہیں۔ پھلوگ جھے دبارے ہیں۔ان میں سے ایک

ا علم خیاطیء کافی الواقع لا نیخل مسئلہ تھا۔قادیا نی امت کواپنے نبی کے اس مسیحانہ تاپ پر سردھ ناچاہے۔ فخض جوسا منے کی طرف بیشا تھا۔ اس نے آ ہستہ آ ہستہ بیرا آ زار بند پکڑ کر گرہ کھونی چاہی اے بیس نے تعرف ہوا آ زار بند پکڑ کر اس کی جگہ پرائکا دیا۔ پھر دوبارہ اس نے آ زار بند پکڑ کر اس کی جگہ پرائکا دیا۔ پھر دوبارہ اس نے ایک ہی جرکت کی اور بیس نے پھر بہی سمجھا کہ اتفاقیہ اس سے ایسا ہوا ہے۔ تیسری دفعہ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ تب مجھے اس کی بد نیتی کے متعلق شبہ ہوا اور بیس نے اسے روکا نہیں۔ جب تک کہ بیس نے دکھے نہ لیا کہ وہ بالا رواہ ایسا کر رہا ہے۔ ' (مندرجہ افضل قادیان موردی مرتبر ۱۹۳۷ء) محضرات! بیہ ہے قادیانی نبوت و ظلافت کی تہذیب و شرافت۔ تقدّس و پارسائی خوش کلا می وشیر سی بیانی اورا ظلاقی حالت کا مختصر مرتب بیقول حضرت سے علیہ السلام درخت اپنے پھل کا می وشیر سی بیانی اورا خلاقی حالت کا مختصر مرتب بیقول حضرت سے علیہ السلام درخت اپنے پھل نہ مرتب و شم ہی تھا۔ بیک نے تادیاں اے فقد آخر زماں اے فقد آخر زماں اے فقد آخر زماں جنس نفاق و کفر سے چکی تری دکان ہے جنس نفاق و کفر سے چکی تری دکان ہے

(ازحفرت مولا تاظفرعلی خالٌ)

سيدامتقين امام الانبياء ينفط كي نوبين

ہے جن کو محمر کی مساوات کا دعویٰ معواہ جہم کی وعید ان کو سا دو

برادران ملت! اب آپ کے سامنے گتاخ از لی مرزا قادیانی اوراس کی بے اوب مرتد امت کے عقائد باطلہ کا وہ دلخراش وجگر پاش باب پیش کیا جاتا ہے جو کہ سید الکونین ، محبوب رب المشر قین ، قائد المرسلین ، خاتم النبین ، محم مصطفی ، احم مجتبی تعلیق کی تو بین و تنقیص اور گتا خیول سے مجرا ہوا ہے۔

ترجمان حقيقت علامها قبال كى شهادت

شان نبوت میں قادیانی امت کی گستا خیوں کے متعلق حقیقت نماشها دت ،حضرت

ل غالبًا بير كتناخ كوئى سرحدى پيھان ہوگا۔

علام می کا تحریری بیان فر مایا که: ' و فاتی طور پر میں اس تحریک سے اس وقت بیز ار ہوا تھا۔ جب ایک نئی نبوت ، بانی اسلام کی نبوت سے اعلیٰ تر نبوت کا دعویٰ کیا گیا اور تمام مسلمانوں کو کا فر قرار دیا گیا۔ بعد میں سے بیز اری بغاوت کی صد تک پہنچ گئی۔ جب میں نے تحریک کے ایک رکن کو اپنے کا نوں سے آنخضر سے بیلی تعلق نازیبا کلمات کہتے سا۔ ورخت بڑ سے نہیں پھل سے پہچانا جاتا ہے۔''

مندرجہ بالا بیان میں قادیانی امت کے متعلق عاشق رسول، علامدا قبال نے جو کچھ فرمایا ہے۔ بالکل حقیقت اور شی برصدافت ہے۔ میں ندصرف سابقد مرزائی، بلکہ قادیانی جماعت کے ایک سابق مبلغ ہونے کی حیثیت ہے، اپنے سابقہ تجربہ ومشاہدہ کی بناء برعلی وجہ البھیرت کہتا ہوں کہ ادعائے اسلام میں قاویانی امت کا ظاہر پچھ ہے اور باطن پچھ۔ چونکہ جب بہ قادیانی مرقد اپنی پرائیویٹ اور خصوص مجالس میں میٹیس کے قومقد سین اسلام کے متعلق ان کے خیالات واعقادات پچھاور ہوں کے اور جب الل اسلام کے سامنے آئیں کے قو جھاور سساور بہقادیانی واعقادات کے جھاور ہوں کے اور جب الل اسلام کے سامنے آئیں گے قو پچھاور سساور بہقادیانی واعقادات کے بیاد دبی تابیل اسلام کے سامنے آئیں گے قو پچھاور سساور بہقادیانی واحد کی برد دبی بی نہیں۔ بلکہ اختبائی و جالیت اور منافقت ہے۔

اب ذيل مين صرف چندحواله جات ملاحظه مول ـ

منصب محديت يرغاصبانهمله مسم مين محدرسول الله مول

المسيق القلوب ص ٢ ، فرزائن ج ١٥ص ١٥٥ ، مزول المسيح ص ٩٨ ،فزائن ج ١٨ص ١٢٥)

ل مين كمل جائز ومحاسه لے كرقاديانى فد جب سے ١٩٢٠ء ميں تائب بوكر مشرف اسلام جواتھا۔ الحمد لله على احسانه!

-487

بدمعاش اب نیک از حد بن گئے بو سلم آج احمد بن گئے نوف: آپ نے دیکھا کہ قادیانی فتان کس جرات وجہارت اور بیبا کی سے اعلان بناوت کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ ، محمد مجتنی اور احمد مختار میں ہوں۔ نعوذ باللہ منہا۔ حالانکہ بیآ یت صرف حضرت محمد عرفی فیائی کا باغیافہ ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ (پاره۲۱، مورة ﴿ آ) بیاتو تھا مرزا قادیانی کا باغیافہ دوک کی کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اب ذیل میں قادیانی امت کا ایمان ملاحظ فرمائیں۔ تا آپ کو معلوم ہوکہ قادیانی امت حضور علیہ السلام کو قطعاً محمد رسول اللہ نہیں مانتی۔ بلکہ مرزا قادیانی کو مانتی ہے۔

مدح حفزت سيح موعود ..... محر مصطفي توب

مسیح مجتبی تو ہے محمہ مصطفیٰ تو ہے بیان ہو شان تیری کیا حبیب کبریا تو ہے کیم اللہ بننے کا شرف حاصل ہوا تھ کو خدا ہو ہے خدا ہو ہے اندھیرا چھا رہا تھا سب اجالا کر دیا جس نے وہی بدر الدی تو ہے وہی سٹس انھیٰ تو ہے وہی سٹس انھیٰ تو ہے

( گلدسته عرفان ص ۱۰ این کذاب مرز ابشیراح )

كلمه طيبه مين قادياني محمه

خودمحررسول الله بي بين

۵...... " " جم پراعتراض کیاجاتا ہے کہ اگر نبی کریم اللے کے بعد مرزا قادیانی بھی ایسے نبی ہیں کہ ان کاماننا ضروری ہے تو پھر مرزا قادیانی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھاجاتا۔ اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النہیں کو دنیا میں مبعوث کرے گائے۔ پس جب بروزی رنگ میں سے موعود (مرزا قادیانی) خودمجر رسول اللہ ہی ہیں جو دوبارہ دنیا میں تشریف لائے تو ہم کوکس منے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا۔ پھر بیسوال اٹھ سکتا تھا۔'' اور آتا۔ پھر بیسوال اٹھ سکتا تھا۔''

> باطل دوئی پند ہے حق لاٹریک ہے شرکت میانہ حق وباطل نہ کر قبول

واضح رہے کہ قانون خداوندی اور آئین نبوی کے ماتخت جمیع اہل اسلام کا بالاتفاق کی عقیدہ وائیان ہے کہ جس طرح خداوند قد وس عزاسمہ، وجل مجدہ، اپنی الوہیت ور بو بیت اور معبودیت میں وحدہ لاشریک ہیں۔اس طرح محد کی ومدنی علیہ العسلاۃ والسلام اپنی نبوت ورسالت اور محد بیت میں تا قیامت وحدہ لاشریک ہیں۔ پس جس طرح شرک فی التو حید تا قابل معافی جرم ہے۔ ای طرح شرک فی الدو سے بھی تا قابل معافی جرم ہے۔

ل الله تعالی کاایها کوئی وعده نہیں ہے۔ ابن کذاب کا الله تعالی پریسراسرافتر اء ہے۔

''کسا قبال رسول الله شَهُولله يا ايها النفاس ان ربکم واحد ونبيکم واحد ونبيکم واحد ونبيکم واحد ونبيکم واحد لا نبي بعدى (کنزالعمال)'' ﴿ لِين الممرى امت كو گوتها دا فدا ايك ب-اى طرح تمباراني مي ايك بى به داوركونى ني پيدائيس موگا - ﴾

آ فناب مدينه

۲.....

وہ آفآب چکتا تھا جو مدینے میں ہے جلوہ ریز وہ اب قاویاں کے سینے میں

(اخبار فاروق قاديان ج٢٥ نمبر٥ المور خدا ارار يل ١٩٨٠ء)

## خدانے اسے محدر سول الله فرمایا ہے

ک..... " اماراعقیده ہے کہ دوبارہ حضرت محمد رسول اللہ بی آئے ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ بی آئے ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ کیا نکارے بہلے انسان کافر ہوجاتا تھا تو اب بھی آپ کے انکارے انسان ضرور ضرور کافر ہوجائے گا۔ ہم (احدیوں) نے مرزا قاویانی کو بحثیت مرزا قاویانی نہیں بانا۔ بلکہ اس لئے کہ خدانے اسے محمد رسول اللہ فر بایا ہے۔ ہم پر اللہ کا برافضل ہے۔ کیونکہ ہم اگر ساری جائیداویں سارے اموال اور جائیں قربان کردیت تو بھی صحابہ کرام میں شامل نہ ہوسکتے۔ بیمسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ غوث، قطب، ولی، جتنے برزگ امت محمد بیمس گذرہ ہیں۔ ان کا ایمان صحابی کے ایمان کے برابر نہیں ہوسکتا اور اس شرف کوئیس پاسکتا۔ وصحابہ عظام نے پایا ۔ کیونکہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا چرو و یکھا۔ محر اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ کا چرو و یکھا۔ محر اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ کا چرو و یکھا۔ محر اللہ نے ہمیں محمد سے مستقاد کر مے صحابہ کرام کے گروہ ہیں شامل کر دیا۔ " (تقریر منتی عظم قاویا فی جامعت مولوی سرورشاہ مندرجہ الفضل قاویا فی موردہ کا بروہ ہیں شامل کر ویا۔ " (تقریر منتی عظم قاویا فی جامعت مولوی سرورشاہ مندرجہ الفضل قاویا فی موردہ کا بروہ ہیں شامل کر ویا۔ " (تقریر منتی عظم قاویا فی جامعت مولوی سرورشاہ مندرجہ الفضل قاویا فی موردہ کا بروہ میں شامل کر ویا۔ " (تقریر منتی عظم قاویا فی جامعت مولوی سرورشاہ مندرجہ الفضل قاویا فی موردہ کا بروہ میں شامل کر ویا۔ " (تقریر منتی عظم قاویا فی جامعت مولوی سرورشاہ مندرجہ الفضل قاویا فی موردہ کا بروہ ویکھا۔

ا فی الواقع مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔خداوندعالم اہل اسلام کواس مقدس ومبارک عقیدہ پرقائم وٹا بت قدم رکھے اور دور حاضرہ کے بتا پتی پنیمبروں اور الحاد پسند صحابیوں سے محفوظ رکھے۔ بین!

محدرسول اللديد مراد

۸..... ایک فلطی کازاله یل حفرت می موجود نے فر مایا ہے کہ 'مسمسد رسول الله والذین معه ''کالهام یس محدرسول اللہ سے مرادیس ہوں اورمحدرسول اللہ فدا نے مجھے کہا ہے۔ (اخبار الفسل مورود ۱۵ ارجوالا کی ۱۹۱۵ء می ۲)

اصول اجمديت

9...... ''خداتحالی اپی پاک وی میں سے موعود (مرزاقادیانی) کومحدرسول اللہ، کر کے خاطب کرتا ہے۔حصرت سے موعود کا آنامینہ محدرسول اللہ کا دوبارہ آنا ہے۔حصرت سے موعود کو میں محدر کو میں محدر کا میں اللہ کا دوبارہ آنا ہے۔حصرت کی موعود کو میں محدر کا میں اللہ کا دوبارہ کی اصل اصول کی جائے۔'' (افضل مورود کا راگست ۱۹۱۵ء میں ک

وہی احمہ ہے وہی محمہ ہے

ا است ''اگریدلوگ اس زمانے کے رسول کے خیالات اور تعلیم اور وہ کلام ربانی جواس رسول پر تازل ہوتا ہے چھوڑ دیں گئو وہ اور کون کی باتیں ہیں۔جن کی اشاعت کرتا جا ہتے ہیں۔ کیا اسلام کوئی دوسری چیز ہے جواس رسول ہے ملیحدہ ہو کر بھی مل سکتا ہے۔ دہی احمد ہے وہی محمد ہے۔ جواس وقت ہم میں موجود ہے۔'' (الفضل مورود کے ارجنوری ۱۹۳۹ء)

قاديان ميس محمه

السن ""قاديان من الله تعالى في مرحمة في كوا تاراب" (كلية العمل ٢٠٠٠)

محدرتی ہے محد قدنی افضل ہے خالہ ناغ

خیال زاغ کو بلبل سے برتری کا ہے غلام زادے کو دوئ پیفیری کا ہے

ا ایک غلطی کاازالد ، مرزا قادیانی کی کتاب ہے جس کا ہم نے نمبرا میں حوالہ پیش کیا ہے۔ مع حق برزیاں شود جاری لیس قادیانی امت کا یکی وہ غاند ساز محمد ہے۔ جس محمد کا سیا اوگ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ذیل میں ہم صرف وہ چند حوالہ جات پیش کرتے ہیں جن میں خود مرزا قادیا نی اوراس کی امت نے بر ملاتشلیم کیا ہے کہ سیدالا نمیاء قائد المرسلین مجمد صطفیٰ سیالی سے قادیا نی مجمد یعنی مرزا آنجمانی فضیلت وشان میں بڑھ کرہے۔ ملاحظہ ہو: بیان مرزا!

میں بدر کامل ہوں

۱۲ .....۱۲ " حضرت الله کی روحانیت ان دنوں میں برنست ان ان دنوں میں برنست ان ان دنوں میں برنست ان سالوں کے اقوی اور اکمل اور اشد ہے۔ بلکہ بدر کامل چودھویں رات کے جاند کی طرح ہے۔ ان سالوں کے اقوی کا اور اکمل اور اشد ہے۔ بلکہ بدر کامل چودھویں رات کے جاند کی اور اکمل اور ان سالوں کے ا

بلال وبدريس فرق

۱۳ ..... " بلال کا وجود ایک تاریکی میں ہوتا ہے کیکن کمال کو بی کئے کر بدر بن جاتا ہے . " ( ملفوظات سیح موجود ص اسم ۲۷)

مرزا قادیانی کے مندرجہ بالا اقوال کی روشی میں اب ذیل میں قادیانی امت کے بیانات باطلم طاحظہ ہوں۔

مرزا قادیانی کا نکار کفرہے

قادياني نبوت وشريعت كي حقيقت

پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ یہ مؤمن پارینہ ہے کافر

(اتبال) ،

## وہ نبوت ہے مملمال کے لئے برگ حشیش جس نبوت میں نہیں قوت وشوکت کا پیام

(اتبالٌ)

بعثت ثانی کے کا فر

۱۱ .... ۱۲ خضرت الله کی بعث اوّل میں آپ کے منکروں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرارہ دیا۔ لیکن آپ کی بعث افل میں آپ کے منکروں کو داخل اسلام بحسابیہ آٹ خضرت الله کی بعث الله میں آپ کے منکروں کو داخل اسلام بحسابیہ آٹ خضرت الله کی جسک ہے۔ حالانکہ خطب الہامیہ بیں مصرت سے موجود نے آئخضرت الله کی بعث اوّل اور بدر کی نسبت سے بیر فرمایا ہے۔ جس سے لازم آتا ہے کہ بعث افل کے کافر کفر میں ، بعث اوّل کے کافر وں سے بہت بڑھ کر ہیں۔ "آتا ہے کہ بعث اوّل کے کافر وں سے بہت بڑھ کر ہیں۔ "

مرزا قادياني كاؤنى ارتقاء

اسد "دعفرت میم مود کا دینی ارتفاء آخضرت الله سے دیادہ تھا۔ اس زمانہ میں تدنی ترقی نیادہ ہوئی ہے اور میں جزوی نضیلت ہے جو سے موعود کو آخضرت الله پر عاصل ہے۔ "

(رسالہ ریویقادیان اور کی ۱۹۲۹ء)

سيدالانبياء سيهمخض بزهسكتاب

اِ خطبہ الہامیہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے۔جس کا حوالہ نمبر ۱۳ میں دیا گیاہے۔ ع دیکھوای باغی رسالت کا گئے مرزامحمود قادیانی کے قول باطل میں فی البداہت استمرار موجود ہے۔ یعنی شروع ہی سے میرایمی شیطانی عقیدہ ہے اور میں یہ برملا بمیشہ کہتار ہتا ہوں۔سہ حرف بریں نہ ہب!

ایک کو بردھانے میں کوئی خوبی ہیں

'' پر بالکل میچ بات ہے کہ ہر مخص ترقی کرسکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ یر بند ہیں تو اسلام کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے اور پھراس میں کوئی خوبی بھی نہیں کہ ایک کو بڑھادیا جائے اور دومرول کو ہو ھے ندویا جائے۔'' (مندرجہ افضل قادیان مور ند کارجولا کی ۱۹۲۲ء م ۵) نوٹ:عبارت اردو ہے اور مفہوم بالکل واضح ہے۔مرز امحود قادیانی کا میتحدیا ندوی قابل غور ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے۔ بعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مختص فخر الانبیاء سے بڑھ سكا ہے اور يدكوئى خوبى نہيں كەاكك كو بردهاديا جائے اور دوسروں كو بردھنے ندديا جائے۔اس كذاب ابن كذاب اور بدباطن وروسياه كى ايك سے مراد فى الحقيقت سراج الانبياء عمرار فى الحقيقت سراج الانبياء عمرار العالمين عن قائد الرسلين عمسيد ولد آدم هم محمد عربي الله عمير - جن كي مدح وثنا كاخود غالق اكبر، مداح وثناخوان ہے۔مثلاً ویکیموسورہ بقرمحة تقبیرشرح شفا جلداوّل،سورہ حجرات،سورہ بلد،سورہ زخرف، موره جر، جس سے شان محدیت کامقام ارفع ثابت ہوتا ہے۔ تے ہے۔ شہ لولاک کے قدموں کو چوما اس بلندی نے نہیں ہے عقل کل کو بھی مجال پر زنی جس جا لبذاقر آن وحدیث کی مقدس روشی میں تمام امت محمد پیکا یہی عقیدہ وایمان ہے کہ رخ مصطفے ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ

ا یادرے کہ لفظ ہر حصرتام کے لئے آتا ہے۔ یعنی کوئی تخصیص نہیں سے باشد۔سید الانبیاء سے بڑھ سکتا ہے۔ نعوذ باللہ!

نه حاري برم خيال عن نه دكان آئينه ساز عن

ع سورہ احزاب۔ سے بیبی فی فضائل الصحابہ"۔ سے مکلکو ہ فی فضائل سیدالمرسلین"۔ ھے تر نمری ج- اور قادیانی گتاخ ومردود کا بیہ جملہ کہ دوسروں کو برجے نہ دیا جائے ہے مراد مرزا نجمانی خانہ ساز محمد قادیانی مراد ہے۔ چونکہ مرزا قادیانی کا اپنا بھی بھی دعویٰ تفاجیب کہ سابقہ پیش کردہ حوالہ جات سے ثابت ہو چکا ہے۔ مرزا قادیانی کا تقدیق شدہ ایک اور حوالہ بھی ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔قادیانی امت کی مرزاغلام احمد کے سامنے تصیدہ خوانی ۔
قادیانی محمد اپنی شان میں بردھ کر

امام اپنا عزیز اس جہاں میں غلام احمد ہوا دار الاماں میں غلام احمد ہو عرش رب اکبر مکاں اس کا ہے گویا لامکان میں محمد بجر اثر آئے ہیں ہم میں ادر آگے ہے ہیں بردھ کر اپنی شاں میں عمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں

(اخبار بدر ۲۵ راکو بر ۹۰۹ م)

الا ..... '' بیروہ نظم ہے جو حضرت میج موعود کے حضور میں پر بھی گئی اور خوشخط لکھے ہوئے قطعے کی صورت میں ہیں گئی اور حضورا سے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ پھر بینظم اخبار بدر ۲۵ راکتو بر ۲۹۰۱ء میں چھپی اور شاکع ہوئی۔ پس حضرت سے موعود کا شرف ساعت حاصل کرنے اور جز اکم اللہ تعالیٰ کا صلہ پانے اور اس قطعے کو اندر خود لے جانے کے بعد کسی کو حق بن کیا پنچتا ہے کہ اس پراعتر اض کرکے اپنی کمزوری ایمان وقلت عرفان کا شہوت دے۔''

(اخبارالفضل قاديان مورخه ٢٦ راكست ١٩٢٧ء ص

نوف: مندرہ بالا ہردوحوالہ میں قادیانی امت کو کیا اصر کا عمر اف ہے کہ محمد مر بہتا ہے ہے ہمارہ کی لیکھنے ہے ہمارہ کی لیف کے سے ہمارہ محمد مرزا قادیانی اپنی شان میں بڑھ کر ہے اور اب زیارت نبوگ کے لئے مدیدہ منورہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ اب قادیان میں بی محمد موجود ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے مریدین سے جب بیالحاد آمیز تصیدہ ساتو بے صدخوش ہوا اور اس پر مریدوں کو برزا کم اللہ مرحبا کی سندخوشنودی عطاکی اور جوش مسرت میں ووقط حدمن النارا پنے ساتھ ہی ورون خانہ لے گئے۔

تاکہ بعد از مرک لحد المفل میں توشیر آخرت کا کام دے۔ الغرض مرزا قادیانی نے اپنے قول وفعل سے اس تصید بینارید پر اپنی مهر تصدیق شیت کردی کہ میں نہ صرف محمد مول بلکہ مجمد عرف اللہ منہا ہی ہے۔

شان میں بڑھ چڑھ کر ہوں فعوذ باللہ منہا ہی ہے۔

نہ پہنچا ہے نہ پہنچ گا سم کیشی تمہاری کو اگرچہ ہو چکے ہیں تم سے پہلے فتنه گرلا کھوں

توبين صحابه كرام

مریدوں کو دے کر صحابہ کا رتبہ نبوت کا بیڑا اٹھایا غضب ہے

حفزات! یکس قدر بد ین اورظلم ہے کہ جود ہر پیطبیعت لا ندہب اور دولت ایمان سے سراسر محروم چندافرادا پی سیاہ بختی کی وجہ سے امت محمد یہ وچھوڑ کر قادیانی ندہب ہیں داخل ہو گئے اور جنہوں نے اسلام سے مرتد ہوکر قادیانی ندہب باطلہ کی گمراہانہ تعلیم کو افتتیار کر لیا۔ اب ان کو صحابہ کرام کا خطاب دیا جارہ ہے بلکہ فرزندان الحاد نے مقام ادب سے گذر کر یہاں تک جسارت و گناخی کی ہے کہ نعوذ باللہ مریدان مرزائے قادیانی صحابہ رسول مدنی اللہ ہے بھی شان و فسیلت میں ہو ھے تھے ہیں۔

بودت عقل زجرت كداي چه بوالعجى است

یدامر کہ محابہ رسول مقبول مطابقہ کی مسلمانوں کے نزدیک کیا شان وفضیلت ہے اور کیا مرتبہ ومقام ہے اور صحابی کی تعریف کیا ہے۔ یعنی صحابی کس کو کہتے ہیں۔ مندرجہ ذیل حوالہ جات ہے معلوم کریں۔

عقیدہ اہل اسلام پابت مرتبہ صحابہ کرام ؓ ''میان کا عقد یک غو میں گذرے ہیں۔ان کا ایمان صحافی کے ایمان کے برابر نہیں ہوسکتا اوراس شرف کونہیں پاسکتے۔ جوصحاب عظام نے پایائے'' (قادیانی جماعت کا فیملہ مندرجہ الفضل قادیان مورجہ ۲۲ روسم ۱۹۱۳ء) صحافی کی اصطلاحی تعریف

وميري جماعت ميں داخل ہوا

سسسسسسیان مرزا قادیانی: "جوهخص میری جماعت میں داخل ہوا۔ درحقیقت مردارخیرالمرسلین کے صحاب میں داخل ہوا۔" (خطبالہامیص المائز ائن جواص ۲۵۸) صحابیۃ ہے ملا

مبارک وہ جو اب ایمان لایا صحابہ سے ملا جب مجھ کو مایا

(در شین ص۵۲)

ا گرنوریقین بودی

۵.....

چہ خوش بودے اگر ہر یک زامت نوردیں بودے ہمیں بودے اگر ہر دل پراز نور یقیں بودے

(نشان آساني ص٢٨ فردائن جهم ٢٠٠٠)

ترجمہ: لینی کیابی اچھا ہوتا اگر ہرایک امت ہے کوئی نوردین ہوتا۔ اگر ہردل نور یقین سے پر ہوتا تو پھر ایسا ہوتا معلوم ہوا کہ از آدم علیہ السلام تا خاتم الانبیا ہے گئے کی امت میں نور دین بھیردی۔ جیسا کوئی نہیں ہوا۔ اس لئے کہ ایسا نوریقین کسی کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ صدحیف بریں خرجب!

لے مین بیصرف مسلمانوں ہی کاعقیدہ ہے۔ ہمارالینی مرزائیوں کانہیں۔ویکھوحوالہ: ۷

جيسے رسول كريم الله كي حجابة

۲ ..... بیان مرزامحود: ' حضرت سیح موعود (مرزا قادیانی) فرماتے ہیں کہ جو محض میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور سیچ دل ہے میری جماعت میں شامل ہوجا تا ہے وہ الیا ہے جیسے رسول کر پیمائٹ کے سکتا ہوتے۔'' (خطبہ مرزامحودالفشل قادیان مور دید ۱۱ رجون ۱۹۴۳ء) ہم آئے نگل سکتے ہیں

کسس "دهقیقت بیے کہ محدرسول اللہ اللہ کے صحابہ اللہ تعالی کے قرب کے جس مقام پر پنچے ہیں۔اس مقام پر آج بھی ہم کئی سکتے ہیں۔ بلدا گرہم کوشش کریں تو صحابہ ہے بھی آ کے فکل سکتے ہیں۔' (خطبہ مرزامحود الفضل قادیان مورفہ ۱۹۲۲ جون ۱۹۴۲ء میں) گندی اور بد بودار تعلیم

۸..... "د حضرت سے مؤود پر جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ پہلے سے علیہ السلام ہے آپ کس طرح برخہ سکتے ہیں تو حضرت صاحب نے کہا کہ یہ لوگ تو اس طرح با تیں کررہے ہیں کہ گویا ان کے نزدیک جو چھے ہیں بہلائے ہی ہے۔ دوسرائے (بینی مرزا قادیانی) کچھ چیز نہیں ۔ یہ شرہ گری ہوئی ذہنیت کی دھجیاں اڑار ہاہے۔ جومسلمانوں ہیں پیدا ہو پی تھی کہ اب کوئی شخص وہ مقام حاصل نہیں کرسکتا۔ جورسول کریم تھی ہے کے زمانے کے لوگوں کو طا۔ بیتو ایسی گندی اور متعفن اور بد بودار تعلیم ہے کہ اس قابل ہے کہ اس کو اٹھا کر میلے کے ڈھیروں پر پھینک دیا جائے۔ " جائے ہیں اور دمانوں ہیں اسے جگہ دی جائے۔"

(بيان مرز المحود قادياني، الفضل قاديان مور ندا ارجون ١٩٢٢ وص٣)

ایک نبی ہم میں بھی آیا

۹ ...... "ایک نبی (مرزا قادیانی) ہم میں بھی آیا۔اگراس کی اتباع کریں گے تو وہی پھل یا ئیں گے جوصحا پہرام کے لئے مقرر ہو چکے ہیں۔"

(آ ئيند مداقت ص٥٣، اخبار بدر مورخه ١٩١٨ جنوري ١٩١١ء)

ابوبكر كيا؟

ا است بیان مرزا قادیانی: "میں وہی مہدی ہوں جس کی نبیت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حضرت الوبکر کے درجہ پر ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ابوبکر کیا وہ تو بعض انبیاء سے بہتر ہے۔ " ( تیلنے رسالت جامس ۴۸، محموما شتہارات جسس ۲۷۸)

مرزا قادیانی کی

" بھے الل بیت می موجود سے خاص محبت تقی اور جھے اس وقت بھی تمام غاندان سیح موعود کے ساتھ د کی ارادت ہے ادر میں ان سب کی کفش برداری اپنا فخر سجھتا ہوں۔ مير ايك محت تع جواس وقت مولوى فاضل بهي بين اورابل بيت مع موعود كے خاص ركن ركين ہیں۔ انہوں نے جھے ایک دفعہ فرمایا کہ بچ تو یہ ہے کہ رسول التعلق کی بھی اتن پیش کو ئیال نہیں جتنی کہ سے موجود کی ہیں۔ پھرانہوں نے ایک اور ایسا فقرہ بولا کہ ابو بکڑ وعرضیا تھے؟ وہ تو حضرت غلام احمر کی جوتیوں کے تم کھولنے کے بھی لائق نہتے۔ " (نعوذ باللہ) (البدی نبر۲،۳م ۵۷) نوف: بيمرزاكى جماعت كركم شهادت بجومندرجه بالاحواله يل بيش كاكئ ہے۔اس سے قبل حضرت علامد کی شہادت پیش کر چکا موں اور سابقہ مرزائی مونے کی حیثیت سے ا پنامشابدہ بھی بیان کر چکا ہوں۔ (دیکھوز برعنوان سیدالانبیام کی تو بین) دیکھا آپ نے یہ ہیں قادیانی امت کے دلی اور باطنی مخصوص عقائد۔حضرت رسول اکرم اللہ اور حضرت الویکر وحضرت عرظی شان اقدس میں الیی زند بھانہ گستاخی کرنے والا بیکون ہے۔قاد مانی جماعت کامبلغ اور مولوى فاصل اورائل بيت يح موعودقاديانى كاخاص ركن ركين - "لعنة الله عليهم اجمعين الى يوم الدين '

زندة على اورمرده على

بيان مرزا قادياني: " براني خلافت كالجفكر الحجور و\_ اب نئ خلافت لو-ایک زندہ علی تم میں موجود ہے۔اس کوچھوڑتے ہوا درمر دہ علی کو تلاش کرتے ہو۔''

(ملفوظات ج ٢ض١١١)

شان اسدالله اورقاد ياني دجال

نبت خاک رابا عالم پاک کیا طاہر کیا کیہ کرم ٹایاک

برادران ملت! مرزا قادياني كي مندرجه بالاعبارت كوئي عمّاج تشريح نبيس-حفرت اسدالله فداه اى وانى كى شان اقد سين قاديانى كذاب في اس اظهار نبث باطنى اوردريده وى مين بنف خوارج كويعي لمت كرديا ب\_ جن كومخرصاوق عليدالسلام في "كسلاب الغاد "فرمايا تفا\_آ ہ! كس قدر بے المناك اور روح فراش جارے لئے بيدهاد شكر آج سگان برطانية بهايت حقارت آمیز الفاظ میں شاہ نجف اینی انٹی سید الکونین، ابوالحن دالحسین کو برطا کہیں۔ مردہ علیٰ!
کون علیٰ جمہ حلم، باب مین العلم، بارون رسول، شوہر بتول، صاحب ذوالفقار، حیور کرار، شیر خدا، شیع جودوسیٰ علیٰ، وه علیٰ جس کے اتھم الحا کمین، رحمته اللعالمین اور جبر بل المین فضائل وحائن بیان کریں۔ کون علیٰ جس کی مدحت و توصیف محیفہ آسانی میں موجود ہے۔ بال! بال! وه علیٰ جن کو خالق اکر میات ابدی عطاء فرمائی اور وه علیٰ جس کی نسبت عالی کر میات ابدی عطاء فرمائی اور وه علیٰ جس کی نسبت مرول ملی فی خدائے میڈر مایا کہ: ''النظر الی وجه علیٰ عبادة '' یعنی روئے علیٰ کی زیارت بھی عبادت ' ہے۔ پس قادیائی مردود و گتاخ کا فرعونیت اور حقارت آمیز لہج میں شہید خداوندی کومرده علی اور خود کوزنده علی کہنا لاریب تو بین ووشنام ہے۔ جس کے متعلق سید الانبیا ہو تھی ہوسب کیا۔ ''

عارف شیرازُ نے مج کہا۔ آن را کہ دوئی علق نیست کافر است کو زاہد زبانہ وگو شخ راہ باش

(ويوان مافظ)

الل بيت رسول كى توبين

شمنر آل احماً سے تلعب دین برق سے کہاں تک بڑھ گئ اس وشمن ایمال کی بیا ک

آہ! ملت بیشا اور دین قیم کی بخ کی وتخ یب کے لئے وہ کون سانا پاک قدم ہے جواس فرقہ باطلہ نے بیس اٹھایا اور وہ کون ساملام پر فرقہ باطلہ نے بیس اٹھایا اور وہ کون ساملام بر خیس کیا۔اب ویکھووہ آیات واحادیہ جوائل بیت رسول کی شان میں بالصراحت وارو ہیں۔ ملت باطلہ کا بائی زند بقانہ طریق پر تحریف قرآن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بیسب چھ میری یا میرے اہل بیت کی شان میں وار وہے۔ چنانچے خانہ سازائل بیت کے متعلق مرزا قاویانی کا اعلان باطل ملاحظہ ہو۔

اس کانام فتح ہے

ا..... " انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت

ل ويكهوطبراني عاكم عن ابن سعودوتان الخلفاء

ویطھرکم تطھیرا ''بے شک اللہ تعالیٰ نے ادادہ کیا ہے کدا اللہ بیت تم میں سے تایا کی کو دور کردے اور تہمیں پاک کردے اور مطہر بنائے۔ جیسا کہ تن ہے پاک کرنے کا۔ اس دی کے بعد میں کی کو آ داز بار کراس طرح سے پکارتا ہوں۔ فتح ، فتح ، کو یا اس کا تام فتح ہے۔
بعد میں کی کو آ داز بار کراس طرح سے پکارتا ہوں۔ فتح ، فتح ، کو یا اس کا تام فتح ہے۔
(تذکرہ ص احد الا میں اعد الا میں دور کا دور کا سے دور کی میں کا دور کو ایک کا دور کی ایک کا دور کو کا کہ کا دور کی ایک کا دور کو کا کہ دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کا دور کی دور کی

خاندان سيح موعود

٢..... ييان قاوياني امت: "فاندان حفرت مسيح موجود (مرزا قادياني) كي تطهير اور الله ايدهب" عابت ميان ( كتاب دريت طيبر م )

قادياني امت كاانجام بد

جان سکتا ہے وہی مرزائیوں کی عاقبت جس کے ہے پیش نظر حشر شمود انجام عاد مکر شم نبوت کے مقدر میں ہے درج ذلت وخواری ورسوائی الی ایم المتناد

(ظغرالملت)

نوٹ: آپ نے دیکھا کہ قادیانی محرف وزندین کس طرح کلام الہی کواپٹی آل مروود پر چہاں کر رہاہے اور آیت قر آن کواپٹی وحی کھہ کراس کا نام فتح رکھتا ہے۔ گویا آنا دیانی ند ہب میں مقدسین اسلام کی تو بین و تحقیراور مناصب اہل بیت رسول کے غضب کا نام فتح ہے۔ ٹعوذ ہا للہ منہا!

ام المؤمنين حضرت خديجية الكبري كي توبين

سسس مرزا قادیانی کاالهام بیان: اشکر نعمتی رأیت خدیجتی میرا شکر کر کرتونے میری خدیجتی میرا شکر کرکرتونے میری خدیج کو بایا اور خدیجراس لئے میری بوی کانام رکھا کردہ ایک مبازک نسل کی مال ہے اور نیزیواس طرف اشارہ تھا کردہ بیوی سادات قوم میں سے ہوگی۔''

(زول المسيح ص ١٦١ فزائن ج١٨ ص٥٢٥ ، تذكره ص٥٣٥ ١٠١٠)

نوٹ: دیکھیے کتنا خطرناک تملہ ہے کہ خدیجہ یمری ہوی کانام ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی کی بیوی کا نام نصرت جہاں تھا۔ بیتملہ نہ صرف حضرت ام المؤشین ٹابی پر ہے بلکہ اس کی زدبراہ راست سیدالانبیا مقالیہ کی ذات اقدس پر بھی پڑتی ہے۔

تمام جہان کے لئے

سی بیان مرزا قادیانی: "جس طرح سادات کی دادی کا نام شهر بالو تھا۔ ای طرح میری پیوی جوآئندہ خاندان کی بال ہوگی۔ اس کا نام العرت جہال بیگم ہے۔ پی تفاول کے طور پر اس بات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ خدانے تمام جہال کی مدد کے لئے میرے آئندہ خاندان کی بنیا دو الی ہے۔ " (تریاق القلوب س ۱۲۸ بزرائن ۱۵۵ س ۲۵ میرک کا پنچتن یا کے کی تو بین

مرزاقادیانی کابیان کداب پنجتن میری اولاد ہی ہے۔ جن پردین وایمان کی بنیاد ہے۔ خدا سے خطاب کہ: ''یھی ھیں پنجتن ''۔ میری اولاد سب تیری عطا ہے ہر اک تیری بثارت سے ہوا ہے یہ پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہے یہی ہیں پنجتن جن پر بنا ہے

(در شین ص ۲۵)

اب برانارشته کام نبیس آئے گا

۲ ..... ابن كذاب مرزامحود قاديانى كابيان: "اب جوسيد كهلاتا ہے۔اس كى سے سيادت باطل ہوجائے گی۔اب وہى سيد ہوگا۔جوحضرت سے موعود (مرزا قاديانى) كى اتباع ميں داخل ہوگا۔اب پر انادشته كام نہيں آئے گا۔" (قول الحق از مرزامحود سسم)

 شيخ عبدالرحلن مصرى كاعدالت مستحريري بيان

(نقل مقدمه عدالت عاليه باليكورث لا مورموري ٢٦٨ رخبر ١٩٣٨ مدندرج الفعنل ٢٥ رنوم ١٩٣٨ ء)

مولوى فخرالدين ملتاني قادياني كابيان

۸..... ''تحریک جدید کا ایک فائدہ ضرور مواکہ پہلے تو لڑکوں کو تلاش کرتا پڑتا تھا۔ اب جمع شدہ کل جاتے ہیں۔''

(اخبار الفعل مورد مارجولائي ١٩٣٥م ١٠١١ خبار قاروق عاد اكست ١٩٣٧م)

الیمن مرزامحمود قادیانی کے لئے پہلے تو خوش شکل اور خوبصورت الرے تلاش کرنے برتے تھے گراب بورڈ تگ تحریک جدید کے قائم کرنے کی وجہ سے جمع شدہ بی ال جاتے ہیں۔یاد

ر کے تھے سراب ورد عن ریک جدید سے اور ہے ) رہے کہ ترکی کے جدید مرز امحمود قادیانی کا ایک نیاادارہ ہے )

خودمرزامحمود كاايخ متعلق اقرارجرم

جو تو نے دی کھی مجھ کو طاقت خیر سیل کر بیٹھا ہوں اس کا بھی صفایا اسٹ کر بیٹ سویدا افق نیکی سویدا افق پر چھا گئیں میری خطایا میں حیوانوں سے بدتر ہورہا ہوں نہیں تقویٰ میں حاصل کوئی پایا

(كلام محودص ١٠١)

گوامان بالا کی پزیش

حضرات ایدایک اصول مسلم ہے کہ جب کوئی بیان اور شہادت یا کوائی دے توبیان

ا مرزامحود كايدخدات خطاب ب-

م يعنى الى سياه كاريول اور بدكاريول كى وجدسے بدنام موكيا مول-

کی اہمیت اور صداقت یا عدم صداقت کے پیش نظر بیان دہمدہ کی پوزیش اور شخصیت کو ضرور دیکھا جاتا ہے۔ لہذا اس اصول کے مطابق قادیانی جماعت میں ان ہر دو افراد کی پوزیش ملاحظه فرمائيس. مولوی فخرالدین مای فی قادیانی جماعت کا ایک پر جوش ادر سرگرم مبر در کن اور مبلغ تھا۔ كتاب كمراحمه بيقاديان كامالك اوردين مرزائيت كي متعدد كتب كامصنف وطالع تقاب ھیج عبدالرحمٰن معری کی مختصر پوزیش نقشہ ذیل سے ملاحظہ کریں۔ معرى صاحب مرزا قادياني كي مصوص فدائى اور صحالي بي-.....1 قاديان بى مى مولوى فاصل كاامتحان ياس كيا-٠....٢ قادیانی جماعت کے فرمان خصوص کے ماتحت حصول تعلیم کے لئے مصر محئے۔ چنانچہ ۳.... خودمرز امحمود قاد يانى فيان دياكه: "حبسى فسى الله عزيزم في عبدالحن مولوى فاصل كويس في عربي زبان كى اعلى سم ..... (تخفة الملوك ص١١٥) تعلیم کے حصول اور تملیغ کے لئے مصر بھیجا۔" برمصرے والی آ کرنی ۔اے، پاس کیا۔ ۵....۵ تبلغ مرزائیت کے لئے معری صاحب مرزامحودقا دیانی کے ہمراہ یورپ مکئے۔ ٧....٧ عرصیس سال تک مدرسه احدیدقادیان کے بیڈ ماسٹردہے۔ .....4 نظارت دعوت وتبليغ قاديان كے ناظر اعلى بھى رہے۔ ۸....۸ ۱۹۳۵ء میں جب مجلس احرار اسلام اور قادیانی جماعت کے مابین جنگ مباہلہ شروع .....9 ہوئی اور مجلس احرار نے تفریق حق وباطل کے لئے مرز امحود قادیانی کو دعوت مباہلہ دی توخلیفة قادیان نے اپنی تمام جماعت کی طرف سے احرار اسلام کے مقابلہ میں شرائط ملله طرن سے لے فی عبدالرحل مصری کوئی بطور معتدعلیه اور متندنمائندہ پیش آخر فيخ مصرى صاحب مورجه ٢٩ رجون ١٩٣٧ء كومرز المحود غليفه قاديان كى ہیت باطلہ سے الگ ہو گئے ۔ تنیخ بیعت کے اسباب ووجو ہات مصری صاحب کا وہ تحریری بیان ہے جو کہ انہوں نے مرز امحمود کے متعلق عدالت میں دیا ہے۔ یعنی بیرکہ:''موجو رہ خلیفہ سخت بدچکن ہے۔'

خداتعالیٰ ایسے بدکاراورسیرکار بناستی خلیٹوں سے محفوظ رکھے۔ پچ ہے۔

لباس خصر میں یاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ بھیان پیدا کر

الغرض مرزامحود کے متعدد تحلص مریدول نے آئی تحقیق ومشاہدہ کے بعدان کے کیریکٹراور چال چلن مرزامحود کے متعدد تحلص مریدول نے آئی تحقیق ومشاہدہ کے ان خانہ سازالل کیریکٹراور چال چلن پر تحقیق کے ان خانہ سازالل بیت اور پنجتن کو کھلے الفاظ میں چینج کیا کہ اگر ہمارے بیانات والزابات منی برحقائق نہیں تو ہمارے ساتھ مباہلہ کراو گرصدافسوں کہ باوجودان معترضین کی جانب سے بار بارمطالبہ اور وحوت مباہلہ کے ہمرزامحمود کواس امرفیصل کی اب تک ہمت وجرات نہیں ہوئی اور نہ ہی وجود جرائم کے باعث ہو سکے گی۔ ' فقعنوا الموت ان کنتم صادقین ''

پھرمرزامحود نے حوالہ نمبرا میں کہا ہے کہ: ''اب وہی سید ہوگا۔ جو سے موجود یعنی مرزا قادیانی کی اجاع واطاعت کرےگا۔ اب پرانا رشتہ کام نہیں آئے گا۔' پرانے رشتہ ہائی کذاب کی مرادسیدالانبیا بھائے کارشتہ ہے۔ جوسادات کرام کوآ مخضرت بھائے ہے۔ جسمانی طور پر ہے۔ یعنی بقول قادیانی زندیق اب وہ رشتہ نعوذ باللہ بالکل باطل و مقطع ہو چکا ہے۔ تا آ کلہ قادیانی دجال یعنی مرزا قادیانی کی اجاع باطلہ کو قبول نہ کیا جائے۔ سیادت کا یہ معیار کس قدر زندیقانہ جو اللہ علام کو قبول نہ کیا جائے۔ سیادت کا یہ معیار کس قدر زندیقانہ طرناک جملہ ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی سیدالانبیاء کی اہانت متصور ہوسکتی سیادت مقدسہ پر کتنا خطرناک جملہ ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی سیدالانبیاء کی اہانت متصور ہوسکتی سیادت مقدسہ پر کتنا خطرناک جملہ ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی سیدالانبیاء کی اہانت متصور ہوسکتی سیادت فی دیا لائے منہا!

مسلمہ کے جانشیں گرہ کوں سے کم نہیں کر کے جب لے مح پنجبری کے نام سے

(ظفرالملت)

حضرت سيدة النساء فاطمنة الزهراكي تومين

برادران اسلام! حضرت سيدة كى عظمت وشان مجھا ليے پرعصيان كى تحريرو بيان سے فى الواقع باہر ہے۔ آپ كى جلالت شان اور مقام معصوميت كے متعلق سيد الانبيا جيائي نے فرمايا كه قيامت كے دن وسط عرش سے منادى نداكر ہے كاكدا ہے الل محشر! اپنے سروں كو ينجے جھا وواور اپنى آئھوں كو بند كركوكہ فاطمہ فریت جھر بل صراط ہے گذرجائے۔ اس وقت ستر ہزار حوریں حضرت سيدة النساء كے ہمراہ بجلى كى طرح بل صراط ہے گذرجائيں كى۔

(برامین قاطعه ترجمه مواعل محترقه ۱۳۰)

علاوہ ازیں شیعہ وئن کی کتب صحاح میں حضرت بتول ٹے بیشار فضائل ومحاس موجود ہیں گرزقادیا نی کذاب کا بیان ملاحظہ ہو۔

ا پېران پر

٠٠ ..... " " حضرت فاطمة في كشفي حالت مين اليي ران يرمير اسرد كها في السين

(ایک فلطی کاازالین ۸ فزائن ج۸اص ۲۱۳)

نوٹ: آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا مخف جس کا کیریکٹر آپ اوراق سابقہ میں ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ پھر ہرطرح غیرمحرم اوروہ بھی دشمن اہل ہیت ہے۔ حضرت بتول دفتر رسول کی شان اقدس میں پیکلمات کے حیف صدحیف!

سيدة النساع اورام المؤمنين كاخطاب

المت اسلام یو بخو بی علم ہے کہ قادیاتی است نے مرزا قادیاتی کی نام نہاد ہوی کونعوذ باللہ المومنین اور سیدة النساء کا خطاب دے رکھا ہے۔ جیسا کہ ان کی کتب ورسائل میں موجود ہوا رہنی خطابات سے اس رسوائے عالم دہلوی عورت کو کھتے اور پکارتے ہیں۔ حالا نکہ اصطلاح اسلام میں بھی قرآن مجید، ام المومنین کا خصوصی خطاب صرف سید الکومنین ہی کی از واق مطہرات کے لئے مخصوص ہے۔ جیسا کہ آئے ہے 'واز واجب امھتھم (احزاب)' سے ثابت مطہرات کے لئے مخصوص ہے۔ جیسا کہ آئے ہے 'واز واجب امھتھم (احزاب)' سے ثابت ہے۔ یعنی نبی علید السلام کی ہویاں، امہات المومنین ہیں۔ اس طرح سیدة النساء کا خطاب بھی عدیث سے جو کہ آسائی وی کے مطابق صرف حضرت بتو لگو مالک حقیقی کی عدیث سے بطوراع زازعطا ہوا تھا۔

(رواہ تریزی)

ابقادیانی امت کے وہ بیانات ملاحظہ ہوں۔

سيدة النساء

اا..... "سيرت حفرت سيدة النساءام المؤمنين لفرت جهال بيكم-"

(حصدادٌ ل، اخبار الفعنل قاديان مورند، ١٩ رجون ١٩٣٧ء ص

 نوٹ: قادیانی امت کی اس الحدانہ گتائی اور زعر بھاندوریدہ وہی ہے دل اس قدر مجروح وزخی ہے دل اس قدر مجروح وزخی ہے کہ اس اسلام کش مجروح وزخی ہے کہ اس اسلام کش اور جگر خراش تملیکا باطل حمکن اور فریب سوز جواب دیا جائے اور اس رسوائے عالم اور خانہ ساز سیدۃ النساء اورام المؤمنین کے تاریخی حالات وحقائق کی فقاب کشائی کی جائے ۔ لیکن تہذیب وشرافت اجازت نہیں وہی۔

راكب سيدالكونين امام حسين عليدالسلام كى توبين يك حيد بيت كان مردو هبيد ورنه صدا اعد در دنيا يزيد

(مولانارةمٌ)

## بهر حل ورخاك وخول فلطيده است يس بنائ لا اله كرديده است

(اتال)

بخدا وہ حسین جس نے احیائے اسلام اور دین خیرالانا مسلطہ کی خاطرفس وفرور،
کروفرور، کفروالحادظ مواستبداد، نوت وشقاوت اور لاو بی سیاست کا قلع قد اور استیصال کیا اور
گشن ملت کی فزال رسیدہ بہارکوخون شہادت سے تر وتازگی بخش ہال وہ زعرہ جاوید حسین کہ جس
کاخون شہادت آج بھی ملت بیمل کو میر مدی پہنام دے دہا ہے کہ ۔
ریگ عراق خطر کشت جاز تشد کام
خون حسین باز وہ کوفہ وشام خویش را

(اتبال)

اب اس شہید خداد ندی اور محبوب ایز دی کی شان مقدس میں کذاب وقت مرزائے قادیانی نے ایسی الیکی دلخراش وقت مرزائے قادیانی نے ایسی الیکی دلخراش وجگر پاش اور شرمناک مشاخیاں کی جیں کہ یزید دشقی ، کلب النار ابن زیاد اور شمر تعین کی ارواح خبیشہ کو بھی مات کر دیا ہے۔ ان محدانہ مستاخیوں کی مختصر فہرست مرزا قادیانی کی عبارات ذیل میں ملاحظہ کریں نیقل کفر کفر دیا شد! صدحسین ف

.....

کربلائے است سیر ہر آنم صد حسین است درگریبانم (نزدل اسے م ۹۹ بخزائن ج ۱۸م، درشین فاری ص ۲۸۷)

(نزول اح م ۹۵ بخرائن ج۱۸ م ۱۸ مردمین فاری ش ۲۸ م) ترجمہ: میری ہرسیر ایک کر بلا ہے۔میرے کریبان میں سوحسین ہیں۔

سوحسين كاقرباني

ازمرزامحمودقادیانی:حفرت سے موجود نے فرمایا کہ: "میرے کریبان میں موجود نے فرمایا کہ:"میرے کریبان میں موجسین ہے موجود نے فرمایا ہے۔ میں سوجسین کے موجود نے فرمایا ہے۔ میں سوجسین کے برابر برابر ہول ۔ لیکن میں کہتا ہول۔ اس سے بڑھ کراس کامفہوم ہیہ کے سوجسین کی قربانی نے برابر میری ہرگھڑی کی قربانی ہے۔ وہ فخض جواہل دنیا کی فکروں میں گھلا جاتا ہے۔ جوالیے وقت میں کھڑا ہوتا ہے۔ جب کہ ہرطرف تاریکی ادر ظلمت چھلی ہوئی ہے۔وہ دن رات دنیا کا فم کھاتا ہو۔

کون کہرسکتا ہے کہ اس کی قربانی سوحسین کے برابر رہ تھی۔ پس بیتو ادنی سوال ہے کہ حضرت میں موجود امام حسین کے برابر تھے یاادنی ۔' (مندرجا خبار الفضل قادیان مورجہ ۲۲رجنوری ۱۹۲۲م) نوٹ کذاب اور ابن کذاب کا گتا خانہ بیان کوئی مختاج تشریح نہیں۔ یعنی بیتو سوال

ہی قابل غورنہیں کہان کے نز دیک مرزا قادیانی کی ہرگھڑی سوسین کی قربانی کے برابرتھی۔ دیکھا! پیہے قادیانی پزیدیوں اور ربوہ کے خارجیوں کا ایمان نعوذ باللہ منہا!

ال حسين سے بر ھر

سسس "اے قوم شیعہ!اس پراصرارمت کرد کے حسین تمہارا منی ہے۔ کیونکہ شل کچ کے کہتا ہوں کہ آج تم ش ایک ہے کہ اس حسین سے بڑھ کر ہے۔اب میری طرف دوڑو کہ سچا شفیع میں ہوں۔'' (دافع البلام ساہ ترائن ج ۱۸ سست

امام حسين كانام تكتبيس

مى در المسلمان) امام حسين پرميرى فضيلت من كريول بى غصه بل آجات بيل قرآن كريم الله على غصه بل آجات بيل قرآن كريم في كالم الم حسين كانام ليا ہے۔ زيد كابى نام ليا ہے۔ اگر الدى بى بات تى تو چالكم " كہ كراور بھى ابوت كا فاتم كرديا۔ اگر "الا حسين "اس آيت كے ساتھ كہ دياجا تا تو شيعد كا باتھ كہد ياجا تا تو شيعد كا باتھ كا ب

امام سین کومجھے کیانسبت؟

(سنی یا شیعہ نے نہیں بلکہ خود خاتم الانبیا کا اللہ نے ہی تمہارا نام کذاب، دجال رکھا ہے۔ دیکھوسلم، ابوداؤد، مشکلو ق ، کماب الفتن )

نوف: مرزا قادیانی نے امام اسلمین، امیر المؤمنین، سیدنا حضرت حسین علیہ السلام پر جو ذکیل اور رکیک جملے کے جیں۔ ان کا قلب سوزنقشہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن مجید جل محدت حسین، دیکھوآ ہے: ''انما یرید الله ''صاحب قرآن نے خوتفیر قرمائی کہ ہمآ ہے تہ حسین میں میں ان بی اسلم شریف محکوۃ کی دلیل ابوت و پے تو ہر نی بی اپنی است کا روحائی اب یعنی باپ ہے۔ گراما مین شہیدین یعنی حضرت حسن و حسین کو خصوصیت سے خاتم الا نبیاء نے فرمایا کہ: ''ھذا ان ابنائی میں ایک کی شان میں ہے کہ قرآن میں حسین کا نام النبیاء نے فرمایا کہ: ''ھذا ان ابنائی سیدن میں ایک بیاعتراض کیا ہے کہ قرآن میں حسین کا نام تک نہیں کیا۔ جس کا قرآن پاک میں بالصراحت نام نہ ہو۔ بقول شادہ صاحب فضیلت اور امام برحق نہیں ہوسکا قرآن بیک میں بالصراحت نام نہی نہ کو رنبیں جیسا کہ سورہ مومن کی آ ہے ہوسکا قرآن میں میرانام ہوت نہیں کیا جواب ہے۔ اللہ بالی اور الف زنی قارون ، جالوت ، ابولہب ، ابلیس و غیرہ کے نام قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ پس کیا جواب ہے۔ گرفیل تو میں جھوٹا ہوں۔ ملاحظہ یو ۔ ''اگر قرآن میں حسب عادت ایک جگہ برسیل تحدی ہے کئر بیائی اور لاف زنی میرانام ہے۔ آگرفیل تو میں جھوٹا ہوں۔ ملاحظہ یو ۔ ''اگر قرآن نے میرا کی میں میرانام ہے۔ آگرفیل تو میں جھوٹا ہوں۔ ملاحظہ یو ۔ ''اگر قرآن نے میرا نام ہے۔ آگرفیل تو میں جھوٹا ہوں۔ ملاحظہ یو ۔ ''اگر قرآن نے میرا نام ہے۔ آگرفیل تو میں جھوٹا ہوں۔ ملاحظہ یو ۔ ''اگر قرآن نے میرا نام ہے مینیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں۔ ''

اب قادیانی امت کو ہمارا چیلئے ہے کہ وہ دکھلائے کہ قرآن مجید کے کس مقام پر ہے کہ غلام احمد ابن غلام مرتضے قادیانی ابن مربم ہے۔ کیا بیرقادیانی کذاب ومفتری کا قرآن پاک پر کذب وافتر اخیمیں؟

وراصل مرزا قادیانی کوشهد کر بلاسیدالمشهاب کے ساتھ جوفطری بغض وعناداور دشمنی ہے اس کے پیش نظر ہمارادعویٰ ہے کہ اگر قرآن کریم میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کا بالصراحت بھی نام ہوتا اور ابوت روحانیہ کی بجائے ، ابوت هیقیہ ہوتی تو پھر بھی قادیانی پزید کا امام معصوم سے بغض وعناد برستور قائم رہتا اور حضرت امام علیہ السلام کی ابوت هیقیہ اور مقام فضیلت کو کنعان و آذر کی مثال دے کرمستر دکردیا جاتا ۔ جبیا کہ حوالہ جات ذیل سے اظہر من العمس ہے ملا چظہ ہو:

دونین فقروں کے سوا

٢..... " " امام سين نے جو بھاري نيكى كاكام دنيا ميں آكر كيا وه صرف اس قدر

ہے کہ ایک د نیادار کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت نہ کی اور ای کشاکش کی وجہ ہے شہید ہو گئے۔گر بیدا کشخصی اہتلاء ہے۔جوانیس پیش آیا جو خص کفن خدا تعالیٰ کے لئے کمی ہے جہت کرتا ہے۔اس کو چاہئے کہ خدا تعالیٰ سے خوف کر کے دیکھے کہ خدا تعالیٰ کی راہ بیس اس نے کیا کیا عمدہ کام کیا ہے۔ تاحق نضیلت ان کو خد ہو ہے۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کفن رشتہ سے کوئر فضیلت پیدا ہو جاتی ہے۔ فاص کر کے ذرا سے رشتہ سے جو نواسہ ہوتا ہے۔ کنعان معزت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور آن در معزت اور حالیہ السام کا بیٹا تھا اور آذر معزت ایرا تیم کا باب، اس کیا۔ آئیس بیرشتہ کام آیا۔ اس بیس جھے لینا چاہئے کہ اہل بیت ہوتا اپنے نفس میں بھی جی چرنیس ہے۔ اگر ہم امام حسین کی خدیات کو کھمتا چاہیں تو کیا ان دو تین نفر وال کے سوا کہ دو انکار بیعت کی وجہ سے کہ بلا میں روے گئے اور شہید کئے گئے۔ پکھ اور بھی ککھ نفر وال کے درجہ کا صرف نفر وال کے درجہ کا صرف کے تیں؟ بیدا نفاقی حادثہ تھا جو امام صاحب کو پیش آگیا اور بڑا بھاری ذخیرہ ان کے درجہ کا صرف کی ایک حادثہ ہے۔ جس کو کھن غلواور تا انصافی کی راہ سے آسان تک کھنچا جاتا ہے۔ "

(بيان مرزا قادياني مندرجدر سالة فحيذ الاذبان نبراج)

نوٹ: دیکھا! قادیانی خارجی نے کنعان وآ ذروغیرہ کی مثال دے کراورشہادۃ عظمیٰ کو محص ایک انفاقی حادثہ کہ کرشان حینی پر کس طرح ہاتھ صاف کیا ہے۔ حالانکہ سید الانبیاء نے علاوہ دیگر فضائل ودرجات بیان فرمانے کے، شیرخدا کو باب العلم اور ابن مرتضای کوسفینہ نوح اور وسلینجات قراردیا ہے۔

دسلینجات قراردیا ہے۔

دیکو محمد ما محمد م

مين حسن وحسين سے اجھا ہوں

ع لیعنی ہال 'انا خیر منه ''ویکھوٹول ابلیس سورہ ص۔ سے یقینائم کذاب ومرتداور بہودی ونصرانی سے بدر ہو۔

ل مرزا قادیانی کاید فیصله صرف الل بیت نبوی بی محمتعلق ہے۔اپنے خاند ساز الل بیت کے متعلق نہیں۔

سيدناامام عليه السلام كي غضب آلودتوبين مسسم كوياوبي ايك آدى تفا

۸..... ۱۰۰۰ مجمع کی دیے ہواور شن نہیں جات کہ کول جھے گالی دیے ہو۔ کیا امام حین کے سبب سے تہمیں رخی پہنچا۔ پس تم برافروختہ ہوئے کیا تم اس (حسین) کوتمام دنیا سے زیادہ پر ہیز گار بھتے ہواور بیقو خلائ کہ اس سے تہمیں دیٹی فائدہ کیا بہنچا۔ پس تہمیں جائی ہوائی ہوں گئے۔ پس جھی والی ہی والی علی والی عورت کی طرح دیکھی ہوں ہے تم نے حسین کوتمام مخلوق سے بہتر بجھ لیا ہے۔ کویا آ دمیوں میں والی ایک آدی ایک آدی ہوں کے ایک آدی ہوئی ہوئی اس والی ایک استفام دیکھی لیا ہے یا ساری ممارت طن پر ہے کے کیا تم اس (حسین) کوتھی جو اور افتراء کی راہ سے بلند کرنا چاہتے ہو کیا تم اس کو وہ بیالہ بیا تا چاہتے ہو جو خدانے اس کوئیں بیا ایا۔ 'والے اس مقامی ''اور میرا مقام ہے کہ میرا خدا حرش پر سے میری تحریف کرد ہا ہے اور عزت دیا ہے گئی۔''

(ハルレスのシャナナリングリア・マリカリリリー)

مجه میں تمہارے حسین میں بردافرق ہے

ه..... " مارے لئے ایک بہشت ہے کہ ہدایت کی راہ میں اس کے پھول میں اس کے پھول میں گیا اور مارا پائی آخر زمانہ تک محدر نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھ لیا اور تم اپنی کا ذکر کرتے ہو کیا تھے دیکھنے کے مقابل پر پچھ چر انہیں؟ (یا در کھو) جھ میں اور

ا بادجود مکدوجدرنج معلوم بے یعن تو بین سین محر پھر بھی ہو چھد ہاہے۔اس کو کہتے ہیں تجال عارفاند۔ تجالل عارفاند۔

ع اور ماراجرم صرف محبت حسين - آه!

س كياقرآن وحديث اورتاريخ اسلامية ارت ظنون ب-

سم یعنی بالفاظ مرزا قادیانی امام حسین کا نه بی میدهام ہے اور نه بی خداان کی تعریف وعزت کرتا ہے بنو ذباللہ!

ی لینی دہ خاندساز قادیان کاقوی بہشت مرادہے کہ جس پراہل ہنودآج کل مسلط ہیں۔ لا لیعنی شان حسین میں قرآن وحدیث اور تاریخ اسلامیہ کی روایات میری وی کے مقابلہ میں کچھ چیز نہیں۔ تمہارے حسین میں بہت بڑافرق ہے۔ کیونکہ مجھے تو ہرایک وقت خداکی تائیداور مدول رہی ہے لے۔ گرحسین پس تم دشت کر بلاکو یاد کرلو۔ اب تک تم روتے ہو۔ پس سوچ لواور میں خداکے نفش سے اس کے کنار عاطفت میں پرورش پار ہا ہوں اور ہمیشہ لئیموں کے حملہ سے جو پلٹک صورت ہیں۔ بچایا جا تا ہوں۔''

"اوربہت سے لوگ ہیں۔ جنہوں نے جھے سے بیعت کی۔ ندانہوں نے میری بات کی مخالفت کی اور ندہ ہوئی انتش ہوگئے۔ شریر لوگ تو محض اپنے بخل سے ہلاک ہوئے اور ہماری باتوں کو انہوں نے نہ سمجھا۔ بڑا بزرگ ہمارے زمانے میں وہ ہے جو بڑا شریر ہے اور بڑا مخلندوہ ہے جو تمام تو میں سے ایک شیطان اور سب سے بڑا مرکز نے والا ہے۔ لی میں ان تیوں لیتی شاء اللہ اور مہم کی اور علی حائزی پر دوتا ہوں اور نیز اس گروہ پر جوان کے بیرو ہیں حسرت کرتا ہوں۔ بد بخت گروہ لہو ولعب کے ساتھ تاز کر رہے ہیں۔ میں نے علی حائزی کو سب سے جائل تر دیکھا بد بخت گروہ لہو ولعب کے ساتھ تاز کر رہے ہیں۔ میں نے علی حائزی کو سب سے جائل تر دیکھا ہے۔ "

ورد خسین طحوہ کا ڈھیر ہے

ا ا در در در کا می در تم نے مشرکوں کی طرح حسین کی قبر کا طواف کیا۔ پس وہ تہمیں نہ چھڑا کی اور بخدااس کی شان میں اور بخدااس کی شان مجھے سے بچھے نے اس کشتہ سے بجھے سے بچھے نے اس کشتہ ہے بیاس خدا کی گواہیاں ہیں۔ پس تم دیکھ لواور میں خدا کا کشتہ ہوں۔ لیکن تہاراحسین دھمنوں کا کشتہ ہے کے پس فرق کھلا کھلا اور طاہر ہے۔ تم نے خدا کے جلال و مجد کو بھلا دیا اور تمہارا ورد صرف حسین ہے۔ کستوری کی خوشبوکے ہاس گوہ کا ڈھیر ہے۔ ''

(اعاداجري ١٩٣٠٨٠٠٠ فرائن ١٩٣٥ ١٩٣٠)

نوف: برادران ملت! آپ نے دیکھا کہ مرزا قادیاتی فیاش وقت نے کن کن کید آمیز اور فقب آلود الفاظ میں اہل بیت نبوی خصوصاً سیدنا امام حسین علید السلام کی تو بین واہانت کی ہے۔کیااس سک برطانیدادر گستاخ از لی نے اپنی طرف سے تحقیر و تنقیص کا کوئی بھی گوشہ چھوڑا؟ گریا در ہے کہ فضیلت حسین اور شان اہل بیت، بدر کامل بلکہ سراج منیر کی طرح درخشاں وروش ہے۔کیکن قادیانی خفاش اپنی کورچشی کے باعث اس نورایمانی کے دیکھنے سے سراسر محردم البصر اور

لى يعنى يعلت فرق ادردليل فضيلت ب-ك "اتق الله يا عدو حسين" "اب وشن حسين ، الله سوار

شہرہ چشم ہے۔ پھر قادیانی سباب اعظم نے صدام سیدالکونین اور مجبان حسین کواس قدر سوقیا ندانداز میں خاند ساز دشنام طرازیاں اور ملاحیاں سائی ہیں کہ کھنو کی ماہر فن بحشیار یوں کو بھی مات کردیا ہے۔ مثلاً قطع نظر دیگر دشنام مرزا قادیانی ہے، آپ سروست مندرجہ بالاعبارت کوئی ذراد کیے لیس کہ جس میں تین ہزرگان ملت یعنی مناظر اسلام مولانا ثناء الله صاحب امرتری ، مرشد وقت حضرت پیرم میلی شاہ کولڑ ہٹریف، جمہدالعصر حضرت علام علی حائری لا ہوری کو نعوذ باللہ کیم منبیث منبیث مرزا قادیانی کی ان تمام ایجاد کردہ بدزبانیوں اور گالیوں کی فہرست مرتب کی جائے جو کہ اس نے مرزا قادیانی کی ان تمام ایجاد کردہ بدزبانیوں اور گالیوں کی فہرست مرتب کی جائے جو کہ اس نے علام کرام ، مشائع عظام اور الل اسلام کوائی الہائی کما ہوں شین میں دی ہیں تو ایک تریف آدی مارے برخشانی شرم کے گردن جھکالے۔ بلکہ اپنامنہ چھپالے۔ مرجمیں مرزا قادیانی کی اس تہذیب نما کو ہرفشانی برچھافسوں ہے نہ بی تجب ہونکہ جس بدلسان کی نیش ذئی اور بدزبانی سے مقدسین اسلام محفوظ نہ رہے۔ وہاں ان کے اتباع وخدام کس طرح محفوظ رہ سکتے تھے۔ بچ ہے۔

آگہ در زندان تا پاکی ست محبوں واسیر میں درشان امام پاکہازاں کاتہ چیں واسیر میں درشان امام پاکہازاں کاتہ چیں واسیر ہیں۔ درشان امام پاکہازاں کاتہ چیں واسیر میں۔ درشان امام پاکہازاں کاتہ چیں

تیر بر معصوم بیبارد خبیث بدگیر آسال رای سرد گرستگ بارد بر زش

آن بزید ناخلف از بهرمال خون بور فاطمهٔ کرده طال

حفزات! برید پلید کے انسانیت سوز کارناہے، اخلاق سوز اعمال وافعال اوراس کی خلاف اسلام تخریجی سرگرمیاں سیاہ حروف کے ساتھ تاریخ عالم میں تا قیامت رہیں گی۔ لاریب خون اہل بیت کی تمام تر فرصداری ای ملعون ہی کی گردن پرہے۔

اتــر جــوا امة قــلــت حسيــنــا شــفــاعة جــده يــوم الــحســاب

یعنی کیا وہ ملعون گروہ جس نے حصول دنیا کی خاطرنشہ اقتدار میں نور بتول، جگر گوشہ رسول امام حسین کو دشت کر بلا میں قتل کیا۔ سید الکونین جدائحن والحسین کی شفاعت کا امیدوار ہوسکتا ہے؟ لیکن مرزا قادیانی بڑی تحدی اور دعوی کے ساتھ یزید بلید کی مدح وتعریف کرتا ہے اور اس کو بھی اپنی طرح مجد د است اور محافظ دین قرار دیتا ہے۔ چنا نچر کہتا ہے کہ:

ا است دو شیعد فرجب اسلام کا خت نخالف ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ بدنام پر نید ہے۔ اگر اس کی شراکت سے امام حسین کی شہادت ہوئی تو برا کیا۔ لیکن آج کل کے شیعہ بھی مل کروہ دینی کا منہیں کر سکتے جواس (پزید) نے کیا۔ ' ( افوالات احمدین اس ۱۳۲۵) نوٹ نوٹ نوٹ اور محافظ دین تو بقول مرزا تا و بائی مرف دوفر دہی ہوئے ہیں۔ ایک پزید دھی اور دوسرا اس سے پڑھ کریزید قادیانی ۔ بائی سنی ہوں مرف دوفر دہی ہوئے ہیں۔ ایک پزید دھی اور دوسرا اس سے پڑھ کریزید قادیانی ۔ بائی سنی ہوں یا شیعہ۔ بیسب فی الواقعہ قادیانی امت کے تلمیس تماد جل آ میز ، فریب دہ اور خاند ساز اسلام کے خالف ہیں۔ مرزا تو اپنی اس مرزا تا در پیشوا کی فیرست فیش کریں۔ تا کہ تمہارے روحانی مقتداء اور پیشوا یا جم شہیدان کر بلا اور خاند ان نبوت کی فیرست فیش کریں۔ تا کہ تمہارے روحانی مقتداء اور پیشوا کو یہ پی دلی کارنا موں کا سیاہ باب مظرعام پر آجائے۔ شرم! شرم!! شرم!!! صل میں مرزا قادیانی کو یہ پر پلید سے جواس قدر والہا نہ قدید ہے۔ وہ بلاوج نہیں۔

بے خودی بے سبب فیس غالب کھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

بلکداس لئے کہ دھی اور قادیان عمل بعض مخصوص کارہائے نمایاں کی وجہ ہے ایک خاص ظلی و بروزی اور معنوی مناسبت ہے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی اپنی کتاب میں خود کھتے ہیں کہ:

۲ ...... ''یہ قصبہ قادیان بوجہ اس کے کہ اکثر بزیری الطبع لوگ اس میں سکونت رکھتے ہیں۔ ومثن ہے ایک مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے۔'' (ازالہ ادہام میں سکونت نام ہے کہ قادیان میں تسلط اور اکثر بت مرزا ئوں ہی کی تعی اور یہی لوگ اپنے اعمال وافعال اور نمایاں کارناموں کی وجہ سے بزیری الطبع سے یعنی سیاہ کاری و بدکاری ، اپنے اعمال ومئر بن پر ہر طرح کا ظلم وستم اور تشدد ، ان کا اقتصادی اور سوشل مقاطعہ وبائیکاٹ شب تاریک اور ورثن میں مسلمانوں کا قبل و عارت اور ان کے مکانات کو نذر آ تش کرتا۔ وین مرزائی تبول مراز روثن میں مسلمانوں کا قبل و عارت اور ان کے مکانات کو نذر آ تش کرتا۔ وین مرزائی تبول مرافی وجعلی مقد مات و انزکر تا دغیرہ و قادیائی امت کا ایک خاص مشخلہ تھا۔ ان تمام لرزہ برا ندام اور فرضی وجعلی مقد مات و انزکر تا دغیرہ و قادیائی امت کا ایک خاص مشخلہ تھا۔ ان تمام لرزہ برا ندام اور فرضی وجعلی مقد مات و انقاق کی مفصل و تمل روئیداد اور تفصیل اپنی غیر مدیر دیے جر حکومت اور فال نیت سوز و اقعات و تقائق کی مفصل و تمل روئیداد اور تفصیل اپنی غیر مدیر دیے جر حکومت اور فلک شات شعار و جود پہند ملت کے سامنے ہم عنقریب پیش کریں گے۔ انشاء اللہ! بہرکیف۔

کھے جاتے ہیں اسرار نہائی ادر حدیث لن ترائی مرا در حدیث لن ترائی مرا المیہ سے ایک اہم سوال اے کہ ہنای تنفی را از جلی بشیار باش اے کرفار ابوکر والی بشار باش

(اتَّالُّ)

براوران ملت! ان محقر اوراق على قاديا في امت كے عقائد باطلہ كا محقر نقر آپ نے يقيقا ملاحظہ كرليا موگا۔ ہر چندمندوجہ بالاصفات على اس حزب مرقدہ كونديقانه خيالات اور طحدان نظريات كى صرف ايك جھك ہى چيش كى گئى ہے۔ ورنداس امت كذاب نے اصول دين، انبياء صادقين، كلام رب العالمين، محابہ كرام الله بيت عظام جمہورا الله اسلام اور شعائر الله يعنى كم معظم و هديد منوره واورد يكر مقامات مقدسہ كى جو تو بين و تقيم اور تفعيك و تذكيل كى ہے۔ اعاطة حريراور بيان گفت و شنيد ہے باہم مقامات مقدسہ كى جو تو بين و تقيم اور تفعيك و تذكيل كى ہے۔ اعاطة حريراور بيان گفت و شنيد ہے بوكہ فرق ہوالم سيدہ ختى ہوا مورد كي امت محديدا و امت مرزائي شن اختلاف كى نعوذ بالله و تو تا تا و و تا تا اسلام يعنى خي مسيدہ ختى ہوا ہوا مت مرزائيد شمل اختلاف كى نوع باتھ بيدہ و تقيم فروعات اور ملت اسلام يعنى نام مرتفافت خليفہ بالمصل تفضيل على يا تقليد، عدم تقليد اور فتي فروعات اور ملت اسلام يعنى روحات كے فقى منزاع كے مسائل كا كوئى اختلاف ہے ليس اور ہر گرئيس بلکہ ملت و جزئيات يا بعض روحات كے فقى منزاع كے مسائل كا كوئى اختلاف ہے ليس اور ہر گرئيس بلکہ ملت اسلام بي اور الحل اسلام اور الحل اسلام اور الحل اسلام اور الحل اسلام اور الحل اور تا تا ديائى اور اس كى تمام مرتفامت بيت الحد كا ايك اصولى و بنيادى اختلاف ہے جو كہ الحل اسلام اور الحل اور تا تا ديائى اور الحد الحد كے بنى مرزا تا ديائى اور اس كى تمام مرتفامت بيت تي بيوه مقتلات كرئى ہے كہ جس كو خود ملت اسلام کے بنى مرزا تا ديائى اور اس كى تمام مرتفامت بيت سائل كا يا جو تحد الحد كے بنى مرزا تا ديائى اور اس كى تمام مرتفامت بيت الحد كے بنى مرزا تا ديائى اور اس كى تمام مرتفامت بيت سائل كا يا حد الحد كے بنى مرزا تا ديائى اور اس كى تمام مرتفامت بيت الحد ميد و تعليم كيا ہے۔

ا..... بیان مرزا قادیانی: دوتههیں دوسرے فرقوں کو جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں یکلی ترک کرنا پڑےگا۔''

> ا حضرت علامد فن خوب کہا۔ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں وانا غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گہر سے

كل مسلمان كافر

۲ ..... بیان مرزامحود: "کل مسلمان جو حفرت می موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت میں موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فرجیں۔ " (آئین مدانت میں میں موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فرجیں۔ " (آئین مدانت میں موعود کا نام بھی نہیں ہوں کا موعود کا نام بھی نہیں ہوں کا موعود کا نام بھی نہیں ہوں کا موعود کا نام بھی نام کا نام بھی نام کا نام کا

سا ..... "سوال بیہ کہ ایک اقلیت اکثریت کے مذہب کوبد لئے کے لئے کس فرر بانی کے بعد لئر یک وغیرہ مہیا کرسکتی ہے۔ مثلاً ہماری جماعت ہی کو لے لوہ ہم اقلیت ہیں۔ "
(اسلام کا اقتصادی نظام ۲۰۰۰ ، انفضل قادیان موردہ ۱۹۵۱ء)

مقام حج اوراصل غرض

احرى مسلمان نهيس

"" رہوں میں لا ہور ہی میں تھا۔ جب مرزامحہ ابوسعید صاحب سپر نٹنڈنٹ ریلوے پولیس کو ایک سکھ نے قتل کر دیا۔ معلوم یکی ہوتا ہے کہ قاتل نے اس تحریک کا اثر لیا جو سکھوں میں مسلمانوں کے خلاف پیدا کی جارہی ہے اور سمجھاجس پرحملہ کرنے لگا ہوں۔ وہ ابوسعید ہے۔ بیٹ سمجھا کہ احمدی ہے۔ اس نے مسلمان سمجھ کرفتل کردیا۔ "

(بيان مرزامحمودالفضل قاديان مورنده ۱۹۴۷ء)

نوٹ : لینی بقول مرزامحود وہ سمیر صرف مجرابوسعید، نام ہی سے مغالطہ کھا گیا کہ شاید ہے مخص بھی مسلمان ہیں تو کھو تل نہ کرتا جیسا کہ شخص بھی مسلمان ہیں تو کھو تل نہ کرتا جیسا کہ آج کل قادیانی امت کے اسلامی ناموں کی وجہ سے بعض کورچشم مسلمان بھی فریب کھار ہے اور فریب دے رہے ہیں۔ حالانکہ محض اسلامی نام رکھنے کی وجہ سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوجا تا۔ چونکہ اسلامی نام تو قادیانی مرتدین کے علاوہ یہودونصاری بھی رکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے خودکھا ہے۔

" واكثر احمد شاه صاحب عيسا كي اور يادري عماد الدين كي تحريرين سخت (تبلغ رسالت ج يص ٣٦، مجموعه اشتهارات ج ١٩٥٠) · ، ہمیں کسی قوم سے بھی نیکی اور ہمدردی کی تو تع نہیں۔ وقت آنے برند ہندو ہمارے خیرخواہ ہوں گے۔ ندمسلمان ہماری مدوکریں گے۔ساری قو میں ہی ہمیں مظالم کا تختہ (بيان مرز المحمود قادياني الفضل قاديان مور خد ١٩٨٥ م ١٩٨٧م) مثق بنائیں گے۔'' نو ان اسوال ہے كتمبرارے ساتھ الياسلوك كيوں موگا۔ اس لئے ككوئى بھى اليى قوم نہیں کہ جس کے مقدس اور واجب الاحترام بزرگوں کی قادیانی امت نے سوقیاندا تدازیس توجین وتنقيص ندكى مواورقاديانى تهذيب وشرانت كأكندان براجعالاندكيا مور فسدوق واعداب أيك احمدى اوردس ہزار مسلمان ۸..... ننه ایک احدی لاک کا مرتد (لعنی مسلمان) هو جانا دس بزار غیراحمدی الركيوں كے احمدي ہونے سے بھى براہے " (بيان مرزامحود، الفضل قاديان مورد ١٩٨٩مرا يل ١٩٣٩م) هربات ميں اختلاف ''حضرت میچ موعود نے فرمایا ہے۔ان (مسلمانوں) کا اسلام اور ہےاور مارااسلام اورب\_ان كاخدااورباور ماراخدااور- ماراع اوربان كااور، اوراى طرح ان (بيان مرز المحود مور ودالفضل قاديان مور عدا مراكست ١٩١٨م ے ہربات میں اختلاف ہے۔'' قادياني امت كادين "الله تعالى نے اس آخرى صداقت كوقاديان كے ويراند مس تمودار كيا اور حضرت من موعود كوفر ماياكه جودين تولي كرآيا ہے۔اسے تمام ديگراديان پرغالب كرول گا۔'' (الفضل مورجة ترفروري ١٩٣٥ء) هررسول كالمنكركافر و حصرت میں موجود نے اس معروف اسلامی اصول کے ماتحت کہ ہررسول کامکر کا فرہوتا ہے۔اپنے منکروں کو کا فرقر اردیا ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھاہے کہ جس شخص پر

ل اس مقام برنام احمد، شاه اور پھر عیسائی زیاوه قابل غور ہے۔

میرے دعویٰ کے متعلق اتمام جمت نیس ہوا۔ ایسے فض کو بھی ہم کا فرقر اردیں گے۔'' (اللہ سکلہ جنازہ کی حقیقت میں ۲۲۰)

نبوت مرزا كامتكريكا كافرب

۱۲ ..... " " در ایک ایدافض جوموی کوتو مانتا ہے گریسی کوئیس مانتا میسی کو مانتا ہے گریسی کوئیس مانتا۔ وہ لکا کافر گرجمہ ایک کوئیس مانتا۔ یا محمد کافٹے کو مانتا ہے گرمیسی موبود (مرزا قادیانی) کوئیس مانتا۔ وہ لکا کافر ہے۔''

حضرات! الل اسلام کے متعلق مرزا قادیائی اوراس کی خاندساز امت کے خیالات ونظریات اور فرآدگی آپ ملاحظ فرما چکے ہیں۔ بیصرف چند حوالہ جات بطور نمونداز خرص باطل پیش کئے گئے ہیں۔ آپ انہی ۔ سبحھ لیں کدامت محمد بیا درامت مرزائیہ بیس کیااختلاف ہے اوراس بعدالمشر قین اختلاف کی اصل نوعیت کیا ہے۔

قادیانی امت کے انہی عقائد باطلہ کی وجہ سے حال ہی میں حکومت معر کے شہرہ کا قاق دنیائے عرب کے واجب الاحترام شیخ الاسلام مفتی اعظم السید محمد حسین مخلوف زاد مجد ہم نے فراست خداداد کے ماتحت فتو کی صاور فر مایا تھا کہ قادیانی امت لاریب کا فروم تد ادر دائرہ اسلام سے خادری ہے اور نیز ہی کہ مبلغ مرزائیت سرظفر اللہ خان قادیانی کامملکت اسلام ہی کے عہدہ وزارت پر متمکن رہنا ملک و ملت کے لئے سخت ترین معنزاور نقصان دہ ہے۔ دیکھوو نیائے عرب ادر پاکستان کے اسلامی اخبارات، دیکر عرض ہے کہ سیدی حضرت مفتی معرزاد شرفیم کے فتو کی ہی برموقوف نہیں ہے۔ بلکہ بلااختلاف تمام دنیائے اسلام اور ممالک اسلامیہ قادیانی امت کو کا فروم تد اور دائرہ اسلام ہے۔ چنا نچہ مرزا قادیانی کا وہ اور ہو دھیقت فابت ہے کہ جس کو خود مرزا قادیانی کا وہ اور ہو دھیقت فابت ہے کہ جس کو خود مرزا قادیانی کے وہ اور ہو دور نی مال ملاحظہ ہو۔

تمام ممالك اسلاميه كااجتماعي فيصله

"ا ......" " چونکہ میں دیکھا ہوں کہ بعض جائل اور شریر لوگ مسلمانوں میں سے گورنمنٹ (برطانیہ) کے مقابل پرالی الی حرکتیں طاہر کرتے ہیں۔ جن سے بغاوت کی بوآتی ہے۔ اس لئے میں اپنی جماعت کونہائے تاکید سے تھے حت کرتا ہوں کہ وہ میری اس تعلیم کوخوب یاد رکھیں۔ جو قریباً ۲۷ بریس سے تقریری اور تحریری طور پران کے ذبی نشین کرتا آیا ہوں۔ یعنی سے کہ

اں گورنمنٹ انگریزی کی پوری اطاعت کریں لیے کیونکہ وہ ہماری محن گورنمنٹ ہے۔ان کی عمل حمايت شن جارافرقد احمديد چندسال ش لا كلول تك الله ميا بادراس كورنمنث كااحسان ب اس کے زیرسایہ محقوظ میں۔خداتعالی کی مسلحت نے اس کورنمنٹ کواس بات کے لئے چن لیا تاكديفرقداحديداس كيذريرمايه موكرترتى كرب كياتم بيخيال كرسكت موكرتم سلطان روم كى عملداری پی رو کریا مکداور مدیند بی ش اینا گھرینا کرشر پرلوگوں کے حملوں سے فی سکتے ہو نہیں مركزنيس لله بلكمايك بفته ش بى تم كوار عظر عظر يكر بك جاء كيدتم من يح بوكدك طرح صاجزادہ عبداللطف جوریاست کائل کے ایک نامورکیس تھے۔ وہ جب میری جاعت میں داخل ہوئ تو محض ای قصور سے کہ میری تعلیم کے موافق جہاد کے خالف ہو مکے تھے۔ امیر عبیب الله خان نے نہاے برحی سے ان کوسئلسار کرادیا۔ پس کیا تہمیں کچھاتو قع ہے کہ تہمیں اسلامی سلاطین کے ماتحت کوئی خوصی فی میسرآئے گی۔ بلکتم تمام اسلامی علماء کے فتو وال کی روسے واجب القتل تقبر بيجے ہو۔ سويا در كھوكه إيما تحض ميرى جماعت ميں داخل نيس روسكا۔ جواس كورنمنث كے مقابله بركوني باغيانه خيال ول ش ر مصرية سوچوكه أكرتم ال كورنمنث كرمايي بابرنكل جاؤ تو پھرتمہارا ٹھکانہ کہاں ہے۔ایس سلطنت کا بھلانام تولوجو تمہیں اپنی بناہ میں لے لے گی۔ ہرایک اسلامی سلطنت تمبار یے قُل کرنے کے لئے دانت پیس رہی ہے۔ کیونکدان کی نگاہ میں تم کا فراور مرتد تظهر يطيعهو يسوتم اس خداداد فعت كى قدر كروادرتم يقنينا مجهولوكه سلطنت أتكريزى تمهاري بهلاكي كے لئے بي اس ملك من قائم مولى باورا كراس سلطنت يركوكى آفت آئے تووه آفت مهيں بھى ناپودکرے گی<sup>تے</sup> بیمسلمان لوگ جواس فرقہ احمد یہ کے خالف ہیں تم ان کے علماء کے فتو ہے س <u>بھے</u> مولیعنی برکم ان کے نزد میک واجب القتل مواوران کی آ کھیٹس ایک کتا بھی رحم کے لاکن ہے۔ مرتم نہیں ہو۔ تمام منجاب اور ہندوستان کے فتوی بلکہ تمام ممالک اسلامید کے فتوے تہباری نسبت رید ہیں کہتم واجب اُلقتل ہو۔ سویمی انگریز ہیں جن کولوگ کافر کہتے ہیں۔ جو تہمیں ان خونخ اردشمنوں سے بیجاتے ہیں اوران کی کوار کے خوف سے تم قتل کئے جانے سے بیچے ہوئے ہو۔

لے ایک طرف میر کہ اگریز دجال ہیں اور دوسری طرف میر کہ ان کی عمل اطاعت کی جائے۔ کیا گل دجال اس کا نام ہے۔

ع لاریب ممالک اسلامیخصوصاً مرکز اسلام بین مدعیان نبوت باطله نبین ره سکتے۔ سل الحمدلله! که برطانوی سامراج کی تعنت توختم ہوئی۔ گراس کا خود کاشتہ پودا ابھی باتی ہے جو کہ عنقریب تا بود ہوگا۔انشاءاللہ!

ذراکسی اورسلطنت کے زیرسابیرہ کر دیکھ لوکہ تم ہے کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ سو یہی انگریزی سلطنت تبہارے گئے ایک رحمت ہے۔ تبہارے لئے ایک برکت ہے اور تبہارے گالف جو مسلمان ہیں۔ بزار ہا درجہان سے انگریز بہتر ہیں۔ کیونکہ وہ تبہیں واجب القتل ہیں جھتے۔ طاہر ہے کہ انگریز کس انصاف اورعدل کے ساتھ ہم سے پیش آتے ہیں اور یا درکھو کہ اسلام میں جو جہاد کا مسئلہ ہے میری نگاہ میں اس سے بدتر اسلام کو بدنا م کرنے والا اورکوئی مسئلہ ہیں۔ جن کی تعلیم عمدہ ہے۔ ایسے دین کو جہاد کی کمیاضرورت ہے؟''

(بیان سرزا قادیانی،مورند یورش ۱۹۰۷ء بلیغ رسالت ج ۱۹س۱۲۱، مجموعه اشتهارات جهم ۵۸۳۵۸۲) مسلمان مدت سے

۱۳ سا در اگر گورنمنٹ برطانیہ کی اس ملک ہند میں سلطنت نہ ہوتی تو مسلمان مدت سے مجھے کا ریخ کا ریخ کا کے معدوم کردیتے ۔''

(ایام العظم م ۲۹ برزائن ج ۱۳ مو ۲۵ برنائی جسان برنائی سائیورائی حساق ل می المورائی حساق ل می المورائی نورائی کا مندرجہ بالا مصدقہ بیان کسی مرید تشریح کا محتاج نہیں ہے۔ مرزاقادیانی نے اس بیان میں جہاں اپنی خانہ ساز مرتد امت کواطاعت برطانیہ اور تنیخ جہاد کی بعد و مدتلقین کی ہے۔ وہاں امت مرزائیہ اور قادیانی فتنہ ہے متعلق تمام مما لک اسلام یہ اور واشگاف اسلام کے ارتد اوسوز نظر بیکو بھی پیش کیا ہے۔ چنانچہ قادیانی کذاب نے بالکل غیر مہم اور واشگاف الفاظ میں اس حقیقت باطل می کوالیم کے ارتد اوسوز نظر بیکو بھی پیش کیا ہے کہ بلااختلاف بالا نقاق اور بالا جماع جملہ سلمانان عالم مرزائیوں کومر تد اور واجب القتل کے جے بیں اور نیز بیکہ قادیانی امت اپنے اس واضح ارتد ادکی عالم مرزائیوں کومر تد اور واجب القتل کے حقیم بیں رہ کتی جیسا کہ بیان ند کور میں برسبیل اظہار حقیقت مرزاقادیانی نے اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے کھا کہ مرزا کو کول ( ایمنی مسلمانوں ) کے حملوں سے دی سے ہو کہ تم سلمانوں ) کے حملوں سے دی سلمانوں کے جاؤ گے۔ ایک سلمانت کا بھلانا م تو لو۔ جو تہمیں اپنی پناہ میں لے لے گی ۔ ہرا یک مسلمانوں کے خاؤ گے۔ ایک سلمانت کا بھلانا م تو لو۔ جو تہمیں اپنی پناہ میں لے لے گی۔ ہرا یک ممال کی سلمانوں کے خاؤ سے ایک سلمانوں کے کئو واجب القتل ہو۔ ' (حوالہ ندکورہ)

پس یہ ہے قاویانی مرتدین کے متعلق قمام اسلامی دنیا کی رائے۔ اب اس کے بعد کسی مرزائی نواز، مفاد پرست، فریب خوردہ، کورچھم، ناعاقبت اعدیش محض کا محض اسے دنیوی اغراض

ومفادات اورنا پائیدارافقد ارکی پیش نظرید به با که قادیانی امت کے خلاف موجوده بنگامه آرائی اور شورش صرف مخصوص جماعت یا چندافر او ملت کی بر پاکرده ہے۔ سراسر خلاف حقیقت ہے۔ جس کی ملت اسلامیہ کے سامنے کوئی قدرہ قیمت اور وقعت نہیں ہے۔ چونکہ قادیا نی فتند کی سرکو کی و بخ کئی مرکو ہی و بخ کی سرکو ہی و بخا ہے اور مسلمانان پاکستان کا موجودہ ایام میں یمی پر منام ملت اسلامیہ کا کلی اتفاق واجماع ہو چکا ہے اور مسلمانان پاکستان کا موجودہ ایام میں یمی پر در دمنفقہ مطالبہ ہے۔ بس اب اس فت اللعالمین کے استیصال سے محض موہوم خطرات کے پیش نظر مسامحت و چھم پوشی اور تسامل و سہم انگاری کرنا ایک لیحہ کے لئے بھی جرم عظیم ہے۔

وفتم کہ خاد از پاکشم محل نہاں شد از نظر

یک لیحہ غافل بودم وصد سالہ راہم دور شد

قادیا نی انشر اراور صغیر فرقش اخبار

ایمان کے دغمن ہیں جلوے بت کافر کے فتنے تو ذرا دیکھو ترکیب عناصر کے

بیامرواقع ہے کہ قاویانی نبوت کا تمام تر دارو مدار اور انحصار محض دجل وفریب، کذب وجزور اور سراپا غلط پروپیگٹڈا پر بی بنی ہے۔ اس وروغ بغر وغ کی نشرواشاعت اور شہیر کے لئے قاویانی امت بزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپیہ تک خرج کر ربی ہے اور اپنے خاص جاسوس کی وساطت سے ایسے غیر فروشوں کی تلاش میں رہتی ہے کہ جو مال دنیا اور زرنفقہ لے کر قادیانی کمپنی کا وساطت سے ایسے غیر فروشوں کی تلاش میں رہتی ہے کہ جو مال دنیا اور زرنفقہ لے کر قادیانی کمپنی کا پروپیگٹڈا کریں۔ چنانچہ آج کل بھی بعض بدباطن وسیاہ بخت افراد دا خبارات لباس نفاق میں قادیانی مضامین ومقالات شائع کررہے ہیں۔ جس کی وجہ سے بسااوقات بعض سادہ لور آ افرادوقتی طور پر غلط مضامین ومقالات شائع کررہے ہیں۔ جس کی وجہ سے بسااوقات بعض سادہ لور آ افرادوقتی طور پر غلط مختی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ حالانکہ اس تمام جعل ساز پس منظر کی اصلیت وحقیقت یہ ہے کہ اس قماش منافق آئی کو خوش قاویانی کمپنی کے خزانہ عام رہ صالی کر قرفی ہے تا کہ وہ مؤمن نما ایک ان فرقتی کے موض قاویانی آئی مینی کر خزانہ عام رہ صالی منافق آئی کر وہ پیگنڈا کرتے رہیں اور ایسے منافق آئی می موجود ہوتے ہیں۔ جیسا کہ عیم الامت حضرت علامہ منافق آئی کے مندرجہ ذیل کمتو بسے بھی اس حقیقت کا کھل جوت ہیں۔ جیسا کہ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال سے مندرجہ ذیل کمتو بسے بھی اس حقیقت کا کھل جوت ہیں۔ جیسا کہ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال سے مندرجہ ذیل کمتو بسے بھی اس حقیقت کا کھل جوت ہیں۔ جیسا کہ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال سے مندرجہ ذیل کمتو بسے بھی اس حقیقت کا کھل جوت ہیں۔ جیسا کہ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال سے مندرجہ ذیل کمتو بیا کہ حکیم کے خوالے میں کمندرجہ ذیل کمتو بسیا کہ حقیق کو خوالے میں کہ مندرجہ ذیل کمتوں کے مندرجہ ذیل کمتوں کو مندر کیں کو بھی کھیں کی خوالے کا کھل کے خوالے کو کو کو کی کھر کی کھر کے کو کو کو کھر کی کھر کے کو کی کھر کے کو کھر کی کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کو کھر کے کھر کے کھر کے کہر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کے

قاديانيون كيحمايت

آپ کا والا نامداہمی ملا ہے۔ کتاب "قادیانی غرب" اس سے پہلے موصول ہوگئ تھی۔ حضور نظام کا خط میری نظرے گذرا تھا۔ نیکن ٹس نے سا ہے کہ جورو پیدان کی گورنمنٹ کی طرف سے پنجاب ٹس آتا ہے۔ وہ یا تو پارٹی پالینکس پرصرف ہوتا ہے یا ان اخباروں پر جو قادیا نیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ میں نے یہ بات آپ کو بسیغدراز لکھودی ہے۔ والسلام! الرجون ۱۹۳۲ء

(مكاتيب اقبال حسداة ل ص٠ (m)

پی آپ اس فرضی وجعلی پروپیگنڈا کی حقیقت اس مکتوب اقبال ہے بی سجھ لیس کہ اس خانہ ساز عیارانہ پروپیگنڈا میں کہاں تک صدافت ہے جوعوام کو فریب دینے کے لئے ٹریکٹوں، پیفلٹوں اورارووانگریزی اخباروں کی شکل میں قادیا نیوں کی حمایت میں کیا جاتا ہے۔ پناہ بخدا! پی ملت اسلامیہ کو اس قتم کے سراسر بے حقیقت، مگراہ کن، تنگیس نما اور نفاق آمیز

پس ملت اسلامیہ نواس م ہے سراسر بے طبیقت، مراہ من، میس کما اور نقال امیز شیطانی پر و پیکنڈ اسے قطعاً متا گرنہیں ہونا چاہئے۔ بلکہ نہایت مستعدی سے میدان عمل میں آ کراپٹی خداداد تو سے اجتماعیہ سے قادیانی فتندکی سرکو بی و عدافعت کرنی چاہئے۔خدا تو فیش و سے۔ آ مین!

ملت اسلاميدك نام فاتحين يمامدكا پيغام

سیفدار حیدر وصدیق باش قاطع مرتد وہر زندیق باش

فرمان ا قبالٌ اور قاد یانی د جال

قادیانی فتنه کا استیصال جلدتر ہونا چاہئے۔ ترجمان حقیقت عکیم الامت علامہ اقبالُ فقر مایا کہ: "مرز اغلام احمد قادیانی کی تحریک نے مسلمانوں کے ملی استحکام کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور آئندہ پہنچائے گی۔ اگر اس کا استیصال نہ کیا گیا۔ " ( الفوظات اقبال ص ۲۹۷)

خنجرا يمان

مکر ختم نبوت ہو رہا ہے قادیاں آگیا وقت جہاد ایمان کا خیر نکال کہد دو مرزا سے کہ خاک کعبہ اڑ سکتی نہیں اینے دل سے بیہ تمنائے جنوں پرور نکال

(ظفرالمليو)



## بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده!

برادران ملت: اسلامیان پاکستان بیامراچهی طرح ذین شین کرلیس کهملکت خداداد پاکستان کی تغییر دبقاء، وحدت واتحاد پر بی موتوف ہےادر جوگروہ یا فرقد اس کےخلاف قدم اٹھائے گا۔ وہ غدار ملک وملت اور دخمن اسلام ہے۔خواہ مغربی امپیریل ازم کی'' خود کاشینہ' نبوت ہی کیوں نہ ہو۔ بقول نقاش پاکستان حضرت اقبال ؓ۔

ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الحاد

تاریخ اسلام کی روشی میں ہمارا خیال تھا کہ قیام پاکستان کے بعد وصدت واتحاد کے بعد وصدت واتحاد کے بعد ی در بیات نے بعد وصدت واتحاد کے بعد ی در بیات در بیات نے بیات کے بیاکم از کم نزاکت وقت کے ماتحت فاموش ہو جا کیں گے۔ گر آ ہا کس قدر مقام افسوں ہے کہ آ ج جب کہ پاکستانی مسلمان، ملکی مصائب ومشکلات میں گھرا ہوا ہے اور اس کی تمام تر توجہات کا مرکز دفاع پاکستان کی طرف منعطف اور مبندول ہے۔ قادیائی فرقہ بدستورا پی مخصوص سرگرمیوں میں مصروف ہے اور امت جمریہ کو اسلام مقدس کی تعلیم صحیحہ اور عقائد حقد ہے ہٹا کر نبوت جدیدہ کی دعوت دینے میں جتلا ہے۔ در اصل مقدس کی تعلیم میں خرفہ کو بیا اس فرقہ کو بعض عارضی وجو ہات کی بناء پرسخت غلط نبی ہوگئی کہ اب غربی ڈاکہ زئی کے لئے مارے کے میدان بالکل خالی ہے۔ لہذا خانساز نبوت کی نشر واشاعت خوب دل کھول کر کریں۔ حال نہوں کے میدان بالکل خالی ہے۔ لہذا خانساز نبوت کی نشر واشاعت خوب دل کھول کر کریں۔ حالانکہ حقیقت ہے ہے کہ ہماری چھم بوشی یا خام وشی محص نو پیدا شدہ حالات کے ماتحت تھی۔ ور خہم حالانکہ حقیدت تھی۔ ور خہم حالات کے ماتحت تھی۔ ور خہم حالات کے ماتحت تھی۔ ور خہم حال نہوں کیاں صدافت سے ماقل نہیں ہیں۔

مرزامحموداحمرامام جماعت مرزائيدكا تازه مضمون بعنوان واحمد ببت كاپيغام، مرزامحمود احمدامام جماعت مرزائيدكا تازه مضمون بعنوان وحفرات! برچندېم نے مبرقل سے كام ليا اور خاموش دہے۔ مگر قادياني فرقد كی موجودہ تيزتر ايمان سوزنقل وحركت بالخضوص فليفه محمود احمد قاوياني كے تازه شائع شده مضمون نے بہيں مدافعاند قدم الله نے برججود كرديا۔ اگرچه بم اس جواب دينے مل بحص موجودہ حالات كی روشی میں ایک گوند قبلي تكليف محسوس كردہے ہيں۔ مگر بيامركه باطل كھلے بندوں اپنے صلالت آميز خيالات وعقائد كي نشروا شاعت كرے اور حق ساكت و خاموش دے۔ ہمارے لئے نا قابل برداشت ہے۔

فرزندان اسلام کے لئے مقام عبرت

فلیفه صاحب کے تازہ مضمون ''احمدیت کا پیغام'' کی قادیاتی جماعت میں اہمیت اور اس مضمون کی مسلمانوں میں تقسیم واشاعت کی میچ تعداد خود مرزائی آرگن ''الفصل'' کی زبان سے ہی سفتے اور خدارا عبرت حاصل کیچئے کہ ہماری دین حقد سے غفلت شعاری ہماری ، فدہبی دنیا پر کیا اثر ات مرتب کر رہی ہے اور اہل باطل کس شاطرانہ طریق پر مارآ ستین بن کر مسلمانوں کی متاع ایمان لوث رہے ہیں۔

ذرااس اعلان مضمون پرین توجه فرما<sup>ک</sup>یں۔

اعلان اوّل ..... "مورخه ۱۳ ۱ اکوبر ۱۹۴۸ء کو جماعت احمد بیر سیالکوٹ کے سالانہ جلس میں حضرت غلیفہ اسے کا جو خاص مقمون سیدولی اللہ شاہ نے پڑھ کر سایا۔ وہ شائع کیا جاتا ہے۔ یہ مضمون ٹریک کی صورت میں بھی صیغہ نشروا شاعت سے ل سکتا ہے۔ احباب زیادہ سے زیادہ منگوا کر مسلمانوں میں تقسیم کریں۔ " (اخبار الفضل مورند ۲ راوبر ۱۹۲۸ء) اعلان دوم ..... "حضرت ضلیفة المسے کا خاص مضمون "احمدیت کا پیغام" جو دی بڑارکی تعداد میں چھپولیا گیا تھا۔ قریباً ختم ہو چکا ہے۔ مزید تین چار روز تک تیار ہوجائے گا۔ احباب جماعت کواس کی اشاعت کے سلسلہ میں خاص جدوجہد کرنی چاہئے۔ براحمد کی کوشمرف خوداس مضمون سے واقف ہوتا چاہئے۔ بلکہ بر" غیراحمدی" تک بید پیغام پینچانا چاہئے۔ قیمت خوداس مضمون سے واقف ہوتا چاہئے۔ بلکہ بر" غیراحمدی" تک بید پیغام پینچانا چاہئے۔ قیمت خوداس مضمون سے واقف ہوتا چاہئے۔ بلکہ بر" غیراحمدی" تک بید پیغام پینچانا چاہئے۔ قیمت خوداس مضمون ہے۔ واقف ہوتا چاہئے۔ بلکہ بر" غیراحمدی" تک بید پیغام پینچانا چاہئے۔ قیمت خوداس مضمون ہے۔ واقف ہوتا چاہئے۔ بلکہ بر" غیراحمدی "ک بید پیغام پینچانا جاہئے۔ قیمت خوداس مضمون ہے۔ واقف ہوتا چاہئے۔ بلکہ بر" غیراحمدی "ک بیدینا کے بیانا جاہئے۔ قیمت کرنے بیدینا کی بیدینا کی بیدینا کی بیدینا کی بینوں کی بیدینا کی بیدینا

احرى وغيراحري كي خانه سازا صطلاح

جنوں کا نام خرد رکھ دیا خرد کا جنوں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

خدا کی قدرت! انتلاب ایام کی پر صلالت میں اہل فتن کی دجل آمیزی اور کورچشی و کیھئے کہ امت محمد بیجو کہ بھس قرآن حضرت احمد ہے مراد آنخضرت الله ہیں اور امت محمد بیان کی مصد ق اور غلام ہے۔ آج بقول امت مرزائیہ" غیراحمدی" بن گئی اور مرزائی امت جو کہ مرزا قادیانی کی پیروکارہے۔احمدی اس کو کہتے ہیں۔

برنس نہند نام زفی کافور حالانکہ ای مناسبت کے اعتبار سے زیادہ تادیانی فرقد کو مرز اکی یا غلمدی

كهلانا چاہئے۔

برادران ملت: آپ نے فور فرمایا کہ قادیانی فرقد نے خلیفہ صاحب کے اس مضمون کی صرف ۱۳ ماہ ۱۵ اور ایم میں دس بڑارے زائد تقسیم واشاعت کی اور انجمی اس کی اشاعت کا سلسلہ منقطع خبیں ہوا۔ بلکہ جاری ہے۔ آہ! نہ معلوم بینام نہاد مضمون کس قدر سادہ لوح مسلمانوں کے تزلزل وارتد ادکاموجب ہوا ہوگا۔ خاہ بخدا۔

اللی خمر دور فتۂ آخر زماں آیا رہے ایمان و دیں سالم کہ دفت احمال آیا

"اللهم انى اعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال (مشكرة ص٢١٦، باب الاستعادة)" (اللهم انى اعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال (مشكرة ص٢١٦،

"پيغام محريت" بجواب" پيغام احمريت"

حصرات! اب ذیل می آپ کے سامنے جناب فلیفه صاحب کے مضمون کا جواب پیش کیا جاتا ہے اور پوری و مداری کے ساتھ ساعلان کیا جاتا ہے کہ عقا کدم وائیت پر جملہ مندرجہ عبارات بالکل سیح اور مصدقہ بیں۔معنف' پیغام احمدت' کی طرح تبدیلی ہوا کے ماتحت کتا ان حقیقت اور اخفائے عقا کہ سے کام نہیں لیا گیا۔ چونکہ ہمارا مقصد وحید بھش احقاق حق اور ابطال باطل ہے۔' و ما ارید الا الاصلاح و ما تو فیقی الا بالله''

پیغام احمیت: "احمیت کیا ہے اور کس غرض ہے اس کوقائم کیا گیا ہے۔ یہ ایک سوال ہے۔ تا داقفول کے سوالات بہت ملح ہوتے ہیں۔ پوجد عدم کم بہت کی ہاتیں دہ اپنے خیال ہے ایجاد کر لیتے ہیں ۔... بعض لوگ سے خیال کرتے ہیں کہ احمد بت ایک نیافہ ہے۔ لیکن مقیقت سے کہ مذاحمہ یت کوئی نیافہ ہب ہے اور نہ فد ہب کے لئے کی کھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ "مسمریم)

پیغام محمدیت: افسوس که خلیفه صاحب نے اس بیان میں اس قدر اخفائے عقائد اور مفالطدونی سے کام لیا ہے کہ جس کی کوئی اختہا و تیس ۔ اصل میں قادیائی اصحاب کو خلیفه صاحب کے اسم معنمون کا نام ''احمدیت کا بیغام' 'نہیں رکھنا چاہئے تھا۔ بلکہ ملکی حالات کی تبدیلی کے ماتحت اپنی سابقہ فد ہمی روایات کے پیش نظر اس البامی مضمون کا تام ''احمدیت نے روپ میں' یا'' پاکتان میں احمدیت کا جدید ایڈیشن' ہوتا چاہئے تھا۔ جو کہ مضمون کی ظاہری اور باطنی مناسبت کے لحاظ میں احمدیت کا جدید ایڈیشن'

ہاں صاحب مرزائیت کیا ہے۔ بیایک سوال ہے۔

ا است البدا تاریخ اسلامیه کی روشی میں اور حضرت خاتم الانبیاء مخرصادت علیہ السلاۃ والسلام کی فرمودہ پیش گوئیوں کے مطابق اس سوال کا تحقیق اور اسلی جواب سیہ کہ مرزائیت گذشتہ مدعیان نبوت کا فربہ کی ایمان رہاتح کیک کی روحانی اور معنوی اختبارے ایک ظلی اور بروزی شاخ ہے۔

اور اگریز عیار نے اس غرض سے اپنظل عاطفت میں مرزائیت کو قائم کیا۔ تا کہ مسلمانان عالم کی وحدت الی کو پاش پاش کیا جائے اور مسلمانوں میں افتراق پیدا کر کے ان کے ذہبی وسیاسی اثر ورعب کونقصان پنچایا جائے۔ چنا نچہ نقاش پاکستان حضرت اقبال سیحمت افریک کے ناپاک اغراض ومقاصد کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ تفریق ملل محمت افریک کا مقصود اسلام کا مقصود فقط ملت آدم

باقی رہا بیر سوال کہ آیافی الواقعہ ''قادیانی نبوت' نے انگریز بہادر کے زیر سایہ نشود نما پائی، مرزائیت پر ہمارا بیکوئی بہتان نہیں ہے۔ بلکہ بیدہ ما قابل انکار حقیقت ہے کہ جس کا خود بانی احمدیت مرزاغلام احمد قادیانی کو دلی اعتراف ہے۔ چتانچہ مرزا قادیانی تمام ممالک اسلامید کی خمت اورانگریزی حکومت کی تعریف کرتے ہوئے اپنی کتب میں فرماتے ہیں۔

> تاج و تخت ہند قیسر کو مبارک ہو مدام ان کی شاہی میں میں یاتا ہوں رفاہ روزگار

(براةِن احديد حديثم ص الانزائن ج١٢ ص ١٢١)

۳ ...... ''اے مخدومہ ملکہ معظمہ قیصر ہُ ابندہ ہم عا جز اندادب کے ساتھ تیرے حضور میں کھڑے ہوکر عرض کرتے ہیں۔'' (تحد قیصرہ ۴۵ بنزائن ج۱۲ ص ۲۷۷) یانی یانی کرگئی مجھ کو قلندر کی ہیں بات

ہیں ہیں اور میں اور کے آگے نہ تن تیرا نہ من تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من (علامها آبالؓ)

" " میراباپ سرکارانگریزی کے مراح کا بمیشدامید وار رہا ...... اوراس طرح کا بمیشدامید وار رہا ..... اوراس طرح خدمات میں مشغول رہا۔ یہاں تک کہ پیرانہ سالی تک گئی گیا اور سفر آخرت کا وقت آگیا۔ اگر ہم اس کی خدمات لکھنا جا ہیں تواس جگہ سانہ کیس اور ہم لکھنے سے عاجز رہ جائیں۔ پھر جب میراباپ

وفات پاگیا۔ تب ان حصلتوں میں اس کا قائم مقام میرا بھائی ہوا، اور سرکار انگریزی کی عنایات ایسے ہی اس کے شامل حال ہوگئیں۔ جیسی کہ میرے باپ کے شامل حال تھیں ۔۔۔۔۔۔ پھران دونوں کی وفات کے بعد میں ان کے نفش قدم پر چلا اور ان کی سیرتوں کی پیروی کی ۔لیکن میں صاحب مال نہیں تھا۔۔۔۔۔ وہیں اس کی مدد کے لئے اپنے تھم اور ہاتھ سے اٹھا اور میں نے بیع ہدکیا کہ کوئی کتاب بغیراس کے تالیف نہیں کروں گا۔ جو کہ اس میں احسانات قیصر کا ہندکاذ کر نہ ہو۔''

(نورالحق حصراة ل ص ٢٨ فزائن ج ٨ص ٣٩٠٣٨)

۲ ..... ۱۰ میری عمر کا کشر حصدال سلطنت انگریزی کی تائید و حمایت میں گذرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارہ میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کداگر دہ رسائل اور کتابیں اسٹھی کی جا کیں تو پچاس الماریاں ان سے بحر سکتی ہیں۔'' (تریاق القلوم سے بی برائن جوامی دام

> جن پچاس الماریوں پر تھا غلام احمہ کو ناز حشر ان کا کاتب تقدیر کے دفتر میں ہے

کونکہ بیمبر سے اعلیٰ مقاصد جو جناب قیصرہ ہند کی حکومت کے سامیہ کے نیچے انجام پذیر ہورہے بیں۔ ہرگزمکن نہ تھا کہ وہ کسی اور گورنمنٹ کے زیر سامید انجام پذیر ہو سکتے۔ اگر چہ وہ کوئی اسلامی گورنمنٹ ہی ہوتی۔'' (تحذ قیم بیم ۳۲،۳۳، نزائن ۲۱م ۲۸۴،۲۸۳)

9 ..... "میرابید دعوی ہے کہ تمام دنیا میں گور نمنٹ برطانیہ کی طرح کوئی دوسری الیک گورنمنٹ نہیں۔ جس نے زمین پرامن قائم کیا ہو۔ میں کچ کچ کہنا ہوں کہ جو کچھ ہم پوری آزادی سے اس گورنمنٹ کے تحت میں اشاعت کر سکتے ہیں۔ پیغدمت ہم مکم معظمہ یا مدینہ منورہ میں بیٹے کر بھی ہرگز ہجانہیں لا سکتے۔'' (ازالہ دہام م ۵۱ ہزائن جسم ۱۳۰)

" د حال مدینه منوره اور مکه معظمه می داخل نبیس موسکتا \_"

(ازالداد بام ١٦٨، فزائن جسم ١٥٥)

۰۱.... "مری اور میری جماعت کی پناه بیسلطنت ہے۔ بیامت جواس سلطنت کے ذیر سابیہ میں حاصل ہے۔ نہ بیامن مکہ معظمہ میں اسکتا ہے نہ دید میں اور نہ سلطان روم کے پارے میں کو نہ بیاری تقصد مطنبہ میں۔ گھر میں خودا ہے آ رام کا دیمن بنوں۔ اگر اس سلطنت کے بارے میں کوئی باغیانہ منصوبہ دل میں مختل رکھتے ہوں اور جولوگ مسلمانوں میں سے ایسے بدخیال جہاد اور بعناوت کے دلوں میں مختل ہوں۔ کیونکہ ہم اس بات کے دلوں میں کھتے ہوں۔ میں ان کو سخت نا دان برقسمت طالم سمجھتا ہوں۔ کیونکہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ اسلام کی دوبارہ زندگی انگریزی سلطنت کے امن بخش سابیہ سے پیدا ہوئی ہے۔"

(ترياق القلوب ص ٢٨، فزائن ج٥ اص ١٥١)

نوٹ: برادران طمت، برطانوی سامراج کی بدولت احیائے اسلام اور دوبارہ زندگی کی حکایت و برکات، عراق، بغداد، معر، ایران، سوڈان، فلسطین اورٹرکی سے بوچھو۔ اسلام اور عیسائیت دومتضاداور متخالف تو تیں ہیں۔ دونوں میں ہمیشری وباطل کی طررہی صلیمی جنگوں کے واقعات اوراق تاریخ میں موجود ہیں۔ حضرت اقبال نے مرزا قادیانی معتملق درست فرمایا۔ مالیہ کا میں موجود ہیں۔ حضرت اقبال نے مرزا قادیانی معتملق درست فرمایا۔ کا متحد کی است

نشک دین را رون ار سوی است زندگانی از خودی محردی است

(تبلغ رسالت ج٢ص ٢٩، مجموعه اشتبارات ج٢ص ٣٤٠)

(ازالهاد بام ص ١٢ ، فزائن ج عص ١٣٨)

س چونكدية مامالل محوشي بيراس لئ وبال نبوت باطله كى كوئى دوكان نبيس جل كتي-

ل محكوم كرالبام سالله بيائي ..... غارت كراقوام بده صورت چنكيز (علامه اقبال) ت "كونك مكم عظمه خاندخداكي جكداور مدينه منوره رسول الله كايا يتخت ب-"

یعنی انگریزی حکومت کے لئے میں نظر ہو ہوں مگراب تو بینظر ہو بالکل بیکاراور غیرمؤٹر ہوکررہ گیا۔اب اس کے باقیات نے سرز مین پاکستان میں ورود ونز ول فر مایا ہے۔ خدا خیرکرے۔

" میں دیکتا ہوں کہ بعض جابل اور شریر لوگ اکثر ہندوون میں سے اور کچیمسلمانوں میں سے گورنمنٹ کے مقامل پرالی الی حرکتیں ظاہر کرتے ہیں۔جن سے بعاوت كى بوآتى ب ....اس لئے ميں اپلى جماعت كے لوگوں كوجو مختلف مقامات و بنجاب اور مندوستان عن موجود بین ..... نهایت تا کید سے نسیحت کرتا ہوں کہ وہ میری اس تعلیم کوخوب یا در تھیں۔ جو ٢٧ برس سے تقریری و تحریری طور بران کے ذہن شین کرتا آیا ہوں۔ یعنی کہ اس گورنمنٹ انگریزی کی بوری اطاعت کریں۔ کیونکہ وہ ہماری محس گورنمنٹ ہے۔ان کی عمل حمایت میں ہمارا فرقہ احمدید چندسال میں لاکھوں تک میں ہے اور اس کورنمنٹ کا احسان ہے کہ اس کے زیرسلیہ ہم ظالموں کے پنچر سے محفوظ ہیں۔خدا کی مصلحت نے اس کورنمنٹ کواس بات کے لئے چن لیا۔ تاكديفرقد احمديداس كے زيرسايد موكر .....ترقى كرے \_كياتم بيخيال كر سكتے موكم تم سلطان روم ک عملداری میں رہ کر یا کمدادر مدیندی میں اپنا گھر بنا کرشر برانوگوں کے حملوں سے فی سکتے ہو۔ نہیں ہر گزنہیں۔ بلکہ ایک ہفتہ میں بی تم تلوار سے گلزے لکڑے کئے جاؤ گے۔ کیا تہمیں پچھوق قع ہے .... کہمیں اسلامی سلاطین کے ماتحت کوئی خوشحالی میسرآئے گی۔ بلکتم تمام اسلامی علاء کے فتو وں کے روسے واجب القتل تظہر بھے ہو ..... موچوکہ اگر تم اس گورنمنٹ کے سامیہ سے باہرنگل جاؤتو پھر تمہارا ٹھکانا کہاں ہے۔الی سلطنت کا نام تو بھلالو۔ جو تمہیں اپلی پناہ میں لے لے گ۔ ہرایک اسلامی سلطنت تمہار لے آل کرنے کے لئے دانت چیں رہی ہے۔ کونکدان کی نگاہ میں تم كافراور مرتد تغبر ع بوسستمام پنجاب اور بندوستان كے فتوے بلكه تمام ممالك اسلاميد ك فتوح تهاري نسبت مدجي كتم واجب القتل مواورتمهين فمل كرنا اورتمهارا مال لوث لينااورتمهاري یو یوں پر جرکر کےاپنے نکاح میں لے آناور تہاری میت کی تو بین کرنا اور سلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دینا، نہ صرف جائز بلکہ بڑا تواب کا کام ہے۔ سویجی انگریز ہیں جن کولوگ کا فر کتے ہیں۔ جو تہمیں ان خونخوار دشمنوں سے بچاتے ہیں اور ان کی تلوار کے خوف سے تم قتل کئے جانے سے بیچ ہوئے ہو .... سوامگریزی حکومت تمہارے لئے ایک رحمت ہے۔ تمہارے لئے ایک برکت ہے .... تبہارے مخالف جومسلمان ہیں۔ ہزار ہا درجدان سے انگریز بہتر ہیں۔ ظاہر

ے کہ اگریز کس انساف کے ساتھ ہم سے فیش آئے ہیں۔ یادر کھو کہ اسلام ہیں جو جہاد کا مسئلہ ہے۔ '' ہے۔ میری نگاہ میں اس سے بدتر اسلام کو بدنا م کرنے والداور کوئی مسئلٹیس ہے۔'' ( تلخی رسالت ج واس ۱۲۲، مجموع اشتیارات ج اس ۸۸۲،۵۸۱)

> حعرت اقبال نے بالکل ٹھیک فرمایا ۔ دولت اخیار دا رصت شمرد رتصہا گرد کلیسا کرد مرد

لیعنی مرزا قادیانی نے غیراسلای سلطنت حکومت نصاریٰ کورحت شار کیا اور تمام عمر صلیب کے گردناچ کیااور مرکیا۔ کیاای کانا عمل د جال اور کسرصلیب ہے۔

(معمدرساله جهادم ٢٠٠٥زائن ج١٥ ١٣٠)

نوٹ برادران ملت! جناب خلیفہ صاحب کا بیر بیان کہ "احمدیت کیا ہے اور کس غرض سے اس کوقائم کیا گیا ہے۔" ہم مندرجہ بالاسطور میں خود مرزا قادیانی کی تحریرات سے اس کا مختصر جواب دے بچے اور وہ حقیقت افروز جواب ہے جو کہ ہم سے کی سال پیشتر نباض مشرق، مفکر اسلام، فقاش پاکتان، عیم الامت حضرت اقبال قادیا نیت کے متعلق بیان فرما بچے ہیں۔

چنانچے علامہ ا تبال " قادیانی اور جمہور مسلمان " کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں:
" قادیانیوں اور جمہور مسلمانوں کی نزاع نے نہایت اہم سوال پیدا کیا ہے۔ ہندوستان کے
مسلمانوں نے حال ہی بیل اس کی اہمیت کو محسوس کرتا شروع کیا ہے ..... ہندی مسلمانوں نے
قادیائی تحریک کے خلاف جس شدت احساس کا ہوت دیا ہے۔وہ جدیدا بتا عیات کے طالبعلم پر
بالکل واضح ہے ..... نام نہاد تعلیم یافتہ مسلمانوں نے فتم نبوت کے تدنی پہلو پر بھی فورنیس کیا اور
مخربیت کی ہوائے اے حفظ اس کے جذبہ ہے بھی عاری کردیا ہے۔ بعض ایسے ہی نام نہاد تعلیم

یافتہ مسلمانوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو رواداری کا مشورہ دیا ہے۔ اگر سر ہر برٹ ایمرس مسلمانوں کو رواداری کا مشورہ دیا ہے۔ اگر سر ہر برٹ ایمرس مسلمانوں کو رواداری کا مشورہ دیں تو ہیں آئیس معذور بختا ہوں۔ کیونکہ موجودہ زیانے کے ایک فرگئی کے لئے اتن گہری نظر پیدا کرنی دشوار ہے کہ وہ ایک مختلف تدن رکھنے والی جماعت کھڑی مسائل کو بچھ سکے ۔۔۔۔۔ ہندوستان ہیں کوئی نہ بی صحت کھڑی مسائل کو بچھ سکے ۔۔۔۔۔ ہندوستان ہیں کوئی نہ بی وصدت کی ذرہ بحر پرواہ نہیں کرتی۔ بشر طبیکہ بید مدی مسلم کے اور بیرل حکومت اصل جماعت کی وصدت کی ذرہ بحر پرواہ نہیں کرتی۔ بشر طبیکہ بید می اس بالیسی کا مطلب ہمارے شاعر عظیم اکبر نے اچھی طرح بھانے لیا رہیں۔ اسلام کے جن میں اس بالیسی کا مطلب ہمارے شاعر عظیم اکبر نے اچھی طرح بھانے لیا تھا۔''جب اس نے این حراجیہ انداز میں کہا۔

گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ انا الحق کہو اور پھانی نہ یاؤ

(حرف اقبالص ۱۲۵۲۱۱)

پیغام احمریت: خلیفہ صاحب فرمائے ہیں کہ: ''ناواقفوں کے سوالات بہت سطی ہوتے ہیں۔ بعجہ عدم علم کے بہت ی بانتیں وہ اپنے خیال سے ایجاد کر لیتے ہیں۔''(ص۲)

پیغام محمہ ہے: جوابا گذارش ہے کہ خلیفہ صاحب اور آپ کی خودساختہ آل وامت دیگر حفرات کے متعلق تو بعجہ عدم علم وغیرہ کے فریب دہ الفاظ کہ کرعوام الناس کو کسی حد تک غلاقہیوں میں مبتا کر سکتی ہے۔ گرایک سابقہ مرید واقف کار مے متعلق تو یہ جرائت نہیں کر سکتی۔ جناب خلیفہ صاحب اور آل مرزائیت جانتی ہے کہ میں قادیا تی جماعت ہیں شامل رہا اور حضرت موئی علیہ السلام کی طرح قاویا تی جماعت کا ایک عرصہ تک نمک کھایا اور بدسمتی ہے گرفار صالات ہو کر مبلغ مجاعت کی حیثیت سے ہرفشیب وفراز کودیکھا جماعت کی حیثیت سے ہرفشیب وفراز کودیکھا اور قادیا تی امت کے اندرونی و پیرونی اعمال وافعال اور عقائد کا بخوبی محاسبہ کیا۔ بالآخر فضل خداوندی شامل حال ہوا، اور کا می تحقیقات و معلومات کے بعد اس بادی مطلق ، مقلب القلوب خصوص فضل و کرم کے ساتھ مرزائی ند ہب سے قوبہ کی تو نتی عنایت فرمائی۔

بے جابی سے تیری لوٹا نکاموں کا طلم اک ردائے نیگوں کوآساں سمجما تھا میں

اب ترک مرزائیت اور قبول حق کے بغد تمام مرزائی امت کومیری جانب سے خلصاند اور مدرداند یمی پیغام ہے کہ کر بلیل وطاؤس کی تقلید سے توبہ بلیل فقط آواز ہے طاؤس فقط رنگ

البذاهن "عقائد مرزائيت" كي باب هن جس قد محوالہ جات پيش كروں گا۔ وہ تمام تر مرزائى امت كے مسلمات هن سے ہوں ہے۔ هن تعليم اسلام كى روسے كى غد بب وفرقه كى طرف بے جبوت، غلط، ب بنیاد، ب اصل، ب حقیقت بات منسوب كرنا ندصرف كناه بلكه كناه عظیم جمتنا ہوں ۔ غلط بیانی، اختراع، افتراء، تصنع، تاویل باطل، مغالطہ بازى، فریب وہی۔ یہ مرزائى امت كا حصہ ہے۔ چونكہ غد بب اسلام كى پاكیزہ بنیاد غد بب مرزائيد كی طرح خاند ساز استدلال اور دكيك تاويلات پر جبین ہے۔ بلك قرآن وصد ہے كى مقدس روشنى ميں ايمانى حقائق اور آسانى ولائل و برابین پر ہے۔ خداوند عالم نے جھ كمراه شده مسكين كوائى دولت اسلام اور نور بدایت ہے۔ الحدد لله على احسانه!

مرزائی امت کاجدید دین وند ہب

ہم پیروی قیس نہ فرہاد کریں گے کھھ طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے

مرزا قادیانی مسلمانوں کے خلاف حکومت برطانیہ کی بارگاہ میں اپنے جدید مذہب وفرقہ کا تعارف کرتے ہوئے ایک بیان دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ:

10 ..... ان کی نیافرقہ جس کا پیٹواا مام اور پیربیداتم ہے۔ پنجاب ہندوستان کے اکثر شہروں میں پھیلا جاتا ہے .... میں نے قرین مسلحت مجھا کہ اس فرقہ جدیدہ اور نیز اپنے تمام حالات سے جو اس فرقہ کا پیٹوا ہوں۔ حضور لفٹنٹ گورٹر بہاور دام اقبالہ کو آگاہ کروں اور بیہ ضرورت اس لئے بھی پیٹن آئی کہ ہرا یک فرقہ جو ایک نی صورت سے پیدا ہوتا ہے۔ گور نمنٹ کو حاجت پڑتی ہے کہ اس کے اندرونی حالات دریافت کر بے اور بسا اوقات الیے نے فرقے کے حاجت پڑتی ہے کہ اس کے اندرونی حالات دریافت کر اور بسا اوقات الیے نے فرقے کے دخمن جن کی عدادت اور مخالفت ایک نے فرقے کے لئے ضروری ہے۔ گور نمنٹ میں خلاف واقعہ خبریں بہنچاتے ہیں ..... گور نمنٹ تحقیق کر سے کہ کیا ہیری خبیس کہ ہزاروں مسلمانوں نے جو بچھے اور میری جماعت کو کا فرقر اردیا ..... میں دعو سے گور نمنٹ کی خدمت میں اعلان دیتا ہوں کہ باعثبار نہ ہی احوال کے مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے گور نمنٹ کی خدمت میں اعلان دیتا ہوں کہ باعثبار نہیں اور میں سے گور نمنٹ کی فرمت میں اعلان دیتا ہوں کہ نیار بھی فرقد ہے۔ جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول گور نمنٹ کے لئے خطر ناک نہیں۔ میں ناموں گور نمنٹ کے لئے خطر ناک نہیں۔ میں ناموں گور نمنٹ کے لئے خطر ناک نہیں۔ میں اعلان دیتا ہوں کہ نیار یہی فرقہ ہے۔ جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول گور نمنٹ کے لئے خطر ناک نہیں۔ میں

مورنمنٹ عاليه كويفين دلاتا مول كەرىغرقە جديده جس كايس پيشوااورامام مون ..... كورنمنٹ كے لئے ہر گز خطر ناک جیں \_غرض بیا یک ایک جماعت ہے جوسر کار انگریزی کی نمک پروردہ اور نیک نا می حاصل کرده ہے اور مورد مراحم گورنمنٹ ہیں .....مر کا د دلتمد اُرایسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواز تجربہ سے ایک وفادار اور جال شار فابت کر چکی ہے ....اس خود کاشتہ یودے ك نسبت نهايت عزم اورا حتياط تحقيق اورتوجه سه كام لے اور اپنے ماتحت حكام كواشار وفر مائے که ده بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اورا خلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کواپیک خاص عنایت اور مهر یانی کی نظر سے دیکھیں۔'' (تبلیغ رسالت ج مص ۱۹۱۷، فزائن ج سم ۲۱۲۸)

(سرکاردی خیر، برال ہریال،الله دی المان بینبوت ہور ہی ہے)

بیان خلیفه صاحب " حفرت مسىم موعود كے منہ سے فكلے موت الفاظ میرے کانوں میں گون رہے ہیں۔آپ نے فرمایا کہ یہ فلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے مارا اختلاف صرف حیات میچ اور چند مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات،رسول کریم ، قرآن، نماز، روزه، جج، زكوة فرضيكه آب نتفيل سے بتايا كه ايك ايك چيز على بميں ان (خطبه خليفة قاديان الفضل مورنده ١٩٣٠جولا ف١٩٣٠) سے اختلاف ہے۔''

غلفه صاحب فرمائے ہیں کہ:''تم ایک برگزیدہ نبی (مرزا قادیانی) کو مانتے ہواورتمہارے مخالف (مسلمان) اس کا اٹکارکرتے ہیں۔ حضرت صاحب کے زمانے میں ایک تجویز ہوئی کہ احمدی غیراحمدی مل کر تبلیغ کریں۔ مرحفرت صاحب نے فرمایا کہتم کون سا اسلام پیش کرو گے۔کیا جوخدانے نشان ویئے جوانعام خدانے تم پر کیا۔وہ چھیاؤ گے۔''

(آ ئىزمدانت ص۵۳)

قادیانی ندبب کا اسلام: عبدالله نے حضرت مسیح موعود کی زندگی میں ایک مثن قائم کیا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔مسردیپ نے امریکہ میں الی اشاعت شردع کی مگرآپ (مرزا قادیانی) نے ان کو پائی کی مددنہ کی۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ جس اسلام میں آپ (مرزا قادیائی) برایمان لانے کی شرط ند ہواور آپ کے سلسلہ کاذکرنہیں۔اے آپ اسلام ہی نہ سجھتے تھے۔ یکی وجہ ہے کہ حضرت خلیفہ اول (حکیم نوردین) نے اعلان کیا تھا کہ ان (مسلمانون) كاسلام اورب اور بمار ااسلام اورب-(الفصل مور خدا ۱۹۱۷ء) ۱۹ ..... ہیان خلیفہ صاحب ' حضرت میچ موعود نے فرمایا ہے۔ان (مسلمانوں)

کانسلام اور ہے اور ہمارااور ہے۔ان کاخدااور ہے اور ہمارا خدااور۔ ہمارا تج اور ہمارا تج اور ہمارا تج اور ہمارا تح اور ہمارا تج اور ہمارا تح اور ہمارا ہمارہ ہمارہ ہمارہ ہمارہ ہمارہ مسلح آیا تو اس کے مانے والوں کو فیہ مانے والوں سے ملیحدہ ہوتا پڑا۔ اگر تمام انبہاء کا بقعل قابل ملامت جمیں اور ہم گرنہیں تو مرز افلام احمد قادیا تی کو الزام دیے والی انسان سے بائد ہوئے والی اور ہم کرنہیں ترج تا ویان سے بائد ہوئے والی آواز اسلام کی آواز ہے۔" (الفعنل مورد سے امرائی ۱۹۲۰)

۲۱ ...... "(دین مرزا) الله تعالیٰ نے اس آخری صدافت کوقادیان کے دیرانہ میں نمودار کیا ادر حصرت میں موعود کوفر مایا کہ جودین تولے کر آیا ہے۔اسے تمام ویکر ادیان پر عالب کروں گا۔"

۲۲ ..... مرزائی امت کے جھے: مرزا قاویانی فرماتے ہیں۔''میری امت کے وو جھے ہوں گے۔ایک وہ جو سیحیت کارنگ اختیار کریں گے۔دوسرے وہ جوم ہدویت کارنگ اختیار کریں گے۔''

مرزائي امت كاكلمه

براوران اسلام: بید حقیقت ہے کہ کلمہ طیبہ بیں اسم محمد سے صرف حضرت محمد عربی ہی کی ذات مخصوص مراو ہے اور اہل اسلام جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کے تصورات ایمانی بیل بلا شرکت غیرے حضرت محمد عربی ہی کی ذات مقدس متصور اور موجود ہوتی ہے۔ محمر اس کے برگئس مرز ائی امت اپنی فیہی تعلیمات کے مطابق مفہوم کلمہ بیس اپنے رسول کی شرکت کی زیادتی بھی کرتی ہے۔ حالانکہ فیہب اسلام اس دوئی اور شرکت کو بھی بھی برواشت نہیں کر سکتا۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں۔

باطل دوئی پند ہے حق لا شریک ہے شرکت میانہ حق دباطل نہ کر قبول

المستسبب مرزا قادیانی کا اعلان که محد رسول الله علی بول - چنانچه مرزا قادیانی فرماتے بین که: "میری نسبت بیدی الله جه شداء محد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماه بینهم" اس وی الله میرانام محرد کما گیا ہے اور سول بھی۔"

(ایک فلطی کا زادہ سیم وزائن ج ۱۸ س ۲۰۵ س

نوث: حالانكدية رآن مجيدسورة التي كآيت باورخداوند عالم في صاحب قرآن بي كواس آيت من محدرسول الله فرمايا \_\_

(كلمة الفصل ص١٥٨،١٥٤)

لوٹ: بقول امت مرزائیۃ ابت ہوگیا کہ سے موعود لینی مرزائے آنجمانی ، خود محمد رسول اللہ ہیں۔اس لئے مرزائی امت کوکلمہ شریف کے لئے الفاظ جدید کی ضرورت بحسوس نہ ہوئی۔البت مرزا قادیانی کی آمد کی دجہ سے کلمہ کے مفہوم میں ضرور تبدیلی واقع ہوگئی ہے۔ پناہ بخدا! مرز ائی امت کا خدا اور اس کے اساء وصفات

مرزائی امت کا خدا اور اس کے اساء وصفات مندرجہ ذیل ہیں۔ ملاحظہ فر مائیں۔ مرزا قاویانی کہتے ہیں:

۲۷ ..... " مجھ الہام ہوا۔" ربنا عاج " ہمارارب عاتی ہے۔ اس کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے۔" (رباین احمدیم ۵۵۵ فرزائن جام ۱۹۲۷)

(عاج كے معنی بیں۔ استخوان فیل ، ہاتھی دانت ،سرگیں ، گو بر \_ منتخب اللغات!)

سے سے سے سے ایک نیا کہ است خدانے مجھے خاطب کر کے فر مایا کہ: '' یلاش خدا کا ہی نام ہے۔ بیا یک نیا الہا می لفظ ہے کہ اب تک میں نے اس کواس صورت پر قر آن اور حدیث میں نہیں پایا اور مذہی کسی لفت کی کتاب میں ویکھا ہے۔'' (تخد کی کتاب میں ویکھا ہے۔'' (تخد کی کارس ۲۹۳)

۲۸ ..... "انسى انسا الصاعقة من بى صاعقه بول ـ يالله كانيا الم ـ ـ ـ آخ تكريم مني سناـ" (تذكرهم منيس سناـ" )

```
مجصالهام موا- "اخطى واصيب "اس وي كظام رى الفاظ يمعن
          ر کھتے ہیں کہ میں خطابھی کروں گااور صواب بھی میجھی میراارادہ پوراہوگا اور بھی نہیں۔''
(حقیقت الومی ص۳۰ انزائن ج۲۲ص ۱۰۱)
فدائے مجھے کہا: 'انت منی بمنزلة ولدی '' توجھے بمزلہ مرے
 (هيقت الوي ص ٨٦ فزائن ج٢٢ ص ٨٩)
                                                                    فرزند کے ہے۔
      "انت منى بمنزلة اولادى" ومجهسا يے بي اولاد
(دافع البلاء س٢٤ يروائن ج٨١ص ٢٢٢)
"الہام ہوا۔ بابوالی بخش جا ہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے۔ یاکسی پلیدی اور
نایا کی پراطلاع یائے۔ مرتجھ میں حیض نہیں۔ بلکہ وہ (حیض) بجیہ ہو گیا ہے۔ جو بمنز لہ اطفال اللہ
( تترهيقت الوي ص ٢٦ بنزائن ج٢٢ ص ٥٨١)
                                                                          کے۔
        "وه (غدا) فرما تا ہے کہ یس چوروں کی طرح پوشیده آؤل گا۔"
(تجليات البيير، فزائن ج ٢٠٩ ٣٩٢)
سرسو ..... "اس زمانه مين اگرخداستنا بين بولنا كيون نيس - كياخداكي زبان بركوكي
(شمير براين احديده بيم ص١٣١، تزائن ج١٢ص١١١)
                                                             مرض لاحق ہوگئی ہے۔''
٣٣..... "رائيتني في المنام عين الله "من في الككشف من ويكماكم
(آئينه كمالات اسلام ص٥٦٥ فزائن ٥٥ ص الينا)
                                               من خدا مول اور ليقين كيا كيروبي مول-
نوٹ: کیا بدوہی وحدہ لاشر یک خدا ہے۔جس کا تذکرہ خلیفہ صاحب نے مضمون
" پیغام احمد به عند ۸ پر کیا ہے۔ کیا قرآن وحدیث میں اس قتم کے خدا کا کوئی ثبوت ہے؟ نہیں
اور مرکز نہیں۔ یا درہے کہ مقام نبوت میں مرفوع القلم اشخاص کے غیر اختیاری اقوال ہمارے لئے
    شرعی جمت نہیں۔ چنانچہ غیرانبیا و کے اس تتم کے کلمات کے متعلق مرزا قادیانی بھی کہتے ہیں۔
۳۵ ..... ''ان كان كلمات كى بيروى جائز نبيس - بلكه بدايس كل بين كه ليشين
                                                 كے لائق بيں - ندا ظہار كے لائق -"
(نورالحق حصراة ل ص٧٦ بخزائن ج٨ص١٠١)
                                                    ختم نبوت اورمرزائی امت
                    ہشیار ہو اے قتم نبوت کے محافظ
                    س کام میں مصروف ہے باطل کی ہوا د مکھ
```

ظیفه صاحب فرماتے ہیں کہ: ''بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ احمدی فتم نبوت کے قائل نہیں۔ یہ بھی محض ناواقنیت کا نتیجہ ہے۔ احمد یوں کا یہ برگڑ عقیدہ نہیں کہ رسول کریم ، خاتم النہین نہیں تھے۔ جو پھواحمدی کہتے ہیں۔ وہ صرف یہ ہے کہ خاتم النہین کے وہ معنی جواس وقت مسلمانوں میں رائج ہیں۔ نہ قرآن کریم کی آیت ''ولسکن رسول الله و خاتم النہیین '' مسلمانوں میں رائج ہیں۔ نہ قرآن کریم کی آیت 'ولسکن رسول الله و خاتم النہین کے وہ میں کرت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا میں اسارہ کیا گیا ہے۔ جس عزت کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ احمدی جماعت خاتم انتہین کے وہ معنی کرتی ہے۔ جوعر بی لغت میں عام طور پرمتداول ہیں۔''

پیغام محمدیت: افسوس کہ خلیفہ قادیان کا مندرجہ بالا بیان اس قدر گول مول اور منافقت آمیز ہے کہ جس کی کوئی انتہاء نہیں۔ چنانچے خلیفہ قادیان نے اپنی نہ ہی کمزوری اور بزدلی کے ماتحت اس امر کے اظہار وقشر تک کی جراکت نہیں کی کہ قادیائی امت کے نزد کیے ختم نبوت سے کیا مراد ہے۔ مسلمانوں میں ختم نبوت کے کیامعنی رائے ہیں۔

قرآن مجید کی خدکورہ بالا آیت ختم نبوت کے متعلق کیا ناطق اشارہ کرتی ہے۔ عربی لغت اس بارے میں کیا فیصلہ دیتی ہے۔ خلیفہ صاحب نے دراصل یہ جرائت اس لئے نہیں کی کہ اس اظہار حقیقت میں ان کے خانہ ساز ند ہب کی رسواکن نقاب کشائی ہوتی تھی۔

حضرات! بیحقیقت ہے کہ مرزائی امت کی انہی ایمان رہا چالبازیوں کے پیش نظر، نباض فطرت، ترجمان حقیقت علامہ اقبالؒ نے اس فرقہ کے متعلق فرمایا ہے۔

۳۹ ..... دوسلمان ان تحریکوں کے معاملہ میں زیادہ حساس ہے۔ جواس کی وصدت کے لئے خطرناک جیں۔ چنانچہ ہرالی فدہی جہاعت جوتاریخی طور پر اسلام سے وابستہ ہو۔ لیکن اپنی بناہ نئی نبوت پر رکھے اور بریم خودا پنے الہامات پر اعتقاد ندر کھنے والے تمام سلمانوں کو کافر سمجھے۔ سلمان اسے اسلام کی وصدت کے لئے ایک خطرہ تصور کرے گااور بیاس لئے کہ اسلامی وصدت ختم نبوت سے بی استوار ہوتی ہے .... بیظا ہر ہے کہ اسلام جوتمام جماعتوں کو ایک رسی میں پر وینے کا دعوی رکھ سکتا۔ جواس کی موجودہ پر وینے کا دعوی رکھ سکتا۔ جواس کی موجودہ برونے کا دعوی رکھ سکتا۔ جواس کی موجودہ براسلامی مؤبدہ ہواور ستعقبل میں انسانی سوسائی کے لئے مزید افتر ان کا باعث بے۔ اس بی جن دوصور توں میں جنم لیا ہے۔ میرے نزدیک ان میں بہائیت، قادیا نیت سے کہیں زیادہ خلص ہے۔ کیونکہ وہ کھلے طور پر اسلام سے باغی ہے۔ لیکن مؤخر

الذكراسلام كى چندنمايت اجم صورتول كوظا مرى طور يرقائم ركفتى ہے ليكن باطنى طور يراسلام كى (حرف اقبال ص ۱۲۳،۱۲۳) روح اور مقاصد کے لئے مبلک ہے۔'' ختم نبوت کے متعلق قرآن وحدیث کا قطعی فیصلہ

٣٧..... "ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محطية تم من سيكى كابابنيس بمروه رسول الله باورتم كرف والا نبیوں کا۔' یہ آ ہے بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نی اللے کے کوئی رسول دنیا میں مبيس آئے گا۔ ثابت ہو چکا کداب وحی رسالت تابقیامت مقطع ہے۔''

(ازالداد بام صهاد فردائن جساص اسه)

٣٨ ..... " "قال رسول الله مَنْ موسیٰ الّا انه لا مُبی بعدی (مشکوٰۃ باب مناقب حضرت علیؓ) ''﴿ اَے حَمْرَتُ عَلَيْكُو مجھے ایا ہے۔ جیسا ہارون موی سے فرق سے کرمیرے بعد کوئی ہی نہ ہوگا۔ ک

(سیچمسلم غزوہ تبوک میں ہے۔ 'الا ان لا نبوۃ بعدی ''لینی میرے بعد نبوت

وح..... "أقال النبي مَهَالِه لوكان بعدى نبي لكان عمر بن الخطاب آ مخضرت الله ن معزت عرض شان مين فر ما يا كه اگر مير بعد كوئى ني بوتا تو عرفهوتا-" (ازالداد بام ص ١٤٠٦، فزائن جسم ١١٩)

ہ تخضرت اللہ کے بعد جونبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے

م..... ''قال رسول الله عَيْرالله سيكون في امتى كذابون ثلاثون

كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي (مشكوة كتاب الفتن)" ''قال رسول الله عليه لا تقوم الساعة حتىٰ يبعث دجالون

كذابون كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى (ابوداؤد، ترمذى، بخاری، مسلم، فیض الباری ص۱۱۰) ٔ

ترجمه حدیث اوّل: حضرت خاتم الانبیاء نے فرمایا که ضرور میری امت میں تیس جھوٹے پیدا ہوں گے۔ تمام بید دموی کریں مے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ حالانکہ میں نبیول کوختم كرنے والا ہوں\_ميرے بعد كوئى نى نبيس ہوگا۔

تر جمہ حدیث دوم: رسول خدانے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ د جال

کذاب پیدا ہوں گے۔ان میں سے ہرا یک نبوت کا دعویٰ کرےگا۔جالا تکہ میں نبیوں کوٹم کرنے والا ہوں۔میرے بعد کوئی نی نبیس ہوگا۔

''آ تخضرت علیہ نے بار بار فرمادیا تھا کہ میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا اور حدیث ''لا نبی بعدی''الی مشہورتھی کہ اس کی صحت میں کسی کو کلام نہ تھا۔''

(كتاب البريين ١٩٩، خزائن ج١٣ مل ١٢ هاشيه)

۲۳ ..... '' تخضرت الله فرماتے ہیں کد دنیا کے آخیر تک قریب تمیں کے دجال پیدا ہوں گے۔'' (ازالداد ہام ص191 ہزائن ج سم 192)

سرم ..... ''د جال کے لئے ضروری ہے کہ کسی نبی برق کے تالع ہوکر پھر کی کے ساتھ ہوکر پھر کی کے ساتھ باطل ملاد ہے ..... چونکہ آئندہ کوئی نیا نبی ٹبیس آ سکا۔اس لئے پہلے نبی کے تابع جب دجل کاکام کریں گے تو وہی د جال کہلائیں گے۔'' ( تبلغ رسالت جسم ۲۰۰۰، مجموعا شہارات جس ۱۳۱۱) کاکام کریں گے تو وہی د جال کی سالت بند اسرائیل تسوسهم الانبیاہ کلما هلك نبی

خلفه نبى وانه لا نبى بعدى وسيكون خلفا،"

( بخاری ج اص ۱۹۷۱، باب ماد کرعن بی اسرائیل )

رسول خدانے فرمایا کہ ٹی اسرائیل کی عنان سیاست انبیاء کے ہاتھوں ہیں رہی۔ جب ایک نبی فوت ہوجا تا۔ اس کا جانشین دوسرا نبی ہوجا تا۔ گرمیرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ البتہ خلفاء ہوں گے۔

۳۵ سست حدیث مندرجہ بالا کی و تقدیق و تائیداز مرزا قادیائی، فرباتے ہیں کہ:

د بہلی امتوں ہیں دین کے قائم رکھنے کے لئے خدا تعالی کا بیقا عدہ تھا کہ ایک نبی کے بعد بروقت ضرورت دوسرا نبی آتا تھا۔ پھر جب حضرت محملی دنیا ہیں ظہور فربا ہوئے اور خدا تعالی نے اس نبی کریم کو خاتم الانبیاء شہرایا تو بعجہ خم نبوت آئخضرت کیا تھے کے دل میں بیٹم رہتا تھا کہ جھ سے بہلے دین کے قائم رکھنے کے لئے ہزار ہا نبیول کی ضرورت ہوئی اور میرے بعد کوئی نبی نبیس جس سے دو حانی طور پر تملی حاصل ہواوراس حالت میں فسادامت کا اندیشہ ہواور آئخضرت کا اندیشہ ہواور آئخضرت کا اندیشہ ہواور آئخضرت کا اندیشہ کو بشارت دی اور عدہ فرمایا اس بارے میں بہت دعا ئیں کیس۔ تب خدا تعالی نے آئخضرت کا اندیشہ کو بشارت دی اور وعدہ فرمایا کہ ہرصدی کے مربردین کی تجدید کے لئے ایک مجدد پیدا ہوتار ہےگا۔ جس کے ہاتھ پر خدا تعالی دین کی تجدید کرےگا۔''

97 ..... ختم نبوت ازروے عربی لفت، 'و خسات م السنبییسن لا نسه خسم السنبیوة ''حضرت نی کریم کوخاتم النمیین اس کئے کہاجا تا ہے کہ آپ نے اپنی آ مرسین وت کوشم کردیا۔ (مفردات داخب ۱۳۳۳)

سر النبوة بمجیّه "اورآپ کنامول می سے مدخاتم وظاتم اورآپ بی وہ بیل جنہوں کتم النبوة بمجیّه "اورآپ کنامول میں سے مدخاتم وظاتم اورآپ بی وہ بیل جنہوں نے آکرنوت کوئم کردیا۔

"وخاتم آخر القوم كالخاتم ومنه قوله تعالى وخاتم النبيين و القوم كالخاتم ومنه قوله تعالى وخاتم النبيين و النبيين و النبيين و النبيين و النبيين و النبيين و النبيين النبيين النبيين النبيين النبيين النبيين النبيين النبيين النبيين و النبي و النبيين و النبي و النبيين و النبيين و النبي و ال

(اس میں امت مرزائی کے خانہ سازاعتراض کی زیروز پر کا بھی مدل جواب آگیا) ۱۳۹ میں خاتم النمیین وخاتم الاولاد سے مراد پتانچہ مرزا قادیائی فرماتے ہیں: ''میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہوا اور میں ان کے لئے خاتم الاولاد تھا۔'' (تی تھام ۲۵۱)

(مرزائیو! پہلے خاتم الاولا دے بعداولا وٹابت کرو۔ پھرخاتم الانبیاء کے بعدا جرائے نبوت اورولا وت نبی کے جواز پرمسلمانوں ہے بحث کرنا)

برادران ملت! ہم نے خدا کے فضل وکرم سے قرآن وحدیث اور عربی لغت سے روز روش کی طرح فابت کردیا کہ بیٹے ہیں کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی اور رسول پیدائمیں ہوگا۔ البنة اصلاح امت کے لئے آنخضرت الله کے بعد بعد طفاء، مجدو، ابدال، امام، محدث، علماء تقانی ہوتے رہیں گے۔ جیسا کہ احادیث نبویہ سے فابت ہے۔

پس مرزائی امت کا گراہانہ طریق پر مسلمانوں کے سامنے اب بیر عقیدہ پیش کرنا کہ مرزا قادیانی اس زمانے کا نبی اور رسول ہے اور قیامت تک مختلف اوقات میں پیٹیبر پیدا ہوتے رہیں گے۔ مراسرد جل اور باطل ہے۔

> خدا محفوظ رکھ ہر بلا سے خصوصاً آخ کل کے انبیاء سے

لبذاامت محدیدکامرزائی امت کوہر چندیکی آخری جواب ہے کہ میں تہاری خاندساز مسیحت و نبوت کی قطعاً ضرورت نبیس ہے۔ ہم مریضان محبت اپناوامن عقیدت طبیب کال پیغیر اسلام علیدالسلام کے ساتھ بدل وجان وابستہ کر بچے ہیں۔ خداوند عالم ای ایمان افزاءاور شفا بخش عقیدت پر مارا خاتمہ کر ہے۔

دعا ہے زخم تیر مصطفے ناسور ہو جائے مسیحائی کو گھر رکھو ہمیں بیار رہنے دو ۵۰۔۔۔۔۔ نقاش یا کتان مفکر اسلام حضرت اقبالؓ امت محمد بی کے سامنے وحدت ملی

کے فلے کوختم نبوت کی روشنی میں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

تانه این وحدت زوست با رود آسی با اید جمرم شوو پس خدا برما شریعت فتم کرد برسول با رسالت فتم کرد لا نبی بعدی زاحمان خداست پردهٔ ناموس وین مصطفع است قوم را سرایئ قوت ازو خفظ سر وحدت لمت ازو حت تعالی نقش بر وعوی کلست حق تعالی نقش بر وعوی کلست حق با ایداسلام را شیرازه بست

(رموز بيخودي ص ١١٤)

## مرزائی امت کا قرآن وحدیث

مرزائی امت کااس قرآن وصدیث پرایمان داعقاد ہے جو کہ مرزا قادیانی نے اپنے جدید فیرہب کی روثنی میں پیش کیا ہے۔ اس بارہ میں مرزائی امت کے سلمہ اقوال پیش کئے جاتے ہیں۔ ہیں۔ چنانچے مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔

۵۔.... '' یکھی توسمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔جس نے اپٹی وقی کے ذریعہ سے

چندامرونهی بیان کئے اوراپی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی رو ہے بھی ہمار سے خالف مزم ہیں۔ کیونکہ میری وہی میں امر بھی ہیں اور ٹمی بھی اور اگر کہو کہ شریعت سے مرادوہ شریعت ہے جس میں نے احکام ہوں۔ توبیہ باطل ہے۔ قرآنی (اربعين غرمه ص ٢ ، فزائن ج ١٥ ص ١٥٣٥ ، ٢٣٨) تعلیم توریت میں بھی موجود ہے۔'' "خدانے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔اس قدرنشان وکھلائے کہ آگروہ ہزار نبی پرتقسیم کئے جا نمیں تو ان کی ان سے نبوت ٹا بت (چشمه معرفت ص ۱۳ فزائن ج ۲۳ ص ۳۳۲) ''میں توبس قرآن بی کی طرح ہوں اور قریب ہے کہ میرے ہاتھ پر ظاہر (تذكره ص ١٤٢ مطبع ١٣) موگا جو کھفرقان سے ظاہر موا۔" منیخ قرآن اور مرزا قادیانی کے صاحب شریعت ہونے پر ایمان ''حضرت خلیفهاوّل ( تکیم نوردین ) فرمایا کرتے تھے۔میرالوایمان ہے کہاگر حضرت منے موجود صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کریں اور قرآنی شریعت کومنسوخ قرار دیں تو بھی جھے انکار نہ (سيرة المهدي حصداة ل ص٩٩، روايت نمبر٩٠) دوحقیقی عید ہمارے لئے ہی ہے محر ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کلام الٰبی کو پڑھااور مجھا جائے۔جوحضرت میں موعود پراتر اہے۔ بہت کم لوگ ہیں جواس کلام کو پڑھتے (خطبه خليفه محود الفضل مورخة ١١٧١م مل ١٩٢٨ء) ''بيان خليفه محمود: يا در كهنا حيائي كرجب كوئى ني آجائے تو يہلے ني كاعلم بھی اس کے ذریعہ ماتا ہے۔ یوں اپنے طور پڑئیں ما اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لئے بمز لہ سوراخ کے ہوتا ہے۔ پہلے نبی کے آھے دیوار سینے دی جاتی ہے اور پی نظر نہیں آتا۔ سوائے آنے والے نی کے ذریعید میلینے کے۔ یکی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں۔سوائے اس قرآن کے جو حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) نے پیش کیا ہے اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جوحضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کی روشی میں نظر آئے۔اگر حدیثوں کواپے طور پر پڑھیں کے تو وہ مداری کے پٹارے سے زیادہ وقعت نہ رکھیں گی۔حضرت سیج موعود فرمایا کرتے تھے کہ حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو مداری کے پٹارے کی ہے۔جس طرح مداری جو عابتا ہاں میں سے نکال لیتا ہے۔ ای طرح ان سے جو جا ہونکال لو۔" (خطبه خليفه قاديان الفضل مورند ۱۵ ارجولا كي ۱۹۲۰ء)

قاديانى امت كااعلان باطل 22..... نقم:

اے میرے بیارے میری جان رسول قدنی
تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی
عرش اعظم پہ تیری حمد خدا کرتا ہے
اللہ اللہ بیہ تیری شان رسول قدنی
سرمہ چشم تیری خاک قدم بواتے
فوث اعظم شہ جیلان رسول قدنی
پہلی بعثت میں محمہ ہے تو اب احمہ ہے
تھے پہ پھر اترا ہے قرآن رسول قدنی

(الفعنل مورى ١١١م كتوبر١٩٢٢ء)

لینی بعثت اوّل میں تو ہی اے' مرزا'' محرکھا اور تو ہی اب احمہ ہے اور تھے پر ہی اب دوبارہ قر آن اتر اہے نعوذ ہاللہ!)

۵۸ سس بیان مرزا: ''حدیثوں کی بحث طریق تصفیر نیس ہے۔خدانے جھے اطلاع دے دی ہے کہ بیتمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں تر یف معنوی یالفظی میں آلودہ ہیں اور یاسرے سے موضوع ہیں۔''

۵۹ ..... " کیا ان لوگوں کو آخضرت کیا ہے۔ ہم قر آن سے بعد بخاری کو مانا۔ بلکہ آخضرت تھی کہ میرے بعد بخاری کو مانا۔ بلکہ آخضرت کیا گئے کی وصیت تو یعنی کہ کتاب اللہ کا فی ہے۔ ہم قر آن سے پو چھے جائیں گئے نہ کہ زید ویکر کے جمع کردہ سرمایہ سے سیوال ہم سے نہ ہوگا کہ تم صحاح ستہ وغیرہ پر کیوں نہ ایمان لائے ..... اگریدا حادیث تھے ہوتی اور مداران پر ہوتا تو آنخضرت کیا تھے فرما جاتے کہ میں نے احادیث جمع نہیں کیں۔ فلال فلال آوے گا تو جمع کرے گئے آن کو مانا۔"

(البدرج اش٣، موردية الرؤم ١٩٠١م، ١٨)

۱۰ ..... '' بیتمهارے برزرگول کی اپنے منہ کی تجویزیں ہیں کہ فلال حدیث مسیح ہے اور فلال حدیث مسیح ہے اور فلال حسن اور فلال مشہوراور فلال موضوع ہے۔'' (اربعین نمبر ہم سم معہود میں باہم کیا نسبت الا ..... سوال: آیات قرآن، الہامات حضرت مسیح موجود میں باہم کیا نسبت ہے۔لیتی مقدم کس کور کھا جائے۔

جواب از حضرت خلیفید است حانی: قرآن کریم اور الهامات سیح موجود دونوں خدا تعالیٰ کے کلام ہیں۔دونوں میں اختلاف ہوئی نہیں سکتا۔اس لئے مقدم رکھنے کاسوال بی ٹہیں پیدا ہوتا۔ (افضل مورورہ ۳راریل ۱۹۱۵)

مرزائی امت کے فرشتے

مرزائی امت کے فرشتوں کے بھی عجیب وغریب نام ہیں۔اس تنم کی نئی پود کے فرشتوں کا آپ کوقر آن وحدیث میں قطعاً کوئی سراغ نہیں ملےگا۔ پچ ہے۔ جیسی روح ویسے فرشتے۔ ان خانہ ساز فرشتوں کے اسائے گرامی ذرا طاحظہ فرما کیں۔ چنانچیہ مرزا قادیانی فرماتے ہیں:

۱۲ ..... انگریز!الهام موا: "دی کین دہث دی ول ڈوراس وقت ایک الیاله معلوم موا کہ کویا انگریز ہے۔ جوسر پر کھڑا بول رہا ہے.....ادر بیدانگریز کا الهام اکثر موتا رہا ہے۔ "

(براہین احمدیش ۱۳۸۱ بڑزائن جام ۲۵ ماشید)

معلوم موا کہ کویا انگریز ہے۔ جوسر پر کھڑا بول رہا ہیں احمدیش ۱۳۸۱ بڑزائن جام ۲۵ ماشید)

معلوم موا کہ حقیراتی : "قین فرشتے آسان کی طرف سے فلام موے۔ جن میں سے

ایک کانام خیراتی تعا۔" (تریاق القلاب ۱۳۵۰ فزائی جداس ۱۳۵۱)

۱۹۲ ..... شیرعلی: "میں نے کشف میں دیکھا کہ ایک فض جو جھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ مگر خواب میں محسوں ہوتا ہے۔ مگر خواب میں محسوں ہوا کہ اس کا نام شیرعلی ہے۔ اس نے جھے ایک جگد لٹا کر میری آئی تکھیں تکالی ہیں اورصاف کی ہیں۔ "
تکالی ہیں اورصاف کی ہیں۔ "

۱۵ ...... درشی: "ایک فرشته کو میں نے بیس برس کے نوجوان کی شکل میں دیکھا صورت اس کی مثل انگریز ول کے تھی اور میز کری لگائے بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ بہت بی خولصورت ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں درشی آ دمی ہوں۔"

(الكم ج البراس، تركم و مراه ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١٤٥ . ١

ہے۔ گرانسان نیں۔ بلکہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے اور اس نے بہت سارو پیدیری جھولی میں ڈال دیا۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا کھھ نام نہیں۔ یعنی میرا کوئی نام نہیں۔ میں نے کہا آخر پھھنام تو ہوگا۔ اس نے کہا میرانام ہے نچی ٹچی۔ '' (حقیقت الوق سسس بڑا تان ہیں ہسس بڑا تا ویانی کی طرف فرشتہ اور اس قدر دروغ کوئی کہ میرانام کھٹیس۔ آخر جب مرزاقا ویانی کی طرف سے ڈانٹ پڑی تو کہ دیا کہ تو رمیرانام ہے۔ نچی ٹیجی، جب فرشتے کی بی حالت ہے تو چھر نی کی حقیقت معلوم شد۔

برادران ملت: یہ بیں وہ جدید جس کے فرشتے کہ جن کا آسان لندن سے قاویا فی نبوت پرنزول ہوتا تھا۔ قادیا فی نبوت بھی بجیب مجون مرکب ہے کہ جس کارب ' عاج' 'فرشتے یہ ترجمان دی ہندو۔

اوررادی طدیث سروار جھنڈ اسکھے۔ (سیرة المهدی حصداقل ۲۸ ،روایت فمبر ۵۲)
کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑ ا
بھال متی نے کنبہ جوڑ ا

خليفه محمود كالمعجزات نبوي سانكار

ظیفہ قادیاں کا (پیغام احمدیت ص۱۱) پر بیہ کہنا کہ احمدی لوگ مجزات کے منکر نہیں۔ خود اپنے بیان کے سراسر خلاف ہے۔ چنانچہ خلیفہ قادیان کا ایک ایسے بدیمی مجزہ کے متعلق کہ جس کو قرآن مجید نے نہایت وضاحت اور صراحت سے بیان فرمایا ہے۔ صاف انکار ملاحظہ ہو۔ ۵۸۔۔۔۔۔ سوال: کیاشق القمر کا مجزہ کفار کی خواہش پروکھایا گیا تھا۔

نوك: اب قرآن مجيد كي شهاوت اور جواب ملاحظه مورجو كه خليفه قادياني كعقيده باطله كي ترديد كرد ما م

"اقربت الساعته والنشق القمر (قمر)" ﴿ كُمْرِي قريب آ كُاور عِائد يَهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي ال

آجرت سے پیشتر نی کریم الله "منل" میں تشریف فرما سے کفار کا مجمع تھا۔ انہوں

ن آپ سے بچزه طلب کیا۔ آپ نے فرمایا۔ آسان کی طرف دیکھو۔ ناگاہ چاند پھٹ کردوکھڑے ہوگیا۔ کفار کہنے گئے جیں۔ ہوگیا۔ کفار کہنے گئے۔ محد نے چاند پھی جادوکر دیا۔ ابن اثیروا قعدانشقاق قمرے متعلق کہتے ہیں۔ ''ورد فی الاحادیث المتواترة بالاسانید الصحیحه ''لعنی اس کاذکر متواتر حدیثوں میں اسادیجے کے ساتھ موجود ہے۔

معجزات کی تمام تاریخ میں کوئی معجزہ الی زبردست شہادت سے ثابت نہیں چیے شق القمر کا معجزہ ہے۔قرآن دھدیث کی قطعی شہادت کے بعد معجزہ شق القمر کا ذکر تاریخ میں موجود ہے۔ دیکھوتاریخ فرشتہ وغیرہ۔اہل ایمان نے اس معجزہ کی تصدیق کی کہ ٹی الواقع چا ند دو کلڑ ہے ہو گیا تھا۔ مشرکین نے مشاہدہ کے بعد یہ کہ کر اٹکار کر دیا کہ یہ تحریعتی جا دو ہے۔ گر تئیسری ہتم قادیا نی امت کی ہے کہ جس کا پاپٹیوا اور امام یہ کہتا ہے کہ چا ند فی الواقع دو کلڑ نے بیس ہوا تھا اور بیخیال تیجے نہیں۔ دلیل بیچیش کی کمام نجوم والوں نے اس واقعہ کو ریکار ڈنہیں کیا۔ نعوذ باللہ منہا کیا قرآن مقدس کا پیش کروہ ریکارڈ غیر معتبر ہے۔ گرجن کی نبوت کا دارو مدار علم نجوم وغیرہ پر ہو۔ان کو آن

بنجئہ او پنجئہ حق می شود ماہ از انگشت او شق می شود علاوہ ازیں اقبالؒ فرماتے ہیں:'' قادیائی تحریک کانجیل ہے۔'' (حرف اقبال مس ۱۳۳۳)

> مرزائی امت کانجات کے متعلق عقیدہ پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ بیہ مؤمن پارینہ ہے کافر

(علامها قبالٌ)

مرزا قادیانی اوراس کی امت کاعقیدہ ہے کہ جس مخص نے احمدیت کو قبول نہیں کیا اور مرزا قادیانی کے الہامات ودعادی پر ایمان نہیں لایا۔ وہ جہنمی اور کا فر ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں مرزا قادیانی اوراس کی امت کے بیانات ذیل میں ملاحظہ ہوں۔

۲۹ ..... بیان مرزا قاویانی: دو تهمیس دوسرے فرقوں کو جو دعویٰ اسلام کرتے ہیں بکلی ترک کرتا پڑے گا۔'' (ابعین نبر ۳س ۲۸ برزائن ج ۱۵س ۱۳۷)

الله في الله في محصر بشارت وي بي كدجس في تخفي شناخت كرف كي بعد

تیری دشتی اور تیری مخالفت اختیاری ده جبنی ہے۔' (افکم مورده ۱۳ راگست ۱۹۰۱ ، تذکره ۱۹۳ ، طبع ۳)

۱۵ ..... الهام: '' جوخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں موگا اور تیری بیعت میں داخل نہیں موگا اور تیرا نخالف رہے گا۔ وہ غدا اور رسول کی نافر مائی کرنے والا اور جبنی ہے۔''

(تذکره م ۳۳۳ طبع ۳ ببلغ رسالت ج۵ م ۲۷، مجموعه اشتهارات ج۵ م ۲۷۵)

۱۵ میرامخالف ہے۔ وہ عیسائی اور بہودی اور شرک ہے۔

(زول آسے م ۴، نزائن ج۸ اس ۲۸۸)

ساے ..... ''کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا ہے ادر میری وعوت کی تقدیق کی ہے۔ گرکنجریوں اور بدکارعورتوں کی اولا دنے مجھے نہیں مانا۔''

(آئیند کالات اسلام سے ۵۳۸،۵۳۷ فرائنج ۵ میں این کا ۵۳۸،۵۳۷ فرائنج ۵ میں این اُ نوٹ: سناہے کہ مرز اسلطان احمد اور مرز افضل احمد مرحوم بھی مرز اقادیا نی کے حقیقی بیٹے اور مرز اقادیا نی کے دعادی باطلہ کے محکر تھے۔ مرز ائی امت کا ان کے متعلق کیا خیال ہے کہ وہ کس کی اولا دھم ہرے؟

باقی نفظ بغاء''بغیا'' کے معنی دیکھو۔ (انجام آتھم ۱۸۷۳، نزائن جاام ایشنا، نورالمق حصہ اوّل ۱۲۳، نزائن جا ۱۷۳، فریاد دردص ۲۸، نزائن ج۳ام ۵۵، بحدالورص ۹۱، نزائن ج۱ام ۴۳۸) ان تمام مندرجه بالا کتب مرزا قادیا نی میں لفظ بغایا کے معنی نسل بدکاراں، زنا کار، خراب عورتوں کی نسل ، زن بدکار، زنان بازاری کے لئے ہیں۔

۳۵ ۔..... بیان خلیفہ قادیان: ''کل مسلمان جو حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت سے موعود کا نام بھی نہیں سنادہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں شلیم کرتا ہوں کہ بیم میرے عقائد ہیں۔ '' (آئینصدافت ص۳۵) میں کے ۔... ''ہمارا بیفرض ہے کہ ہم غیراحمد یوں کو مسلمان نہ بیجھیں اور ان کے بیچھیے نماز نہ پڑھیں۔ کیونکہ وہ ایک نبی (مرزا قادیانی) کے محکر ہیں۔ '' (انوار ظلافت ص۹۰) کا جنازہ کا بیان: ''مسلمانوں کے شیرخوار اور معصوم بیچ کا جنازہ پڑھیا جمام ہے۔

سوال کیا جاتا ہے کہ غیراحمدی تو حضرت سے موعود کے محر ہوئے۔اس لئے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہئے۔ ایک غیراحمدی کا چھوٹا پچہمر جائے تو اس کا جنازہ کیول نہ پڑھا جائے۔ وہ تو سیج موعود کا مکفر نہیں۔ میں بیسوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بات

درست ہےتو پھر ہندووں اورعیسا ئیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پر ھاجا تا۔''

(الوارخلافت ص٩٣)

نوٹ: حفزات! مندرجہ بالاحوالہ جات سے روز روٹن کی طرح ثابت ہوگیا کہ مرزائی امت تمام روئے زمین کے مسلمانوں کوانکار مرزا کی وجہ سے کا فراور جہنمی خیال کرتی ہے۔ مرز ائی امت کا جہاد کے متعلق عقیدہ

> رد جہاد میں تو بہت کھے لکھا گیا تردید کچ میں کوئی رسالہ رقم کریں

(علامها قبالٌ)

22..... جهاد کے متعلق پیغام خداوندی 'کتب علیکم القتال (بقره)'' ﴿ ثَمْ پرقال لینی جهادفرض کردیا گیاہے۔ ﴾ مزید دیکھوسور ،صف،انفال،نساء، تو ہد

( بخاري مسلم ملكوة ، كتاب الجباد)

9 ك..... بينك جهاد في سبيل الله اورايمان بالله سب اعمال ما المصل بين -

(مىلم ثرىف)

۸۰ ..... حضورعلیہ السلام نے فرمایا: ''دین اسلام ہمیشہ قائم رہےگا۔ ایک جماعت مسلمانوں کی قیامت تک جہاد کرتی رہےگی۔'' (رداہ سلم، مکلؤة، کتاب الجہاد)

تیخ بهر عزت دین است و بس مقعد او حفظ آئین است و بس

(علامها قبال)

مرافسوں کے مرزائی امت جس طرح اپنی دیگر خلاف اسلام تعلیمات پیش کرتی ہے۔ ای طرح جہاد کے متعلق بھی ہے۔ مرزائی امت کو جہاد کا صاف اٹکار ہے اور مرزائی امت کے تیغیر نے صاف طور پر جہاد کی تر دیداور مخالفت کی ہے اور کہاہے کہ جہاد حرام اور فتیج ہے۔ موقوف ومنسوخ ہے اور ناجائز وبدتر ہے۔ چنانچے تر دید جہاد کے متعلق مرزا قادیانی کے بیانات ملاحظہ ہوں۔ مرزا قادیانی کلصے ہیں کہ: اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لئے حرام ہے اب جگ اور قال اب آگیا میح جو دیں کا امام ہے دین کے تمام جنگوں کا اب اختیام ہے اب آسان سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتوی نضول ہے دیمین ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد میر نی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد میر نی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

(معمير تخذ کوارو بيص۲۶ نزائن ج ١٨ص ٧٤)

لوگوں کو یہ بتاؤ کہ وقت کی ہے اب جنگ ادر جہاد حرام ادر ہی ہے

(ضمير تخذ كولز ويص ٢٩ فزائن ج ١٨٠٠)

۱۸..... "مدیث ہے جمی ثابت ہے کہ سے کے وقت میں جہاد کا حکم منسوخ کردیا جائے گا..... بین سے موجود جب آئے گا تو جنگ اور جہاد کوموقوف کردےگا۔"

(تبليات الهيص ٨ فرنائن ج٠٢ص٠٠٠)

(تبلغ رسالت ج ١٥٠ ١٢١، مجموع اشتهارات ج ١٥٥ م٥٨٨)

ورسول پر اعتراض کرنا چاہئے۔ جنہوں نے قرآن وحدیث میں جہاد کے بیٹار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ علاء کرام پراعتراض کس لئے ،علاء تو صرف میلٹے قرآن اور داعی اسلام ہیں)

۸۵..... ''جولوگ مسلمانوں میں سے ایسے بدخیال جہاد اور بیٹاوت کے دلوں میں مخفی رکھتے ہیں۔ میں ان کوخت نا دان اور طالم مجھتا ہوں۔''

(تریاق القلوب میں ۵۱، فرض بھی کر لین کے اسلام میں اسابی جماد تھا۔ جسا کہ ان مولو لوں کا

(رساله جهادس ۸ بخزائن ج ۱۷س۸)

۱۸ سند "دیکھو میں ایک علم لے کرآپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اب علوارکے جہاد کا خاتمہ ہے۔'' (رسالہ جہاد کا خاتمہ ہے۔'' میں اسلامات میں میں اسلامات میں اسلام میں اسلامات میں اسلام

۸۸ ..... "دوی میں صریح طور پر دارد ہو چکا ہے کہ جب سے دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ تو تمام دینی جنگوں کا خاتمہ کروے گا ..... ہرایک خض جومیری بیعت کرتا ہے اور جھ کو سے موجود مانتا ہے۔ اس روز سے اس کو مید تقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں جہاد قطعاً حرام ہے۔ کیونکہ سے آ چکا .... میں امید رکھتا ہوں کہ اگر خدا تعالیٰ نے چاہا۔ تو چند سال میں ہی میرمبارک اور امن پہند جماعت جو جہاد اور غازی پن کے خیالات کو مثارتی ہے۔ کئی لاکھ تک پہنے جا جا کی گے۔''

(ضيمدرساله جهادص ٢ بنزائن ج ١٥ ص ٢٨)

۹۰..... ''جہادیعنی دینی اڑائیوں کی شدت کوخدانعالی آ ہستہ آ ہستہ کم کرتا گیا ہے حضرت موئی کے وقت میں اس قدر شدت تھی ..... کہ شیرخوار ہے بھی قتل کے جاتے تھے۔ پھر نبی کر بھی ہے ہوں۔ پوڑھوں اور عورتوں کا قل کرنا حرام کیا گیا اور پھر کتے موعود کے وقت تعلقا جہاد کا تھم موتوف کردیا گیا۔'' (اربعین نبر مس مرجزائن ج کام ۲۲س)

(خطبهالهاميرسب فزائن ج١٦ص ١١٨)

"ان الحرب حرمت على ..... فلا جهاد الا جهاد اللسان "
يريج بات ہے كه كافرول كى ساتھ لا تا جھ پر حرام كيا گيا ہے ۔ لى كوئى جہاد سك باتى جہاد كے
ياتى نہيں رہائ "
سام ..... "اللہ تعالى نے اس عاجز كا نام سلطان القلم ركھا اور مير يے قلم كو
دوالفقار على حرماياء" (الحمج من منبر ٢٢ ، مورد كارجون ١٩٠١ ، بذكر وس سلطج سوم)
دوالفقار على حرماياء" (الحكم ج منبر ٢٢ ، مورد كارجون ١٩٠١ ، بذكر وس سلطج سوم)
سام .....

صف وغمن کو کیا ہم نے بہ جبت پامال سیف کا کام قلم سے ہی وکھایا ہم نے

(آ مَيْد كمالات ص ٢٢٥، فردائن ج ٥ص الينا)

90 ..... ''اس وفت ہمارتے کم رسول الشقائلی کی تکواروں کے برابر ہیں۔''

(ملفوظات جاص ۱۷۸)

ل ذوالفقارعلی نے تو کفار ومرتدین کا قلع قنع کیا تھا۔ محر مرزا قادیانی کے قلم نے اہل اسلام کی ندمت کرتے ہوئے اپنے مسلمہ د جال (نورالحق حساق ل ۵۷) آگریز کی بدح وتعریف کی۔ پس قلم مرز اکوذ والفقارعلی سے کیانسیت۔

چہ نبت خاک رابا عالم پاک

برادران ملت: مرزا قادیانی کر دید جهاد کے متعلق فی الحال صرف پندرہ حوالے پیش کے گئے ہیں۔ آپ انبی سے اندازہ لگائے کہ قادیانی متنبی نے کس شدومہ کے ساتھ اسلام کے ایک عظیم الثان رکن کی مخالفت کی ہے۔ یہ محض اس لئے کہ مسلمانوں کی جہادی عسکری قوت وطاقت مث جائے۔ تاکہ غیراسلامی حکومت میں میری دوکان نبوت چکتی رہے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی خودفرہ آتے ہیں کہ

تاج وتخت ہند قیمر کو مبارک ہو مدام ان کی شاہی میں میں یاتا ہوں رفاہ روزگاہ

(براين احديدهم بنجم ص الا فرائن ج ١٢ص ١٣١)

باتی مرزا قادیانی کا بیکهنا که ابسینی جهاد حرام اورمنسوخ بو چکا اور زبانی اورقلمی جهاد باتی ہے۔ مرزا قادیائی کے اس خود ساختہ عقیدے کا جواب ہمارے مفکر اسلام تکیم الامت نقاش یا کتان حضرت اقبال نے خوب دیا ہے۔ حضرت علامه اقبال فرماتے ہیں \_

فتویٰ ہے شخ کا یہ زمانہ تلم کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تکوار کا رگر لکین جناب کیخ کو معلوم کیا نہیں مجديل اب يه وعظ ب به سود وي اثر تنج وتفنگ وست مسلمان میں ہے کہاں ہو بھی تو دل ہیں موت کی لذت سے پیخر تعلیم اس کو جاہئے ترک جہاد کی دنیا کو جس کے پنجہ خونیں سے ہوخطر باطل کے فال وفر کی حفاظت کے واسطے يورب زره مين دوب كيا دوش تا كر ہم پوچھے ہیں گئے کلیا نواز سے مشرق میں جنگ شرے تو مغرب میں بھی ہے شر حق سے اگر غرض ہے تو زیا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ ہورپ سے درگذر مرزا قادیانی کی صلیب نوازی کے متعلق دوسری جکہ حضرت علامدا قبال فرماتے ہیں۔ گفت دیں را رونق از محکوی است زندگانی از خودی محروی است دولت اغیار را رصت شمرو رقع با کرد کلیسا کرد مرد

(مثنوی پس چه با کد کرددس ۲۹)

انگریزوں کی فتح کے لئے دن رات دعا ئیں ہور ہی تھیں اور ممالک اسلامیہ بالحضوص ٹر کی و بغداد کے سقوط اور تباہی پر قادیان میں جراعاں کیا جار ہاتھا۔افسوس صدافسوس! حضرت اقبال شخیخ بہاء اللہ این اور مرز اغلام احمد قادیانی کے متعلق فرماتے ہیں:

آن زایران بود داین مندی نژاد آن زرج بیگانه داین از جهاد سید با از گری قرآن جمی این همیش مردان چه امید بهی

(جاويد نام ١٣٥٥)

لینی ایرانی پنجبر منکر تج اور ہندوستانی پنجبر منکر جہادتھا اور بیمنکر اس لئے تھے کہ ان دونوں کے سینے کہان دونوں کے سینے کہان دونوں کے سینے کا ان اور حرارت ایمان سے سراسر محروم اور خالی تھے۔ لہذا ایسے منکرین ارکان اسلام سے کسی نیکی اور بہتری کی کیا امید ہو کتی ہے۔ لیس ایسی باطل نبوت ایمان مسلم کے لئے بقینا ایک زہر قاتل ہے۔ ا

وہ نبوت ہے مسلمال کے لئے برگ حشیش جس نبوت میں نہیں قوت وشوکت کا پیام (علامہ اتال حزب کلیم ۵۳)

پيغام جہاد

....9^

اٹھو تو حکومت کے وفادار جوانو آزادیؑ کامل کے طلبگار جوانو ہاں ندہب ولمت کے پرستار جوانو توحید کے نغوں سے زمانہ کو جگا کر

میدان میں چلو ہاتھ میں تکوار اٹھا کر میدال میں برهو جو ہر مردانہ دکھا دو کفار کی ہتی کو زمانے سے مٹا دو آ جائے مقابل میں جو شوکر سے اڑا دو طوفاں سے لرو خود کو تماشائی بتا کر میدال میں چلو ہاتھ میں تکوار اٹھا کر واجب سے تمہیں قوم کی مجڑی کو منانا ہاں راہ صداقت میں قدم آگے برھانا مٹ جاؤ نہ سر غیر کی چوکھٹ پر جھکانا مہلی سی ذرا شوکت اسلام دکھا کر میدان میں چلو ہاتھ میں تکوار اٹھا کر آزاد ہے تو شیر جوانو کا پیر ہے مشآق تیری دید کا ہر اہل نظر ہے وہ دیکھ ہوئی اب تو شب تم کی سحر ہے اسلام کی ہو فتح یہ خالق سے دعا کر میدال میں چلو ہاتھ میں تکوار اٹھا کر

امت مرزائيداوراستخاره

حق پہ رہ ٹابت قدم باطل کا شدائی نہ بن گر تجھے ایمان پیارا ہے تو مرزائی نہ بن

بيغام احريت

خلیفہ قادیان کہتے ہیں کہ: '' حضرت میں موجود (مرزا قادیانی) نے دنیا کے سامنے ہمیشہ یہ بات پیش کی کہ بیں اس کے ساتھ ہزاروں دلائل رکھتا ہوں لیکن بیں کہتا ہوں کہ اگر تمہاری ان دلائل سے بیٹی بیس ہوئی تو نہ میری سنواور نہ میرے مخالفوں کی سنو۔ خدا تعالی کے پاس جا وَاور اس سے بوچھو کہ آیا میں بی ہوٹا۔ اگر خدا کہہ وے کہ میں جھوٹا ہوں تو بیشک میں جھوٹا ہوں۔'' (پیغام احمدیت میں میں کہوں۔''

پیغام محریت

ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء صادقین کے مجزات اور اولیاء مقربین کے کشوف وکراہات برحق ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شریعت برحق ہیں۔ لیکن استخارہ کا تعلق ان امور سے نہیں ہے۔ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے قطعی فیصلے موجود ہیں۔ استخارہ کا تعلق صرف ان امور سے ہے جن میں انسان شرعاً وعقلاً کسی فیصلہ کن نتیجہ پر نہ کافی سکے۔ ایسے امور میں بلاشبہ اسپتے تذیذ بذب وتر دد کے از الد کے لئے اللہ تعالیٰ سے مسنون طریقة پر استخارہ کرنا جا ہے ۔ نہ کہ ان معاملات وعقا کدمیں جن کے بارہ میں اللہ اور رسول کے واضح اور صریح احکام موجود ہیں۔

یر فروغ آفآب کے جوکد دلیل

بھلا کہیں آفاب کی روشی پر بھی کوئی دلیل وجت کا خواہاں اور متلاثی ہوتا ہے۔ ''آفاب آبددلیل آفاب' پس عتم نبوت کے مراج منیر کے طلوع ہوجانے کے بعد کسی خاند ساز اورظلمت آمیز نبوت کی جانب رجوع کرنایقینا خسران ابدی اورسلب ایمان کی دلیل ہے۔

جب خداوند عالم في قرآن مجيدين ابنا ايك الل اور ناطق قانون بيان فرماديا كه حضرت محدرسول النُّمَلِيَّةُ عَاتَم النَّمِين بِين اور يَغْبِراسلام عليه العسلاة والسلام في اس قول خداوندى كن شرح و تغيير كرت بوئ فرمايا كه: "انسا خساتم النبيين لا نبى بعدى "مين نبيول كافتم كرف والا بول مير بعدكونى ني بيدانيس بوكا - في فرمايا: "ان الرسسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولانبى بعدى " (تذى شريف جم ٢٠٠٠)

ووقعیق رسالت اور نبوت بند ہو چکی ہے۔ پس میرے بعد نہ بی کوئی رسول پیدا ہوگا اور نہ بی کوئی نبی۔ پس جو شخص خدا تعالی اور پیغیر عربی تالے کے اس قدر واضح اور صرت احکام وفرایشن کے بعد بھی نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گاوہ فرمان نبوی کے مطابق کذاب و دجال سے اور از روئے قانون اسلام واجماع امت باغی و مرتد ہے۔''

(شرح نقدا كبرس ٢٠١ بشرح شفاء زرقاني ج٥ص ١٨٨، قاضي مياض)

آدم کی نسل پر ہوئی جمت خدا کی ختم دنیا میں آج دین کی محیل ہو گئی

(تغيراً يُرُ اليوم اكملت لكم دينكم (سوره المائده)")

اپنا جواب آپ تھی جو آخری دلیل افلاک پر حالۂ جریل ہوگئ

(مولا ناظفر على خال)

قرآن وحدیث کے اس قدرواضح دلائل اور شواہدی موجودگی میں اگر چہ خلیفہ قادیانی کے مندرجہ بالا معیار کے جواب دینے کی جمیں چندال ضرورت نتھی۔ گرچونکہ خلیفہ قادیانی نے برجم خوداس معیار پر بردازور دیا ہے۔ اس لئے جواب دیا جاتا ہے۔ گرساتھ ہی ہم پیش گوئی بھی کے دیتے ہیں کہ مرزائی امت اپ اس پیش کردہ معیار پر بھی قائم نہیں رہےگ۔ چونکہ اس معیار کی روسے بھی مرزاقادیانی کاصاف جمونا ہونا ثابت ہوتا ہے۔

مرزا قادیانی کے اہل صحبت مریدین کا استخارہ اور ان کی مرزا قادیانی سے بیزاری مرزا قادیانی سے بیزاری حضرت میر عباس علی شاہ مرحوم لدھیانوی، میرصاحب کا مرزا قادیانی کے نزدیک علمی

مقام، مرزا قاديانی كامكتوب بنام ميرصاحب چنانچ مرزا قادياني ميرصاحب كولكية بين كه:

99 ...... ''آپ کا والا نامہ پہنچا۔ آپ دقائق متصوفین میں سوالات پیش کرتے بیں اور بیرعا جزمفلس ہے۔ محض حصرت ارحم الراحمین کی ستاری نے اس نیچ اور ناچیز کو مجالس صالحین میں فروغ دیا ہے۔ورندمن آنم کدمن دائم۔'' ( محتوبات احمدین اص ۱۰)

ورسب ہیں اللہ میرعباس علی: ید میرے وہ اوّل دوست ہیں ۔۔۔۔۔ جوسب سے پہلے تکلیف سفر اٹھا کر اہرارا اخیار کی سنت پر بفتر م تجر پر محض اللہ قادیان میں میرے ملنے کے ایک آگلیفیں اٹھا کیں اور لئے آئے۔ وہ یکی ہزرگ ہیں ۔۔۔۔۔۔ انہوں نے میرے لئے ہراکی قیم کی تکلیفیں اٹھا کیں اور قوم کے منہ سے ہراکی قیم کی با تیں نیں میرصا حب نہایت عمدہ حالات کے آدی ہیں۔ ان کے مرحبہ اخلاص کے قابت کرنے کے لئے یہ کافی ہے کہ ایک مرتبہ اس عاجز کوان کے تی میل المهام ہوا تھا۔ 'احسلها ثابت و فرعها فی السما ۔۔۔ ''میرصا حب بڑے لائن اور منتقیم اور دقتی الفہم ہیں۔' ورحد کائن سے معرب اللہ کائن اور منتقیم اور دقتی الفہم ہیں۔''

نوٹ: میرعیاس علی شاہ کچھ عرصہ ممراہی وضلالت میں گرفنار رہے۔ مگر چونکہ حضرت

میرصا حب جو ہرصافی رکھتے تھے اور غبارظلمت آٹار کو آپ کے دل میں قیام نہیں تھا۔ جیسا کہ مرزا قادیائی نے ان کے متعلق خود لکھا ہے۔ خداوند عالم کو حضرت میرصاحب کا خاتمہ بالا بمان منظور تھا۔ اس لئے اس ہادی مطلق نے میرصاحب کی بروفت دنگیری فرمائی۔''چونکہ انسان اپنی عقل میں غلطی کرسکتا۔'' (پنام احمیت ۱۳۵۷) عقل میں غلطی کرسکتا۔'' (پنام احمیت ۱۳۵۷) عقل میں غلطی کرسکتا۔'' (پنام احمیت ۱۳۵۷) البندا حضرت میرصاحب کو بذریعہ استخارہ معلوم ہوا کہ مرزا قادیائی جمونا ہے۔ میر صاحب، مرزا قادیائی کی بیعت سے تائب ہوکرامت محمد بیسیں داخل ہوگئے اور ان کا خاتمہ بالخیر موا۔ اب چاہئو بیقا کہ حضرت میرصاحب کے جو ہرصافی سے مرزا قادیائی اپناجو ہر مکدرصاف کر کے نصیحت اور عبرت حاصل کرتے اور اپنے دعوئی باطل سے تائب ہوجاتے گر افسوں کہ مرزا قادیائی نے ایسانہ کیا۔ بلکہ حضرت میرصاحب کے ایمان بخش استخارہ کو ہی جھٹلا تا شروع کر مرزا قادیائی خارت میرصاحب کے ایمان بخش استخارہ کو ہی جھٹلا تا شروع کر دیا۔ چنا نجے مرزا قادیائی حضرت میرصاحب کے ایمان بخش استخارہ کو ہی جھٹلا تا شروع کر دیا۔ چنا نجے مرزا قادیائی حضرت میرصاحب کے ایمان بخش استخارہ کو ہی جھٹلا تا شروع کر دیا۔ چنا نجے مرزا قادیائی حضرت میرصاحب کے ایمان بخش استخارہ کو بھی جھٹلا تا شروع کر دیا۔ چنا نجے مرزا قادیائی حضرت میرصاحب کے ایمان بخش استخارہ کو بھی جھٹلا تا شروع کر دیا۔ چنا نجے مرزا قادیائی حضرت میرصاحب کے ایمان بخش استخارہ کو بھی جھٹلا تا شروع کر

۱۰۲ ...... ''میرعماس علی صاحب لدهیا نوی بیمیرصاحب و بی حضرت میں جن کا ذکر بالخیر میں نے از الداوہام میں بیعت کرنے والوں کی جماعت میں لکھا ہے۔افسوس کہ وہ پخت لغزش میں آگئے۔ بلکہ جماعت اعداً میں داخل ہو گئے لیسن

میرعباس علی صاحب نے ۱۱ ردمبر ۱۹ ماء میں مخالفانہ طور پر ایک اشتہار بھی شائع کیا ہے۔ جو ترک ادب اور تحقیر کے الفاظ ہے بھرا ہوا ہے۔۔۔۔۔۔ میر صاحب نے اپنے اس اشتہار میں اپنے کمالات ظاہر فرما کر تحریر فرمایا ہے کہ گویا ان کورسول نمائی کی طاقت ہے۔ چنانچہ وہ اس اشتہار میں اس ماجز کی نسبت لکھتے ہیں کہ اس بارہ میں میرا مقابلہ نہیں کیا۔ میں نے کہا تھا کہ ہم دونوں کس ایک محبود میں بیٹے جا کمیں اور پھر یا تو بھے کورسول کریم کی زیارت کرا کرا ہے دعاوی کی تقدیق کرادی جائے اور یا میں زیارت کرا کران ہوں کے اس من ایس میں اور پھر کے اس میں نیسلہ کرادوں گا۔۔۔۔ ناظرین جھے سکتے ہیں کہ رسول نمائی کا قادرانہ دعوی کس قدر نصول بات ہے۔ حدیث سے سے طاہر ہے کہ مثل شیطان سے وہی خواب رسول بینی کی مبرا ہو سکتی ہے۔ جس میں آئے خضر سے منات کے حلیہ پر دیکھا گیا ہو۔ وہی خواب رسول بینی کی مبرا ہو سکتی ہے۔ جس میں آئے خضر سے منات کی سے ہے اور شیطان کا تعدن تو

اس دل رسوا کو اپنا راز دان سمجھا تھا ہیں لیٹن ایک رہزن کو میر کارواں سمجھا تھا میں

لے جماعت اعداً میں نہیں بلکہ جماعت حقد امت محدید میں داخل ہو گئے اور مرز اقادیا نی کی خانہ ساز نبوت سے رہے ہوئے الگ ہوئے کہ

خدا تعالیٰ کا تمثل دکھلا دیتا ہے۔ تو پھر انبیاء کا تمثل اس پر کیا مشکل ہے۔ اب جب کہ یہ بات ہے تو فرض کے طور پراگر مان لیس کہ کسی کو آنحضرت اللّیہ کی زیارت ہوئی تو اس بات پر کیونکر مطلب کن ہوں کہ دہ ذیارت در حقیقت آنخضرت اللّیہ کی ہے۔ کیونکہ اس زمانہ کے لوگوں کو ٹھیک ٹھیک حلیہ نبوی پر اطلاع جہیں اور غیر حلیہ پر تمثل شیطان جائز ہے ۔۔۔۔۔۔ اگر ایک فحض دعوی کرے جورسول الله میری خواب میں آئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ قال شخص بے شک کا فر اور دجال ہے۔ اب اس بات کا کون فیصلہ کرے بیرسول اللہ کا قول ہے یا شیطان کا۔

(آسانی فیملیس۳۹۲۳، فزائن جهم ۳۸۹۲۳۳)

نوٹ: حضرات! آپ نے مرزا قاویانی کی قلابازی کو ملاحظہ فرمایا کہ نعوذ باللہ حضرت میر صاحب کی رسول بنی اور استخارہ ہی غلط ہے۔ حالانکہ ہم نے کسی غیر مصدق اور غیر معتبہ محض کا استخارہ پیش نہیں کیا بلکہ ہم نے اس ہزرگ کا استخارہ پیش کیا ہے کہ جس کے متعلق مرزا قادیانی کے بیا تو اللہ میں کہ:''ابرار واخیار کی سنت کے عامل جو ہر صافی کے مالک ہوے لائق، دقیق الفہم، متنقیم الاحوال، غبار ظلمت آٹار کو میر صاحب کے دل میں قیام نہیں۔ حتی کے قرآن جمید کی آیت ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔''

کیا اصحاب رسول میں اس کی کوئی مثال اور نظیر ہے کہ رسول خداتی ہے نے کسی صحافی کے متعلق اس قد راوصاف اور محاس بیان فرمائے ہوں۔ حتیٰ کہ رسول خداتی ہے نے فرمایا ہوکہ فلال صحافی کی شان مدح میں قرآن مجید کی ہیآ یت نازل ہوئی ہے اور پھر ایسا صحافی مرتد ہوگیا ہو۔ اگر ہے تو پیش کرو۔ مگر ایسی نظیر کا ثبوت قرآن وصدیث سے جا ہے کسی محرف ومبدل کتاب کا حوالہ ہمارے لئے جست نہیں۔

پھر مرزا قادیانی نے گستاخانہ جسارت سے یہ بھی لکھاہے کہ خواب میں انبیاعلیہم السلام اور خدا تعالیٰ کی شکل وصورت بن کر شیطان بھی آ جا تا ہے۔ حالانکہ بیدوہ بات ہے جو کہ خود مرزا قادیانی کے اپنے مسلمات کے بھی سراسر خلاف ہے۔ چنانچے مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ:

۱۰۳۰ به کهنایجا ہے کہ خواب یا کشف میں شیطان متمثل ہوکر ظاہر ہو۔ کیونکہ شیطان انبیاء کی صورت پر متمثل نہیں ہوتا۔

نوٹ: آپ نے دیکھا قادیانی نبوت کی ہےاصولی، وہاں اقراریہاں انکار ہے ہے۔ تیری نگاہ کا اب تک کوئی اصول نہیں

نداق دید کو آدارگی قبول نہیں

پس ثابت موا كه حضرت مير صاحب اين كشف اور خواب ميس يقيناً صادق اور مرزا قادياني سراسركاذب-

ڈ اکٹر عبد انککیم خان صاحب مرحوم اور مرزا قادیانی کے نزدیک ان کامقام ڈاکٹر صاحب کومرزا قادیانی نے اپ دعویٰ میسجیت میں بطور دلیل پیش کیا ہے۔ چنانچ مرزا قادیانی لکھتے ہیں:

۱۹۰ ...... ڈاکٹر صاحب کی تغییر القرآن بالقرآن کی تعریف: ''یہ ایک بے نظیر تغییر ہے۔ جس کو جناب ڈاکٹر عبدائکیم خان صاحب بی۔ اے نے کمال محنت کے ساتھ تصنیف فرمایا ہے۔ نہایت عمدہ، ثمیریں بیان، قرآنی لکات خوب بیان کئے ہیں۔ دلوں پر اٹر کرنے والی ہے۔'' (البدر نمبر ۲۸ مرددے والی ہے۔ البدر نمبر ۲۸ مرددے والی جرائز جرہ ۱۹۰۳ء والیت جرائز جرہ ۱۹۰۳ء

> ڈاکٹر صاحب کا قبول حق اور مرزائی ندہب سے بیزاری جب کیل مٹی بطالت پھر اس کو چھوڑ دینا

نیکوں ک ہے یہ سیرت راہ بدی میں ہے

حضرات! بیمسلم حقیقت ہے کہ اعشاف صداقت اور قبول جن کے لئے خداکی طرف سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ چونکہ جب تک فضل خداوندی انسان کے شامل حال نہ ہو۔ صراط معتقیم اور داہ ہدایت کا میسر ہوتا ناممکن ہے۔ اس لئے کہ انسان اپنی عقل میں تلطی کرسکتا ہے۔ لیکن خدا تو اپنی راہنمائی میں شلطی نہیں کرسکتا۔ تاریخ اسلام میں اس فتم کے متعدد واقعات موجود ہیں کہ

پیٹیبرآ خرالز مان کے بعد مرزا قادیانی کی طرح گی مدعیان نبوت باطلہ پیدا ہوئے۔جن پر ہزاروں خبیس۔ بلکہ لاکھوں مردود ان از لی انسانوں نے ایمان لا کراپٹی عاقبت کو ہر باو کیا۔ ان جھوٹے نبیوں پر ایمان لانے والوں بیس بعض بڑے بڑے لائق وقابل تھے۔ یعنی بظاہر اس قدر لائق وقابل کہ قادیانی نبوت اور خلافت ان کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے اور پھر ان کذابوں اور وجالوں کوکافی تر تی اور عروج حاصل ہوا۔ چنانچے مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ:

آ تخضرت الله کے بعد" چندشریالوگوں نے پیغیری کا دعوی کر دیا۔ جن کے ساتھ کئ لا کہ بد بخت انسانوں کی جعیت ہوگئی اور دشنوں کا شاراس قدر بڑھ گیا کہ صحابی کی جماعت ان کے آگے بچھ بھی چیز نہتی .....جس شخص کواس زمانہ کی تاریخ پراطلاع ہے۔ وہ گواہی وے سکتا ہے کہ وہ طوفان ایسا سخت طوفان تھا کہ اگر ورحقیقت اسلام خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو اس ون اسلام کا خاتمہ تھا۔"

(یاطل کی ترقی کا بیام ہے تو مجر مرزائی امت اپنی نام نہاد عارضی ترقی کو دلیل صداقت کیوں مجھتی ہے۔ آنخضرت اللہ کے بعد دعویٰ نیوت کرنے والے شریر، ان کو ماننے والے بدبخت، خدا بچائے۔ آشن!)

۱۰۸ سس " فور کا مقام ہے کہ جس وقت نمی کر پیم النظیق نبوت حقہ کی تہلی کر رہے ہے۔ تھے۔اس وقت مسیلر کذاب اور اسود علی نے کیا کیا فتنے پر پاکر دیئے تھے۔۔۔۔۔ایہا ہی ابن صیاد نے بہت فتندؤ الا تھااور بیرتمام لوگ ہزار ہالوگوں کی ہلاکت کا موجب ہوئے تھے۔''

(کتوبات احدیدج۵نبرمس۱۱۱، منام عیم فوردین) پس مرز اقاویانی کے ان مردو فدکوره بالاحوالوں سے روزروش کی طرح ثابت ہوگیا کہ پیغمبراسلام علیہ السلام کے بعد چند شریراور بدمعاش اٹھے۔جنہوں نے نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا اوران کی بیعت کرنے والے ہد بخت لاکھوں کی تعداد میں پیدا ہوگئے۔اسی طرح مرزا قادیا ٹی نے بھی نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا۔ چنانچے مرزا قادیا ٹی کھتے ہیں کہ: ۱۹۹۔۔۔۔۔ '' ہمارادعوئ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔''

(بدرمور در۵ رمارچ ۸۰۹ و ملفوطات ج۱۳ اس ۱۲۷)

شاید کسی کے دل میں بید خیال پیدا ہو کہ وہ جھوٹے پیٹیم مشکر اسلام سے اور مرزائی بظاہر مصدق اسلام ہیں۔ سواس کا محتصر جواب بیہ کہ جونوعیت دعویٰ اسلام کی اس وقت مرزائیوں کی ہے۔ وہی نوعیت ان کی تھی۔ لینی جس طرح مرزائی مرزا قادیانی کے انکار کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو کافر بچھتے ہیں۔ اسی طرح وہ بھی مسلمانوں کو اپنے خانہ ساز پیٹیمروں کے انکار کی وجہ سے کافر بچھتے تھے۔ ورنداسلام کے دعویدار بظاہر وہ بھی تھے۔ چنا نچیاس امر کا اعتراف خودامت مرزائیکہ کوبھی ہے۔ حالم خلہ ہو:

السس "دمسیلمد كذاب مع ایل جماعت كے بظاہر اسلام ميں داخل ہو چكا تھا۔ اعمال سحريد وغيره ميں اس كو بردادخل تھا۔مسیلمد كذاب كے ساتھ بہت كثير آ دمى ہو گئے تھے۔'' (ريوين عرفبر ٢٠٤١ماه جون وجولائى ١٩٠٨م ١٩٥٥م ٢٢٢٥ قاديان)

کر با وجودان تمام نا قابل رہائی ایمان رباولفریبیوں اور باطل پرستیوں کے پھر بھی ان گرفتاران الحاد و صلالت میں بعض ایسے اشخاص موجود ہوتے ہیں کہ جن میں فطرتی طور پر کوئی نہ کوئی نیکی اور خوبی پوشیدہ ہوتی ہے۔جس کی بدولت بھی نہ بھی ایسے گمراہ شدہ انسان بھی خداوندان عالم کی رہنمائی میں صداقت ابدی تیعی نوراسلام کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔

ان میں سے ایک ہمارے ڈاکٹر عبدالکیم خان صاحب بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب موصوف کافی عرصہ مرزا قادیانی کے مریدرہے۔ آخر بادی برحق نے ان کی رہنمائی کی اوران کو تقع بدایت سے منور شرمایا۔ نذائل فضل الله یو تیه من یشاء "

ہمیں ہوںکہ ڈاکٹر صاحب صدق وصفا کی خصلت رکھتے تھے اور رشد وسعادت کی علامات ان چونکہ ڈاکٹر صاحب صدق وصفا کی خصلت رکھتے تھے اور رشد وسعادت کی علامات ان کے چہرے سے نمایاں تھیں۔ نیز خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ ان سے اسلام کی خدمات کی جا کیں۔ اس لئے ترک مرزائیت کے بعد ڈاکٹر صاحب موصوف نے نہایت تحدی کے ساتھ میں اعلان کیا کہ خداوندی عالم نے بڈر بعد الہام مجھے اطلاع دی ہے کہ میں صادق ہوں اور مرز اقادیانی کا ذب۔ میں حق پر ہوں اور مرز اقادیانی باطل پر اور میرے صادق ہونے کا شبوت میہ ہے کہ مرز اقادیانی میری زندگی میں ہی ہلاک ہوگا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کی طرف سے میہ الہام ہوا کہ:

ااا ...... ''مرزامسرف، كذاب اورعيار ہے۔ صاوق كے سامنے شرير فنا ہو جائے گا۔'' (تبلغ رسالتج ۱۵ ماس ۱۱۵ مجموعه شتبارات ج ۳ مس ۵۵۹)

ڈاکٹر صاحب کا کیما واضح اور صاف الہام ہے کہ صادق کے سامنے شریر ہلاک ہوگا۔ اب اس میں کسی تاویل وغیرہ کی مخبائش نہیں ہے۔ جو کاذب اور شریر ہوگاوہ پہلے مرے گا۔

اب مرزا قادیانی نے دیکھا کہ وہ خص جس کو کہ میں نے کل دنیا کے ستا ہے ای دعویٰ مہدویت میں بطورا کید دلیل کے پیش کیا تھا۔ آج وہ خص نصرف جھے مخرف ہی ہوگیا ہے۔
بلکہ میری مہدویت پر ضرب کاری لگا تا ہوا اور اس کو باطل کرتا ہوا نہایت تحدی سے یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ وہ صادق اور میں شریہ ہوں اور اپنی صدقت کا معیار پیش کرتا ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی ہلاک ہوجاؤں گا۔ اب مرزا قادیانی نے ملا آن باشد کہ چپ نہ شود کی مثال کے مطابق کی کرائے میاں کے مقابلی کہ کرائے میاں کے مقابلی کے مقابلی کے مقابلی کے مقابلی کے مقابلی کی کہ کہ دوہ جواب بھی برق آسانی بن کرمرز اقادیانی کے خانہ سازد کوئی مہدویت اور نبوت کو خاکم کرکے گیا۔

اب جواب ملاحظه مور مرزا قادياني لكهي مين كه:

۱۱۳ دور اس کی اور است ۱۹۰۸ تری و شمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے۔ جس کا نام عبد انحکیم خان ہے اور وہ وہ وہ وہ وہ وہ است ۱۹۰۸ و تک ہلاک ہوجا دَں گا اور یہ است ۱۹۰۸ و تک ہلاک ہوجا دَں گا اور یہ اس کی سپائی کے لئے ایک نشان ہوگا۔ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور جھے دجال اور کا فراور کذاب قرار دیتا ہے۔۔۔۔۔ اس نے یہ پیش گوئی کے کہ بیس اس کی زندگی بیس بی سراگست ۱۹۰۸ء تک اس کے سامنے ہلاک ہوجا دَں گا۔ مگر خدا نے اس کی پیش گوئی کے مقابل پر جھے خبر دی ہے ساس کی مقابل پر جھے خبر دی ہے

کہ وہ خود عذاب میں جتلا کیا جائے گا اور اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ سویہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلا شبر میں ج بات ہے کہ جو مخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے۔ خدااس کی مدد کرےگا۔''

(دهر معرفت م ۱۲۱، فزائن ج۳۲م ۳۳۷)

(''اگر کوئی قتم کھا کر کے کہ فلال مامور من اللہ جھوٹا ہے اور خدا پر افتر او کرتا ہے اور دچال ہے اور دچال ہے۔ د دجال ہے اور بے ایمان ہے۔ حالاتکہ دراصل وہ خض صادق ہواور میخض جواس کا مکذب ہے۔ مدار فیصلہ پی تشہرائے کہ اگر میصادق ہے تو میں پہلے مرجا کال اورا گر کا ذب ہے تو میری زندگی میں میں مرجائے تو ضرور خدااس مخض کو ہلاک کرتا ہے۔ جواس قتم کا فیصلہ چاہتا ہے۔' (اربعین نمبری میں انہز ائن جے ماس ۲۳، فرزا تا دیائی کا انجام ہوا)

نوف: حضرات! حق دہاطل کا فیصلہ کن معرکہ آپ کے سامنے ہے۔ جناب ڈاکٹر عبدالکیم خان صاحب کا پرالہام کہ صادق کے سامنے شریر ہلاک ہوگا۔ حرف بحرف بورا ہوا اور مرزا قادیانی کا البہام کہ میرا دشمن لینی ڈاکٹر عبدالکیم میری آ تھوں کے سامنے ہلاک ہوگا اور خدا میری عمر کو بڑھادے گا۔ از سرتا پا غلط ثابت ہوا۔ چتا نچہ ' مرزا قادیانی مورخہ ۲۲ مرش کی ۱۹۰۸ء میں میتام لا ہور بمرض ہیضہ ہلاک ہوگئے۔'' (دیکھوبدرمورور ۱۹۸۶ء دیات تاصر ۱۳)

اور جناب ڈاکٹر صاحب موصوف ١٩١٩ء کواپنی طبعی موت سے انتقال فر ماکراپنے ہادی

برق ہے جائے۔

مشائخ وعلماء حقانى اورمرزا قادياني

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ: ''اگر خدا تعالیٰ کہددے کہ میں جھوٹا ہوں تو بیٹک میں جھوٹا ہوں۔'' (پیام احمدے میں ۲۳)

چنانچیخدانعالی نےمشائخ اورعلاء تقانی کوخبر دی کےمرز اقادیانی کافراور کذاب ہے۔ جیبیا کے مرز اقادیانی ان مشائخ اورعلاء کے اقوال خودا پئی کتابوں میں لکھتے ہیں:

(آئينه كمالات اسلام ص ١٥٨ ، فزائن ج٥ص الفياً)

ومكذيب ميكتد"

نوٹ! آپ نے دیکھا کہ مرزا قادیانی کوخودصاف اقرارے کہ ان حضرات نے نہا ہے۔ اصل ان حضرات کے نہا ہے۔ اصل ان حضرات کا نہا ہے۔ اصل ان حضرات کا ہے اعلان کیا ہے کہ قرآن وحدیث کی نصوص قطعیہ سے یہ ٹابت ہے کہ آخضرت اللہ کے کہ قرآن وحدیث کی نصوص قطعیہ سے یہ ٹابت ہے کہ آخضرت اللہ کے کہ بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ یقینا کا فروکذا ہے۔

اب ہم آپ کے سامنے ایک عالم باعمل اور شیخ کامل یعنی حضرت سید حسن شاہ جیلانی نوراللہ مرقدہ ورگاہ فاضلیہ بٹالہ شریف کی پیش گوئی پیش کرتے ہیں جو کہ آپ نے خداوند عالم سے علم پاکر مرزا قادیانی کے دعویٰ سے ۲۳ برس چیشتر فرمائی تھی اور پھریہ پیش گوئی کتاب ''ارشاد المستر شدین'' مار جمادی الاق ل ساسات المستر شدین'' مار جمادی الاق ل ساسات مطابق ۳۰ مراکو بر ۱۸۹۵ء میں طبع ہوکر منظر عام پر آچکی تھی۔ یعنی یہ کتاب مرزا قادیانی کی موت سے ۱۳ اسال پہلے ہی جھپ چھی تھی۔ دیکھوکتاب نداص ۱۷۸۸

(مؤلف کتاب مفرت حسن شاُہٌ کے فرزندار جمند جناب سیدظہورالحسن شاہ صاحب مرحوم ہیں )

نیزیاد رہے کہ مرزا قادیانی کے خاندان کو حضرت حسن شاُہ کے ساتھ ایک خاص عقیدت تھی۔ چنانچہ حصول فیوش و برکات کے لئے اس خاندان کی قادیان سے بٹالہ شریف ہمیشہ آ مدورفت رہتی تھی۔

اصل پیش گوئی ملاحظه مو:

۱۱۱ ..... خرق عادات وکرامات حضرت حسن شاه صاحب مرزاغلام مرتفی مرحوم پدرمرزاغلام المرتفی مرحوم پدرمرزاغلام احمدکد: "اباعن جدعمقیده بایی خاندان علیا داشتند حتی که برا درایشال بروقت مرگ فقیر را طلبیده توبه بردست فقیر نمود ر روز به پیش حضرت آمده التماس نمود که فرزند خورد من یعنی مرزاغلام احمد در سیالکوٹ ملازم است میخواجم که برائے کاروبارخود طلبیده مختار عام درمقد مات خود نمائم حضرت امر فرمودند و تحیال مرزا قادیانی کلال کردند روز بر مرزاغلام احمد صاحب حاضر شدند حضورایشان فرمودند برعقیده الل سنت و جماعت شابت مانی و تا یع نفس و موانشوی بعد حاضر شدند حضورایشان فرمودند برعقیده الل سنت و جماعت شابت مانی و تا یع نفس و موانشوی بعد

رفتن ابیال حافظ عبدالو باب که پروفیسرع بی در بو نیورشی بودند و شاگر و دم بیدخاص آنخضرت عرض نمودند که بدایت فرمود بدارشاد کردند که بعد چند بدت و ماخش خراب خوابدشد، شائد که این مس بدعی رسالت العیاذ بالله محرد در در نسخه معراج السالکین درالبها مات خود حضرت تحریر فرموده بودند که من از البها م ربانی تحریر کینم که در قادیان قرن شیطان ظاهر خوابد شد و دادعات نبوت خوابد مود در سیحان الله بعد سده شش سال این البها م بطهور پیوست که مرز اقادیانی بدی می موجود بودن مرد یدند خدایناه بدید من ارشاد المستر شدین ص ۱۲۱)

یعنی مرزاغلام مرتضی نے حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کی کہ میں استہاں کی استہاں کی جات ہوں کا کہ میں استہاں کی استہاں حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہا ہے مرزاعقیدہ اہل سنت وجماعت نر ٹابت رہنا اور نفسانی خواہشات کی استہا نہ کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھھمدت کے بعدال خض کا دماغ خراب ہوجائے گا۔

(مرزاقادیانی کوعلادہ دیگرمتعددامراض کے مرض مراق دہسٹریا بھی تھی۔ جبوت کے لئے دیکھورسال تشخید الاذبان جون ۱۹۰۷ء بدر مرجون ۲-۱۹۹ء سیرۃ المهدی حصدادّل ص۱۱۰ الفضل ۱۹۲۰ء سیرۃ المهدی حصدادّل ص۱۱۰ الفضل ۱۹۲۰ء سیرۃ المہدی حصدادّل میں الفضل ۱۹۲۰ء سیرۃ المہدی حصدادّل میں الفضل ۱۹۳۰ء سیرۃ المہدی حصدادّل میں المہدی حصداد المہدی حصداد تعداد المہدی حصدادّل میں المہدی حصدادّل میں المہدی حصدادّل میں المہدی حصدادّل میں المہدی حصداد المہدی حصدادّل میں المہدی حصدادّل میں المہدی حصداد المہدی حصداد المہدی حصداد المہدی حصداد المہدی حصداد المہدی میں المہدی حصداد المہدی المہدی حصداد المہدی میں المہدی حصداد المہدی المہدی میں المہدی میں المہدی المہدی میں المہدی میں المہدی المہدی میں المہدی المہدی میں المہدی میں المہدی میں المہدی المہدی میں ال

خدای پناہ پیخس کہیں رسالت کا دعویٰ نہ کردے۔معراج السالکین بین تحریفر مایا کہ میں الہام رہائی ہے۔ میں الہام رہائی ہے ابیام تحریر کرتا ہوں کہ قادیان بیں شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا اور وہ نبوت کا دعویٰ کرےگا۔مرزا قادیانی نے اس الہام الٰجی کے ۳۷ سال بعد دعویٰ میں موعود کر کے اس الہام کی صدافت کو لیوراکر دیا۔خداکی پناہ۔

نوٹ: مرزائی ندہب کے باطل ہونے پرکیسی صاف پیش کوئی ہے؟ خدا ہدایت دے۔آین!

مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے پر علماء امت کے الہامات

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:''خدانعالیٰ کے پاس جا دَاوراس سے پوچھو کہ آیا میں سیا بون یا جھوٹا۔'' اب آپ کے سامنے علائے کرام کے صرف وہ الہامات اور بیانات پیش کے جاتے ہیں کہ جن کو مرزا قادیائی لئے جاتے ہیں کہ جن کو مرزا قادیائی نے بھی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ چنا نچر مرزا قادیائی لئے جیسا کہ مولوی عبدالرحمٰن صاحب خلف مولوی عجد کھو کے والانے اس عاجز کا نام طحد رکھا۔۔۔۔۔ان لوگوں نے مولوی عبدالرحمٰن صاحب خلف مولوی عجد کھو کے والانے اس عاجز کا نام طحد رکھا۔۔۔۔۔ان لوگوں نے اس پر بس نہیں کی۔ بلکہ بی بھی چاہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی اس بارہ میں کوئی شہادت ملے تو بہت خوب۔ چنا نچر انہوں نے استخارے کئے۔۔۔۔۔۔ بس مولوی عبدالرحمٰن صاحب اور ان کے رفیق میاں عبدالحق صاحب غرافی ۔۔۔۔ کی زبان پر جاری ہوگیا کہ بی عاجز جہنی ہے اور طحد ہے اور ایسا کا فر ہے کہ جرگز ہدایت پذریز بیس ہوگا۔ ' (از الدادہام ۲۵۸، من ان من سے میں میں کی دیات کے دیات کی میں میں کی دیات کے دیات کا فر ہے کہ جرگز ہدایت پذریز بیس ہوگا۔' (از الدادہام ۲۵۸، من میں میں میں کی دیات کے دیات کے دیات کی دیات کی دیات کے دیات کی دیات کی دیات کے دیات کی دیات کر دیات کر دیات کی دیات کر دیات کی دیات کی دیات کی دیات کر دیات کا فرائی کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کر دیات کی دیات کر دیات کی دیات کی دیات کی دیات کر دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کر دیات کی دیات کر دیات کی دو دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی دیات کی

(اس مقام پران حفرات کے استخارہ پر مرزا قادیانی نے حسب عادت اپی طرف ہے بہت سے غلط حاشیتے کی محال حقات ہیں ہے۔ بہت سے غلط حاشیتے کی محالت ہیں ۔ ایسے حاشیتے کہ جن کا نفس استخارہ سے وی بھی تعلق نہیں ہے۔ ہاں صاحب! اگر شیطان کی گمراہ مخص کے کان میں کہددے کہ مرزا قادیانی سے ہیں تو پھر بقول آپ کے استخارہ سے جاور اگر خدا تعالی اپنی راہنمائی میں اپنے کی مقبول بندے کوفر مائے کہ مرزا قادیانی جموٹے ہیں تو پھر نعوذ باللہ استخارہ غلط صدحیف پریں دائش!)

(ازالهاو بام م ۲۲۸ نزائن ج ۳ م ۳۳۹ ، کتوبات احدید ۲۵ نبر ۲ م ۱۹ ، پیام کلیم نورالدین )

نوٹ: اب جب کہ تہہارا بیعقیدہ ہے کہ انبیاءاور رسولوں کی وجی بھی دخل شیطانی سے نعوذ باللہ محفوظ نہیں تو پھر مسلمانوں کو اپنی خانہ ساز نبوت کے پر کھنے کے لئے استخارہ کی وعوت دیتا تہاری کیا پر فریب چال نہیں ۔ کیا مشاکخ امت اور علائے اسلام نے استخارے نہیں گئے۔ جن میں ان حصرات کو خداوند عالم نے اپنی راہنمائی کے ذریعہ اطلاع دی کہ مرز اتا دیائی گذاب ورجال اور کا فرجہنمی ہے۔

چونکہ جب قرآن وحدیث میں فتم نبوت کے متعلق خدا ورسول کے واضح اور صرت کے متعلق خدا ورسول کے واضح اور صرت کا موجود ہیں تو پھر یہ س طرح ممکن ہے کہ خدا اور اس کا آخری رسول اپنے ہی تا تون وقیم کے خلاف کسی مسلمان کو الہام وخواب میں بیاطلاع دے کہ سیدالمرسلین، خاتم النبیان اللے کے بعد سلسلہ نبوت ورسالت جاری ہاور یہ کہ مرزا قادیانی نعوذ باللہ اپنے وعویٰ میں صاوق ہاور سے رسول ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایما ہوتا کے قبل اور جھوٹا ثابت ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایما ہوتا ہے۔ اور یقطعی محال ہے۔

برادران ملت! اس بارہ میں کہ مرزا قادیانی کا ذب ادر مرزائی فد جب سراسر باطل ہے۔ بزرگان وین ادرعلاء اسلام کے جزار دل کشوف والہام موجود ہیں۔ جو کہ ہم پھر کسی فرصت میں انشاء اللہ کتابی صورت میں بعنوان''بشارات محمد بیا'' آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گئے۔ اس وقت ہم سردست انہی الہامات اور استخاروں کو پیش کر رہے ہیں کہ جن کوخود مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ تاکہ بیدسلمہ ہدایت نامہ مرزائی امت پر بھی مجت ہوسکے۔ تاریخ مرزائی امت پر بھی علی شاہ اور جناب ڈاکٹر عبدانجیم خان مرحویثن اوردیگر تائین کی طرح کسی متلاثی صدافت مرزائی کے لئے موجب ہدایت ثابت ہو۔

حضرت مولا ناظفرعلی خان فرماتے ہیں۔

دین قیم بن گیا بازیج الل ہوئی ہر طرف ذہب نے ایجاد ہو جانے گے مکر ختم نوت ہو کے الل قادیاں ایخ وقول کے شود و عاد ہو جانے گے الندابزرگان ربانی اورعلاء حقانی کے استخارہ کے متعلق ایک اور حوالہ ملاحظہ ہوجو کہ مرزا قادیانی کے جمونا ہونے برکمل وال ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

"أيك بزرگ ايخ ايك واجب التعظيم مرشدكي ايك خواب جس كواس ز مانہ کا قطب الاقطاب وامام الابدال خیال کرتے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پیغبر خدالله وخواب مل ديكهااورآب ايك تخت يربينه موئ تضاور كردا كردتما مالات بنجاب اور ہندوستان ، کو یا بردی تعظیم کے ساتھ کرسیول پر بٹھائے گئے تھے اور تب میشخص جوسی موعود كبلاتا بـ - آخضرت الله كرامغ آكر ابوا- جونهايت كريبه شكل ادر ميل كيل كرول میں تعا۔ آپ نے فرمایا کہ بیکون ہے۔ جب ایک عالم ربانی اٹھااوراس نے عرض کی کہ یا حضرت ي فخص مح موعود ہونے كا دعوىٰ كرتا ہے۔آپ نے فر مايا: بيد جال ہے۔ تب آپ كفر مانے ے ای وقت اس کے سر پرجو تے لکنے شروع ہوئے۔جن کا کچھ صاب اور اثداز ہند بااور آپ نے ان تمام علائے پنجاب اور ہندوستان کی بہت تعریف کی۔جنہوں نے اس شخص کو کافر ادر دجال ممبرایا اورآپ اربار پیارکرتے اور کہتے تھے کہ بیمرے علیائے ربانی ہیں۔جن کے وجود ے مجھے فخرے ۔.... خواب میں بیرحد داخل ہے کہ علائے ، خاب اس تیغ برصاحب کے دربان میں بوی تعظیم کے ساتھ کرسیوں پر بٹھائے گئے تھے اور تمام عالم امرتسری، بٹالوی، لا ہوری، لدهيانوي، د بلوي، دزيرآ بادي، رديزي، گولز دي دغيره اس درباريس كرسيول پرزينت بخش يح ادر پغیرصاحب نے میری تحقیراور تو بین کی وجہ سے برا پیاران سے ظاہر کیا تھااور بردی محبت تعظیم ے بیں آئے تھے۔ بیخواب کامفمون ہے جونط میں میری طرف کھا گیا تھا۔ جس کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ اس خواب کا دیکھنے والا ایک بڑا ہزارگ یاک باطن ہے۔جس کو دیکھلا یا کہ بیسب مولوی پنجاب اور ہندوستان کے اقطاب اور ابدال کے درجہ پر ہیں۔''

(تخد كولز ويص ٥٣٠٥ ثر ائن ج ١٥٩٠ ١١٦١)

(''لا شك فيه كما قال رسول الله عَلَيْلَة في حديث علماه أمتى كانبياه بنى اسرائيل ''يعنى يولگ اگرچه في نيس پر نبيول كاكام ان كرسردكياجا تا م) كانبياه بنى اسرائيل ''كام ان كرسردكياجا تا م) (حامة البشرى ١٨٠ مرّو ائن جرص ١٠٠ مرايين احريص ١٠٠ مرود ان جرص دود و مرارك اورجام خواب م كرس دود و

مرزا قادیانی نے اپنی کتاب میں درج کر کے شائع کیا ہے۔ اگر اب بھی مرزائی امت، نبوت مرزا اور مسجیت مرزا ہے تا ئب ہوکر داخل اسلام نہ ہوتو پھران کے استخارہ اور ایمان کی حقیقت معلوم شد۔ خدامدایت کرے۔ آمین!

> حق وباطل میں خدائی فیصلہ اور قادیائی نبوت کا انجام گفت مرزا مرثاء اللہ را میرد اڈل ہر کہ ملعون خداست

حضرات! بیر حقیقت ہے کہ جب ایک جھوٹا اور باطل پرست انسان حق کے مقابلہ میں مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر دہ اپنی بطالت کو چھپانے کے لئے بجیب وغریب بہانے اور سہارے حال شکرتا ہے۔ تاکہ ان خانہ ساز بہانوں اور سہاروں ہی سے مخلوق خدا کو فریب دیا جا سکے۔ حالانکہ ایک فریب دہ چالیں خود المث کر اس باطل پرست انسان کے لئے ہی تابی کا مؤجب ہو جاتی ہیں۔ بیوہ حقیقت ہے کہ جس کوخود مرز اقادیائی نے بھی اپنی کتاب میں شلیم کیا ہے۔ چنانچہ مرز اقادیائی نے بھی اپنی کتاب میں شلیم کیا ہے۔ چنانچہ مرز اقادیائی الحق ہیں کہ:

(استغاواردوس ٤٠٨، فزائن ج١١ص٥١١،١١١)

ا۱۱ ...... مثال اوّل: آنخضرت الله کے مقابلہ میں ابوجہل نے بیدها ما کی تھی کہ خداد ندہم دونوفریق میں سے جواعلی اورا کرم اور صادق ہوائے فتح کے دے اور مفسد و کا و ب کو کیل ورسوا اور ہلاک کر۔ خداد ند! اگر فی الواقع ہیے ہی دین (اسلام) حق ہے تو ہم پر عذاب نازل کر۔ (انقال)

آخرابوجہل نے جو کھھ انگا تھا۔اس کا جواب جنگ بدر میں اس کول گیا اور حضو و اللہ کے سامنے ہی جنگ بدر میں اس کول گیا اور حضو و اللہ کے سامنے ہی جنگ بدر میں الشعر )

اس منا انہم دولوں میں سے جومحد اور میں ہوں۔جومحص تیری نظر میں جمونا ہے۔اس کوا سے موقع قال میں بلاک کر'')

(ارابیوں نم سرم میں ان جامی امرابیوں نم سوم میں ان جامی امرابیوں نم سوم میں ان جامی اس میں میں میں اللہ میں بلاک کر'')

مثال دوئم: بعینه ای طرح ابوجهلی سنت کے مطابق مرزا قادیانی نے بھی ایک خادم اسلام مولا تا ثناء الله صاحبؓ کے مقابلہ میں دعا ما تکی اور حق وباطل میں خدائی فیصلہ جاہا۔ اس کے بعد خداکی طرف سے قادیانی نبوت کا جوانجام ہوا۔ وہ مرزا قادیانی کی مندرجہ ذیل پیش کردہ دعا میں ملا مظہریں۔

۲۲ ..... مولوی ثناه الله امرتسری کے ساتھ آخری فیصلہ۔" بخدمت مولوی ثناء الله صاحب درت سے آپ کے پر چدیں میری تکذیب کاسلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ آپ مجھے اسے ر چہ میں مردود، کذاب، دجال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور دنیا میں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ بیخص مفتری اور کذاب اور د جال ہے اور اس فخص کا دعویٰ سے موعود ہونے کا سراسرافتراء ہے۔ میں نے آپ سے بہت و کھا ٹھایا اور مبرکرتا رہا۔ گرچونکہ میں ویکٹا ہوں ..... كهآب بهت سے افتراء ميرے بركر كے دنيا كوميرى طرف آنے سے روكتے ہيں اور جھے ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی لفظ سخت نہیں ہوسکتا۔ اگر میں ایبا ہی کذاب اور مفتری موں۔ جیسا کداکٹر اوقات آپ ایے ہر پر چہش مجھے یادکرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہوجا وَل گا۔ کیونکہ میں جانتا ہول کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمز نہیں ہوتی اور اگر میں كذاب اورمفتري نبيس مون توميس خدا كضل سے اميدر كھتا موں كرسنت الله كے موافق آپ مکذبین کی سزائے نہیں بھیں گے۔ پس اگر وہ سزاجوانسان کے ہاتھوں سے نہیں۔ بلکمچنس خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بہاریاں آپ برمیری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئیں تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔ بیکی الہام یا دئی کی بناء پر پیش کوئی نہیں محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ جا ہاہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کدا ہے میرے مالک!اگریہ دعویٰ مسے موعود ہونے کا تحض میر فے ش کا افتراء ہاور ش تیری نظر ش منسداور کذاب ہوں تو میرے ما لک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کراورمیری موت سے ان کواوران کی جماعت کوخوش کردے۔ آبین اگراے میرے صادق خدا اگر مولوی ثناء الله ان تهتوں میں جو مجھ پرلگاتا ہے۔ حق پرنبیس تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں ک*ے میری زندگی ہیں* ہی ان کوتا بووکر <u>م</u>کر نیا نسانی ہاتھوں سے۔ بلکہ طاعون وہیضہ وغیرہ امراض مملکہ سے \_ مین یارب العالمین! شل ان کے ہاتھ سے بہت ستایا گیا ادر صبر کرتا ر ہا۔ گراب بیس و کیتیا ہوں کہ وہ جمجھے چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانبتے ہیں .....اور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا ویا کہ پیشخص در حقیقت مفسد اور ٹھگ اور دکا ندار اور کذاب ہے۔
اس لئے اب میں تیرے ہی نقلاس اور رصت کا دائمن پکڑ کر تیری جناب میں پتی ہوں کہ مجھ میں اور
ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فریا اور وہ جو تیری نگاہ میں در حقیقت مفسد اور کذاب ہے۔ اس کوصاد ت کی
زندگی میں ہی و نیا ہے اٹھا لے۔ اے میرے مالک تو ایسا ہی کر۔ آمین ٹم آمین! بالآخر مولوی
صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس مضمون کو این پر چہ میں چھاپ ویں اور جو جا ہیں اس
کے نیچ کی مدیں۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔''

(مرزا قادیاتی، موردد ۱۵ اراپریل ۱۹۰۷ و بیلی ار النت به اس ۱۲۰ بیموعاشتها رات ۳۳ س ۱۵۹،۵۵۸ مدر (مرزا قادیاتی مورد ۱۵ دیاتی اس فیصله کے مطابق جوانهوں نے دعا کے طور پر خدا تعالی کو ف : چنانچ برزا قادیاتی اس فیصله کے مطابق جوانهوں نے دعا کے طور پر خدا تعالی سے چاہا تھا۔ بہتام اور مورد د ۲۷ مرتم ۱۹۰۸ مرض مورد مورد تا ورکڈ اب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور حصرت مولا تا تنا الله صاحب نے جو کے خدا تعالی کی نظر میں سے اور صادق تھے۔ مرزا قادیاتی کے الہام کے مطابق کہ: ''جو دجود لوگوں کے لئے نفع رساں ہو۔ وہ زمین پرزیاد ووریتک قائم رہتا ہے۔''

(الحكم الأكسة ١٩٠٣ء، تذكره ص ١ اطبع ٣)

آ كررطنت فرمائى - آنا لله وانا اليه داجعون! قاديانى مسيح اورمرض بهيند

اس کے بیاروں کا ہو گا کیا علاج کالرہ سے خود مسیحا مر گیا

مرزا قادیانی کی بیدرخواست که''اے خدااگریش کذاب ہوں تو مجھے ہیف سے ہلاک کر''پوری ہوگئ ۔ چنانچاس بارہ میں مرزا قادیانی اور مرزائی امت کی شہادت ملاحظہ ہو۔

۱۲۳ ..... ۱۳۰ جولائی ۱۹۰۵ء کومرزا قادیانی کوالهام بوار "بیندی آ مدن بونے والی ہے۔"
( تذکره م ۲۵، مین ۳)

(الہای الفاظ میں کیسی فصاحت فیک رہی ہے؟ لیٹی ''آمدن'' قادیانی لفت میں ' سلطان القلمی کاغالبًا یمی معیارہے ) ۱۲۳ ..... مورده ۲۲ رئى ۱۹۰۸ وروز منگل قريباً ساز هے دس بج دن ايك بردا دست "آياادرنبض بالكل بند بوگي\_ (بدرمورى ١٩٠٨ء) "ميضه شامت اعمال كالتيجه-" (تذكروص ١٠طيع٣) 10 ..... مرزا قادیانی کے بیلے مرزایشراحداور مرزا قادیانی کی بیوی کی شهادت\_ " چنانچ مرزابشراحدا پی کتاب میں لکھتے ہیں۔" خاکسار مخفرعوض کرتاہے کہ حفرت مسے موعود ۲۵ رئی ۱۹۰۸ ویعن پیرکی شام کوبالکل اچھے تھے۔رات کوعشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہرے آیا تویس نے دیکھا کہ آپ والدہ صادبے ساتھ پانگ پر بیٹے ہوئے کھانا کھارہے تھے۔ یس اپنے بسر پر جاکر لیٹ گیا ..... دات کے بچھلے بہرمع کے قریب مجھے جگایا گیا ..... تو کیا و کھتا ہول کہ حضرت میچ موعوداسهال کی بیاری سے بخت بیار ہیں اور حالت نازک ہے۔ جب میں نے پہلی نظر حضرت سے موعود کے اوپر ڈانی تو میرادل بیٹھ گیا۔ کیونکہ میں نے ایسی حالت آپ کی اس سے پہلے نەدىچىھى تقى.....اتے بىل ۋاكٹر نے نبض دىچھى تو ندارد \_سب مجھ كەدفات يا گئے .....گرتھوڑى دىر کے بعد نیش میں پر حرکت پیدا ہوئی گر حالت برستور نازکتھی ..... نو بعے کے بعد حفرت صاحب کی حالت زیادہ نازک ہوگئی اورتھوڑی دیر کے بعد آپ کوغرغرہ شروع ہوگیا..... خاکسار نے بیروایت ..... جب دوبارہ والدہ صاحب کے پاس برائے تقمدیق بیان کی تو والدہ صاحب نے فرمایا كد حفرت ميح موجودكو بهلاوست كهانا كهانے كونت آيا تھا..... كھودىر كے بعد آپ كو پھر حاجت محسوس ہوئی اور ایک یا دود فعدر فع حاجت کے لئے آپ یا خاند تشریف لے گئے ..... تھوڑی ور کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا۔ تم اب وجاؤ۔ میں نے کہائییں میں دباتی ہوں۔اتے میں آپ كوايك اوروست آيا يكراب اس فدرضعف تفاكدآپ يا فاندند جا كتے تے ....اس كئے عاریائی کے پاس بی بیشکرآپ فارغ ہوئے اور پھراٹھ کرلیٹ مجے۔اس کے بعدایک اوروست آیااور پھرآپ کواکی تے آئی۔ جبآپ تے سے فارغ ہوکر لیٹنے لگے توا تناضعف تھا کہآپ لیٹے لیٹے پشت کے بل چار پائی پر کرمئے اور آپ کا سرچار پائی کی کٹری سے کرایا اور حالت دکر گوں موكى اس يريس في محمراكركها: "الله يدكيا موف والاب " " لو آب في كهابيون ب جويس كها كرنا تفار فاكسار في والده صاحب يوجها كدكيا آب مجه كنين تعين كد حفرت صاحب كاكيا رخشاء تفار والده صاحب في فرمايا بال ..... تفورى دير تك غرغره كاسلسله جارى رما اور جرآ ك سانسوں کے درمیان کا وقفہ لباہوتا گیا حتی کہ آپ نے ایک لمباسانس لیا اور آپ کی روح پرواز (سيرة المهدى حصداة ل ٩٥٠ تا١٢ ، روايت نمبر١٢) حرمی "

۱۲۱ ...... مرزا قادیانی کی اپنی شہادت کہ جھے ہیفنہ ہوگیا ہے۔ میرنا صرنواب جو کہ مرزا قادیانی کے خصوص صحابی اور خسر ہیں۔ جن کی مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں بہت تعریف کی ہے اور امت مرزائی کے نانا جان ہیں۔ مرزائی امت نے میرصا حب کے حالات زندگی بعنوان' حیات ناصر'' کتابی صورت میں شائع کئے ہیں۔

ربیان مرزا قادیانی "میرناصرصاحب موصوف علاوه دشته روحانی کے جسمانی مجی اس عاجز سے رکھتے ہیں کداس عاجز کے ضربیں نہایت یک رنگ اورصاف باطن ہیں۔") (ازالدادہام ۲۰۸۰ خزائن جسم ۵۳۵)

میند کے متعلق بزبان مرزا قادیانی ان کا بیان ذیل میں ملاحظہ ہو۔

''مرزا قادیانی جس رات کو بیار ہوئے۔اس رات کو میں اپنے مقام پر جاکر سوچکا تھا۔
جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو جھے جگایا گیا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے جھے مخاطب کر کے فرمایا۔ جب میں حاب کے حصور کا جس کے اس کے بعد آپ نے کوئی الی صاف بات میرے خیال میں نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ دوسرے روز دس بجے کے بعد آپ کا انتقال ہوگیا۔'' (حیات ناصر س) (کفرٹو ٹا خدا خداکر کے )

حفوثي قتم اورمرزا قادياني كاانجام

حفزات: کذبات مرزا کی فہرست لا تعداد ہے۔لیکن سر دست ہم مرزا قادیانی کی الیک تحریرات پیش کررہے ہیں کہ جن کا زیادہ ترتعلق خلیفہ صاحب کے پیش کردہ معیارات قارہ، دعا اور خواب کے ساتھ ہے۔

مرزا قادیانی نے حسب عادت مولانا عبداللہ صاحب غزنوی مرحوم کی وفات کے بعد ان کی طرف اپنی ایک خواب منسوب کی ہے اور اس خواب کو اپنے صدق وکذب کا معیار تھمرایا ہے۔اس لئے وہ خواب پیش کی جاتی ہے۔ چنانچے مرزا قادیانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

۱۱۵ در الله العنتى كا كام بك محمد كا كر المتا بول جس كى جمو فى قتم كھانالعنتى كا كام بك مولوى عبدالله في مير ب خواب ميں مير ب دعوىٰ كى تصديق كى اور ميں دعا كرتا ہول كه اگر سي جمو فى قتم ہے توا بے قاور خدا جھے ان لوگوں كى ہى زندگى ميں جومولوى عبدالله صاحب كى اولا ديا ان كے مريديا شاگر دہيں ہے تقداب سے مار " (زول أسم ص ٢٣٧، فرائن ن ١٥٥ م ١٥٠) نول نے مريديا شاكر وہيں ہے مار اتا ديانى ٢٢٨م كى ١٩٥٩م ميں ہى ہلاك ہو كے اور اپنے كذب پر مهر شبت كر

کے ادر مولا تا عبد اللہ صاحب غرنوی مرحوم کی اولا د، مرید اور شاگرد ۸۰ و اے کے بعد زندہ اور موجود رہے اور موجود رہے اور بعض اب تک بھی ہیں۔ باتی رہام زاقا دیائی پر سخت عذاب کا نازل ہونا۔ سوم زاقا دیائی کے کنزدیک شخت عذاب سے مراد طاعون اور ہینہ ہے اور عذاب ہینہ سے ہی مرزاقا دیائی کی ہلاکت ہوئی۔ و ھو المداد!

مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے پرخداورسول کی قولی فعلی شہادت

۱۲۸ میرے بعد میری المین مخرصا دق علیه السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت میں کذاب اور د جال پیدا ہوں گے۔ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ چنانچ پر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بیر حضور علیہ السلام کی مرزا قادیانی کے کا ذب ہونے پر قونی شہادت ہے۔

مرزا قادیانی کادعوی نبوت۔

ا ...... 'سپا خداد بی خدا ہے۔ جس نے قادیان میں اہنار سول بھیجا۔ ''
(دافع البلاء ص البخز ائن ج ١٨ص ٢٣١)

۲ .....۲ " ارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔"

(بدرمور در ۱۵ م ۱۹۰۸ء ، لفوطات ج ۱۳۷)

سا ..... " خلیفه محمود کا اعلان نبوت کے حقوق کے لحاظ سے حضرت مرزاصا حب کی نبوت ہے۔ جیسے اور نبیوں کی۔ " (القول الفصل ۲۰۰۳)

179..... مرزا قادیانی نے خداتعالیٰ ہے بار ہار بید ورخواست اورالتجاء کی کہ:''اے خدا! اگر میں تیری نگاہ میں مفتری اور کذاب ہوں تو مجھے میرے ان اشدترین وشمنوں کی زندگی میں ہی ہلاک کر'' چنانچے خداتعالیٰ نے مرزا قادیانی کوان حضرات کی زندگی ہی میں مرض ہیفنہ سے ہلاک کردیا۔ بیخداتعالیٰ کی مرزا قادیانی کے کا ذب ہونے رِفْعلی شہادت ہے \_

> وفی کیل شدی لیه آیة تیدل عیلی انیه کیاذب

لیٹن ہر چیزاس کے جھوٹا ہونے پر ولاکت کر ہی ہے۔ خدا پناہ دے۔ آبین!

ا بلکہ مرزا قادیانی نے اپنے متعلق عذاب طاعون کا نزول بھی تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کاوہ طاعونی خواب ملاحظہ ہو۔ لکھتے ہیں۔ '' میں نے جواپی نسبت خواہیں اور الہامات دیکھتے ہیں۔ '' میں نے جواپی میں ان سے جران ہول۔ دومر تبدیس نے خواب میں دیکھتے اس کے گویا مجمعے مرض طاعون مورار ہے۔'' ( کمتوبات ہے ۵ صداق ل سا، بنام نورالدین، تذکرہ س سام طبع س

مسيح رباني اورمسيح قادياني

حقیقت جھپنہیں علی بناوٹ کے اصولوں سے کہ خوشبوآ نہیں علی مجھی کاغذ کے چھولوں سے

فلیفہ قادیانی کھتے ہیں کہ: ''سلسلہ احمد یہ کا قیام اس سنت قدیمہ کے ماتحت ہوا ہے اور انہی چیش گوئیوں کے مطابق ہوا ہے۔ جورسول کریم اللہ اور آپ سے پہلے انبیاء نے اس زمانہ کے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ اگر مرزا قادیائی کا استخاب اس کام کے لئے مناسب نہ تھا تو یہ فدا تعالی پر الزام ہے۔ مرزا قادیائی کا اس میں کیا تھور ہے۔ لیکن اگر فدا عالم الغیب ہے تو چھر سجھ لینا چاہئے کہ مرزا فلام احمد قادیائی کا اس میں کیا تھا ہوائی گا استخاب ہی صحیح انتخاب تھا اورا نہی کے مانے میں مسلمانوں اور دنیا کی بہتری ہے۔'' (پیغام احمد عند سے سے سے میں کہ بہتری ہے۔''

پيغام محريت

برادران ملت: آئج ہم ابقرآن وصدیث اور واقعات صححری روشی میں دیکھیں کہ مرزا قادیانی کا بقول فلیفہ صاحب انتخاب صحح ہے۔ یا سراسرنا جائز اور باطل اور اس مقد سا انتخاب کے متعلق قرآن وحدیث، آنحضر ستائیا ہے اور خود سے صادق کی کیا کیا پیش کوئیاں ہیں۔ تامعلوم ہوکہ اپنے خانہ ساز انتخاب پر خداوند قد وس کو الزام دینے والے خود طرح اور خدا کے باغی ہیں۔ البندا واضح ہوکہ یہ تمام پیش کوئیاں جن کی طرف خلیفہ صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ حضرت سے ابن مریم کے متعلق ہیں اور مرز اغلام احمد قادیا فی ابن مریم نمیں بلکہ ابن غلام مرتفئی اور ابن چراغ بی بی ہے اور جوشم ان پیش کوئیوں کو از راہ قریب ابن چراغ بی بی چہیاں کرتا ہے وہ کذاب ہے۔ جیسا کہ خود مرز اقادیانی بھی لکھتے ہیں۔

۱۳۰ است "داس عابز نے مثیل موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جس کو کم فہم لوگ سے موجود خیال کر بیٹھے ہیں ۔۔۔۔ بیٹ نے بیدعویٰ ہر گزنہیں کیا کہ میں میں این مریم ہوں۔ جو خض بید الزام میرے پرلگاوے وہ سراسرمفتری اور کذاب ہے۔' (ازالداد ہام م ۱۹۰۴ز این جسس ۱۹۳۳)

ع اوروہ خلیفہ محمودا بن غلام احمد قادیانی ہیں۔جوسے ابن مریم کی پیش گوئیوں کوفریبانہ طریق پراپنا اباجان پرخواہ مخواہ چیاں کررہے ہیں اور اپنی کم فہنی کی وجہ سے مرز ا قادیانی آنجہانی کوسیے موعود مسے موعود کرتے رہتے ہیں۔ بج ہے۔ الزام اوروں کودیتے تصفصورا بنانکل آیا

ا یادرہے کہ بیدوعویٰ بھی ایک خانہ ساز اور سراسر موہوم دعویٰ ہے۔جس کا قرآن وحدیث میں قطعاً کوئی ثبوت نہیں ہے۔

نوٹ: اب آپ کے سامنے مخفر طریق پر وہ پیش کوئیاں پیش کی جاتی ہیں جو کہ سے صادت کی آمد ٹانی کے متعلق ہیں اور ان پیش کوئیوں کو مرز اقادیانی نے بھی قرآن وصدیث کی رو سے برحق تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ اس بارہ میں مرز اقادیانی کے تقد بقی میانات ملاحظہ ہوں۔ مرز اقادیانی لکھتے ہیں۔

الا الله في المرجد في الرائل من في سي آئے ليكن سب سے يہ آنے والا سي والا سي والا سي والا سي والا سي والا سي وال سي والى اللہ والى اللہ والى اللہ واللہ والل

(ازالداوبام اعد ۱۵۲۲ فرائن جسم ۱۲۳، ۱۲۳)

۱۳۳۱ قرآنی پیش گوئی الحق الدی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق الیظهره علی الدین کله "بیآ بحث جسمانی اورسیاست کملی کے طور پر حفرت کے حق بیل پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملد دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ سے کے وریع ظہر کا ملد دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ سے کے وریع ظہور بیل آئے گا اور جب حفرت سے علیه السلام دوبارہ اس ونیا بیل تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جسے آئی اور اقطار میں جیل جائے گا۔ حضرت سے اس جی گوئی کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصدات ہے۔ "

اسس قرآنی پی گوئی اسسی رسکم ان یس حمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للکفرین خداتعالی کاراده اس بات کی طرف متوجه ب جوتم پر رحم کرے اور اگرتم نے گناه اور سرحی کی طرف رجوع کریں گے اور جم نے گناه اور سرحی کی طرف رجوع کریں گے اور جم نے جہنم کو کافروں کے لئے قید خانہ بنار کھا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حفرت کے کے جالی طور پر ہونے کا فاجر افشارہ ہے۔ یعنی اگر طریق رفق اور زی کو تول نہیں کریں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدا تعالی مجم مین کے لئے تم وشدت اور تی کو استعال میں لائے گا اور حضرت کے علیہ السلام نہا ہے جلالیت کے ساتھ و نیا پر اتریں گے اور تمام را ہوں کوشن و خاشاک سے صاف کر علیہ السلام نہا ہے جلالیت کے ساتھ و نیا پر اتریں گے اور تمام را ہوں کوشن و خاشاک سے صاف کر

ل بیالگ بات ہے کہ ۵۲ مال تک ان پیش گوئیوں پرایمان لا کر پھران ہے منحرف اور منکر ہوگئے۔

ع اوران منکرین کے لئے بھی جواپنے ہاتھوں ہی ہے کلھ کراس قر آنی پیش گوئی کا اب صرح الکار کررہے ہیں۔ خیروہ زمانہ بھی آخرآنے ہی والا ہے۔خداکے ہاں دیرہے اندھیر نہیں۔

دیں گے اور کج اور ناراست کا نام ونشان ندرہے گا اور جلال الی گراہی کے تم کواپٹی بخلی فتری ہے تیست و ناپودل کروے گا

نوف: یاور ہے کہ کتاب برائین احمدید جس سے مندرجہ بالاقر انی پیش کو ئیال نقل کی گئی بیں۔ بقول مرز اقادیانی الہامی اور مصدقہ کتاب ہے۔ (برائین احمدید ۲۳۱، خزائن جام ۱۲۹، میروں ۱۳۸، خزائن جام ۱۲۹،

قر آنی پیش گوئیوں کے بعداب پیٹیبراسلام کی پیش گوئیاں بھی ملاحظہ فرمائیں۔جو کہ حضرت سے ابن مریم کی آمد ٹانی کے متعلق ہیں۔ چنانچے مرزا قادیانی بھی لکھتے ہیں۔

۱۳۳ ..... (سیح بخاری س ۳۹۰) والذی نفسی بیده لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکماً عدلا الحدیث "یعی شم بهاس دات کی جس کے ہاتھ جس میری جان ہے کہتم میں ابن مریم تازل ہوگا اور تبہارے برایک مسئل مختلف فیرکا عدالت کے ساتھ فیملہ کرےگا۔" (ازال او ہام س ۱۹۰۰ مُرزائن سی س ۱۹۸)

نوٹ: حضورعلیہ السلام اللہ کی تشم کھا کربیان فرماتے ہیں کہ تنہارے اندرا بن مریم ہی تا نازل ہوگا۔ گراس کے بالقائل مرزا قادیائی فتم کھا کرکہتا ہے کہ: "ابن مریم مرگیا حق کی قتم۔"
(در تین اردوس ۱۰)

کیا بیر حضور علیہ السلام کی تشم کی طور اندی خالفت اور تکذیب نہیں؟ حالانکہ قسم کے متعلق خود مرزا قادیانی بیا یک اصول متعین کرتے ہیں اور <u>لکھتے ہیں</u>۔

۱۳۵ سنة "والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاهر لاتاويل فيه ولا استثناء والافاى فائدة كانت في ذكر القسم فتدبر"

(حمامته البشري ص ١٦، فزائن ج عص ١٩٢)

لیعنی قسم دلالت کرتی ہے کہ وہ ٹھر جس کے متعلق قسم اٹھائی گئی ہے۔ یقیینا اپنے ظاہر پر ہی محمول ہے اوراس امر قسمیہ میں کوئی تاویل واسٹنا نہیں۔ورند قسم کا اٹھا ناتھٹی فضول ٹابت ہوگا اور اس میں کوئی فائدہ متصور نہیں )

ووتم بيامرسلم بكر" النصوص يحمل على ظواهرها"

(ازالداومام ٥٠٠٥، فزائن جسام ١٩٩٠)

ا مرزائیو! دکیف انتم "اس وقت تمهاری کیا کیفیت ہوگی۔خداتمہیں قبل از وقت ہی عقائد باطلہ ہے تو یہ کی توثیق دے۔ آئین!

۱۳۷ ...... ''حدیثوں میں صاف طور سے دار دہو چکا ہے کہ جب سے دوبارہ دنیا میں آئے گاتو تمام دین جنائیں ۱۳۸ کے دوبارہ دنیا میں آئے گاتو تمام دین جنائی جائی ۲۸) حضرت مسیح صادق کی اپنی آ مد ٹانی کے متعلق پیش گوئی

خداتعالی اور آنخضرت الله کی مندرجه بالا پیش گوئیوں کے بعداب خود سے علیہ السلام کی پیش گوئی بھی ملاحظ فرمائیں۔ چنانچے لکھا ہے:

ساا الله اور جب وہ زینوں کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگردالگ اس کے پاس کے ساگردالگ اس کے پاس کے ساتھ کردائگ اس کے پاس آ کر بولے ہمیں بتا کہ بیسب باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا نشان کما ہوگا؟

یسوئ نے جواب میں ان سے کہا کہ خردار کوئی تمہیں گراہ نہ کردے۔ کیونکہ بہتیرے
میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں سے ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اس
وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھوت یہاں ہے یا دہاں ہے۔ تو یقین نہ کرنا کے کونکہ چھوٹے سے اور
چھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھلائیں گے۔ اگر ممکن ہوتو
ہرگزیدوں کوچھی گمراہ کرلیں۔ دیکھوٹیں نے تم سے پہلے ہی کہد یا ہے۔ کیونکہ چیسے بچلی پورب سے
کونکر پچھی تک دکھائی دیتی ہے۔ ویلے ہی این آدم کا آنا ہوگا۔ این آدم کو بڑی قدرت اور جلال
کونکر کوچھی تک دکھائی دیتی ہے۔ ویکھیں گے۔''
(انجیل تی بابٹ ہمائی تے دیکھیں گے۔''
وف : حضرت سے علیہ السلام کی مندرجہ بالا پیش گوئی کی مرز آقادیا نی نے بھی تھدین

۱۳۸ سسس ''ہاں ضرور تھا کہ وہ ایسا <sup>س</sup>وعو کا کرتے۔ تا انجیل کی وہ پیش گوئی پوری ہو جاتی کہ بہتیرے میرے نام پرآئیس گے اور کہیں گے۔ یش سے ہوں۔ پرسچا سے ان سب کے آخر میں آئے گا اور سے نے اپنے حواریوں کو تھیجت کی شمی کیتم نے آخر کا منتظر رہنا۔''

(ازالداویام سامه درائن جسم ۱۲۹)

لے جیسا کہ اب بہائی کہتے ہیں کہ بہاؤاللہ ایران میں آور مرزائی کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیان میں۔

ع انجیل می کے حوالہ جات قابل قبول ہیں۔ (دیکھوسرمدچیم آریں 199ج ۲ س۲۸۲) سل بیان مسیمان کذاب کی طرف اشارہ ہے۔ جو مرز اقادیائی سے پہلے ہو چکے ہیں۔ چونکہ انہوں نے بھی مرز اقادیائی کی طرح دموی کیا تھا کہ ہم سے ہیں۔ نوٹ: حضرت میں علیہ السلام کی میکیسی واضح پیش گوئی ہے کہ بہت سے کذاب اور جھوٹے میرے نام پرآ کیس کے لیکن خوب یا در کھو کہ چاہی ان سب کے آخر میں آئے گا۔ تم اس کے منتظرر ہنا۔

چنانچ مرزا قادیانی نے بھی سابقہ سیمان کذاب کی طرح یہ کہا کہ بیل بھی محفرت کی کے نام پر آیا ہوں اور یہ کہ بیٹ کے کے نام پر آیا ہوں اور یہ کہ بیٹ آخری کی نہیں ہوں۔ بلکہ میرے بعد بھی ہزاروں کی آئیں گے۔ لہذا حضرت کی علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق مرزا قاویانی بھی ان میمان کذاب میں سے ایک ہے۔ چنانچ مرزا قاویانی خود ککھتے ہیں کہ:

۱۳۹ ..... '' يرعر يضه مبارك بادى ال فخض (مرزا قاديانى) كى طرف سے ہے۔ جوليوع ميے كے نام پرآيا ہوں اور يدكه ميں آخرى مي نہيں ہوں۔ بلكه يمرے بعد بھى ہزاروں مي آكيں گے۔'' لبذا حضرت ميے عليه السلام كى پيش كوئى كے مطابق مرزا قاديانى بھى ان ميحان كذاب ميں سے ايك ہے۔ چنانچ مرزا قاديانى خود لكھتے ہيں كہ:

۱۳۹ .....۱۳۹ دیر یف مبارک بادی اس فخض (مرزا قادیانی) کی طرف ہے ہے۔ جو کی سوع میں کے نام پر آیا ہے ۔....اور یہ نوشتہ بدیشکر گذاری ہے کہ جو عالی جناب قیصرہ ہند ملکہ معظمہ دام اقبالہا بالقابہا کے حضور میں برتقری جلسہ جو یلی بطور مبارک باد پیش کیا گیا ہے۔مبارک، مبارک بین اس ۲۵۳ مبارک بین اس ۲۵۳ مبارک بین سام ۲۵۳ کی مبارک بین سام ۲۵۳ کی سام داک بین سام ۲۵۳ کی سام داک بین سام ۲۵۳ کی سام داک بین سام در سام داک بین سام در سام د

(ازالهاد بام ص١٩٩، خزائن جسم ١٩٧)

ا "ضرور تھا کہ مجدد وقت میں کے نام پر آوے۔ کیونکہ بنیاد فسادی کی ہی امت (آئینہ کمالات اسلام ۲۵۳ فرائنج ۵ سالیناً) مرکاردی خیر جزہری نیادہ اقبال، خانیآ باد، الله دی المان بیسیحیت مور ہی ہے؟

اپنے آنے کے کے لئے ہی پیش کیا ہے اور ہم اس نثان کوبدل وجان سلیم کرتے ہیں۔ چونکہ ہی ایک نشان ہے جو قادیا فی مسیح کی خاند ساز میسیحت پر ایک ضرب کاری ہے اور یکی وہ نثان ہے جو قادیا فی مسیحت کو واقعات کی روشن میں روز روشن کی طرح باطل ثابت کر رہا ہے۔ اب سوال ہے کہ بیز ماند کس مسیح کا ہے؟ تو مرز اقادیا فی جواب میں فرماتے ہیں کداس زماند کا مسیح میں ہوں۔ چنانچے کھتے ہیں۔

۱۳۳ سے ۱۳۳ سے لئے میں مثیل سے ہوں اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے۔'' (ازالداد ہام ص ۱۹۹، فزائن ج س ۱۹۵)'' ہرا کیکے شخص سجھ سکتا ہے کہ اس وقت جوظہور سے موجود کا وقت ہے۔ کس نے بجر اس عا جز کے دعو کی نہیں کیا کہ میں سے موجود ہوں۔ بلکہ اس بدت تیرہ سویرس میں کھی کسی مسلمان کی طرف سے ایسادعو کی نہیں ہوا کہ میں سے موجود ہوں۔''

(ازالداد م م ۱۸۳ بزدائن جسم ۱۹۹۸) (بیفلط ہے۔ دیکھو بہاء اللہ ایرانی نے مرزا قادیانی سے قبل دعویٰ کیا۔ جس کی کافی تعدادیش آج بھی امت موجود ہے) نوٹ اور بیز مانہ کہ جس میں مرزا قادیانی نے بڑعم خود سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ابیاروح فرسا، جانگداز،انسانیت سوز، عالکیرقل وغارت، جنگ وجدل،شور وفساد، قید و بند، جور و جفا،صدافت خور،ابیان ربا،خونریز پوں،گزائیوں اور بدامنیوں کا زمانہ ہے کہ جس کی تاریخ انسانی میں آج تک کوئی نظیراور مثال نہیں لمتی اور ابھی تک بیخونخو ارسلسلہ بند ہوتا ہوانظر نہیں آرہا۔

قیامت ہے کہ انساں کو گانساں کا شکاری ہے اور سچے سے نے ایسے زمانہ میں آنے کا ہرگز وعدہ نہیں کیا۔ بلکہ سے نے صاف لفظوں میں فرمادیا تھا کہ ایسے پرفتنڈ زمانوں میں جموٹے سے پیدا ہوں گے۔ پس حضرت سے علیہ السلام کے اس عمدہ نشان فرمودہ کی روسے بھی مرزا قادیانی اپنے دعوی میسیت میں سراسر جمونا ہے۔ وہ سو

ابك غلط بني كاازاله

یاور ہے کہ مرزائی ازراہ فریب کہا کرتے ہیں کہ سے دو ہیں۔ حالانکہ سے ایک ہی ہے اور ای مسے ابن مریم کے متعلق بیتمام پیش کوئیاں ہیں۔ کیکن بیہ باطل اور مردودعقیدہ کہ سے دو ہیں۔ مرزائیوں اور یہود یوں کا ہے۔ جبیبا کہ مرزا قادیائی آنجمانی خودشلیم کرتے ہیں۔

۱۳۳ ..... "برود بول كالمي عقيده ب كدود سي طاهر مول كاور آخرى من بها سي المهمين المراد المراد من المراد الم

(حقيقت الوي ص١٥٨ فرائن ج٢٢ص ١٥٨)

۱۳۵ سند " فدانے اس امت میں ہے سے موجود بھیجا جواس پہلے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسرے سے کا نام غلام احمد رکھا۔'' (وافع ابلام سما، ٹرزائن ج ۱۸ سست

مرزائى اور يهودى ايك مقام پر تشابهت قلوبهم

اب دیکھوکہ جو بہود ہوں کاعقیدہ ہے۔ پیعہد وہی عقیدہ مرز اقادیائی کا ہے۔ پیعیٰ بیکہ مسیح دو ہیں اور دوسراغانہ سازسے پہلے یعیٰ قرآنی مسیح سے نہایت افضل اورا پی شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ!

عجب تیری قدرت عجب تیرا تھیل چیچھوندر کے سر میں چینیلی کا تیل

اوراس کا جوت کرمرزائی امت بہودیوں کے مشابہ سے سیسے کرخود مرزا قادیا لی نے اس كوشليم كيا ہے۔ملاحظه بو: ۱۳۶ ..... "مین (مرزا قادیانی) اسرائیلی بھی موں۔" (تبلغ رسالت ج اص ۲۴، مجمور اشتهارات جساس ۲۲۸) "امارى جماعت بني اسرائيل سے مشابہ ہے۔" (تذكره ص ٢٥٠٥م ١٥٠٥) ''افغان شکل وشاہت میں یہودی نظر آتے ہیں۔'' (میچ مندوستان شرص ۹۷ بنزائن ج ۱۵ص ایساً) اباس کے بعد مفکر اسلام علیم الامت علامہ محدا قبال کی بھی مرزائی امت کے متعلق شهادت ملاحظه مورحضرت ا قبالٌ فرماتے ہیں: ۱۳۷ ..... "قادیانیت اسلام کی چندنهایت اجم صورتون کوظاهری طور برقائم رکھتی ہے۔لیکن باطنی طور پر اسلام کی روح اور مقاصد کے لئے مہلک ہے۔اس کا حاسد خدا کا تصور کہ جس کے پاس دشمنوں کے لئے زلز لے اور پہاریاں ہوں۔اس کا نبی کے متعلق نجوی کا نخیل اوراس کاروح منے کے تسلسل کا عقیدہ وغیرہ۔ بیٹمام چیزیں اپنے اندریہودیت کے اشنے عناصر رکھتی ہیں۔ گویا پینچریک ہی بہودیت کی طرف رجوع ہے۔ روح مسے کالشلسل بہودی باطنیت کا جزو ہے۔ایران میں ملحدان تحریکیں آتھیں اورانہوں نے بروز حلول ظل وغیرہ اصطلاحات وضع کیں۔ تاكەتناسخ كےتصوركوچمياسكيں۔" (حرف اقبالهم ۱۲۳) (چنانچه قادیانی نبوت اورمسحیت وغیره کا تمام تر دارومدار بی بروز، طول،ظل، استعارہ، مجاز، تاویل باطل، تشلسل، روح مسیح وغیرہ پر ہی ہے۔ جیسا کدمرزا قادیانی کی کتب وتحريرات سے ظاہر ہے۔ مثلاً ديكھوا كئيد كمالات اسلام ص ٢٥٥، فرزائن ج ٥ ايشاً) مرزا قادیانی کےمندرجہ بالاسلماقوال سےمندرجہ ذیل امور ابت ہوئے په که بین سیخ موغود نبین ہول۔ بیکہ سے ابن مریم علیہ السلام کی آخری زمانہ ٹیں آنے کی قرآن شریف ٹیل پیش گوئی ہے۔ بيكمآيات قرآ نيدادرا حاديث نبوبيكي روسيمسح عليدالسلام بي جسماني طور برنهايت جلالیت کے ساتھ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یه که حضور علیه السلام نے اللہ کی قتم کھا کر فر مایا کہتم میں این مریم ہی تا زل ہوگا

..... ہیکہ ان پیش گوئیوں کے ظاہری اور جسمانی طور پر حضرت مینے علیہ السلام ہی مصداق بیں۔ ۲..... ہیکہ سے علیہ السلام دوبارہ دنیا بیس آ کرتمام دینی جنگوں کا خاتمہ کر دےگا۔ ک..... میرسے علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بہت سے جھوٹے میرے نام پر آ کر کہیں گے کہ ہم بھی تیج بیں گرسچ کے سب کے آخریس آئے گا۔

٨ ..... يدكش كام رآيامول-

٩..... يه كه مير بعد بعلى مير بيعي بزارول ميح آ سكته بين -

اسسسسیکہ سے صادق نے جنگ وجدل بھی وغارت اور شور وفساد کے زمانہ میں آنے کا ہرگز
 وعد ہنیں کیا۔ ہاں ایسے پرفتنز نمانوں میں جھوئے سے پیدا ہوں گے۔

اا ..... بيركماس زمانه كالمسيح مين مول-

١١ .... بيك يبوداور مارا (قادياني) دونو لكاعقيده بيس كمي دوفردين

السند بیرکمین فانی مین اول سے شان میں بڑھ کر ہے اور مین فانی کا نام ہے غلام احمد تاویانی۔ تادیانی۔

انتخاب صححه واقعات كى روشنى ميس

۔ پس ان تمام امور سے صاف ثابت ہو گیا کہ بیتمام پیش کو ئیاں حضرت مسے ابن مریم کے متعلق ہی ہیں اوران کا انتخاب ہی ایک سے اور خدائی انتخاب ہے۔

باقی رہے مرزا قادیائی (۱) سونتائی بدکے لاظ سے ان کا استخاب سراسر نا جائز اور باطل استخاب ہے۔ (۲) اور وہ خودا پنے اس استخاب کی واضح ناکائ کی پاداش میں خداتعالی کے حضور سخت ترین ملزم وقصور وار ہیں۔ (۳) اور حاکم اعلیٰ کی شبت مہر اور تقدیق کے بغیر مسجمت حقہ کی فہرست میں مرزا قاویائی کا نام پیش کرنے والے یقینا گراہ اور فریب خوردہ ہیں۔ دعا ہے کہ ہادی مطلق ان تمام کم کردہ صدافت کو چشم بھیرت اور نور ہدایت عطافر مائے۔ تاکہ بیٹنتشر اور متفرق افرادا پنی الگ نفاق آ میز مجوضر ارکومنہدم کر کے امت محمد سے شاند بشاند اور دوش بدوش ہو کر تھیر ملت اورا حیائے دین کے مقدس فرائف کو سرانجام دیں۔ اس لئے کہ۔ مسلم کے لئے موت ہے مرکز سے جدائی مسلم کے لئے موت ہے مرکز سے جدائی

(علامه محمدا قبالٌ)

اے کاش کہ امت مرزائیر میرے ان محلمات پردیا نتداری سے توجہ فرمائے اور اس چمل پیراہو، خدا کرے۔ آمین فم آمین! محمد سرکار دام

محريت كابيغام

لمت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

(علامه محداقبال)

مقد سین اسلام کی شان میں مرزا قادیانی کی گستاخیاں نادک نے تیرے مید نہ چوڈا زمانے میں توپے ہیں مرغ نیم کبل آشیانے میں

حضرات!''جاہلوں کا ہمیشہ بھی اصول ہوتا ہے کہ وہ اپنی بزرگ کی پٹری جمناای شل دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کی خواہ تحقیر کریں۔'' (ست بچن ۸ ہزائن ج ۱۹ س-۱۲)

مگر باور کھوکہ'' وہ مخص بڑا ہی خبیث وبلون اور بدؤات ہے جوخدا کے برگزیدہ اور مقدس لوگوں کوگالیاں دیتا ہے۔'' (ابلاغ لمین س1مار بلوگات ج1س ٢٩٩)

چنانچہ مرزا قادیانی کی طرف ہی ذراد کیموکہ اگر ایک طرف اس نے جموثی نبوت کا دوئی کر کے بیاعلان کیا ہے کہ اب وہی شخص نجات پاسکتا ہے کہ جو میری اتباع اور پیروی کرے گاتو دوسری طرف مطہرین ومقد سین کی خوب دل کھول کر تو بین وتحقیر بھی کی ہے۔ اس بارہ میں مرزا قادیانی کی اپنی تحریرات ذیل میں ملاحظ فرمائیں۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب میں کھتے ہیں۔ ابرا ہیم ہونے کا دعویٰ

۱۳۸ سسلام علیٰ ابراهیم سس و اتخذوا من مقام ابراهیم رکھا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:
"سلام علیٰ ابراهیم سس و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلیٰ "یعیٰ سلام ہابراہیم
پر یعیٰ اس عاجز پر سساورتم جو پیروی کرتے ہوتم اپنی نمازگاہ ابراہیم کے قدموں کی جگہ ہاؤ لیمیٰ کال پیروی کرو۔ تا نجات پاؤ۔ یقر آن شریف کی آیت ہے سساوراس مقام میں اس کے یہ معنی
جی کہ یہ ابراہیم جو بھیجا گیاتم اپنی عبادتوں اور عقیدوں کواس طرز پر بجالا دَاور ہرایک امریش اس کے نمونہ پرا ہے تنگ بیمین بہت فرق

ہوجا کیں کے۔تبآ خرز ماندش ایک ابراہیم پیدا ہوگا اوران سب فرقوں میں وہ فرقد نجات پائے گا۔جواس ابراہیم کا پیروہوگا۔'' (طیم تحد کلا دیس ۲۱، فزائن نے ۱۷۸،۷۸)

نوث: یادر ہے کہ بیقر آن مجید کی آیت ایرامیم علیدالسلام کی شان میں ہے۔ محرکس قدر گتا خانہ جمارت ہے کہ مرزا قادیائی اس آیہ مبارکہ کی یجودیان لفظی ومعنوی تحریف کرتے موے کہتا ہے کہ میں ابرامیم موں ادریہ آیت میری شان میں ہے۔ جل جلالہ!

امل میں مرزا قادیائی نے تمام عرکومت نصاری کی اطاعت شعاری اور در سرائی کی اطاعت شعاری اور در سرائی کی ہے۔ جس کی بدولت اس قادیائی بتاسیتی ابراہیم کو بید جلی مقام ابراہیم آسان لندن سے عطاء ہوا اور ای تم کے حقیقت ہوش اور خودی فروش اشخاص کے متعلق ہی حضرت علامدا قبال فرماتے ہیں۔

پر را گفت پیرے خرقہ بازے ترا ایں گنتہ باید حرز جال کرد بہ نمبرودان ایں دور آشنا باش زفیض شان براہیی توال کرد

(ارمغان جازم ۱۰۱۷)

روسان المراسي المرادون كى اطاعت اور كفش برادرى كرية كدان كى نبوت بخش نگاه فيض سے تبهيں مقام ابرا مہي حاصل ہوجائے۔ انبياء كيبهم السلام كے ساتھ تقابل وہمسرى

خیال زاغ کو بلبل سے ہمسری کا ہے غلام زادے کو دعوئی پیمبری کا ہے مرزا قادیانی اپنے متعلق نہایت تحدی سے لکھتا ہے

.....10+

انبیاء گرچہ بودہ اند ہے من بعرفاں نہ کمترم زکے آں بھینے کہ بود عینی را برکلاے کہ شد برو القاء وال يقين كليم برقورات وال يقين بإع سيد السادات كم ينم زال جمد بردى يقين بر كد كويد ودروغ سبت لعين

(زدول اسم م ۹۹ ہزائن ج ۱۸ص ۲۷۷) یعنی انہیاءاگر چدلا کھوں ہوئے ہیں۔لیکن ہیں ان سے عرفان ہیں کم نہیں ہوں اور جو یقین حضرت عیسیٰ وحضرت موئیٰ اور سید الانہیاء کو اپنی وی پر تفاو ہوں اور جو تفقی میری اس تفا۔ وہی یقین جھے اپنی وی پر ہے۔ ہیں ان تمام پیٹیبروں سے کم نہیں ہوں اور جو تحض میری اس کلام کو جھوٹا کہتا ہے۔ولعین ہے۔ نعوذ باللہ!

ا ۱۵ اسس برتری و تفوق کا دعویٰ: ''خدانے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ اس قد رنشان دکھلائے ہیں کہ اگروہ ہزار نبی پر تقسیم کئے جا کیں تو ان کی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔'' (چشم معرفت میں ۱۳۸ مزدائن جسم ۲۳۳ میں ان کی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے۔''

نوٹ: مرزا قادیانی کامیکیسافر عوشیت آمیزاور طحداند دعویٰ ہے۔ آخر بیرخاند ساز نبوت

ہ یا کوئی طوفان باراں۔خدا کی پناہ۔ کا ہے۔ نہ پہنچا ہے نہ پہنچا ہے کہ پہنچے گا تبہاری ستم کیشی کو

نہ چہا ہے نہ چچ کا مہاری ہے یہ کا و اگرچہ ہو چکے ہیں تم سے پہلے فتد کر لاکھوں حضرت عیسلی علیہ السلام کی تو ہین

۱۵۲ ...... مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ''حضرت کے کی خت زبانی تمام نبیوں ہے برطی موئی ہے۔ ....انہوں نے زبان کی الی تکوار چلائی کہ کسی نبی کے کلام ہیں الیے سخت اور آزاروہ الفاظ تیں۔'' (ازالہ اوہام م ۱۱، نزائن جسم ۱۱۰)

.....lor

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(در شین ص۵۳)

نوث: اب ذرااس غلام احمد قاویانی کی تهذیب وشرافت اور نرم کلای کانمونه ملاحظه فرمایے اور قادیانی تهذیب کی وادو یجئے۔ چنانچیمرز اقادیانی فرمائے ہیں۔

| "جو مخص ماري فتح كا قائل نبيس موكار توصاف سمجها جائ كا كماس كو                                             | 101                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ہےجرام زادوں کی یہی نشانی ہے۔''                                                                            |                        |
| (انوارالاسلام سع بحرائن جوس اسه س                                                                          |                        |
| "" ريون كاپرميشرناف به دس انگلي نيچ ہے مسجھے والے بجھ ليس-"                                                | 1۵۵                    |
| (چشر معرفت من ۲۰۱، فزائن جسماص ۱۱۱)                                                                        |                        |
| "باشك مارے دشمن بيابانوں كے خزير موسكة اوران كى عورتيل كتول                                                |                        |
| (درشین عربی ص ۲۹۹                                                                                          | ہے جما ہو ھائیں۔"      |
| " حبوثے آ دی کی بینشانی ہے کہ جا ہلوں کے روبر وتو بہت لاف وگڑاف                                            | 102                    |
| ئى وامن كار كر يو يحفى كرة راجوت دے كرجاؤ توجهال سے لكلے سے وين                                            | مارتے ہیں۔ مگر جب کو   |
| ( 44 Am &   47 -1   )                                                                                      | 16 13                  |
| (حیات احمدی اول براس میم المام: "میر ندر یک سیح شراب سے پر میزر کھنے والا                                  | 10A                    |
|                                                                                                            |                        |
| (ربوبوجاص ۱۹۰۲،۱۲۸) (ربوبوجام ۱۹۰۲،۱۲۸) د د عسی علیه السلام شراب بیا کرتے تھے۔ شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا | 129                    |
| " ( مشتى نوح ص ۲۵ فرزائن جواص المعاشيه )                                                                   | یرانی عاوت کی وجہ ہے۔  |
| وويسوع ميح كاخاندان يحى نهايت باك اورمطمر ب- تين داديال اور                                                | ١٧٠                    |
| ر کسی حور بی تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجو وظہور پذیر ہوا۔''                                                | نانیاں آپ کی زنا کاراو |
| (ضميرانجام آمخم ص ٤، فزائن ج ١١ص ٢٩١)                                                                      | •                      |
| السلام ابن مريم جن كوعيسى اور ليوع بهى كيت بين-" (توقيع الرام صه،                                          |                        |
| يوع ميخ كنام رآيامول" (تحديم يص افزائن جام ١٥٣)                                                            | فزائن جسم ۵۲)" پير     |
| " الحائك كم أع إلى الم لع جائيل كه حفرت فيلى عليه السلام كاتيس                                             | ·                      |
| رجيوني كليس" (اعباداحدى سيماء براس ١٩١٠)                                                                   | پیش کوئیاں صاف طور     |
| ) كم نبيول كى نبيش كوئيال لل جائيل -" (كشى نوح س٥، فزائن ج١٩س٥)                                            | ووممکن شهد             |
| "مردی اور رجولیت انسان کی صفات محموده میں سے ہے۔ بیجوا ہونا کوئی                                           | 171                    |
| اعتراض بہت بواہے كەحفرت مسح عليه السلام مرداند صفات كى اعلى ترين                                           | اچھی صفت نہیں یہ       |
| عش ہونے کے باعث از دواج سے کچی اور کامل حسن معاشرت کا کوئی عملی                                            | صفت ہے بےنصیب          |
| ( نورالقر آن نمبراص ١٤ بثز يائن ج٩٥ ٣٩٢)                                                                   | موندندوے سکے           |

۱۹۳ ..... دمسیح کی داست بازی این زماندهی دومرے داست بازوں سے بوره کر است بازوں سے بوره کر است نبیس بیتا تھا اور بھی کر ایت نبیس بول تھا اور بھی خبیس سا کیا کہ کہ کہ کہ کہ است اس کے مر پر حطر ملا تھا ..... یا کوئی بیس سا کیا کہ کسی کے مال سے اس کے مر پر حطر ملا تھا ..... یا کوئی بیس سا کیا گا کا مام حصور بیس تھی کا تام حصور کرتھ کے اس میں بیتی کا تام حصور رکھا۔ مگر کے کا بینام شد کھا۔ کو نکھا۔ کو نکھا کے وکھا کے وکھا۔ کے وکھا۔ کو نکھا۔ کرکھنے کے ان بیسی بیتی کا تام حصور رکھا۔ مگر کے کا بینام شد کھا۔ کو نکھا۔ کو نکھا کے وکھا۔ کو نکھا۔ کو نکھا کو نکھا۔ کو نکھا۔ کو نکھا کو نکھا کو نکھا کو نکھا۔ کو نکھا کو نکھا کو نکھا کو نکھا۔ کو نکھا کو نکھا

(دافع اللاوس مروزائن ج١٨ س٢١٠)

نوٹ: مرزا قادیائی نے یہودیانہ سنت کے ماتخت معرت میسی علیہ السلام کوجس فیش کلا کی اور گندود ہائی سے یاد کیا ہے بختان تکری فیبی اور پھراس پر فضب ہیر کہ بقول مرزا معرت می علیہ السلام کا ای وجہ سے خدانے مصور نام نیس رکھا کہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے (نعوذ باللہ) خدا کو مائع تھے جس کا مرزا قادیا نی کے اعتقاد و فد ہب میں صاف مطلب بیہوا کہ معرت می علیہ السلام خدا کے نزدیک بھی ایسے بی سے جیسا کہ مرزا قادیا نی نے لکھا ہے۔ کیا ان دشام طراز اور تو بین آئیز الفاظ میں کوئی امکان تا ویل ہے۔ ہر گرفیس۔

مرزا قادیانی کے متعلق صرت مولانا ظفر علی خان نے بالکل کی فرمایا ہے۔ پیسہ ترا ایمان ہے گالی تری پچپان ہے جنس نفاق وکفر سے چکی تیری دوکان ہے

دیگر معزت سے علیہ السلام پر یبودیوں کی طرح بے بنیاداعتر اضات والزامات لگانے دالے خود اپنی زندگی پر نگاہ ڈالیس کہ وہ کہاں تک پاک ہیں۔ معزت سے علیہ السلام کی نقذیس وطہارت کو قرآن پاک نے بیان فرمادیا ہے۔ محرمرزا قادیانی این متعلق خود لکھتے ہیں۔

۱۹۳ .....۱ "جب عصاب نقصان حالت کی طرف خیال آتا ہے تو محصات ارکرنا پٹتاہے کہٹل کیڑ اہوں شآدی۔ " (ترجیت اوق م ۵۹ بڑائن جس ۲۹۳)

\_\_\_\_.....1YA

کرم خاکی ہوں میرے بیارے شآ دم زاد موں موں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار

(در شین اردوس ۱۱۱)

۲۲۱..... "ایک مرض نهایت خوفاک تقی کر محبت کے دفت لیٹنے کی حالت میں نعوذ (انتشار) ایکی ماتار بتا تقا ..... جب ش نے ٹی شادی کی تقی تو مت مک مجھے یقین رہا کہ ش ( محتوبات احديدة ٥ نمبر من ١١٠١٢) نامرد ہول۔'' کیا خدا کا نی نامروہوسکتا ہے؟ ہر گرجیس ۔ محرمرزا قادیانی کا بنامیان ہے کہ ش مت مك نامردر بامول-"مرزا قادياني كواحتلام يحى موتا تعا-" (سيرة المجدى صديوم في ٢٣٢ وواعد ٨٢٣٠)

''حالانكها حتلام منافى نبوت ہے۔'

( فصائص الكبري ج اس 2 عا، إهى منطقة من الاحكام)

"قال رسول الله ما احتلم نبي قط وانما الاحتلام من الشيطان مرزا قادياني امت كافتوى

١٦٨ ..... موسم سرماكى اندميرى والول يش فيرعم مورول سے باتھ ياكال وبواناء (سرة المبدى حدم ص ٢١٠، دوايت ص ٥٨٠) اختلاط وس كرما قادياني في كوشع فيس ب- بلكه كار (الحكم عادار يل عداء، قاديان) تواب اورموجب رحمت وبركات ہے۔

قادياني نبوت اورخلافت أيك مقام ير

١٩٩ ..... " فتعير اورسينماش على مورقول كاناق ويكناجائز بـــاس كـ ويكف بــ ( ذكر مبيب ص ١٩ اوالفعنل موروي ١٩ رجنوري ١٩٢٣ و، قاديان) معلومات حاصل ہوتے ہیں۔" نوث: يعنى مرزا قادياني اور مرزا قادياني كرمحاني تعيير ديك يصدر الارخليفه قادياني اور چ بدری ظفر الله خان پرس جا کرسینمایس عریال رقص و یکھتے رہے ہیں۔ (حوالهذكور) ٠ ١١ مرزا قادياني كالهضعاني ميال يار فحد كم التحاي الخ شراب معكوانا ادر مرزا قادیانی کی شراب نوشی کے متعلق خلیفہ قادیانی کا عدالت میں اعتراف ( خطوط امام بنام غلام

-48

ص٥، مسر كوسل كافيمله يني مقدمه عاري)

اورول يه معترض تنے ليكن جو آكله كھولى اپنے علی دل کو ہم نے سنج عیوب یایا سیدالمرسکین امام الانبیاء کی تو بین ہے جن کو محمہ کی سادات کا دعویٰ مواہ جہم کی وعید ان کو سا دو

(مولا ناظفرعلی خان ً)

(الله المرس المرائن جدام مرائن المرس المرائن جدام مرائن جدام المرائن جدام المرائن ا

کودوکا ندارخود غرض کہا گیا۔'' ۱۹۵۵۔۔۔۔۔ '' ظاہر ہے کہ فتح مین کا وقت نی کریم آگات کے زمانے میں گذر گیا اور دوسری فتح باقی رہی کہ پہلے غلبہ سے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے اور مقدر تھا کہ اس وقت کا مسح

طرف اس داقعه بدر ش پیش گو کی تھی ۔ گرافسوں کہ جب وہ دن آیا اور چودھویں کا جا ند لکلا۔ تو اس

موعود (مرزا قادیانی) کاونت ہو۔''

(خطبهالهاميص ٢٨٨ فزائن ج١١ص ايضاً)

۲ کا ..... "فدانے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔اس قد رنشان دکھلائے کہ اگروہ ہزار نبی پڑھتیم کئے جا کیں تو ان کی ان سے نبوت ثابت ہو<sup>۔</sup> ستقہے۔'' (چشم معرفت ص ۱۳۸ فزائن ج۳۲ س۳۳۲) ١٤١ .... "ني كريم كم مجوات من ع مجوان كلام بهي تفاراى طرح محصوه كلام دیا گیا۔جوسب پرغالب ہے۔اس کے لئے جا ند کے خسوف کانشان ظاہر ہوااور میرے لئے جا ند (اعجازاحمه ي ما ٢٠٠٤ اس ١٨٣) اورسورج دونوں کا۔کیااہتم انکارکرد کے۔'' ٨ ١ ا الله السان عارف " بيربات بخو بي يا در كفني جائي كه انسان عارف يراسي ونيا میں وہ تمام بجا ئبات کشفی رنگ میں کھل جاتے ہیں کہ جوا کیے محبوب آ دمی قصہ کے طور پر قر آ ن کریم کی ان آیات میں پڑھتا ہے جومعاد کے بارے میں ہیں اور آخرت میں کوئی بھی ایسا امرنہیں۔ جسكى كيفيت اس عالم من كفل ندسك." (آئيند كمالات اسلام ١٥٣،١٥٣، فزائن ج٥٥ ايناً) ١٨١٠٠٠ "أخفرت كالله كمتعلق بم كهدكة بين كداكرة مخفرت كالله يرابن مريم اور دجال كى حقيقت مكشف ند بوكى مواورند دجال كستر باع كده ي كيفيت كلى مواورند ياجوج ماجوج كي تو پچھ تعجب كى بات نبيں۔'' (ازالدادهام آل ۱۹۱ فرائن تر عمل ۱۹۲) ۱۸۰ ایلی جاعت کے متعلق ۔ "ابری اٹی جاعت خدا کا شکر ہے کہ اس نے دشش کے منارہ برسی کے اتر نے کی حقیقت، وجال کی حقیقت ایسے ہی وابتہ الارض کی حقیقت سمجھ کی۔خدا تعالی نے ان کومعرفت اور بصیرت کے مقام تک کہ بچادیا ہے۔'' ( فَأُونُ كَ مُوكُونُ ١٨٨ ، فَأُونُ احمديدة اص ٥٠) ١٨١ .... حيات الني يرجملية يكس قدر افور كت بي كدرسول مقبول كي قبر كودى جائے اور یاک ٹی کی بڈیال لوگوں کو دکھائی جا کیں۔ ' (ازالہ ادہام ص ۱۰ عبر ان جسم ۸۲۸) ۱۸۲ ..... جناب كاجم مزارول من ملى كے فيح ردا ہے۔ (الحكم مورجه ١٩١٠ مريل ١٩٠١ء ص١١) انبیاء صادقین کے اجساد پرمٹی حرام ہے اوروہ حیات ہیں۔ (خصائص الكبرى جهم ٣٨١،١٨١) ١٨٣ .... سيد اطلبين كي خوراك "أتخفرت الله عيما يول ك اتحد كا نير كما ليتے تھے حالانكه مشہورتھا كيوكركى چربي اس ميں پرتی ہے۔ " (افضل مورند٢٢ رفروري١٩٢٧م) نوٹ: رسالت مآب کی شان اطہر میں مرزا قادیائی نے جو تقابل وہمسری تفوق ویرتری حاصل کرنے کے لئے گتا خانداور تو بین آمیز الفاظ استعال کئے ہیں۔ بختاج تشریح نئیں۔ بغول مرزا: ا..... سیدالعرب والعجم مہلی رات کے اور مرزا قادیائی چود ہویں رات کا جا تھ ہے۔ ۲..... مرزا قادیائی کی فتح آنخضرت کا کھے مقابلہ میں بہت بڑی اور زیادہ ہے۔ ۳..... مرزا قادیائی کے مجوزات کے مقابلہ میں آنخضرت کا تھے کے مجوزات مات ہیں۔

ه..... مرزًا قادیا فی اورامت مرزا پرجن هائل ومعارف کا انکشاف بواروه آنخضرت الله می است

ي مي وسكار

٥ ..... روضه نبوي هي آخضرت كامحض بديال بي إلى -

٢ ..... ٢ تخفرت الله عيما يول المركم ليت تق حالاتكه شهور قا كداس بير من خزيراور

عور کی چربی پرتی ہے۔ (العیاد باللہ) ہذا بہتان عظیم ۔ المیان کے دشمن ہیں جلوب بت کافر کے فشے تو ذرا دیکھو ترکیب عناصر کے

مرزائی جماعت کے گتاخ نبوت ہونے پرعلامدا قبال کی شہادت

۱۸۳۰ معرت علامه اقبال فراح بین - "وَاتَى طور به من اسْ قو یک سے اس وقت بیزار ہوا تھا جب ایک اور تمام کی نبوت سے اعلیٰ تر نبوت کا دوویٰ کیا گیا اور تمام مسلمانوں کوکافر قر اردیا گیا۔ بعد میں بیبیزاری بعادت کی حد تک تھے گئے۔ جب میں نے تو یک کے ایک رکن کوائے کا لوں سے اسخفرت کھنے کے ایک رکن کو این کا لوں سے اسخفرت کھنے کے ایک رکن کو این کا کوان سے اسٹمان کا نبیا کلمات کہتے سا در دفت بڑسے میں چوا ناجا تا ہے۔ " (حرف اقبال سے اسکان کا توات کے ایک رکن کو این کا توات کو کا کو رہ کی کا کو رہ کو انہا کی کا کو رہ کی کا کو رہ کی کو کا کو رہ کو کا کو کا کو کا کہ کو کی کو کا کو کا کو کی کو کا کو کی کو کو کا کو کا کو کو کا کو کا کو کی کو کی کو کی کو کو کو کا کو کی کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کو کا کو کو کا ک

مرزائی است کے نازیباکلمات

۱۸۲ ..... بیان مرزایشراحمد پسرمرزا قادیانی ،در حضرت کی موجود می میلید تو ہے میں مسیلید تو ہے بیاں ہو شان تیری کیا حبیب کبریا تو ہے کیم اللہ بننے کا شرف حاصل ہوا جھو کو خدا بولے نہ کول جھو ہے خدا بولے نہ کیول جھو سے کرمیوب خدا تو ہے اندھرا چھا رہا تھا سب اجالا کر دیا جس نے وی بدر الدی تو ہے دی می اللی تو ہے وی بدر الدی تو ہے دی می اللی تو ہے

(كدسترفان ص)

\_ ..............

وہ آفاب چکتا تھا جو مسینے عمل ہے جلوہ ریز اب وہ قادیاں کے سینے عمل

(اخبارقاروق مورف ۱۹۷۱م يل ۱۹۲۰م)

۱۸۸ ..... "أيك فلطى كازاله من صفرت مج موجود (مرزا قاديانى) فقرمايا به كرايا به الله والذين معه "كالهام من رسول الله والذين معه "كالهام من رسول الله عماد من بول اورهم رمول الله فعالم المراد من معه "كالهام من رسول الله فعالم المراد من الله فعالم المراد من ا

(بیان دولوی غلام رسول را جیکی مندرجا خبار الفضل موری ۱۹۱۵ و ۱۹۱۵)
۱۸۹ .... د معرت محود کا وجود خاص آنخضر منطق کا تل وجود ہے۔ معرت مسلح موجود اور آنخضر منطق کا تل وجود ہے۔ معرت مسلح موجود اور آنخضر منطق آن کی شن کوئی مفائزت ٹیس رکھتے۔ بلکہ ایک علی شان ایک بی مرتبا ورا ایک بی منصب اور ایک بی نام رکھتے ہیں۔''
مرتبا ورا ایک بی منصب اور ایک بی نام رکھتے ہیں۔''

پہلوئے حور ش انگور، خدا کی قدرت داغ کی چرفی میں اگور خدا کی قدرت

· ١٩٠ ..... قاد ماني امت كاتصيد درشان مرزا\_

امام اپنا عزیزد اس جہاں میں غلام احمد ہوا دارالامان میں محمد بھر اتر آئے ہیں ہم میں ادر آگے سے ہیں بدھ کر اپنی شاں میں محم دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احم کو دیکھے قادیاں میں

(اخبار بدرج منبر ۱۳ م م ۱۲ مودند ۲۵ داکتوبر ۲ ۱۹۰)

ااا الله المال مرزا قادیانی کی مہر تقدیق: ''یہ دہ نظم ہے جو حضرت مسے موجود (مرزا قادیانی) کے حضور میں پڑھی گئی اور خوشخط کھے ہوئے قطعے کی صورت میں پیش کی گئی اور حضور اسے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔ پس حضرت سے موجود کا شرف ساعت حاصل کرنے اور جزا کم اللہ تعالی کا صلہ پائے اور اس قطعے کو اندرخود لے جانے کے بعد کی کوئی ہی کیا پہنچتا ہے کہ اس پراعتراض کر کے اپنی کمزور کی ایمان کا ثبوت دے۔'' (افعنل موردی ۱۹۳۳م الکت ۱۹۳۳م)

یعنی مرزا قادیاتی این مریدے بیقسیدہ من کر بہت خوش ہوا کہ میرے مرید نہ صرف مجھے جمہ ہی کہتے ہیں بلکہ مجموع بی سے مجھے شمان میں بڑھ کرمانتے ہیں۔نعوذ باللہ!

خليفه محمود قادياني كااعلان بغاوت

۱۹۲..... '' یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمخف ترقی کرسکتا ہے اور بڑے ہے بڑا درجہ پاسکتا ہے۔ حتی کہ محمد رسول اللہ ہے بھی بڑھ سکتا ہے۔''

(بيان خليفة محود مندرجدا خبار الفصل مورعه عارجولا كي ١٩٢٢ء)

كستاخان رسالت كوبهاراجواب

محمد کی ہے شان ارفع سبھی ہے اوب ہے کرو بات جائے اوب ہے کہا قاب قرسین جس کو خدا نے بھلا اس سے برھنے کا امکان کب ہے؟

صحابة ،رسول كي تو بين

مریدوں کو دے کر صحابہ کا رتبہ نبوت کا بیڑا اٹھایا غضب ہے

حصرات! مسلمانوں کا بیعقیدہ ہے کہ غوث، قطب، ولی جینے بزرگ امت محمر سیمیں گذرے ہیں۔ان کا ایمان صحابیؓ کے ایمان کے برابرنہیں ہوسکتا اوراس شرف کونہیں پاسکتے۔جو صحاب عظام نے پایا اور صحابی وہ ہے کہ جور سول کر پھم اللہ کے صحبت میں بیشا اور جس نے اپنے دین کے سارے حصول کو کمل کرلیا کے حکم کس قدر بیا ہے وین ہے کہ جود جربیر طبیعت اور لا فد ہب چند افراد امت محمد بیکوچھوڑ کر قادیا نی فد ہب میں داخل ہو گئے ۔ اب ان کو صحابۃ گرام کا خطاب دیا جارہا ہے۔ بلکہ یہاں تک جمارت کہ مریدان مرز اصحابہ رسول سے بردھ کتے ہیں۔
بہوخت عقل زجیرت کہ اینچے بواجی است

چنانچ مرزا قاد ماني كابيان ملاحظهو

۱۹۴ سید "جو محص میری جماعت میں داخل ہوا۔ در حقیقت سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔"
(خطب الهامیص ۲۵۸ ، تزائن ۲۲اس الیتاً)

\_ .....192

مبارک وہ جو اب ایمان لایا صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا (درمثین ص۵۲)

۱۹۷ ..... بیان فلیفه محمود: "حضرت میچ موعود فرماتے ہیں کہ جوفخص میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ وہ الیا ہے جیسے رسول کر میں اللہ تھے۔ " (افضل مور نداار جون ۱۹۳۳ء)

۱۹۷ ..... "حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے سے ابداللہ تعالیٰ کے قرب کے جس مقام پر بہنچے ہیں۔ اس مقام پر آج بھی ہم بی سے سے بینے ہیں۔ بلکہ اگر ہم کوشش کریں تو صحابہ ہے جس مقام پر کہنچے ہیں۔ اس مقام پر آج بھی ہم بی سے کے جس مقام پر کہنچے ہیں۔ اس مقام پر آج بھی ہم کا بھی ہم کا بھی ہیں۔ کا دخلہ فلف المور نداار جون ۱۹۲۲ء میں ا

حضرت علي مرتضى شيرخدا كي توبين

حضرات! خداوندعالم في شهيدول ك تعلق قرمايا ب كدوه زعره بين جيبا كد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله الموات بل احياه "اور عند ربهم يرزقون" ك ابت ب مرزا قاديانى سيرناعلى مرتفى كى عداوت من قرآن مجيدى كمذيب كرت مو كم تاب -

۱۹۸ ...... ''پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو۔ابٹی خلافت لو۔ایک زندہ علی تم میں موجود ہے۔اس کوچھوڑتے ہواور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو۔'' (ملفوظات احمدی اس ۴۰۰۰)

لے ازمفتی سرورشاہ مرزائی الفضل ۲۷ ردئمبر۱۹۱۳ء۔ مع ازخلیفہ محمود الفضل مورخہ ۱۱رجون۱۹۴۴ء۔

## ابل بيت رسول كي توبين

۱۹۹ ..... على مرزا قاديائي كد:"انما يريد الله الاية"مرى اولادى شان ش (تذكروس ۲۹۲ طع س)

الله ليذهب" عابت ب-" فاعمان صرت مح مودد كالميرة يت وانسما يريد الله ليذهب "عابت ب-"

ا ۲۰ ..... بیان مرزا۔ "جس طرح سادات کی دادی کا نام شربانو تھا۔ اس طرح بید میری بیدی جو آکندہ خاندان کی بال ہوگی۔ اس کا نام العرت جہال بیگم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا ، فائدان کی بیاد ڈالی ہے۔ "

(ترياق القلوب ص ١٥ فرائن ١٥٥ ص ١٧٥)

- דיר אוטיתנות

میری اولاد سب تیری عطا ہے ہر اک تیری بثارت سے ہوا ہے بہ پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہے یہ بین بین چتن جن پر بنا ہے

(در مین ص ۲۵)

۱۰۳ ..... بیان فلیفه محود "اب جوسید کہلاتا ہے۔اس کی بیسیادت باطل ہوجائے گی۔اب دی سید ہوگا جو حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کی اتباع میں داخل ہوگا۔ اب پرانا رشتہ کا منہیں آئے گا۔ "

يعنى اب سيدالم سلين كارشة نعوذ بالله بريارب - اب تووى سيد موكا - جو بقول مرزاتمود مرزا قاديانى كى بيعت كرے كاف هذا اس بناسيتى سيادت سے مفوظ ركھے \_ آمين! حضرت سيدة النساء فاطمئة الزمراكي تومين

علی میده است مول مسته روز کونین ۱۲۰ سه ۲۰ سه بیان مرزای معفرت فاطمه نی شفی حالت میں ایلی ران پر میر اسر رکھا۔

(ایک فلطی کا از الدص ۹ فردائن ج ۱۸ ص ۲۱۳)

افسوس ایک غیرمحرم اور وه مجمی وشمن امل بیت ہوکر حضرت بتول دختر رسول کی شان میں اس قدر گنتاخی۔

سيدنا حضرت امام حسين كي توبين

حضرات! جگر گوشتہ سید السادات، راحت سرور کا نتات، ابن اسد الله، نورسیدة الله منج شجاعت، ابن اسد الله، نورسیدة الله منج شجاعت، پیکرشهادت، بلمبر دارح بت، شیغم اللیم عزیمت، محی الملت دالدین، سیدنا امیر المؤسس معرت امام حسین کی مرزا قادیانی نے سنت خوارج کے ماتحت جوتو بین و تنظیم کی ہے۔ اس کا کچھ مودد کیل میں ہم پیش کرتے ہیں۔ تاکداس ظل خوارج گردہ کے ایمان سوزعقا کد سے عالم اسلام آگاہ ہو کرفتا طوح محقوظ رہیں۔ چنانچ مرزا قادیانی نهایت فرعونیت سے کہتا ہے۔

۱۰۵ - کونکمیں اسے قوم شیعہ!اس پرامرارمت کروکہ مین تہارا بنی ہے۔ کونکمیں کی ہے۔ کونکمیں کی ہے۔ کونکمیں کی کا کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے۔ جواس میں سین سے بردھ کر ہے۔ اب میری طرف دوڑوکہ چا شفع میں ہوں۔'' (داخ ابلام ساا خزائن ج ۱۸ سستان

\_ ...... Yo Y

کربلاے است سیر ہر آنم صد حسین است درگریپانم

(نزول أسيح ص ٩٩ فزائن ج١٨ص ١٧٤)

لیعنی میری ہرسرایک کر بلاہے۔میرے گریبان میں موحسین ہے۔ حسین تو ایک ہی تھے۔ جوراہ خداوندی میں شہید ہوگئے۔البتہ یزید ہزاروں ہیں۔ مولا نارو ترفر ماتے ہیں۔

یک حیی شیست کال گرو همپید درنه صدیا اند در دنیا بزید

۲۰۷ .... د بعض نادان شیعد نے جنہوں نے حسین کی پرستش کو اسلام کا مغز سجھ لیا ہے۔ ہمارے رسالہ (دافع البلاء) کے دیکھنے ہمت زہرا گلاہے ..... اور بیاعتر اض کیا ہے کہ کی کو کرمکن ہے کہ بیض امام حسین ہے افضل ہو ..... افسوں یہ لوگ نہیں تھے کہ قرآن نے توامام حسین کو رتب البدید کا بھی نہیں دیا۔ بلکہ نام تک فہ کو رئیس۔ ان سے تو زید بی اچھار ہا۔ جس کا نام قرآن میں موجود ہے .... جن تو بیہ کہ 'مساکسان محمد ابنا احد من رجالکم '' کی آ بت نے اس تعلق کو جو امام حسین کو آخر محمد ابنا احد من رجالکم '' کی آ بت نے اس تعلق کو جو امام حسین کو آخر محمد ابنا احد من روا کہ دہ موت کے بعد نے اس تعلق کو جو امام حسین کو آخر سے کہ حسین کو ریرشر نے بھی نصیب نہیں ہوا کہ دہ موت کے بعد آخر میں موت کے البعد آخر میں موت کے البعد آخر میں تا ہو تک کی اور دبی ہوں جس کا نام آخر میں جو رہ کی اور دبی ہوں جس کا نام

رسول پاک نے نمی اور رسول رکھا ہے .....اب سوچنے کے لائق ہے کہ امام حسین کواس سے (بیعنی مجھ سے ) کیانسبت ہے۔ بیاور بات ہے کہ ٹی یاشید مجھ کوگالیاں دیں۔ یامیرانام کذاب ود جال بے ایمان رکھیں ل۔ (زول اسے ص۱۳۳۸م، فرائنج ۸۸۵،۳۲۷)

''قال رسول الله حسين منى وانا من حسين ''حين جُهت ہاور مين على الله عسين ''حين جُهت ہاور مين سين سول الله للحسن والحسين هذا ان ابنائى '' حسن وصين دونوں مير عيلي إلى -

۲۰۸ ...... '' جھوش اور تہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ جھے تو ہر ایک وقت خداکی تائیداور مدول رہی ہے۔ گرتمہاراحسین پس تم وشت کر بلاکویا دکرلو۔ اب تک تم روتے ہو۔''

''تم نے اس کشتہ سے نجات چاہی کہ جونومیدی سے مرگیا۔ پس تم کوخدانے ہرایک مراد سے نومید کیا۔ پس فرق کھلا ہوا مراد سے نومید کیا۔ بس خدا کا کشتہ ہوں۔ لیکن تمہاراحین دشنوں کا کشتہ ہے۔ پس فرق کھلا ہوا اور خاہر ہے۔''
اور خلا ہر ہے۔''
اور خلا ہر ہے۔''
اور بیرکی تعریف

۲۰۹ ..... "اصل بات بیہ کدسب نے زیادہ بدنام یزید ہے۔ اگراس کی شراکت بے امام حسین کی شہادت ہوئی تو براکیا۔ لیکن آج کل کے شیعہ بھی ال کردہ دینی کا منہیں کر سکتے۔ جواس نے کیا۔ "

(مفوظات احم ۲۵)

لوث: مرزائو! ویکھا تمہارا خانہ ساز نی ابن رسول، شہید کربلا کونومیدی کا کشتہ، وشمنوں کا کشتہ قرار دے رہاہے ادرخود کوخدا کا کشتہ کہدرہاہے ادر پھریزید پلیدکی کس قدر تعریف مدح کررہاہے۔ کیوں ندہو۔ آخر'' قادیان بھی ظل دھتی ہے۔''

(ازاله او بام ص ۱۷، فردائن جهم ۱۳۱)

مان درااین مدوح بزیدگا دین خدمات کی فهرست توپیش کرد-انسوس! بریل دین و ایمال بیائد گریت

خدابدايت دے۔آسن

ل شیعہ تی نے نہیں بلکہ مخرصادق علیہ السلام نے ہی تہارا نام کذاب دوجال رکھا ہے۔ دیکھو سلم، ابوداؤد، مشکلوۃ کتاب الفتن۔



بسم الله الرحين الرحيم! جموث كمنے سے جن كو عار نہيں ان كى بالوں كا كوئى اعتبار نہيں

موری ۱۹۵۱ بریل ۱۹۵۲ و مسلمانان چنیوٹ کا ایک عظیم الشان تبلیتی جلسه ہوا۔ جس بیل خطیب پاکستان قاضی احسان احمد صاحب معدر مجلس احرار اسلام صوبہ پنجاب نے بعنوان ' تحقظہ خم نبوت واسخکام پاکستان تا محت اسلام ہے کے اجتماع عظیم سے ایک پر تفائق خطاب فرہا یا۔ جس بیل علاوہ دیگر اہم مسائل مشافی تنجارتی ومعاشرتی معاملات بیس حدود شریعت کی پابندی، میدان جہاد کے علاوہ دیگر اہم مسائل مشافی تنجارتی ومعاشرتی معاملات بیس حدود شریعت کی پابندی، میدان جہاد کے اور چو برری ظفر اللہ خان قادیاتی امت خصوصاً مرز احمود اور چو برری ظفر اللہ خان قادیاتی کی ملکی ولمی غدار ہول کو نہایت شرح وسط سے طشت از بام کیا۔ خطیب پاکستان کے تفاق آن افروز ارشادات سے سامعین بیحد متاثر ہوئے مگر اس سے قادیاتی امت کے کھر صف ماتم بچھ گئی۔ اپنی واضح غدار ہول کا کام پردہ پائی کے سے حضرت قاضی صاحب قبلہ کی تقریر کردیا۔ وہ اشتہار کیا ہے۔ دجل وفریب کی ایک جسم تصویر ہے۔ حضرت قاضی صاحب قبلہ کی تقریر کے کہا یہ بین اور کہتے ہیں کہ کیا یہ بی وہ وردغ آ میر نورت ہے کہ جس کے دام تزویر بیل بیلوگ ناحی گرفتار ہیں۔ پناہ بخدا تیج ہیں کہ کیا یہ بی وہ وردغ آ میر نورت ہے کہ جس کے دام تزویر بیل بیلوگ ناحی گرفتار ہیں۔ پناہ بخدا تیج ہیں کہ کیا یہ بین اور بھی بیلوگ ناحی گرفتار ہیں۔ پناہ بخدا تیج ہیں کہ کیا یہ بین وہ وردغ آ میر نورت ہے کہ جس کے دام تزویر بیل بیلوگ ناحی گرفتار ہیں۔ پناہ بخدا تھے ہیں کہ کیا یہ بین اور بھی ہیا وہ وردغ آ میر نورت ہے کہ جس کے دام تزویر بیل بیلوگ ناحی گرفتار ہیں۔ پناہ بخدا تیج ہیں

شرم وحیا قصہ پارینہ بنے ہیں اشرار واباطل نے عجب جال بنے ہیں اسے سفون

قادیا تی امت کی مسلم لیگ رسمنی مسلم نیگ کے تعلق قادیان کے خاندساز نبی کا فتو گا:

.... من مسلم ليك كويسندنيين كرتا-

ا ..... مسلم لیگ کی راه ایک خطرناک راه ہے۔

اسس جھے ملم لیگ سے بغاوت کی ہوآتی ہے۔

س..... من مسلم لیگ کی سیاست کوخطرنا ک سجھتا ہوں۔

مرز المحود خليفه قاديان كافتوى

''سیای واقعات کا مطالعہ کرنے والا جانتا ہے کہ آپ (مسلم لیگ کے متعلق حضرت مسیح موعود) کا خیال کس طرح لفظ بلفظ پورا ہوا۔'' چنانچہ واقعات نے ٹابت کر دیا ہے کہ اب مسلم لیگ بھی ای سیلف گورنمنٹ کے حصول کی طرف جھک رہی ہے۔جس کا کانگریس مدت سے مطالبہ کر رہی تھی۔ ( لیتن آزاد ک

140 وطن ) کود کھاوے کے لئے لفظوں میں کچھ فرق رکھا ہو غرضیکہ کوصوبہ کے ایک بڑے اور ذمہ دار عامم نے اس بات پرزور بھی دیا کہ سلم لیگ سے نقصان تیں ہوگا۔ لیکن سے موجود نے میں جواب دياكداس (مسلم ليك) كانتيجه المحاليين موكارة خرابياتي موان (بكات ظافت ازمرز المحدوم عه) ١٩٣٧ء كالبيش اورقاد ماني امت كي يوزيش شائع كرده اشتهار من قادياني امت في كلما بهكه: "جن ايام من احمدي مسلم ليك كو منظم كرنے ميں پيش بيش تھے۔ان ايام ميں احراری خالف تھے۔'' ببلاجواب توييب كمجلس احراركو كي مي موعود يا خليفه صلح موعود مون كى مدی نہیں کہ اس کا ہر تول قعل یا فیصلہ خالی از خطا یا معصوم ہولے سے دوفر دیاروحانی باپ کے دو بيون من ايك اجتادى ياسياى نظريه كاوقى اخلاف تقاج بالكل فتم موكيا - فلا اعتراض! جواب بیہے کہ جب آپ کے نی سلم لیگ کی خرمت اور مخالفت کافتو کی وے بچے ہیں اور اس فتو کی کی مرز انحمود تقدیق بھی کر بچے ہیں تو پھر آپ کی کیا پوزیش ہے۔ بتلائيئة وه جمولے بيں يا آپ؟ در حقيقت دونوں ہى جمو ئے۔ جواب سے کہ جب بقول الا ١٩٣٧ء کے الیکن میں احمدی مسلم لیگ کو منظم كرنے ميں چيش چيش منطق چرمرز امحود نے بيانفاق آميز اعلان كيوں كيا كه: " بيسال چونك یارٹی سٹم پر الکشن کا پہلاسال ہے۔اس لئے اس دفعہ الیکشنوں میں بخت گر برد مور بی ہے۔ احربیجاعت کے لئے خاص طور پرمشکلات ہیں ۔ کیونکدان کوندسلم لیگ نے شامل کیا ہے اور ند

زمیندارہ لیگ نے۔ ہاں بعض احمدی افراد کے ساتھ یوبیسٹ یارٹی نے تعاون کیا ہے۔مثلّا يوعيث بارتی نے نواب محددين اور چو بدرى انور حسين كوكند ديا بي ..... ليك احمديول كى خالفت (رقم فرموده مرز الحمود الفضل ج٢٥ فبر٢٥ ص ايمورند ٢٩ مرجنوري ١٩٣٧ء) جواب سے کہ قادیانی امت نے جماعتی طور پرمسلم لیگ کے امیدواروں

کونظرانداز کر کے ان امیدواروں کے حق میں ووث دینے کا کیوں فیصلہ کیا جو کہ سلم لیگ کے مقابله مین مسلم لیک کوشک و دینے کے لئے کھڑے ہوئے تصاور بیامیدوار یونینٹ ، زمیندارہ ليك اورآ زاواميدوار تف كيا قادياني ذبب عن مسلم ليك دوى كايبى معيار بي شرم، شرم! جواب يہے كي حصل بالد كے طقه من سلم ليك في ابنا ايك نهايت بى

مخلص اميدوارسيد بهاؤالدين (شهيد ياكتان) كوكراكيا تفاركر قادياني امت في مسلم ليك وشمنى كاثبوت وية موع مسلم ليك اميدوار كم مقابله من ابناايك خائدساز اميدوار مجابد بخاراكا قاتل فتح محمد تامی کو کھڑ اکرویا اورا بے اس امیدوار کو کامیاب بنانے کے لئے قادیانی است خصوصاً

مرزامحمود نے سرقو زکوشش کی اور چو بدری سرظفر الله خان نے بھی مسلم لیگ کے مخالف ہی کوووٹ دیا۔ چنا نچہ قاب ان امت کا خصوص منا وافقت لکھتا ہے کہ: "مفرت خلیفة اس ووٹ دیا۔ حضرت لئے پولنگ سیشن پرتشریف لے کئے اور چو بدری فتح محمد صاحب کے حق میں ووٹ دیا۔ حضرت مرزا بشریف احمد، آنریمل چو بدری سرظفر الله خال صاحب نے بھی آج ووٹ دیا۔"
ووٹ دیا۔"
ووٹ دیا۔"

نوٹ: کیا قادیانی امت کی مخصوص ڈیشنری میں''پیش پیش'' ہونے کے معنی دجل

وفریب اور دشتنی ہی کے ہیں۔

حضرت مسيح علبيه السلام كى آمد ثانى اورختم نبوت

(ترياق القلوب ص ١٥٤ بخزائن ج١٥٥ ص ٧٤٩)

نوف: مرزا قادیانی بقول خود خاتم الاولاد سے است کی کہ آئندہ کوئی جدید پیدائش نہیں ہوئی۔ ورنہ پہلے آپ کے بہن بھائی نقول خود خاتم الاولاد سے اس معنی کہ آئندہ کوئی جدید پیدائش نہیں ہوئی دورنہ پہلے آپ کے بہن بھائی زعمہ موجود سے پس آ خضرت اللہ بھی خاتم الانہیاء ہیں۔ بایس معنی کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی پیدائیس ہوگا اور حضرت سے علیہ السلام کے فرمان کے مطابق احیائے دین کے لئے قرب قیامت تشریف لائیں گے اور بیرہ وہ حقیقت کبرئی ہے کہ جس پرمزا قادیائی بھی ۱۳ مسال تک قائم رہے۔ (باہن ہوں مدیرہ ۱۳۹۵م، ۵۰۳۹۹م) کو فیق کبرئی ہے کہ جس پرمزا قادیائی امت کو ہدایت دے اور قبول اسلام کی توفیق عنایت فرمائے۔ تاکہ مرز مین پاکستان اس تخریب پسنداور غدارگروہ سے پاک ہو۔ آئیں!



## نذرعقيدت

راقم کوایک دفتہ بمقام کوئے مضن شریف، حضور واقف اسرار اللہ الصدر مقبول بارگاہ احد حضرت مولا نا خواجہ فیش اجمد صاحب سجادہ نشین کے عالی در بار، فیش آثار شی شرف حاضری حاصل ہوا۔ الل در بار میں علاوہ خدام ، اصدقائے علائے باصغا وسلحا، سالکان راہ ہدا کے دنتگیر، در ما ندگان امیدگاہ جا ووال حضرت خواجہ غلام رسول صاحب صدر نشین مندھائی پور شریف بھی تشریف فرما تھے۔ مقدمہ بہا ولپور کا ذکر شروع ہوا جو ما بین المل النۃ والجماعت ومرزائیت متعلق فنح نکاح جاری تفااور جس میں مرزائیوں نے اپنی تائید میں حضور قبلہ اقدس فقدس مرہ العزیز کے متعلق بے بنیا داور خلط روایات مشہوری تغییں معلوم ہوتا تھا کہ حضور سجادہ فقین صاحب کی طبع نازک پو اپنے شخ اعظم کے متعلق الی سراسر غلط روایات کی اشاعت بارگراں گذری ہے اور جبیع حلقہ بگوشان فریدی نے مرزائیوں کی اس حقیقت کا انکشاف کیا جائے۔ بارگراں اس امر کی بے حدضرورت تھی کہ بخرض افادہ عوام اس حقیقت کا انکشاف کیا جائے۔ الجمد بلد کہ اس فرض کی اوائیگی کی سعادت احتر کوفسیب ہوئی۔ چونکہ بیرسالہ می بغرض حصول المحد بند کہ اس فرض میں اوائیگی کی سعادت احتر کوفسیب ہوئی۔ چونکہ بیرسالہ میں بغرض حصول بارگاہ اللہ کی توجہ باطنی شامل حال نہ ہو۔

اے دل غلام شاہ جہاں باش شاد باش پیستہ درحمایت لطف الہ باش

ازال بدرساله بطورند رعقیدت، بعالی خدمت، قدی صفت، حضورتا جدار کشوریقیں، قد وة الوصلین، سندالکالمین حضرت مولانا خواجه فیش احمد صاحب بجاده نشین لازال بروق اجلاله علی رئیس المستر شدین الی یوم الدین، پیش کیاجاتا ہے۔ گرقبول افتدزے عزوشرف! احتر العباد: جمد غلام جهانیال غفرله مینی قریشی

## بوالمعي<u>ن</u>

## بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد الله على نعمه الشاملات والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد باعث كل الكائنات وافضل البريات وعلى اله واصحابه واتباعه الذين فاز واباعلى الدرجات اما بعد! هیفتگان مرزاقادیان نے مرض مرزائیت کوطول وعرض ملک میں پھیلانے کے لئے مصداق آیہ "لا تینہم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تہد اکثر هم شاکرین "متخرق چالیس اختیار کیس چیانچیمرزائیوں کی طرف سے ایک رسال بعنوان "مسیح موجود کی تعد ایق میں (تعلق الاقطاب فی المشائع) حضرت خواجہ غلام فرید کی عظیم الشان شہادت" تالیف کر کے شائع کیا گیا ہے۔ جس میں مولف نے اشارات فریدی جلد فالد کے ان مقامات کوجن میں مولوی رکن وین مؤلف اشارات کے خود پیدا کرده رطب دیا ہی مندرج ہیں سند چیش کر کے عامد الل اسلام خصوصاً مریدان ومعتقدان حضور قبلہ اقد س کو دحوکہ میں والے کوشش کی ہے۔ لیکن ۔

چافے راکہ ایزد برفروزد برآن کس تف زند ریشش بسودد

مرزائی مؤلف رسالہ نے اپ سے قادیانی کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے کھا ہے:

د'اگر چہ یہودی مولو یوں کی بیر کات خود حضرت سے کی صدافت کا ایک زبردست جوت تھا۔ تا ہم
ایسے نیک بخت اور سعادت مندلوگ بھی اللہ تعالیٰ نے کھڑے کئے جنہوں نے حضرت سے موجود
کونہ صرف بید کہ امت محمد بھالیہ کا ایک درخشند تا را بتا یا بلکہ آپ کے تمام دعاوی کی تقید بی کرک کے نفر کے فتو کی لگانے والوں کو طرح گردا تا اور ان سے نفر سے کام کیا اطان اظہار کیا۔ ایسے بزرگوں میں سے ایک وجود حضرت خواجہ غلام فریدگا بھی ہے اور ایسے لوگ چونکہ اللی اللہ اور حقیقت شناس ہوتے ہیں۔ اس لئے بلاخوف لو می نفر سے دو آپ کی نشان ہوتے ہیں۔ چنا نچہ حضرت سید نا مرزاغلام احمد قاویانی میں رطب اللہ ان ہوتے ہیں۔ بلکہ قعد ایش کرتے ہیں۔ چنا نچہ حضرت سید نا مرزاغلام احمد قاویانی کی نقید ایش میں حضرت خواجہ صاحب نے جس جرات سے کام لیا ہے دہ آپ کی شان بزدگ کا کی نقید ایش میں حضرت خواجہ صاحب نے جس جرات سے کام لیا ہے دہ آپ کی شان بزدگ کا زیر دست جوت ہے۔''

مؤلف کی اس عبارت سے داضح ہوتا ہے کہ حضور، قبلہ اقدس، شیخ المشائخ، قطب الله قطاب، فرید ماری مقبل الماری وحید، قبلہ الله قطاب، فردالافراد، مقبول بارگاہ دحید، قبلہ الله قبلہ حضرت مولانا بخواجہ فلام فرید ما حسادی کی تقد بی فرمائی ہے۔ 'العیاذ بالله المها بہتال عظیم!! مرمن الودہ دائم چہ عجب

بمه عالم كواه عصمت ادست

اس قدر بهتان عظيم كي اشاعت بن كرغاموش بيشمنا جونكه كناه ظليم تفا ازال ايك ادني

ترین بندگان فریدی ہونے کی حیثیت سے راقم نے اس غلط بھی کا از الداز مد ضروری ہجھتے ہوئے جوابار سالد اکسے کا عزم کیا۔ من الله التو فیق وجه نستعین ! چونکدار شادات قدی صفات حضور قبلداقد سے مرزائیوں کی صفالت اوران کا تاری ہوتا ان کے اعتقادیات کا صریح خلاف قرآن وحدیث ہوتا وضاحت وصراحت سے ثابت ہے۔ اس رسالد کا تام "ارشاد فرید الزمان متعلق مرزاقا ویان "رکھا گیا ہے۔ وربادایز دمتعال سے دعا ہے کہ راقم کی بی خدمت اپنے مرشد اعظم حضور قبلہ اقدس غریب نواز کی نظر ارشی مقبول ہو۔ آئین!

اے زاہد خود بین بدر میکدہ گرز آل ولبرمن بین کہ بود میر قبائل حافظ تو بروبندگی بیر مغال کن بردامن اودست زن وال ہمہ بگل

چونکہ مرزائی مؤلف کا دعویٰ ہے کہ (العیاذ باللہ) حضور قبلہ اقدس نے مرزا قادیائی کے تمام دعادی کی تقیدیت کی ہے۔ از ال پیشتر اس کے کہ اس بہتان عظیم کی حقیقت کا انکشاف کیا جائے۔ مرزا قادیانی کے تمام دعادی کا مختصراً تذکرہ ضروری ہے۔

باب اوّل ..... مرزا قاربانی کا تدریجی عروج اور دعاوی

مرزا قادیانی تعلیم سے فارغ ہوکر عدالت خفیفہ سیالکوٹ میں بمشاہر پندرہ روپے محرر متعین ہوئے۔اس کے بعد بغرض ترقی روزگار مخاری کے امتحان میں شامل ہوئے۔امتحان میں فیل ہوجانے کے باعث ملازمت کو خیر باد کہہ کر کوشٹشین ہولئے اور سودلیثی نبی بینے کی تیاری میں مشغول ہوگئے۔ ،

يهلادرجه ..... زامد

اینے خیال میں مشغول عبادت ہوکرلوگوں کومتا ژ ز بدکرنے گئے۔

دوسرادرجه محدد

جب ز ہدیش کمال حاصل کرنے کا دھوکہ دے چکے تو مجددیت کا دعوی کرلیا۔

تيسرادرجه ..... فرشتول سے واقفيت

مجد دتوبن چکے اب زیادہ عروج کے مشاق ہوئے۔ چونکہ مدارج علویہ کا حصول بغیر تعارف ملائکہ کے ناممکن تھا۔ازاں مرزا قادیانی نے فرشتوں سے واقفیت شروع کی۔ مثال مشہور ہے جیسے روح و لیے فرشتے مرزا قادیانی بھی پنجائی، فرشتے بھی پنجائی اور وی پنجائی (حقیقت الوی ص ۳۳۳، فزائن ج۲۷ ص ۳۳۷) میں مرزا قادیانی کلھتے ہیں۔"۵/مارچ ۱۹۰۵ء کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا۔ میر سامنے آیا اور اس نے بہت سارو پید میرے وامن میں ڈال دیا۔ میں نے اس کا نام پوچھااس نے کہانام پھونہیں میں نے کہا آخر پچھنام تو ہونا چا ہے۔ اس نے کہامیرانام فیجی ٹیجی ہے۔"

سبحان الدفرشتون كا نام بهى انوكها لكل آيا بهلاان رازول كوكون مجهي؟ جب استخيل مين بهى كامياب مو كيتود نيا اندهير نظر آن كى رزين كرب والله بين وللك برب وماغ ان كاچونك آپ نبوت كى تاك بين مقص شهداء صالحين وصديقين مرزا قاويانى كو الي نظر آن كي سيخت شهداء صالحين وصديقين مرزا قاويانى كو الي نظر آن كي سيخت شهداء صالحين وصديقين مرزا قاويانى كو الي نظر آن كي سيخت شهداء صالحين وصديقين مرزا قاويانى كو الي نظر آن كي سيخت شهداء صالحين وصديقين مرزا قاويانى كو الي نظر آن كي سيخت كي سيزوه كس درد

چوں خدا خواہد کہ پروہ ک درو میکش اندر طعنہ پاکال زند چنانچہ مرزا قادیانی اپنے اس رسبہ کواشعار محررہ ذیل میں طاہر فرماتے ہیں۔

الف.....

کر بلائیست سیر بر آنم صد حسین است ور گریبانم (زول است ۹۹ بخزائن ج۱۸ س

> غالبًا اس کا جواب تو کسی محتب الل بیت نے بدیں مضمون دیا تھا۔ کیک حسین نیست کو گرود شہید لیک بسیار اند در عالم برید

ب ..... (اعباداحری می ۲۰ بردائن ج۹۵ ۱۲۳) می مرزاقادیانی کے بیاشعاروری ہیں۔ وقالوا علے الحسنین فضل نفسه

وحاتو، حصے السمان اقسول نسعم والله رہی سینظهر

ترجمہ لوگ میرے متعلق کہتے ہیں کہ حسنین پراپنے آپ کو نصیلت دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں خدا کی تنم عنقریب میرارب ظاہر کردےگا۔

> دشتان مابینی وبین حسینکم فیانی اؤید کل ان وانصیر

(اعازامري ص ٢٩ فردائن ج١٩ص ١٨١)

ترجمہ: میرے اور تمہارے سین کے درمیان بڑا فرق ہے۔ کیونکہ بیں ہروفت تا ئید کیا جاتا ہوں اور مدد کیا جاتا ہوں۔

وامها حسين فاذكروا دشت كربلا الئ هذه الايام تبكون فانتظروا

(اعازاحري ١٩٠٠ فردائن ١٩١٥ (١٨١)

ترجمه: تم الي حسين كمتعلق دشت كر بلايادكرو-المحى تكرور بهو- ليل ديكمو:

ووالله ليسست فيسه منسى زيسادة وعشدى شهسادات من الله فسانظروا

(الإداحري المنزائن جواس ١٩٣)

ترجمہ: خدا ک قتم امام حسین میں جھے نیادتی نیس ہواور میرے نزد یک خدا ک شہادتیں ہیں۔ بس دیکھو:

وانى قتيل الحب لكن حسينكم قتيل العدى فالفرق اجلى واظهر

(اعاداح يس المرفزائن جواص ١٩١)

ترجمہ جھیق میں شہید محبت ہوں لیکن تمہاراحسین ڈشمنوں کا مقول ہے۔ پس فرق بیّن اور ظاہر ہے۔ نواسہ حضوطا کے کے متعلق اس قدر ہتک آمیز کلام اور دعویٰ اسلام۔ این خیال است ومال است

چوتفاورجه .... مهدى

آپ نے مجہ ویت کی کلاس پاس کر کے مہدیت کا ورجہ حاصل کرلیا اور علامات ظہور مہدی کو اپنے اور منظبق کرنے گئے۔ اوھ علائے تن نے آیات واحادیث کا حیجہ مفہوم لوگول کوسنا کر مرزا گا دیائی کی ایمان سوز صلالت کو اظہر من الفسس کر دیا تو مرزا گا دیائی نے احادیث کے متعلق بدیں مضمون اپنا خیال طاہر کیا کہ: ''مہر اس دعویٰ کی حدیث بنیا و بیس بلکہ قرآن اور وہ دی نے جو میرے پہنازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن مشریف کے مطابق ہیں اور میری وتی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم دری کی طرح کی طرح کی سین کے مطابق ہیں اور میری وتی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم دری کی طرح کی سین کے مطابق ہیں اور میری وتی کے معارض نہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم دری کی طرح کی سینک و سینے ہیں۔''

ضدا کی شان ہے ایک ریزہ چین خوان نصاری کا محدائی کرتے کرتے مہدی موعود بن جائے

4

پانچوال درجه ..... مثل سی چینادرجه ..... مسی موعود

مرزاقادیانی کی کرتی مدارج میں برق رفاری طاحظہ ہو مجدد، مبدی اور مثیل سے ہونے
پراکتفائیں کیا جاتا۔ بلکہ سے مود دبنے کا شوق داس گیر ہوتا ہے تو آپ مریم بن کر استعاره کے دنگ
میں حالمہ ہوجاتے ہیں۔ پھروں او بصورت حالمہ گذارنے کے بعد خود سے ابن مریم بن جاتے ہیں۔
میں حالمہ ہوجاتے ہیں۔ پھروں ماہ بصورت حالمہ گذارنے کے بعد خود سے ابن مریم بن جاتے ہیں۔
نوٹ سے ابن مریم ہونے کے متعلق تمام حوالہ جات باب زول سے میں بتقصیل درج ہیں۔

ساتوال درجه سن ني

لعنی افرنجی می جب مرزا قادیانی بن جاتے میں اور وقی والهام شروع موجاتا ہے تو آپ اپنے رہے کابدیں طورا ظہار کرتے ہیں۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(وافع البلاوس مع فزائن ج ١٨ص ٢٠٠٠)

ایک منم که حسب بثارات آمم عیلی کباست تا نبد پابمنمرم

(ازالهاوم م ۱۵۸ فرزائن چسوم ۱۸۰)

نى بھى بن كئے كيكن بلند بروازى كانخيل ابھى فتم نبيں ہونے پايا-

آ مخوال درجه .... خدا كابيامونا

مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ ''میرامقام اور حضرت عینی علیدالسلام کامقام وہ ہے کداگرہم دونوں خدا کے بیٹے ہونے کا دعویٰ کریں توضیح ہوگا اور عنقریب میں دعویٰ کروں گا کہ میں خود خدا ہوں اور (جھے سے الوہیت کا دعویٰ) ظاہر ہوگا۔'' (توضیح المرام ص ۲۲ ہزائن جسم ۱۲) اس کے بعدمرزا قادیائی کوالہام بھی ہوگیا۔''انت منی بمنزلہ ولدی ''تومیر سے لڑکی طرح ہے۔ (حقیقت الوی ص ۸۲ ہزائن ج ۲۲ ص ۸۹)

نوال درجه ..... غدامونا

مرزا قادیانی نے پیشین کوئی تو کی تھی کہ میں خودخدا ہوں اور جھے سے الوہیت کا دعویٰ ظاہر ہوگا۔اس کے بعد مرزا قادیانی کے خدانے اپنا چارج مرزا قادیانی کے حوالہ کر کے اعلان کر دیا۔ 'انما امرك اذا اردت شیا ان تقول له كن فيكون '' تيراكام بغيراس كے اور پچھ نہ ہوگا كہ جس وقت توكس چيز كا ارادہ كرے سبكن كہنے ہے ہوجائے گی۔

(حقیقت الوی ص۱۰۵ نوائن ج۲۲ ص۱۰۸) میں مرزا قادیانی کھتے ہیں کہ: ''اللہ تعالی میرے وجود میں داخل ہوگیا۔'' جب لفظ کن سے حسب مشاء اشیاء کے پیدا کرنے کے عام اختیارات مرزا قادیانی کا خدا فراغت سے تنگ آ کرمرزا قادیانی کا خدا فراغت سے تنگ آ کرمرزا قادیانی کے وجود میں بناہ گزیں ہوا۔

دسوال درجه سده خدا كاباب بونا

ممکن تھامرزا قادیانی اور بہت کچھتر تی کرتے لیکن عزرائیل علیہ السلام سدراہ ہوئے اور مرزا قادیانی ۲۲ساھ میں انتقال کر گئے۔

باب دوم .... انكشاف مقيقت

الیعنی ارشادات فریدی جلدسوم بیل مرزاقادیانی کے متعلق جتنے تائیدی کلمات مندرج ہیں وہ مولوی رکن دین مؤلف کے خود پیدا کردہ الفاظ ہیں۔ معائدین صدافت، ابتدائے سے ہی فد بہب حق پرست کے لباس میں ملبوں ہوکر خفیہ طور پراپنے زہر ملے جراشیم سے اہل حق کو ملوث کرنے کی سعی کرتے رہے ہیں۔ بدیں صورت مرزائیت کا ایک فردسمی غلام احمد اخر ساکن اوچ ریاست بہاولپور حاضر دربار عالیہ فریدیہ ہوا کرتا تھا۔ حضور کا فیض عام، جودوسی ، ونیاسے مختی میں۔ حضرت نے فیض عام سے حاتم بنادیئے۔ جودردولت پر حاضر ہوتا وامن المید کو بر مقصود سے معمور کر جاتا۔ جس طرح فیض ربانی دنیوی لحاظ سے بلائیز موال اللہ کے دروولت سے باس وحرمان فیمب وملت عام ہوا کرتا ہے۔ اس طرح المختلق با خلاق اللہ کے دروولت سے باس وحرمان فیمب وملت عام ہوا کرتا ہے۔ اس طرح المختلق با خلاق اللہ کے دروولت سے باس وحرمان

کلینه مفقود ہوا کرتی ہیں۔ انہیں افراد سے بیسی نما مرزائی مولوی غلام احد او یکی، حضور قبله اقدس کی خدمت میں بدیں طور عقیدت مندی ظاہر کیا کرتا تھا۔

ا کردہ زخود توحید ترا
از کون ومکان تجرید ترا
اسرار سلوک پدید ترا
دل باخت ہر آنکس دید ترا
اے نام غلام فرید ترا
از خصر حیات مزید ترا
حقاکس مثل عدید ترا
حضرت سجادہ نشیں مددے

اس تی نما مرزائی لیتنی مولوی غلام احمد اختر کے دوران قیام چاچ ال شریف سے چار
سال پیشتر مولوی رکن دین حضور قبلہ اقدس کے ملفوظات جمع کرنے میں مصروف تھا۔ از ال اس نے
موقعہ پاکر مولوی رکن دین کے ساتھ درشتہ عقیدت ورابطہ مؤدث متحکم کرنے کے لئے مناسب تجاویز
اختیار کیس اور رقوبات بطور نذرانہ پیش کرنے لگا۔ مولوی رکن دین جب محور رقوبات ہو چکے تو اختر
صاحب نے مرزا قادیانی نبی کے مراسلات کا سلسلہ شروع کراویا اور اختر صاحب کی تلم افتراء رقم
سے ترسیل جوابات جاری رہے۔ جس کے متعلق مولوی رکن دین کی تحریر شاہد ہے۔ از ال مولوی
رکن دین نے اپنے اخویم مولوی غلام احمد اخترکی طبیب خاطر کے لئے چند مقوسات میں مرزا قادیائی
کے متعلق خود پیدا کردہ الفاظ تحریر کرویئے۔ ملفوظات شریف یعنی اشارات فریدی کے جمیع جلدوں کو
اول سے آخر تک بخور مطالعہ کرنے کے بعد سے حقیقت روز روش کی طرح واضح ہوجاتی ہے۔
اول سے آخر تک بخور مطالعہ کرنے کے بعد سے حقیقت روز روش کی طرح واضح ہوجاتی ہے۔

بتن دليل

مولوی رکن دین نے ۱۹ ررجب ۱۳۱۵ سے ملفوظات شریف قلم بندکرنے شروع کئے اور ۲ ررئیج الثانی ۱۳۱۹ سے ۲۸ مقابیس جمع کر کے پانچ جلدوں میں ترتیب دے کر فراغت حاصل کی اوراس کتاب کا نام اشارات فریدی رکھا۔ گویا مولوی رکن وین کو ۸سال ۹ ماہ کا ایوم کے طویل عرصہ میں ایک سال ۲۲ یوم در بار مطلے میں شرف حاضری حاصل ہوا۔ کیونکہ مولوی رکن وین کوجس یوم حاضر ہونے کا موقعہ ملتا ای یوم کے افراد واقعات ایک مقبوس میں تحریر کرتا۔ جلد اوّل

لمفوظ شریف جس کومولوی رکن دین نے ۱۹ اردجب ۱۳۱۰ ہے شروع کر کے ۲۲ رمح م۱۳۱۲ ہے تک لین ایک سال ۲ ماہ ۵ یوم کے عرصہ میں فتم کیا ہے۔ صرف ۲۲ مقبوس تحریر ہوئے۔

جلد دوم جس کو ۲۲ رحم م الحوام ۱۳۱۱ ہے ۔ لے کر ۲۷ روج الی نی ۱۳۱۲ ہے تک دوسال
تین ماہ کے عرصہ بیل فتم کیا جاتا ہے۔ ہم مقبوں درج ہوتے ہیں۔ تقریباً چارسال کے عرصہ بیل
المقبوں تحریر کئے جاتے ہیں اور مرزا قادیائی کے متعلق ان دونوں جلدوں بیل کوئی ذکر نہیں کیا
جاتا کیکن جب مولوی غلام احمراخر کی اخوت مولوی رکن وین سے متحکم ہوتی ہے اور مرزا قادیائی
کے مراسلات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ذرا مولوی صاحب کا زور قلم ملاحظہ فرمایے کہ اس جلد
خالت کو جس میں مرزا قادیائی کے مراسلات کی آمدور فت اور اپنے اخویم مولوی غلام احمداخر کی
قلم سے تربیل جوابات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سات ماہ ایم کے عرصہ میں کے مقبول تحریر کے ختم کر
لیے ہیں۔ عیاں راجہ بیاں!

اس سے نابت ہوتا ہے کہ تیسری جلد کی تالیف جس میں نہایت گات سے کام لیا گیا ہے۔ مولوی رکن دین کی واحد شخصیت کی استطاعت سے باہر ہے۔ بلکہ مولوی غلام احمد اختر کی رفاقت نے مولوی رکن دین کی واحد شخصیت کی استطاعت سے باہر ہے۔ بلکہ مولوی غلام احمد اختر کی رفاقت نے مولوی رکن وین کی قوت تحریر میں چند گنا اضاف فہ کردیا۔ جس سے سات ماہ کا کام چار سال کی کارکروگی سے زائد ہوگیا۔ اس کے بعد مولوی صاحب کی قلم پھرا پی اصلی اور فیج مولی سال اور چاہ ماہ کے عرصہ میں جلد چہارم اور پنجم کی طرف راجع ہوئی۔ حسب وستور سابق تبین سال اور چاہ ماہ کے عرصہ میں جلد چہارم کے ایک مقام کی عالما گیا۔ ان میں بھی مرزا قادیا نی کے متعلق کوئی ترکییں کیا جاتا۔ صرف جلد چہارم کے ایک مقام می خضور قبلہ اقدس نے قادیا نی نبی کے دعاوی کی تقدیق فر مائی ہوتی تو مابین تعلقات میں یو ما اضاف موت رہتا۔ سلسلہ مراسلات برستور جاری رہتا۔ لیکن چوتی اور پانچویں جلد میں نہ کہیں دعاوی مرزا کی تقدیق اور پانچویں جلد میں نہ کہیں دعاوی مرزا کی تقدیق اور پانچویں جلد میں نہ کہیں دعاوی مرزا کی تقدیق اور پانچویں جلد میں نہ کہیں دعاوی مرزا کی تقدیق اور پانچویں جلد میں نہ کہیں دعاوی مرزا کی تقدیم پر پہنچ میں اسلات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان حالات کو بغور دی کھنے سے ہرذی فیم انسان اس نتیجہ پر پہنچ میک ہے۔

کوئی بات تو ہے جس کی پردہ داری ہے اشارات فریدی جلدسوم کوحشور قبلہ اقدس کی خدمت میں بغرض اصلاح وسیح پیش

مولوی رکن دین مؤلف اشارات نے لکھا ہے کہ جو پچھ ملفوظات شریف قلم بند کئے میں حضور قبلہ اقدس کے مطالعہ سے مشرف ہوکراصلات پذیر ہو چکے ہیں۔ تیسر سے جلد کے

متعلق مولوی صاحب کا بدوعوی بالکل غلط ہے۔ کیونکہ مولوی رکن دین کی اٹئی تحریہ سے بیاصول عابت ہوتا ہے کہ مولوی رکن دین جسر وقت ایک جلد کی تالیف سے فارغ ہوجا تا تھا تو دوسری جلد کے دوران تالیف میں پہلے چلد کی اصلاح وصح حضور قبلہ اقدس سے کرا تار بتا اوراس اصلاح وصح کا مقابیس میں بالنفصیل ذکر بھی کر دیتا لیکن تیسری جلد کا حضور قبلہ اقدس کی خدمت سرا پایر کت میں بیش حسب دستور کوئی بالنفصیل ذکر تیس ہے۔ صرف جلد کے آخر میں بیلکھ دیتا کہ بید خط ملاحظہ حضور سے آراستہ موج کا ہے۔ دعوی بلادلیل اور مولوی رکن دین کے اپنے اصول قائم شدہ کے برخلاف ہے۔ تفصیل عرض ہے۔

''چنداوراق ازمقبوس نهم تامقبوس چهارد بهم جنّ شده بودند دربغل داشم اشاره فرمودند که مرابده پس بخدمت خواجه ابقاه الله تعالی بقاه سپر دم بعد مطالعة تبسم نمودند وفرمودندام وز دیده ام دیگر ردز تو بخوانی دمن ساع خوانهم کرد.''

خلاصىمطلب

9 تا ۱۳۲۷ مقابیس حضور قبلہ اقدس کے زیر ملاحظہ ہوئے۔ بعد حضور نے فر مایا آئندہ تو پڑھا کراور میں ساع کروں گا۔

جلد دوم مقبول الآل: برزویک بشوایندن آن وعده منعقد شده بود بایفائے رسید ربر جمہ:

باقی مقابیس جلد الآل کے متعلق جو وعده کیا محیا تھا پورا ہوا۔ جے حضور قبلہ القدس نے مسموع فرمائے معلوی رکن وین جلد الآل کے دوران تالیف بیس باوجود ڈیڑھ سال کا عرصہ فرق کرنے کے مصرف چودہ مقابیس حضور قبلہ القدس کی خدمت بیس باوجود ڈیڑھ سال کا عرصہ فرق کر سکا۔ جو باقی رہ کے وہ دو مرری جلد کی تالیف کے وہ ت بیش کئے گئے۔ اشارات فریدی جلد دوم جو سواد وسال کے عرصہ بیش فتم ہوا تھا۔ باوجود اس قدر طویل عرصہ کے دہتو قبلہ القدس کی خدمت بیش نہ ہوسکا۔ عمولوی رکن وین اپنے اخویم افتر صاحب کے رہنے اخویت بیس اس قدر تحو ہوا کہ دوسری جلد کی مولوی رکن وین اپنے اخویم الکہ کی تالیف شروع کر دی۔ جب تیسرا جلد قریب اعتبام پہنچا تو مولوی رکن دین نے خیال کیا کہ کہیں تیسر ہے جلد کا بغرض اصلاح دیسجے مطالبہ نہ ہوجائے۔ از ال مولوی رکن دین نے خیال کیا کہیں تیسر ہے جلد کا بغرض اصلاح دیسجے مطالبہ نہ ہوجائے۔ از ال اب دوسرے جلد کی اصلاح یا دیا گئی۔ ارشاد فریدی جلد سوم مقابیس ہو مودی کروم کے جلد دوم ان فید فرمائیو فرمود کروم کے مطالبہ نہ وجوال ۔ ان ویک رہن نوٹ شرود کرانے ویک کروم کے مطالبہ نہ وجوالے۔ از ال میں المجالس نوٹ شدو ترام کروید جنور کرم فرمودہ ملاحظہ اصلاح فرمائیو فرمود کرمائیو فرمود کرمائیو فرمود کرمائیو فرمود کرمائیو فرمود کرمائی الدوم کرمائیوں کو کا میں کا کہیں تیس کرم کرمائیو فرمود کرمائیو فرمود کی اردوم کی کرمائیو فرمود کرمائیو فرمود کرمائیو فرمود کی کرمائیو فرمود کی باردوم الفیال کو فرمائیو فرمود کی بیارت کرمائیو فرمود کرمائیو فرمود کرمائیو کرمائیو کرمائیوں کرمائیوں کرمائیوں کرمائیوں کی کھرمائیوں کرمائیوں کرمائیوں کرمائیوں کرمائیوں کرمائیوں کرمائیوں کرمائیوں کرمائیوں کی کی کرمائیوں کی کیا کرمائیوں ک

ترجمہ: بیں نے عرض کی دوسرا جلد تمام ہوچکا ہے۔ ملاحظہ فرمادیں۔ آپ نے شرمایا لے آدر پڑھازاں اس جلد کوآ کے بغور دیکھنے سے بیامر ٹابت ہوتا ہے کہ اشارات فریدی جلد سوم کے تالیف تک جلد دوم کے ۱۳ مقابیس زیراصلاح تھیج آ بچکے ہیں۔ چھمقابیس جلد دوم کے رہ گئے ہیں اور مولوی رکن دین نے جلد سوم کی آخیر میں تحریر کردیا۔''ایں جلد سوم از اوّل تا آخر بجناب اقد س حضور خواجہ ابقاہ اللہ تعالی بقاہ سبق بہ سبق خواندہ ام!''

(یعنی اس تیسری جلد کواوّل ہے آخر تک حضور قبلہ اقدس کی خدمت میں میں نے سبق بسبق پڑھاہے ) الا مال اور نہ جلد چہارم میں اس جلد سوم کی تھیج کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان امور سے ثابت ہوتا ہے کہ جلد سوم حضور قبلہ اقدس کی خدمت میں قطعاً چیش نہیں کیا گیا۔ نصوص قطعتہ

جس وفت صاجزادہ محمد عبدالعلیم خان صاحب امیر ریاست ٹو نک، اشارات فریدی کے پہلے تین جلد طبع کرا کے حضور اقدیں، شع شبستان ہدایت، مرکز فلک الولایة، واقف رموز فریدت شخ المشائخ مولا ناخواجر محمد مخش صاحب نازک کریم غریب نواز کی خدمت سرا پا برکت میں پیش کرتا ہے تو آپ تیسری جلد کا ملاحظ فرمانے کے بعد مؤلف لمفوظ مولوی رکن وین سے سخت رنجیدہ ہوتے ہیں اور اس جلد کا لاحظ فرمانے کے بعد مؤلف لحفوظ مولوی رکن وین سے سخت دنجیدہ ہوتے ہیں اور اس جلد کا لیا حق مقال مقال میں منع فرما وسیتے ہیں۔

بدی طور حضور اقدس المشائخ، مقتدائے عارفین، قدوۃ الکالمین، مرشدنا ومولانا حضرت خواجہ معین الدین قدرہ القدس المشائخ، مقتدائے عارفین قدرہ الکالمین، مرشدنا ومولانا حضرت خواجہ معین الدین قدرس مرہ العزیز کے زمال فیض اقترال میں بھی مولوی رکن دین کے اس فقل کو بے حدنا پہند دور فلط اشاعت کرنے سے خاموثی اختیار کی ہوئی تھی تو اس جانب سے بھی تر دید افترایات مولوی رکن دین میں کوئی خاص طریق اختیار نہ کیا گیا۔

چنانچہ تا جدار کشور یقین، سند الکاملین، مولا تا خواجہ فیض احمہ صاحب سجادہ نشین کی خدمت سراپا برکت میں مشرب فریدی کے مقتدر حضرات (حضرت قدوۃ الاصفیاء مولا تا محمہ یار صاحب وحضرت مولا تا امام بخش صاحب جام پوری ومولا تا فاضل اجل سراج احمد صاحب ساکن مکہن بیلہ ومیاں الد بخش صاحب خلیف ساکن چاچ ال شریف) نے بطور شہادت بیان کیا ہے کہ حضرت غریب نواز، شخ المشائخ، قطب مدار زماں خواجہ محمد بخش صاحب تا زک کریم نے بوقت مطرت غریب نواز، شخ المشائخ، قطب مدار زماں خواجہ محمد بخش صاحب تا زک کریم نے بوقت ملاحظہ اشارات فریدی جلد سوم ارشاو فرمایا تھا۔"میاں رکن دین نے ملفوظ شریف (اشارات فریدی) جمع کرکے اپنی نجات کا اچھا سامان کیا تھا۔ محرم زاغلام احمد قادیا فی کے متعلق جوافتر اُت درج کے بیں اپنی محنت بھی رائیگان کی ہے اور آخرت بھی۔"

حضرت زبدة الاتقیاء والصلحاء مولانا خواج نورا تدصاحب فریدی نازکی
مند آرائے فرید آبادشریف ریاست بها ولپورکی شها دت عظلی
مقدمه بهاولپورے دوران میں شخ الجامع و شخ الحدث صاحبان بهاولپور نے اشادات
فریدی کے متعلق بذریع فطوط آپ سے استفسار کیا تھا تو حضرت مولانا صاحب نے جوابا تحریفر مایا۔
ا..... حضرت خلیفة العالم شخ الشورخ خواج مجمد بخش صاحب نازک قطب مدار
قدس سرہ نے اشارات فریدی کے مصنف مولوی رکن دین صاحب کو بوجہ غلط تائید مرزا قادیانی
کا چھانہیں سمجھااور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرزا قادیانی کے متعلق جوبا تیں اشارات فریدی میں
درج ہیں نکال دینی چاہئیں۔

۲ ...... ہمارے تمام پیران عظام اور جماعت فرید بیکا فدہب پاک اہل السنة والجماعة ہے۔ مرزا قادیانی اور مرزائیت کے ہلاشک منکر ہیں۔ فقیرنو راحمد فریدی نازی بقلم خود! حضرت عارف کامل خواجه فضل حق مہاروی سجادہ نشین منگھر ال شریف فر ما یا کرتے ہے۔ اشارات فریدی جلد سوم میں جانے الفاظ متعلق تا ئید مرزا قادیانی مندرج ہیں۔ محض

الحاتی افتر ائی ہیں ۔ مولوی رکن دین کا تالیف ملفوظ شریف جلد ٹالٹ میں انتہائی درجہ عجلت سے کام لیٹا پھر انتہائی درجہ عجلت سے کام لیٹا پھر

بغرض اصلاح تصحیح حضور قبله اقدس کی خدمت میں پیش ند کرنا مزید برال متقدر حضرات کا شہادت دینا کہ کلمات مرزائیوں کے مؤلف کے اپنے خودساخت الفاظ ہیں خصوصاً واقف رموز فریدیت، مظہراتم ، حضور نازک کریم ،غریب نواز کا مؤلف لمفوظ سے رنجیدہ ہونا اور کلمات مرزائیہ کے اخراج

کا حکم فرمانا صاف اس امر کی دلیل ہے کہ پیسب مولوی رکن دین کا افتر اء ہے۔

اب ہم اگر خوش نظری سے کام لیتے ہوئے میاں رکن دین کے محردہ کلمات مرزائی میں تاویلات کریں توقطع نظراس کے کہ میکفروایمان کا سوال ہے۔اپنے پیران عظام کے ارشادات سے انجراف بین ہوگا۔خدا محفوظ رکھے۔

بابسوم ..... كيامرزا قادياني كومن عبادالله الصالحين سي كلها كيا

مرز اِئی صاحبان اور چندوریده دبن معتر ضان اس امور پر برداز وردیتے ہیں کہ حضور قبلہ اقدس نے مرز ا قادیانی کومن عباد اللہ الصالحین شار فر مایا ہے۔اولاً سے لفظ بھی ملفوظ شریف جلد خالث میں مندرج ہیں۔ملفوظ شریف کے متعلق کھل بحث و تحصیص ہو چکی ہے۔ طانیا: بفرض محال جس وقت حضور قبلہ اقدس کی طرف سے مرزا قادیانی کو من عباد اللہ الصالحین لکھاجا تا ہے۔ اس وقت مرزا قادیانی کی ابتدائی منزل تھی۔ جس مے متعلق گذشتہ صفحات میں ارشاد ہو چکا ہے۔ اس کے عقائد مسلمانوں کے سے متھادراس کے ہوش حواس سے الد ماغ انسان جیسے سے مرزا قادیانی ایک قصیدہ معدا یک مراسلہ کے حضور قبلہ اقدس کی خدمت میں ارسال کرتے ہیں۔ چندا قتباسات درج ذیل ہیں۔ جس سے مرزا قادیانی کے ابتدائی عقائد کا پورا پیدنگ سکتا ہے۔ اقتباس از مراسلہ مرزا قادیانی

از کرمی اخویم مولوی حکیم نوردین صاحب السلام علیم اوشان بذکر اخیر آس کرم رطب اللسان سے مانند عجب کداوشال دراندک صحبت دلی محبت وا خلاص بآس کرم پیدا کرده اند چند بار این خارق امرازال مخدوم ذکر کرده اند که مرایک ورودشریف برائے خواندن ارشاوفرمودند کدازیں زیارت نبوی اللی خوا بدشد چنانچه ہمال شب مشرف بزیارت شدم روالسلام!

الراقم: فاكسارغلام احداز قاديان

حاصل ترجمه

مری علیم نوردین کی طرف سے السلام علیم وہ جناب کے ذکر خیر سے زبال کو تازہ کہتے ہیں۔
کہتے ہیں۔ تھوڑی محبت سے بہرہ یاب ہوکر آپ سے دلی محبت وعقیدت مخلصانہ کہتے ہیں۔
انہوں نے چند دفعہ آپ کی اس کرامت کا ذکر کیا ہے کہ جھے آپ نے برائے زیارت حضور نبی کریم اللہ ایک ورود شریف پڑھنے کے لئے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس رات میس ذیارت سے مشرف ہوا۔" والفضل ماشھدت به الا عداہ "بزرگ وہ جس کا وشمن اعتراف کریں۔ اس قتم کی عقیدت طاہر کی اور قصیدہ بھی ارسال کیا۔

قصيده مرزائي قاديان بمدحت فريدالزمان

اب فرید وقت درصدق وصفا پاتو باد آن رو که نام او خدا برتو بارد رحمت یار ازل در تو تابد نور دلدار ازل ما مسلماییم از فضل خدا مسطفط مارا امام و پیشوا بست او خیرالسل خیرالانام بر نبوت رابروشد اختام از طائک واز خبرے بامعاد برچہ گفت آن مرسل رب العباد آل بمہ از حفرت احدیت است مکر آں مشتق لعنت است

مرزا قادیانی اپناس کے گذر ے عقیدہ بیل نبوت بجمیع اقسامها لیعیٰ حقیق ظلی بروزی کو حضور سیدالکونین مجوب رب العالمین سیدنا محم مصطفی الله پیش محصة بیل اور خبر ہائے معاد لیعنی ظہور مہدی وخروج دجال وغیرہ جواحادیث نبویہ ہیں۔ ان کے محرین کوستی لعنت سے عابت ہیں۔ ان کے محرین کوستی لعنت کہتے ہیں۔ ایسے عقیدہ رکھنے والے انسان کومن عباد الله الصالحین کہتے ہیں۔ ایسے عقیدہ رکھنے والے انسان کومن عباد الله الصالحین کہتے ہیں۔ ایسے عقیدہ رکھنے والے انسان کومن عباد الله الصالحین کہتے ہیں۔ ایسے عقیدہ رکھنے اس بناء پر اگر مرزا قادیانی کومن عباد الله الصالحین تحریفر مادیا تو واجب التسلیم!

تیکن اس کے بعد مرزا قادیانی کے اعتقادیات میں اجراء تناسخ ہوتا اس کے لئے مرزا قادیانی کا اپنا مبارک ارشاد کافی ہے کہ محکر آل مستحق لعنت است! کسی دوسر سے آ دمی کواس معالمہ میں مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جادوہ جوسر پر چڑھ کے بولے۔

النَّ المفوظ شریف جلد الد الد الله مولوی رکن دین صاحب لکھتے ہیں کہ مولوی عبد البجار ومولوی عبد الحق میں چند خطوط عبد البجار ومولوی عبد الحق نے (جوکہ شہور وہائی تھے) حضور قبلہ اقدس کی خدمت میں چند خطوط تجیج کے حضور نے مرز اقادیائی کومن عباد اللہ الصالحين کيوں لکھا ہے۔حضور قبلہ اقدس کی جانب سے جوابا تحريکیا گیا۔جس طرح میں مرز اقادیائی کو تیک سجھتا ہوں۔اسی طرح آپ صاحبان کو بھی نیک نیک شہور کرتا ہوں۔اسی طرح آپ صاحبان کو بھی نیک آپی ایک ایک اللہ اللہ اللہ کو بھی ایک کو بھی ایک اللہ کہتے ہیں۔انتی ا

جهال مرأت حن شابد ماست فشابد وجهد فی کل درات

باب چبارم ..... اظهاري

مولوی رکن دین نے اگر چمولوی غلام احداختر مرزائی کے تلبیسات سے متاثر ہوکر ملفوظ شریف جلد قالث میں خود پیدا کردہ الفاظ تحریر کرد ہے۔ تا ہم مولوی رکن دین کی قلم اظہار حق سے ندرک سکی ۔ والله متم نورہ! ا است ( ملفوظ شریف جلد خالف م ۲۰۰۰) میں درج ہے کہ حضور قبلہ اقدس نے مرزا قادیانی کو اجتمادادر کشف میں مخطی قرار دیا ہے۔ نیز پر بھی لکھا ہے۔ حضور قبلہ اقدس نے فرمایا کہ مرزا قادیانی نے آتھم پاوری کے متعلق پیشین گوئی کی تھی کہ اس سال کے اندر مرجائے گا۔ کیمن مرزا قادیانی کے کہنے کے خلاف دود دسرے سال فوت ہوا۔

۲..... گويامرزا قادياني اين پيشين گوئي مين كاذب لكلے۔

نقيز

خطاکار ادر جھوٹی خبریں دینے والا انسان بھی نبوت اور مہدیت کے قابل نہیں ہوا کرتا۔ جب حضور قبلہ اقدس مرزا قادیانی کو تھی اور کا ذب بچھتے ہیں تو اس کے دعاوی کی تصدیق کیسے فرما سکتے ہیں۔ صرف مرزا قادیانی کی یہ ایک پیشین گوئی نہیں جو جھوٹی ٹابت ہوئی ہو۔ بلکہ الی ہزار ہامٹالیس موجود ہیں۔ مرزا قادیانی نے محمدی بیٹم کے متعلق مختلف پیشین گوئیاں کیں۔ آسان براسے خداسے نکاح پڑھوایا۔ لیکن ایک شیطی۔

رویا کیا محمدی بیگم کے عشق میں لیکن ہوئی نہ آہ میں تاجیر دیکھتے

ہاں البتہ مرزا قادیانی کی ایک پیشین گوئی جو بالکل سیح اور صادق لگی ، تحریر کے دیتا ہوں۔ بغور ملاحظہ فرمادیں۔ مرزا قادیائی نے مولوی ثناء الله الل حدیث امرتسری کے متعلق میں پیشین گوئی خلا ہر فرمائی تھی کہ سیح کی موجودگی میں جھوٹا مر جائے گا۔ چنانچہ ای طرح ہوا۔ مرزا قادیانی تو فوت ہوگئے اور مولوی ثناء الله امرتسری تا حال زئدہ ہے۔ مرزا قادیانی کی پیشین گوئی ہے معلوم ہوا کہ مولوی ثناء الله اپنے دعوئی میں سیا ہے کہ مرزا قادیانی کا دعوئی نبوت مسیحت، مهدویت، مجددیت کرنا تھیں دنیا کمانے کا پرفریب دام ہے۔ نیز مرزا قادیانی صرف خطا کارنہیں بلکہ مرزا قادیانی کا خدا ہمی خطا کارہے۔ (حقیقت الوقی سی ۱۰۰ مزائن ج۲۲ س ۱۰۷) دانے مسلم الرسول اجیب اخطی واصیب "مرزا قادیانی کودی ہوتا ہے۔

ترجمہ: میں رسول کے ساتھ ہوکر جواب دیتا ہوں۔ خطا بھی کرتا ہوں اور ثواب بھی۔ جب مرزا قادیا ٹی کا خدا بھی خطاہے محفوظ ندرہ سکا تو مرزا قادیا ٹی کا کیا کہنا۔

استفسارا زمرزا قادياني

مرزا قادیانی کے مریدان کے مفوات ودروغ آ میز کلمات سے قطع نظر کرتے

ہوئے خود مرزا قادیانی ہی سے کیوں نہ استفسار کیا جائے۔ تا کہ بھٹنی فیصلہ ہواور بعد میں سی فتم کے بولنے کی مخبائش نہ ہو۔

سأتل

مرزا قادیانی: براہ مہریانی مجھے اس ہات سے آگاہ فرما سکتے ہیں کہ حضور رہنمائی سالکان قبیلہ عارفان حضرت خواجہ غلام فرید صاحب مند آرائے تخت چاچ ال نے آپ کے دعاوی تقدیق فرمائی ہے۔

جواب ازطرف مرزا قادياني بزمان حال

کلاوط شانبیس، بالکل نہیں۔ میں نے تو تصید ہے لکھے متفرق طریقوں سے ارادت وعقیدت ظاہر کی۔ انبالیک مرید خاص مولوی غلام احمد اختر کوخاص اس کام پر متعین کیا۔ لیکن اس مقدس متنی نے ہمارا کوئی جادوموئر نہ ہونے دیا۔ میں جران ہوں اس بات کے بوچھنے کی کیا ضرورت۔ میں نے تو اپنے رسالہ (انبام آسم میں اے، ٹزائن جاام اے) میں ان سجادہ نشینوں کے اساء درج کردیے ہیں جو میرے کمذین وکر بین تتے جو مجھے کا فر اور کا ذب جائے تتے۔ آپ اساء درج کردیے ہیں جو میرے کمذین وکر مین تتے ہو مجھے کا فر اور کا ذب جائے تتے۔ آپ (انبام آسم میں اے، ٹزائن جاام اے) میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس فہرست میں حضرت ذیل کے اساء عظام شامل ہیں۔

و من یا در در الدین میان غلام فرید صاحب چشی چاچ ال علاقه بهاولپور، گدی نشین (حضور قبله اقد م) میان غلام فرید صاحب چشی چاچ ال علاقه بهاولپور، گدی نشین او چهشاه جلال الدین صاحب بخاری، حضرت خواجه، میان نوراحمد صاحب گواژه و میان نوراحمد صاحب گواژه و میان نوراحمد صاحب گواژه و

یوں رور مدسب بالی میں ہوں ہوں داغ سمجھ میں نہیں آتا کہ مرزائی صاحبان ان مقدی ہستیوں کے اساءعظام کو کیوں داغ الکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کی عصمت اور برأة کے متعلق ان کا پنجابی مهدی بالقابہ شہادت

ر من بنجم ...... حضور قبله اقدس كا احسان عميم

. مضور قبلہ اقدس فداہ ردی نے ایک ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے جواحکام شریعت وسیا لک طریقت واسرار حقیقت ورموز معرفت کا بے انتہاء نیج ویخز ن ہے۔

وس بت ریست و طرار یا سامت و معامل می مقائد فد جب پاک اہل النہ واجماعة و چند مسائل اس کتاب میں حضور قبلہ اقد س نے عقائد فد جب پاک اہل النہ واجماعة و چند مسائل ضرور پی خبر ہائے معاد کو جس وضاحت سے بیان فر مایا ہے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کے غارتگر ان ددلت ایمان کی ڈاکرزنی کا نقشہ حضور قبلہ اقدس کے پیش نظر تھا۔ للبندا حضور قبلہ اقدس نے موجودہ بہتان یا افراد متعلق تائید مرز ائیت کی تر دیدخو دفر مادی ہے۔ نیز حضور قبلہ اقدس نے فرقہ احمد سے کوملی الاعلان ناری فرقوں میں شار فرمانے کے بعدان عقیدوں کی تفصیل بھی ذکر فرمادی ہے۔

جس کے بل بوتے قادیانی نبی اپنی خانہ زاد نبوت،مہدیت،میسحیت جیسے ایمان سوز و کفر افروز دعاوی کی باد صرصرے اہل اسلام کے کمسن ایمان کومرجھانہ اورا جاڑنا جا ہتا ہے۔

ا..... قادیانی نبی جتم نبوت کا قائل نہیں۔

٢..... قوم انساري كودجال اورياجوج ماجوج سجمتا إ-

س..... ریل گاڑی اس کے نزد کی خرد جال ہے۔

س مفرت عيلي فوت بو يكي بيل-

مسيح موعوداورمهدى موعوداس كفسب خيال ايك بى فخض بونا جائے - قاديانى نى ف اس قتم كى اور بزارول تريفيس كيس - چونكه مرزا قاديانى كوسيح موعود ومهدى موعود بغنه كاشوق دامنكير تفالى اى غرض كورنظر ركھتے ہوئے مرزا قاديانى نے كتاب المهيوا حاديث رسول التفاقيق كو پس پشت ڈال كرطيع زادعلامات ايجادكيس - حديث ميس آيا ہے - "حيك الشعق يعمم سى ميں چيز كى مجت انسان كونا بينا وبهره بناديتى ہے -

مرزا قادیانی کوبھی مہدیت وسیحت کی بے صدیحیت وجنون نے آیات واحادیث کے مسیح مفہوم دیکھنے، بیخفاور سمجھائے سے کوسول دور رکھا کیکن قربان اس کشور صدق ویقین کے فرید الد ہر، تا جدار، پرجس نے آیات واحادیث کا صحیح لب لباب نکال کر رسالہ فوائد فرید یہ کی صورت میں بیش کیا۔ جس میں تمام آنے والی روحانی امراض و خطرات سے آگاہ فرمادیا اور قادیانی نبوت کی خیالی عمارت جس بنیاد پر ڈالی گئتی ۔ اس کا پورا قلع قمع فرما کر میدان و مشتقدان و عامد اہل اسلام پراحسان عمر فرماتہ ہوتے ہوئے مربون بنالیا۔

گردنم زیر بارمنت او حضور نبی کریم الله خاتم انبیین ہونے کی تشریح فر مائی۔علامات ظہور مہدی ونزول

مسے وخروج د جال ویا جوج ما جوج کو بالنفسیل بیان فر مایا۔ ازاں اس مختصر رسالہ میں حضور کے مؤلفہ رسالہ فیل حضور کے مؤلفہ رسالہ فوائد فرید بیدہے چندا قتباسات درج کئے جاتے ہیں تا کہ ناظرین کوقا دیانی نبی کے ملحد اندعقا کد وحضور قبلہ اقدس کے مقدس ارشادات میں کھمل تضاد ہونے کا پوراعلم ہو سکے۔

(والله الموفق للصواب)

حضورنے احدیہ فرقہ کوناری فرقوں میں درج فرمایا ہے

اس رسالہ کے صفحہ ۳۰،۲۹ پر ناری وناجی کا بالنفسیل ذکر کیا گیا۔ حضرت اقدس نے صوف اللہ کا بالنفسیل ذکر کیا گیا۔ حضرت اقدس نے صوف اللہ السنت والجماعة کوناجی (لیعنی بہتی ،اہل تن ، راہ سنقیم پر چلنے والا ) قرار دیا ہے اور پھر اہل السنت والجماعة کوئین حصوں میں شقسم فربایا ہے۔ فقہا، اہل حدیث، اہل تصوف اس کے بعد ناری فرقوں کے اساء کا بالنفصیل ذکر ہے۔ جس میں احمد یہ فرقہ بھی مندرج ہے۔ جسب حضور قبلہ اقدس مرز ائی جماعت کو ناری اور خارج از ایمان تکھیں تو کسی آدمی کا مرز اقادیانی کوصالح یا کہے اور لکھی کر حضور کی طرف نبیت کر لیما کب قائل پذیرائی ہوسکتا ہے۔

مجدہ ای طرف کو ہے عاشقوں کا زاہد جس طرف کو وہ اپنی ابرو ہلا رہا ہے

اغتاه

مرزائی صاحبان نے اپنے آپ کومرزا قادیانی کا پوراعقیدت کیش ثابت کرنے کے لئے اپنے ذہب کا نام احمدیہ تجویز کیا۔ گویا احمدی اصل میں غلام احمدی ہے۔ کثرت استعمال کے باعث غلام کا لفظ تخفیف کیا گیا ہے۔

لا مورى وقادياني

وونوں مرزائی جماعتیں مرزا قادیانی کی تنبع ہیں۔ مرزا قادیانی کے زمانہ حیات ہیں ان
دونوں جماعت کے ایک بی عقائد تھے۔ ان کی دفات کے بعد جب مولوی محمی فی ایمبر جماعت
احمہ یہ الا بعور وخواجہ کمال الدین مرزا قادیانی کے اندوختہ نزینہ سے محروم کئے گئے تو اس اختلاف
کے باعث احمہ سے دوفرقوں ہیں تقسم ہوگی۔ لا بوری، قادیانی، چونکہ تمام جمع شدہ فزانہ قادیا نیول
کے قبضہ ہیں آگیا تھا اور ان کی جماعت بھی کثیرتھی۔ انہوں نے جرائت کر کے ببا تگ دہل اعلان
کردیا کہ ہم مرزا قادیانی کے جمیع دعاوی کی تقمد این کرتے ہیں اور مرزا قادیانی کو نبی مانے ہیں۔
لا بوریوں نے عامہ سلمانوں پر اثر قائم کرنے ہیں۔ لیک بردی سے کام لیا اور سیکھٹا شروع کیا۔ ہم
مرزا قادیانی کو نبی بیس مانے۔ بلکہ بحد و تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن سیمراسر غلط ہے۔

کیونکہ جب مرزا قادیانی کا دعوی ہے کہ میں نبی ہوں وغیرہ وغیرہ۔اس کے کسی دعویٰ کونہ بانٹااس کاصاف مطلب ہے کہ مرزا قادیانی کا ذب ہیں۔جھوٹے دعاوی کرنے والا ادر غلط تعلیم دینے والا بھی مجد دنہیں بن سکتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لا ہوری مرزائی صاحبان قادیا نیوں کے ساتھ ذاتی رنجش کی بنیاد پر اپنے مافی الضمیر عقائد کے برخلاف اظہار کرتے ہیں۔ بہر کیف احمدی ہونے میں دونوں جماعتیں شریک ہیں اور احمد یہ فرقہ کو حضور قبلہ اقدس نے ناری (خارج از ایمان) فرقوں میں شارفر مایا ہے۔

> حضور قبلہ اقدس کے ارشادات متعلق جزم ائے معاد مرز اقادیانی کے اعتقادات میں تضاد ، ختم نبوت

> > الف ....ارشاد حضور قبله اقدس

ودختم المرسلين وسيد النبيين محبوب الله تعالى حفرت سيدنا ومولانا محمر مصطفعات كه الفضل ازتمام انبياء است وسبب ايجاو إوشان وتمام عالم است وحفرت الصلاة والسلام در وجود وظهور بعدتمام انبياء است كه لهل ايشان تحم رسالت محرصة وتكم ولايت صادر"

ترجمہ جم المرسلين وسيد النيمين محبوب الله تعالى حفرت سيدنا و ولا نامحم مصطف الله تعالى حفرت سيدنا و ولا نامحم مصطف الله قام انبياء سے افغال بيں اور جميع انبياء تمام ونيا كے ظهور كا باعث بيں - حضور عليه الصلاق والسلام وجودا ورظهور بيس تمام انبياء كے بعد بيں - كيونكه آپ كے بعد رسالت كاحكم مث چكا ہوا وولا يت كاباتى

تفيد

مرزا قادیانی تو آیات قرآنیوا مادیث نبویم تعلق قم نبوت کولی پشت ڈال کرخود ہی بن بیٹے۔ فدائے دوجہال منزل قرآن نے تو تھم فرمادیا تھا۔"ماک ان مصمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین ، وکان الله بکل شی علیما" ﴿ محمقم لوگول میں ہے کی کے باپ نبیل ہیں۔ کیکن فداکا رسول ہے اور آخری ہی ہے اور فداوند کر یم ہم جزکا پوراعلم رکھتا ہے۔ ﴾

لیکن مرزا قادیانی نے جدید نبوت کے اجراء کرنے والے عدواللہ کو تاش کرلیا اور تھم عام صادر فرمادیا کہ چھن مجھے نی نبیس مائے گاوہ کا فرہے۔" نعوذ بالله من ذالك"

## ظهورامام مهدى عليدالسلام

ب....ارشاد حضور قبله اقدس

" بدانکه علامات قیامت که آندن اواز وجوبات است و منکرآن کافرست بیسا اند که بحدیث شریف ثبوت یافته اند اقد منفت سال بحدیث شریف ثبوت یافته اند اقد ان ظهور حضرت مهدی که امام اولیاء خوابد شد قد را منفت سال برسلطنت محکمرانی میباشد وا کرخلق را مطبح الاسلام گردانند و مند کشرانی میباشد و اکرخلق را مطبح الاسلام گردانند و مند کشرون میباشد و مند کشرون میباشد و مند کشرون میباشد و مند کشرون کشرو

تر جمہ: جاننا چاہے کہ علامات قیامت جس کا آنا ضروری ہے اور جس کا مظر کا فرہے۔ بہت ہیں۔ اوّل ظہور حضرت مہدی جو کہ امام اولیاء ہوگا۔ تقریباً سات سال بادشاہی کرے گا اور اکٹر طات کو اسلام کا مطبع بنالے گا۔

تقيد

مرزا قادیانی توخودمهدی بن بیشے۔اجراءعلامات کا بغور ملاحظه بو۔امام اولیاء تو اس طرح بنے که اپنے زمانہ کے ۴۸ عدواولیاءعظام اور ۵۸ عددعلاء کرام کو (انجام آتھم ص ۲۰۱۰،خزائن جااص ۲۰۱۷) پر مکذبین ومکفرین میں شار کردیا۔

سلطنت پی تکرانی: کاش اگر مرزا قادیانی کوعنایت الله خال والی کابل کی طرح ایک
یوم یا بچیسته کی طرح چند ماه کی سلطنت نصیب ہوجاتی یا گوز نمنٹ برطانیه مرزا قادیانی کواس کی
ایمان فروشی و جہاد جیسے رکن اسلام کی منسوخی کے معاوضہ میں ایک دن کے لئے سمی صوبہ کا گورنر
متعین کردیتی تو بچھود کیل ہوجاتی لیکن وائے قسمت کہ مرزا قادیانی محروم سلطنت رہے۔

آکٹر خلق کومطیج اسلام بنانا، مرزا قادیانی نے اپنے چند معدودہ لبیک کہنے والوں کے بغیر تمام دنیا اسلام پیفتو کی کفرنگا دیا۔ کیونکہ ان کے حسب خیال مرزا قادیانی کو نبی نہ ماننے والا کا فرہے۔

# خروج دجال

ارشادحضور قبلهاقدس

" بعدازان دجال پلیدلدنه الدّعلی بحکم ربانی بخر ایشهود و علم خوابدنرد و آن پلیدیک چشم باشد \_ حضرت مهدی از بیبت او، در بیت الممقدس مقام خوابندنمود، حکمرانی آن پلید جهانرااحاطه خوابد کرد \_ کیکن اوراتو فیق داخل شدن ورمساجد مساجا و مکه معظمه و مدینه منوره نیست وایام سلطنت او بعضے چهلر وزمیگویند که کیلے روز از انها قد رچهل سال باشد باقی ایم رامقدار معلوم نیست و بعضے حکومش دوینم روزمیگویندوای دوینم روزمثل دوینم سال باشند واکش الله راروگردون از اسلام وتالع خود خوابد ساخت الاماشا الله و هر چیز از اقسام جن د پری وشیطان و کوه درخت تالع حکم او بیباشند تا آنکه درخت پیش اورتص خوابه کدر دوومردگال رازنده خوابد ساخت و هر چیز که از وطلبیده خوابد شد بهال موجود کرده خوابد دادازال سبب اکثر تالع او خوابندگشت فیو فیبالله من شرالد جال!

(فوائد شد بهال موجود کرده خوابد دادازال سبب اکثر تالع او خوابندگشت فیو فیبالله من شرالد جال!

ترجہ: اس کے بعد دجال پلید لعت الله علیہ بھکم خدا ظاہر ہوگا۔ وہ پلید یک پھم ہوگا۔
حصرت مہدی اس کی ہیبت ہے بیت المقدس میں قیام کریں گے۔ اس کی سلطنت تمام جہال کو
احاط کرجائے گی۔ لیکن اے مکہ عظمہ ومدینہ منورہ میں مساجد میں داخل ہونے کی توفیق نہ ہوگا۔
اس کی سلطنت کی معیاد بعض چالیس یوم کہتے ہیں کہ ایک روز ان میں سے بقدر چالیس سال ہوگا۔
اب کی سلطنت کی معیاد بعض چالیس یوم کہتے ہیں کہ ایک روز ان میں سے بقدر چالیس سال ہوگا۔
باقی ایام کا اندازہ معلوم نہیں۔ بعض اس کی حکومت دو نیم روز کہتے ہیں اور بیدو نیم روز حث روز میں میال دو نیم سال کے ہوں گے۔ اکثر مخلوقات کو اسلام سے مخرف کر کے اپنا تالج بنا لے گا۔ الا ماشاء الله وہر چیز جن پری شیطان پہاڑ ورخت اس کتا لئے فرمان ہوں گے۔ حتی کہ درخت اس کہ گئے۔
وہر چیز جن پری شیطان پہاڑ ورخت اس کتا لئے فرمان ہوں گے۔ حتی کہ درخت اس کہ گئے۔ اس میں سب ہے اکثر لوگ اس کتا لئے ہوجا کیں گے۔ نعو ذ باللہ من شد المد جال!

مرزا قادیانی اپنی کتاب (شهادة القرآن م ۲۰ فزائن ج۲ ص ۳۱ س) علی نزول کمسے الموجود فی آخرالز مان کے سورۃ اڈ ازلزلت الارض کی طبع زارتفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔عبارت ملفظہ درج ہے۔

''اب ظاہر ہے کہ پینظیرات اورفتن اور زلازل ہمارے زمانہ میں قوم نصار کی ہے ہی طہور میں آئے ہیں۔ خلہور میں آئے ہیں ظہور میں آئے ہیں۔ جن کی نظیر دنیا میں بھی نہیں پائی گئی۔ پس بدایک دوسری دلیل اس بات پر ہے کہ یہی قوم وہ آخری قوم ہے جس کے ہاتھ سے طرح طرح کے فتنوں کا پھیلنا مقدر تھا۔ جسے دنیا میں طرح طرح کے ساحرانہ کا موکلائے اور جیسا کہ لکھا ہے کہ دجال نبوت کا دعویٰ کرےگا اور نیز خدائی کا دعویٰ بھی اس سے ظہور میں آوےگا وہ دونوں با تیں اس قوم سے ظہور میں آگئیں۔''

یں مرزا قلدیانی قوم نصاری کود جال ہلاتے ہیں ادر حضور قبلہ اقدیں نے دجال کے متعلق جوعلامات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے قوم نصاریٰ میں ایک علامت بھی موجود نہیں۔مثلاً مقامات مقدمہ مکہ مکرمہ و لدیند منورہ کے داخل ہونے سے محروم رہنا۔ پادری تو داخل ہوتے رہے۔ کیکن مرزا قادیانی تمام عمر محروم رہے۔ اخبارام القری مجربیا کتوبرہ ۱۹۳۰ء نے لکھا تھا کہ ایک مرزائی بہلغ مکہ معظمہ جارہا تھا۔ ابن سعود نے اسے کان سے پکڑ کر باہرنکال دیا۔

اب ع کے لئے تو انہیں مکہ شریف جانے کی ضرورت بی نہیں رہی۔ کیونکہ مرزامحود احمد قادیانی نے دممبر کی آخری ہفتہ کوایا مظلی ع مقرر فرمادیا ہے۔

کمی ج ہوگیا ساقط کمی قید جہاد اٹھی شریعت قادیان کی ہے رضا جوئی نصاریٰ ک

قوم نصاری جب مرزا قادیانی سے حسب خیال دجال تھمرے تو کویا مرزا قادیانی نے ابتداء عمر میں دجال کی طازمت کی۔ کیونکہ مرزا قادیانی سیالکوٹ عدالت خفیفہ میں پندرہ روپ ماہوار پرمحرر معین رہے۔ پھر بغرض ترتی روزگار، مختاری کے امتحان میں شامل ہوئے۔ مگرفیل ہوجائے کے باعث طازمت کو خیر باد کہ کرنیوت ومہدیت کے حصول میں سعی کرنے گئے۔

مرزا قادیانی کی حسب تحریر، دجال نے نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور خدائی کا دعویٰ بھی، جس وقت تمام قوم نصاریٰ نے دعویٰ نبوت والوہیت نہ کیا تو مرزا قادیانی نے اپنے آ قامنعم کے فرض کو پورا کرنے کے لئے دعویٰ نبوت والوہیت کرلیا۔ جس کی تفصیل باب اوّل میں ہو چکی ہے۔ خرد حال

ارشاوصفوررحمة الله عليه: سواري اوبرحمار باشد كه فرق ميال دو گوش اوقدر يكصد و وجهل درجهار باشد كه فرق ميال دو گوش اوقدر يكصد و جهل درست باشد -

ترجمہ: اس کی سواری ایسے گدھا پر ہوگی جس کے دوکانوں کا درمیانی فاصلہ ایک سو چالیس ہاتھ ہوگا۔

الحادمرزا قادياني

مرزا قادیانی (شہادۃ القرآن ص ۲۱، فزائن ۱۲ ص ۳۱) میں تحریر فرماتے ہیں۔عبارت ہلفظ:''فرد جال جس کے مابین اذ نین کا • کہا عا فاصلہ کھا ہے۔ ریلوں کی گاڑیوں کی بطور اغلب اکثر کے بالکل مطابق آتا ہے۔''

تقيد

باع تنن ہاتھ کا ہوتا ہے کو یا خرد جال کے دو کا نوں کا درمیانی فاصلہ دوسودس ہاتھ ہونا

چاہئے۔مرزا قادیانی ریل گاڑی کوخردجال سیجھتے ہوئے اس فاصلہ کوریل گاڑی پرمطابق کرتے میں۔ ذرا مطابقت ملاحظہ فرماہیے؟ ہاں البتہ جس ونت مرزا قادیانی ریل گاڑی پرسوار ہوتے ہوں اورآپ کے البامات کے زورے اتنافاصلہ ہوجاتا ہومکن ہے۔

د جال کے دعویٰ نبوت والوہیت کی وضاحت ہو چکی۔ رہا خرد جال، وہ مرزا قادیانی کے خیال کے دعوئی نبوت والوہیت کی وضاحت ہو چکی۔ رہا خرد جال، وہ مرزا قادیانی کے خیال کے مطابق ریل گاڑی تھری۔ عالبًا مرزا قادیانی نے دجال کی حقیقت کوروز روش کی طرح واضح کردیا۔ موت ہوں گے۔ ماشاء الله امرزا قادیانی نے دجال کی حقیقت کوروز روش کی طرح واضح کردیا۔ ''اگراس ربھی نہ سجھ تواس بت سے خدا سمجھ۔''

### ظهورحضرت عيسى عليه السلام على عبينا وعليه السلام ارشادحضور

" بدانكه درزمان دجال پليدظهور، حفرت عيسىٰ عليه السلام خوابد شدوآ س پليدرا خوابد كشت و برسلطنت حفرت عيسىٰ عليه السلام خوابد تشت و تالع دين پينجيرو الله خوابد شد."

( فوا كدفريد بير ٣٣٧)

مرزا قادیانی اپنی مصنفہ کتاب (کشی نوح ص ۲۹،۳۵، فترائن جام ۵۹،۰۵) بی تحریر فرماتے ہیں۔ عبارت بلفظ درج کی جاتی ہے۔الفاظ قابل فور ہیں: ''اورای واقعہ کوسورۃ تحریم میں بطور پیشین گوئی کمال تقریح سے بیان کیا گیا ہے کہ پیلی ابن مریم اس امت سے اس طرح پیدا ہوگا کہ پہلے کوئی فرداس امت کا مریم بیایا گیا ہے کہ پیر بعداس کے اس مریم ہیں تیلی کی روح پھونک دی جاوے گی۔ پس وہ مریمیت کے رحم میں ایک مدت تک پرورش پاکھتے ہیں: روحا نیت میں تولد پائے گا اوراس طرح پروہ سیلی بن مریم کہلائے گا۔'' آ گے چل کر کھتے ہیں: ''کھر جیسا کہ برا بین احمد سیسے ظاہر ہے۔ دوبرس تک صفت مریمیت میں، میں نے پرورش پائی اور پروہ میں نشو و فرما پاتا رہا۔ پھر جیب اس پرووبرس گذر گئے۔'' تو جیسا کہ برا بین احمد سے جیارم صوری ہے۔ مریم کی طرح عیسائی روح جمد میں نشخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں صوری ہے۔ مریم کی طرح عیسائی روح جمد میں نشخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں

مجھے حاملہ تھر ایا کمیا اور آخری کئی مہینہ کے بعد جودس مہینہ سے زیادہ نیس - بذر بیداس الہام کے جوسب سے آخر کر این احمد جہان م 100 میں درج ہے۔ مجھے مریم سے میسی بنایا حمیا میں اس طور سے ابن مریم تھرا۔'' اس طور سے ابن مریم تھرا۔''

تفيد

مرزا قادیانی کوئی موجود بننے میں کتی تکالف کاسامنا کرنا پڑا۔ آپ مریم ہے دوسال
پردہ میں نشو ونما پائی۔ پھر آپ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھوٹی گئی۔ تقریباً دی ماہ حاملہ
ہونے کی تکلیف برداشت کی۔ آئی منازل طے کرنے کے بعد ابن مریم تفہرے۔ گردش گردوں کیا
ریک دکھاتی ہے۔ اگر آپ میں موجود ہونے کا دعویٰ نہ کرتے تو آپ کوالیے مصاب میں مبتلانہ ہوتا
پڑتا۔ مرزا قادیانی ہیں تو ایک کیکن خود مرد (غلام احمد) خود جورت (مریم) خود پچہ (عیسیٰ) ''خود
کوزہ دخود کوزہ گروخودگل کوزہ''

جسودت بی بی مریم علیم السلام کے قدرتی طور پر حاملہ ہونے اور علیہ السلام کے بینے ہوئے کا مسئلہ در پیش ہوتا ہے قومرزائی صاحبان تمام آیات قرآنی متعلق مسئلہ بذا کا انکار کرتے ہوئے العیاذ باللہ، بی بی مریم کا بوسف نجارے نکاح بتلاتے ہیں اور لا کے کا بغیر باپ کے پیدا ہونے کو خلاف قانون قدرت بیجھتے ہیں لیکن جب مرزا قادیانی، مریم بن کر حاملہ ہوتے ہیں تو ہماراعقل اس بات کی اصلی حقیقت تک نہیں بی جس کے مرزا قادیانی کو حل کس طرح ہوتا ہے کہ مرزا نیول کے حقیدہ کو متعلق عصمت بی بی مریم علیم السلام کو واضح کر دیا جائے۔

عقيده مرزا قادياني متعلق عصمت، بي بي مريم عليهاالسلام

مرزا قادیانی (کشی نوح ص ۱۱ بزرائن ج ۱۹ ص ۱۸) پرتحریر فرماتے ہیں۔عبارت بلفظ سے درج ہے۔ ''مفسد اور مفتری ہے وہ فض جو جھے کہتا ہے کہ بیل سے ابن مریم کی عزت نہیں کرتا۔ بلکہ سے تو سے ، میں تو اس کے جاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ کیونکہ پانچوں ایک بی مال کے بیٹے ہیں۔ نہ صرف اس قدر بلکہ میں تو حضرت سے کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقد سہ جھتا ہوں۔ کیونکہ بیسب بزرگ مریم بتول کے پیٹ سے ہیں اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک موس کے نہایت اصرار سے بیجہ مل کے نکاح کر ایا۔ بی بی مریم کا بیسف نجارے نکاح کرنا بیسب مجبوریاں تھیں جو چیش آگئیں۔''

تفيد

مرزا قادیانی کی رنگینی عبارت قابل غور ہے۔ مرزا قادیانی، حضرت عیسلی علیہ السلام کے چاروں بھائیوں اور دونوں حقیقی ہمشیر کی بھی عزت کرتے ہیں۔ کیونکہ بیسب میم بتول کے پیٹ سے ہیں اور مجبوریاں تھیں جن کے باعث بی بی مریم نے یوسف نجارے کا ح کرلیا۔ العداذ جاللہ!

قابل بحث وہ مسئلہ ہوا کرتا ہے جس میں کوئی خفاء اشکال یا اجمال ہو لیکن حضرت عیسیٰ علی نیپنا وعلیہ السلام کی ولا دت کو قرآن کریم نے جس صراحت اور وضاحت سے بیان کیا ہے۔ عربی زبان ہے معمولی واقفیت رکھنے والا انسان بھی مجھ سکتا ہے لیکن 'لھم قلوب لایفقھون بھا'' اظہار حقیقت

خداوند کریم نے معرت آ دم علیہ السلام کو والدین کے بغیر پیدا کر کے اپنی قدرت کا ملہ کا اظہار کرتے ہوئے انسانی بنیاد ڈالی۔ بعدہ تو الداور تناسل کے سلسلہ کومرد اور عورت کے میل جول پرموقوف رکھا گیا۔ جو''انا خلقنا کم من ذکر وانٹی '' ﴿ تحقیق ہم نے پیدا کیا تم کومرد اور عورت ہے۔ کا بت ہوتا ہے۔

لیکن جب دہریت کے دلدادہ انسان عالم کوقد یم اور کھن والدکوہی اولاد کے پیدا کرتا میں موثر کامل بچھنے گلے و قدرت رب قدر برجوش میں آئی۔ اس اظہار قدرت کے لئے ایک معصومہ اور مطہرہ عورت کا انتخاب کیا گیا۔ جے قرآن کریم میں صدیقہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور جس نے زبانہ طفولیت میں انوار وبرکات ایزدی میں نشوونما پائی۔ حضرت ذکریا نے کہا "یامدیم انٹی لك هذا قالت هو من عند الله " الله " الله الله عمریم سے کہا صدا کی طرف سے۔ کا فدای طرف سے۔ کا کہا خدای کا طرف سے۔ کا کہا خدای طرف سے۔ کا

بی بی مریم کی آ فار بہتی ہے حض اس لئے پرورش کی گئی تا کہ اس میں خواہشات نفسانی کا مادہ ہی نہ پیدا ہو۔ گویا خداوند کر یم نے اس وقت کے سکان ارض میں سے کسی فرد کو بی بی مریم کے خاوند ہونے کے قابل نہ مجھا اور حضرت عیسی علیہ السلام کو اس معصومہ بی بی کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ اس قدرت ایز دی کی حقیقت تک ظاہر بین انسانوں کا عقل نارسانہ بی جے سکا اور حضرت عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرنے گئے۔ باوجوداس شرک میں جتلا ہونے کے بی بی علیہ السلام کی پاکیز گی اور عصمت پر کوئی دھیہ نہ دیا۔ لیکن آج مرز اقادیانی کو بی بی مریم علیہ السلام کے بیا کی آخر کی اور عصمت پر کوئی دھیہ نہ دیا۔ لیکن آج مرز اقادیانی کو بی بی مریم علیہ السلام کے نکاح کا البیام ہونے لگا۔ نوو اللہ ا

شهادت القرآن

ا ...... "وایدناه بروح القدس "كانمیر می صاحب روح البیان لكست می المروح المسلوم الله فیه فابانه بها من غیره ممن خلق من احتماع لطفتی الذكر والانثی لانه علیه السلام لم تضمه اصلاب الفحول ولم یشتمل علیه ارحام الطوامث "لین حفرت میلی السلام کی پاک روح کوان تمام ارواح ممتاز کیا گیا۔ جوم داور ورت کے نطفہ جمع ہوئے سے پیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ حضرت سیلی علیہ السلام کی روح پاک نہ کی مرد کی پشت میں جاگزیں رہی اور نہ کی طام شرایعی حیف وناس والی ) مورت کرم میں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لی بی مریم علیباالسلام طمث یعنی زنانہ لواز مات جیف ونفاس سے بالکل پاک تھیں۔اس کے متعلق احادیث میں بکثرت شواہد موجود ہیں کیکن بخوف طوالت یسی سال

ترک کیاجا تاہے۔

ب..... (مورہ مریم: ۲۰) بی بی مریم کوجس وقت الاکے کی بشارت وی جاتی ہے تو صدیقہ کی زبان سے بیالفاظ کام ہوئے ہیں۔ 'قدالت آنی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشرولم الله بغیا'' کی کہاکس طرح ہوگا جھے لاکا نہ جھے کی بشرنے چھوااور نہیں زائیہ ہوں۔ پہندولم اللہ بغیا' کی مداوند کریم، صدیقہ کے ان کلمات کی تقدد این فرماتے ہوئے ارشا و فرماتے ہیں۔

خداوند رہے ، صریفہ ہے ان عمالے کی صدی برائے ، وسے ارساور وہ ہے ہیں۔
''قال کذلك قال دبك هو علے هين ولنجعله اية للناس ورحمة مناو كان
امر امقضيا (مریم: ۲۱)'' ﴿ بيات تو تُحيك ، ليكن تيرارب فرما تا ہے كہ بغير باپ كُرُكا بيدا
کرنا ہماری قدرت میں ایک آسان امر ہے۔ تا كہ ہم اس كولوگوں كے لئے آیت بنا كيں اور
ماری طرف سے رحمت ہو۔ يدامر يقنى اور فيملہ شدہ ہے۔ ﴾ خدائے قدوس كنزو يك تو بيدام
يقينى ہے كيكن مرزا قاديانى كو نى بنائے والا خدا ، اس كے خالف الہام بھيجا كرتا ہے۔

جسس قرآن کریم میں جہاں کہیں انبیاء کرام کے اساء عظام کا ذکر کیا گیا ہے۔ چھن فردی طور پر یعنی ان کے والدین میں کسی کا نام ساتھ درج نہیں کیا گیا اور نتفصیلی طور پر قرآن کریم نے کسی نبی کی ولادت کا ذکر کیا ہے۔ اگر چہ کچی علیہ السلام وموی علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اور حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کولڑ کے کی بشارت دینے کے متعلق ذکر ہے۔ تا ہم ان کا اس تفصیل سے ذکر نہیں کیا گیا۔ چتنا عینی علیہ السلام کا ذکر مندرج قرآن ہے اور جہال ذکر آ خراس میں کیا حکمت ہادرساتھ ہی ارشاد کیا گیا ہے۔ 'ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم (آل عدران: ٥٠) ''یعن جس طرح آ دم علیدالسلام کی پیدائش یا تی انسانوں سے ممتاز ہے۔ اس طرح عیلی علیدالسلام کی پیدائش یا تی انسانوں سے ممتاز ہے۔ اس طرح عیلی علیدالسلام کی پیدائش بھی ممتاز عالم ہوکرآیة قراردے تی ہے۔ ان اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اگر بی بی مریم علیماالسلام کی عصمت پرکوئی حرف دیا جائے تو:

برين عقل ودانش ببايد مريت

# قوم ياجوج ماجوج

ارشاد حضور قبلها قدس

" بدانکه درزمان حضرت عیسی علیه السلام خروج قوم یا جوج ما جوج خوابدشد، نعوذ بالله تعلی منه ، یا جوج و ما جوج اولا داز حضرت آدم اند کیکن ند بب ندارند چول حیوال مرچیز ختج و ندوقد اینحف از انها قدرشر و یعضاز جبل درازیم باشد واکثر درختان و حیوانان و انسانان خوابهند خورد و در ریا مهار خوابهند نوشد تاکه حضرت عیسی علیه السلام بمومنال از ترس ایشال بریک جبل مقام خوابد ساخت واز جناب حق تعالی مروقت دست بدعا می باشد تاکه طائر ان از غیب بدید خوابهندگشت برسر آنها شکریزه خوابهز و و مقتول خوابهندا انداخت ، بعد از معدوم شدن اوشال اسلام راتمام غلب خوابه شد."

(خوابهز میدیس سیرس از معدوم شدن اوشال اسلام راتمام غلب خوابه شد."

ترجمہ: حضرت عینی علیہ السلام کے زمانہ میں قوم یا جوج ما جوج فاہر ہوگی۔ نعوذ باللہ تعالی منہ بیقوم حضرت آ دم علیہ السلام کی اولاد ہے ہوگی۔ کین ان کا کوئی نہ بب نہ ہوگا۔ جانوروں کی طرح ہر چیز کو کھا ئیں گے۔ بعض کا قد ایک بالشت اور بعضے پہاڑے بھی دراز ہوں گے۔ اکثر درختوں جانوروں انسانوں کو کھا جائیں گے۔ دریا وال کا پانی ٹی جائیں گے۔ حتی کہ حضرت عینی علیہ السلام مؤمنوں کو ہمراہ لے کران کے ڈرسے ایک پہاڑ پر جائھ ہریں گے اور حق تعالی سے دعاء کریں گے۔ حتی کہ پر ندے غیب سے ظاہر ہوکر ان کے سر پر کنگریاں ماریں گے اور انہیں مارید کریں گے۔ دوسرے پر ندے ان کی لائی کو بح طویل میں چینکیس گے۔ ان کے معدوم ہونے کے بداسلام کوتمام غلبہ ہوگا۔

الحا و مرز اتا و یا نی

مرزا قادیانی ای کتاب (شهادة القرآن ۱۲ بخوائن ۲۵ س۳۲س) یس "وحدن کل

حدب ینسلون " کاتشری کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔" یہ بھاری علامت اس آخری قوم کی ہے۔ جس کا نام یا جوج ماجوج ہے اور یکی علامت یا در یوں کے اس کروہ پرفتن کی ہے جس کا نام د جال معہود ہے۔"

تفيد

مرزا قادیانی دجال معبوداور قوم یا جوج ماجوج کوایک بی چیز سیجھتے ہوئے علامات قوم انساری پرمنطبق کرتے ہیں۔حضور قبلہ اقدس نے بمطابق حدیث شریف قوم یا چیج جی ماجوج کی چار بڑی علامتوں سے سیعلامت بھی ارشاد فرمائی ہے کومیٹی علی مینا وعلیہ السلام کی دعا مائٹنے پر قوم یاجوج ماجوج اس دنیا سے معدوم ہوجائے گی۔لیکن یہاں تو ہم الئے، بات الثی، یارالٹا۔جومیٹی سینے وہ تواس دنیا سے معدوم ومفقوداور جس قوم کو یا جوج ماجوج کھر ایا گیا۔دہ تا حال موجود۔

بین تفاوت زراه از کجاست تابه کجا

إب ششم ..... اشارات فريدى جلد چهارم

مولوی رکن دین نے ملفوظ شریف جلد چہارم کے مقبول ششم میں جو بیک کو کرحضور قبلہ اقدس کی طرف منسوب کیا ہے کہ حضرت میسلی علیہ السلام کا باقی انبیاء دادلیاء کی طرح روحانی رفع مواج ۔ یہ محمود قبلہ اقدس کا قطعاً می تقیدہ اورارشاؤنیں۔ مواج ۔ یہ محمود قبلہ اقدس کا قطعاً می تقیدہ اورارشاؤنیں۔

اقل ...... تو بیعقیده قرآن ادراحادیث شریف کے صریح خلاف ہے۔
دوسرا...... ای مقبون ششم کے بغور مطالعہ کرنے سے بیام ثابت ہوتا ہے کہ مؤلف
نے (لاتقر بوالصلوٰۃ) کو ستقل جملہ بھی کرائی کی شریح الگ کردی ہے اور دائم سکار کی کی علی دہ بیان
کیا ہے ۔ مؤلف ملفوظ اس رفع روحانی کا مختر لفظوں میں ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے۔ ''بعد از ال
فرمود دکہ نصار کی از رجوع وزول وجود حضرت میسی علیہ السلام بدارد نیا ٹانیا ہر گر قال نیند''

ر جہ: اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ نصار کی حضرت عینی علیه السلام کے دنیا ہیں دوبارہ والی آنے کے قائل نہیں بلکہ محکر ہیں۔ طرز کلام اس امری طرف توجہ ولاتی ہے۔ حضور قبلہ اقدس نے قوم نصار کی کی بدعقیدگی ظاہر فرمائی ہے کہ نصار کی حضرت عینی کے دنیا ہیں دوبارہ آنے کے محکر ہیں اور رفع روحانی کے قائل ہیں۔ لیکن مولف لمفوظ نے رفع روحانی کو دوبارہ آنے اجتہاد سے حضور قبلہ اقدس کی طرف منسوب کر دیا ہے اور باتی مفصل کو اکف عقائد قوم نصار کی کے تاب کا سے اور باتی مفصل کو اکف عقائد قوم نصار کی کے تیں۔

حضور قبله اقدس کی دربار گو ہر بار میں عوام الناس وسائلین کا تو کیا کہنا غواصان بحار معرفت دسالکان را وہدایت کا جموم رہتا تھا۔

> مخانہ فرید میں مستوں کی دھوم ہے مستانہ ہو رہا ہے زمانہ فرید کا

(طالب فريدي)

ان عارفان رموز فریدیت کی زبان مبارک سے سنا حمیا ہے کہ مولوی رکن دین نے حصرت عینی علیہ السلام کے رفع روحائی کو حضور قبلہ اقدس کی طرف منسوب کرنے میں فلط بیائی سے کام لیا ہے۔حضور کا عقیدہ مبارک یہی تھا کہ حضرت عینی علیہ السلام بجسد عضری آسان پر اٹھائے گئے ہیں۔ چند حاضرین دربار نے حضور قبلہ اقدس کی خدمت کیفیت رفع عینی علیہ السلام اس جمع خاکی کے ساتھ کس طرح آسان پراٹھائے گئے۔حضور قبلہ اقدس نے فرمایا کہ انبیاء کا جسم خاکی کے ساتھ کس طرح روح کرند درحقیقت فوری ہوتا ہے۔ وگرند درحقیقت فوری ہوتا ہے اور ددح کی طرح لطیف بلکہ الطف ہوجاتا ہے۔جس طرح روح کے رفع ہونے میں بیجہ اس کی لطافت کے کسی کو احتیا ہیں ہوسکا۔ از ال جسم خاکی جب نوری کیفیت میں خشل میں بیجہ اس کی لطافت کے کسی کو احتیا ہیں ہوسکا۔ از ال جسم خاکی جب نوری کیفیت میں خشل جسم افراد کیوبہ نوری ہوجائے کے لوازیات جسم انی سے بھی میڑ اہوجاتا ہے۔

حیاة حفرت عیسی علیدالسلام کے متعلق بکثرت آیات قرآنید واحادیث نبوید موجود بیں۔چونکداس رسالد میں اختصار کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ از ان تیرکا صرف ایک آیت شریف وایک حدیث شریف تحریر کی جاتی ہے۔

نیک فطرت انسان کے لئے تو ایک آیت کافی ہے اور جس کا ول صلالت سے معمور ہو۔ سارا قر آن پڑھاجائے تو غیر ملفی ہوگا۔

### بسم الله الرحمن الرحيم!

"وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم اناقلتنا السميح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم الاتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيما "وفيل كيام في يهودوبسب

کفران کے اور کہنے ان کے او پر مریم کے بہتان عظیم اور بسب کہنے ان کے کہ ہم نے مار ڈالا کی ۔ بیٹیے مریم جواللہ کا پیغیرتھا۔ حالا نکہ نہیں مارااس کو اور نہیں سولی دی اس کو ہلیکن شبہ ڈالا گیا ہے اور جنہوں نے اختلاف کیا بچھاس کے ، البتہ بچھ ٹک کے ہیں نہیں واسطے ان کے پچھاس سے علم، گر پیروی کرنا گمان کا اور نہیں مارااس کو بہ یقین ۔ بلکہ اٹھالیا اللہ نے اس کوا پٹی طرف اور ہے اللہ تعالی غالب دانا۔ کھ

''وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا (النساه: ١٥٠)'' ﴿ اورْبُيل كُولَ اللَّ كَابِ عَلَيهِم شهيدا (النساه: ١٥٥)'' ﴿ اورْبُيل كُولَ اللَّ كَابِ عَلَيهِم شهيدا (النساه: ١٥٥)'' ﴿ اورْبُيل كُولَ اللَّهِ كَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالُّ اللَّا اللَّهُ اللَّالّا

تھر تے آیت: خداوند کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے یہود یوں کو وجوہات محررہ ذیل کی بناء پر ذلیل ورسوا کیا۔ (۱) کفران نعمت۔ (۲) فی بی مریم علیہا السلام پر بہتان عظیم۔ (۳) حضرت عیسی علیہ السلام کی اللہ میں معضرت عیسی علیہ السلام کی علما اشاعت اور حضرت عیسی علیہ السلام کی موت وحیات میں اختلاف۔

آج کل کے بہودی: خداوند کریم نے اپنے انعامات لا تعداد واحسانات بے صدیس سے بعث حضور نی کریم اللہ کوافضل اوراعلی فعت قرارے کرلقد من اللہ جیسے زور دارالفاظ میں اس کا اظہار قرمایا ہے۔ ازاں حضور نی کریم اللہ کی (اطاعت سے انجواف کر کے اپنا جدید پنجائی رسول بنالین کفران فعت ہے۔ بہودیوں کی بیملامت بھی مرزائی صاحبان میں موجود)

مرزائی صاحبان کاعقید امتعلق قصمت بی بی مریم پہلے بیان ہو چکا ہے۔ جس طرح کے بودی بی بی مریم پہلے بیان ہو چکا ہے۔ جس طرح کیا۔ یہودی بی بی مریم علیہا السلام پر بہتان تراشا کرتے تھے۔ مرزائیوں نے بھی اس طرح کیا۔ یہودیوں نے حضرت علیہ السلام کے آل کی غلط اشاعت کی اور مرزائیوں نے علی علیہ السلام کی موت کا اقراد کیا۔ یہودیوں کی تینوں علامتیں تو مرزائی صاحبان میں موجود ہوں۔ لیکن مرزائی صاحبان میں موجود ہوں۔ لیکن مرزائی صاحبان ایتول فیضے۔

چہ دلاور است در دے کہ بکف چراغ دارد الٹاعلاء کرام کو جومرز ائیت (بعثی یہودیت) کاستیصال کرنا جاہتے ہیں۔انہیں یہودی ملاؤں کےلفظ سے خطاب کریں۔

اسرارا عجازية ترآن

يبود يول في غلط اشاعت كى كربم في حضرت عيلى عليد السلام كو مار دالا ب- حداوند كريم

نے بہودیوں کے اس قول کی تردید کی اور فرمایا ''وہ ا قتلوہ وہ ا صلبوہ ''بہودیوں نے نہ حضرت کول کیا ہے ور ندا سے سولی دی ہے لیکن بہودیوں کوسٹی علید السلام کے لکا کاشہ ڈالا گیا ہے۔

مولی دیا گیا ہے ۔ لیکن کہاں گیا۔ اس خدشہ بیدا ہوتا ہے کہ یہ قو مانا کہ حضرت عینی نہ تو ہوا ہوا دنہ سولی دیا گیا ہے ۔ لیکن کہاں گیا۔ اس خدشہ کو دفع فرمانے کے لئے ارشا وہوا۔ ''وہ سا قتلوہ یہ قینا آبل رفعہ الله الیه (النساہ ۱۹۷۰) '' یعنی بہودیوں نے یقینا حضرت عینی علیہ السلام کول نہیں کیا۔ بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپی طرف اٹھالیا ہے۔ اگر چہاس لفظ رفع ہوئی ہوتا ہوئی ہوتا ہوئی ہوتا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام آب سان پر اٹھیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر اس پر موت عرفی واقع ہوئی ہوتی ہوتی کے خواس منہ ہوتا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کا رفع تو تسلیم ، لیکن اس قسم کی وضاحت نہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام کا رفع تو تسلیم ، لیکن اس قسم کی وضاحت نہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام کا روح تو ہر نیک مرد کا آسان کی طرف اٹھایا جا تا ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام کا روح تو ہر نیک مرد کا آسان کی طرف اٹھایا جا تا ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام کا روح تو ہر نیک مرد کا آسان کی طرف اٹھایا جا تا ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام کا روح تو ہر نیک مرد کا آسان کی طرف اٹھایا جا تا ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام کا روح تو ہر نیک مرد کا آسان کی طرف اٹھایا جا تا ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام کا روح تو ہر نیک مرد کا آسان کی طرف اٹھایا جا تا ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام کی طرف اٹھایا جا تا ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام کی اس میں خصوصیت نہیں )

خداوند كريم علام الغيوب ني السموت وحياة مسئ كے جگر اكومنانے كے لئے خردى۔
"وان من اهل الكتباب الاليكومنن به قبل موته ويوم القيمة يكون عليهم شهيدا (النساونه ۱۰)" الل كتاب حضرت عيلى عليه السلام كلموت سے پہلے اس پرائمان لاوس كے اور قيامت كون ووان پر كواه موگا۔

عینی علی السلام کے متعلق شہات قل ادرسولی کی تردید فرمانے کے بعد میدارشاد فرمانا کراہل کتاب حضرت کی موت سے پہلے اس پرایمان لائیں گے۔اس امر کی بین دلیل ہے کھیٹی علیہ السلام پر ابھی تک موت عرفی واقع نہیں ہوئی۔ بلکہ حسب فرمودہ حضور نبی کر پہلائے جو در حقیقت فرمان خدا ہے۔حضرت عیسی علیہ السلام نزدل فرمائیں کے اور کچھ عرصدر ہے کے بعد فرت ہول گے۔ کہ بعد فوت ہول گے۔ کہ یہ طیبیٹ حضور نبی کر پھیٹائے کے دوخة اطہر میں مدفون ہول گے۔

ابن الجوزى كتاب الوفاء من حفرت عروبن العاص سے روایت ہے۔حضور بَیَ کر مِن العاص سے دوایت ہے۔حضور بَی کر مِن اللہ فی میں ابن مریم الی الارض فیتروج ویولدله ویمک خمسا واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبری فاقوم انا

وعیسی ابن مریم من قبر واحد بین ابی بکر وعمر (مشکوة شریف ص ٤٨٠، باب نزول عیسی علیه السلام) " (حضرت شیلی ابن مریم زمین کی طرف اتریس گے ۔ پس شادی کریں گے اوران سے اولاد ہوگی ۔ پیٹالیس سال رہیں گے ۔ (علے اختلاف الروایات) اور فوت ہوکر میرے پاس میری قبر میں مرفون ہوں گے ۔ پھر میں اور عیلی ابن مریم ایک قبر سے ابو برد عمر کے درمیان الحس کے ۔ پھر میں اور عیلی ابن مریم ایک قبر سے ابو برد عمر کے درمیان الحس کے ۔ پھر

حضرت عیسی علیه السلام کی موت کاعقیده رکھنا چونکہ خلاف قرآن وحدیث ہے تو حضور اقدس جیسے مقدس وجود کی طرف یے عقیدہ منسوب کرنا (جواخلاق نبوی سے عمل طور پرمزین ہوں جن کا وجود مسعود ناطق قرآن ہو) تحض افتراء ہوگا۔

لب لباب لا ولى الباب

جس وقت بیامور معرض ثبوت میں آ کچے کہ حضور نے احمد بیفر قد کوناری فرقوں میں داخل فر مایا۔ مرزا قادیائی نے بھی کھھا ہے کہ:'' حضور قبلہ اقدس نے جھے کا فراور کا ذب جانا ہے۔'' نیز مرزا قادیائی کے جیجے مملیات واعقادیات حضور قبلہ اقدس کے ارشادات کے بالکل متضاد ہیں تو اب بھی اس قسم کی اشاعت کرنا کہ حضرت قبلہ اقدس مرزا قادیائی کے دعادی کے مصدق ہیں یا مرزا قادیائی کوئن عباداللہ الصالحین تحریفر ما گئے ہیں۔

حضور قبلہ اقدس وجہتے عامہ اہل اسلام کے لئے دل آزاری وایڈاءروحائی کا موجب ہوگا۔ کیونکہ خداوند کریم فرما تا ہے۔" والدیسن یدؤ ذون السدؤ سنیسن والسمو منات بغیر مساکت سبوا فقد احتملوا بھتانا واثما مبینا" ﴿ جولوگ مؤمنوں کونا کردہ ہل کے متعلق ایڈادیں توانہوں نے بہتان عظیم وگناہ کیرکا ارتکاب کیا۔ ﴾

مباش در په آزار برچه خوابی کن که درشریعت ماغیرازین گناه نیست

ایذا ، جسمانی جب موجب عقاب و عاب ہے تو ایذاروحانی جس کوایذا ، جسمانی کے ساتھ سندراور قطرہ کی نبست ہے۔ ہزار درجہ زیادہ عذاب شدید کا موجب ہوگا۔ جہاں تک دیکھا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہرگناہ و جرم کا اصل بنیاد آزار دل ہے۔ جیسے کہ تفری حقیقت آزار سول التعلق میں مرکوز ہے۔ انسان توحید کا قائل ہوتے ہوئے اگر انکار رسالت کرے یا حضور الرمانی برتر میں ذرہ بحرگتاخی کرے تو قرآن کریم کا ایسے انسان پرفتو کی کفر شبت اکر میں ایسے انسان پرفتو کی کفر شبت

ہے۔ کونکہ رسالت یا ہے اولی شان اکرم سے حضور سید الکونین تعلیق کوروحانی ایذا پہنچا ہے۔ قرآن كريم يكار يكاركر كهدراج- والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم "جو لوگ رسول خدا كوايذ اوروحاني بېنچان پر بكثرت وعيدواردي بير بخارى شريف حديث قدى من اهان لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة "ربالعرت فرمات بن جسف مير عولى ك الانت كى اس نے مير يساتھ مقابلہ جنگ شروع كيا۔ دوسرى مديث قدى بخارى شريف"من عدادلي وليا فقد آذنته بالحرب "الله تعالى فرماتے بين جس نے ولى كے ماتھ وشمى كى اس کودوسری طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ چونک فرقہ مرزائیت اپنی بدعقیدگی کی بناء پر با تفاق جَيع علماء كرام عرب و ہندوستان كا فرقر ارديا جاچكا ہے۔ (عقائد مرز ا كامختفر ساخا كه مشت فمونداز خردارے باب اوّل میں بیان کردیا گیاہے) تو حضور قبلہ اقدس سلطان العارفین مولا تا خریب نواز حصرت خواجه غلام فريد كے متعلق تائيد مرزا كا افتر اءاور بہتان تر اشناس ميں اہانت اور عداوت ولی دونون محور بائے جاتے ہیں ادرصرف بیامرحضور قبلہ اس کی قدسی صفات برمحدود نہیں بلکہ جمیع مریداں ومعتقدان کے ایمان حضور والاشان کی ذات بابر کات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ای تم کے بہتان تر اشنے اور ان امورات پر رامنی ہونے والوں کے لئے وعید الہی ہے اور انہیں کی طرف سے جنگ كااعلان ب\_ كيونكر حضور والا في خرم إن يعني نزول عيلي ظهورمبدى ،خروج و جال ، ياجوج ماجوج وغيره كواسي مصنف رساله فوائد فريدي وضاحت سے بيان فر ماكر مرزائيوں كے ..... عقیدہ کی ممل تر دیدفر مادی ہے اور حضور اقدس کے میتمام ارشادات، آیات قرآنید دا حادیث نبوب کے عین مطابق ہیں۔ارادہ ٹھا کہ وہ آیات واحادیث درج رسالہ بذا کی جائیں۔لیکن بخوف طوالت ترک کیا گیا۔ کیونکہ اس رسالہ کے لکھنے سے محض مقصود بیتھا کہ حضور والاشان کے متعلق جو غلداوربے بنیا دروایات کی اشاعت کی جارہی ہے اس کا از المکر کے رضائے الی اور نجات ابدی حاصل کی جائے ۔ الحمد للد کہ بیفرض کمل طور پرادا ہو چکا۔

> وما علينا الا البلاغ بم كام من بخدمت اوكشة منظم بم نام من بمدحت اوكشة جاودان

"سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

والحمداله رب العالمين''



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### مقدمه طبع ثاني

'' مرزائیت اوراسلام'' کو پہلی مرتبہ شائع کرتے ہوئے اس بات کا خیال تک ندتھا کہ احباب اسے اس قدر پذیرائی بخشیں کے کہ تھوڑی مت بعد ہی اس کا حصول مشکل ہو کررہ جائے گا اوراس کی شہرت یا کستان سے نکل کر سمندریار تک جا پہنچے گی۔

اللہ تعالیٰ کا صد شکر کہ اس نے ختم نبوت کی چوکیداری اور سارقین نبوت کی گوشالی کو شالی کو شالی کو شالی کو شرف قبول ہے اس کتان مجر میں قادیا نبیت کا تعاقب کرنے والوں نے اس کتاب کو اپنی تقریروں میں حوالہ کے طور پر استعمال کیا اور قادیا نبول کو اس کے آئینے میں مرزائی اکابر کے چرے دکھاتے رہے اور لوگ ان' نقاب دار نقذی مآب' لوگوں کے بے نقاب چروں کو دکھے کر جران و مشتدررہ گئے۔

اس سلسلہ میں تا تیجریا سے ایک مسلمان مبلغ نے کہ سعودی عرب نے انہیں اپنے خرچ پر دین حنیف کی تبلیخ اور مرزائیت کے تعاقب واستیصال کے لئے بھیجا تھا۔ جھے لکھا:

''آپ کی عربی اور انگریزی کتاب قادیا نیوں کے لئے ضرب کلیمی کی حیثیت رکھتی ہے اور یہاں خاصی بڑی تعداد میں تقسیم کی گئی۔ خداو تکریم اس پر آپ کو جزائے خیرعطاء کر ہے۔ لیکن آپ کی مختصرا اردو کتا بوں کو دیکھتے ہی پاکتان سے وارد شدہ قادیا ٹی مبلغوں کے چیرے اس قدر تاریک ہوجاتے ہیں کہ انہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ میر ہے خیال میں اس کتاب کو بھی افریقہ میں اور خصوصاً ان علاقوں میں جہاں اردو بولئے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ خیر صروبی بین مروبی ان عام ہے۔''

ای بناء پرستودی حکومت کے نشرواشاعت اور تبلیغ ودعوت کے خلف شعبول نے مجھے متعددو فعداس کی اشاعت تو کی بناء پراس متعددو فعداس کی اشاعت تو کے بارہ میں کھا۔ لیکن میں اپنی بے شار متنوع مصروفیات کی بناء پراس کے لئے وقت نہ لکال سکا کہ میں چاہتا تھا کہ طبع تو سے پہلے اس پر نظر شانی کرئی جائے۔ لیکن واحسرتا! کے قصدوارادہ کے باوصف آئ تک وہ طائر عنقاء وام میں نہ آسکا کہ فراغت کہیں جے، کہ سیاسی و ذہبی اور کاروباری معروفیات سے جو فرصت کے لمحات میسر آئے وہ چند زیادہ اہم تعنیفات اور مشغولیات میں صرف ہوجاتے۔

يجرى الرياح بما لا يشتهي السفن

اوریہ چکر آج تک ای طرح چل رہاہے۔ تب میں نے سوچا مالا یددك كله لا يتركه كله اسے ای طرح شائع كروياجائے كرشا يدخداوندعا لم آئنده اس كے لئے كوئى بہتر صورت بدافر مادے۔

آج اس مجموعه مضامین کو دوباره شائع کرتے ہوئے مسرت کی ایک لہرمیرے رگ ویے میں سرایت کئے ہوئے ہے کہ جس مسئلہ کو ہمارے اکا برنے اٹھایا اور جس کے بیان اور وضاحت میں ہم نے اپنی بساط کی حد تک قلم وبان کو کھیایا۔ الحمد للد کہ اس کا ایک حصدرب کی کرم فرمائیوں اور پاکتان کے غیور وجسور مسلمانوں کی قربانیوں سے حل ہو چکا ہے۔ پاکتان میں قادیا نیوں کو ان کی اصلیت کے مطابق غیر مسلم اقلیت قرار دیا جاچکا ہے اور وٹیا بھر کے مختلف ممالک میں جہاں جہاں مرزائی ڈیرے جمائے ہوئے اور ایک عالم کو ورغلائے ہوئے تھے۔ وہاں وہاں کے لوگ ان کے فریب ہے آگاہ ہو بیکے اور انہیں اپنابوریا بستر سمٹنے پر مجبور کررہے ہیں اوروہ دن دورنییں جب رب کا غضب وجلال انہیں پوری طرح اپنی لیبٹ میں لے کراس طرح نیست ونابود کردےگا۔جس طرح ان سے پہلے ان کے اسلاف طلیحہ، اسوعنسی اورمسیلمہ کذاب کے پیروکارکو کیا ہے۔ اس جموعہ کے اکثر مضامین میں پیاثابت کیا گیا ہے کہ مرزائی ایک علیحدہ امت بین اوران کامسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں اور آج جب کدمرزائیوں کو پاکستان میں بھی غیرمسلم اقلیت قرار دیا جاچکا ہے۔ ظاہراً اس کتاب کی چندال ضرورت باقی نہیں رہتی ۔ لیکن میں اس کی ضرورت کو آج بھی اس طرح محسوں کرتا ہوں۔جس قدراس کی اشاعت اوّل کے وقت تقی۔ کیونکہ قادیا نیوں نے ہنوزیا کتانی دستورساز آمبلی کے اس فیصلہ کوشلیم نہیں کیا اور ابھی تک اسے آ ب کومسلمان کہلانے برمصر ہیں۔

اس سے جہاں ان کے اس فریب کا پردہ چاک ہوگا۔ وہاں اس بات کی بھی تقدیق ہوگی کہ دستور ساز آسمبلی کا فیصلہ درست تھا۔ اس طرح جس طرح کہ دنیا کے اکثر مسلمان ممالک ویسے ہی فیصلے صادر کر بھکے ہیں۔

''وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب''

احسان البي ظهير

مور خدیم ارابر مل ۱۹۷۵ء

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### مقدمه طبع اوّل

"الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده وعلى آله واصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين"

مسلمانوں کی تاریخ میں انیسویں صدی کا نصف آخراس لحاظ ہے بدی اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں اسلام دشن طاقتوں نے دوایے فرقوں کو وجود بخشا جنہوں نے مسلمانوں کو اسلام کے تام پر گراہ کرنے میں کوئی کر نہا تھار کھی۔ انہوں نے اعداء اسلام کی اس دیریہ خواہش کو پورا کرنے میں اپنی پوری تو انا تعرف کو صرف کردیا کہ مسلمانوں کوان کے قبلہ دکھیہ اوران کی امگوں اور آردووں کے مراکز کہ کر مداور مدینہ منورہ سے منقطع کر کے انہیں ان کے ان دیسوں اوروطنوں میں محصور کردیا جائے۔ جن کے وہ بای اور شہری ہیں تا کہ وہ مضبوط رابطہ اور تعلق ختم ہوکر رہ جائے جو کروڑ دی انسانوں کومشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ایک لڑی میں خسلک کئے ہوئے ہوکروڑ دی انسانوں کومشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ایک لڑی میں خسلک کئے ہوئے ہواور جن کی بناء پر بخارا و سمرقد میں اپنے والے مسلمان وادی ختل کے کام کووں کی ادنی میں سے اور جن کی مصیبت تصور کرتے ہیں۔ وہ گروہ جو اس کشمیر کی بلندیوں پر بسنے والوں کی مصیبت تصور کرتے ہیں۔ وہ گروہ جو اس کارنمایاں کومرانجام دینے کے لئے وجود میں لائے گئے۔ ان میں سے ایک تو برصغیر پاک وہند میں اگریزی دلہ خوار بہائی گے۔

ا قادیانی افریقدادر بورپ میں اپنے آپ کو 'احمدی' کے نام مے موسوم کرتے ہیں۔ تاکروہاں کے سادہ لوح ،سادہ دل مسلمانوں کو گمراہ کیا جاسکے۔ حالانکہ محمد رسول اللہ اللہ اللہ سے ان کا تعلق نہیں کہ جن کا اسم گرامی احم بھی ہے۔ رہاان کا شنبی تو اس کا نام احمہ نہیں بلکہ غلام احمہ ہے ادر ای لئے پاکستان اور ہندوستان میں بیاس کے نام سے موسوم کئے جاتے ہیں۔

ع جس طرح اس كتاب مي آ مے جل كر قاديا نيت كو دلائل كے ساتھ اگريزى سامران كا ايجنٹ فابت كيا كيا ہے۔ اى طرح مؤلف نے اپنى كتاب "البھائية" "ميں بہائيت كو بھى اگريزى دردى سامران كا خودكاشتہ پودا فابت كيا ہے اوراس كے شوت ميں با قاعدہ شوابد وراين چيش كے بيں۔

چنانچہ قادیانیت ای غرض کے لئے وجود میں لائی گئی اور اسلام دیمن اور مسلم دیمن اور مسلم ویمن قوتوں کے زیرسایداس کی پرورش و پرداخت کی گئی اور امت محدید کے تمام دیمنوں نے مال اور دیگر وسائل سے اس کی مدومعاونت کی۔ بیدا یک حقیقت ہے کہ انہیں ہے انداز مال ودولت سے نوازا گیا۔ اگریز نے برصغیر میں ان تمام لوگوں کو اعلیٰ عہدے دیئے۔ جنہوں نے قادیانیت کو قبول کیا اور ان کے بچوں کو تعلی وظائف چیش کے اور انہیں ہر ممکن سہوتیں بہم پہنچائی گئیں۔ ہندوؤں نے ان کی جمایت میں قام اٹھائے اور تقریریں کیس اور ہرطرت سے ان کا دفاع کیا۔ اس طرح یہود ہت نے انہیں اسلام کے مسلمہ اصولوں اور مسلمانوں کے بنیادی معتقدات کے ظاف ولائل (خواہ وہ کتے بودے بھی کیوں نہ سے) اور لٹریچ سے سلم کیا اور اب بھی بین الاقوا می صیبونیت اسرائیل میں قادیا نی سنٹر کے ذریعہ اور افریقہ میں ان کے مراکز کے توسط سے ان کی بھر پور مدوم عانت کر رہی ہے۔

بہرحال تمام دشمنان رسمالت مآب نے اپنی اپنی کوشش دکاوش ان کی ترقی وتر دیج میں صرف کی اور اس سے ان کا مطلوب و مقصود صرف اور صرف پیرتھا اور ہے کہ مسلما لوں کو اس مجاہد اور قائدر سول سے دور کر دیا جائے ۔ جن کا اسم گرامی آج بھی کفر پر کیکی اور لرز اطاری کر دیتا ہے۔ جن کی جیب اور جن کے دبد بہ سے آج بھی ایوان ہائے کفر میں زلزلہ بیا ہوجا تا ہے۔ جب کہ انہیں رفیق اعلیٰ کے پاس گئے ہوئے بھی چودہ صدیاں گذر چکی ہیں۔

اور وہ زندہ وتا بندہ تعلیمات والا نبی کرم کہ جس کی امت آج بھی اپنے دور انحطاط وزوال میں مجرموں اور اسلام دشمنوں کے حلق میں کا ٹنا بنی ہوئی ہے اور جن کی بیداری کا مجردتصور ہی طحدوں بشرکوں اور اسلام دشمنوں کے حلق میں کا ٹنا بنی ہوئی ہے اور جن کی بیداری کا مجردتم اس میں طحدوں بشرکوں اور اللہ بیوں کی آ محصوں کی نینداڑ اور ہے کے لئے کا ٹی ہے اور دشمان دین اس بات کو بخو فی بجھتے ہیں کہ وہ تب تک کہ مجدع فی علیہ السلام ایسے قائد، رہنما اور راہر کی لازوال تعلیمات کوشم نہیں کیاجا تا۔ وہ تعلیمات جو آج بھی مردوں میں روح پھوئتی اور قوموں کے لئے صور اسرافیل کا درجہ رکھتی ہیں اور اگر ان کا خاتمہ ممکن نہیں تو کم از کم انہیں تبدیل کے بغیران کی معنویت کوئیست کے سوا، انہیں اپنے مطلوب مقاصد خاصل نہیں ہو سکتے۔

اس کا بہترین طریق میہ کہ قادیا نیت ایسے گمراہ فرقوں اور مذاہب کی ہرطرح سے مساعدت ومساندت کی جائے۔ای بناء پر ایک نامور ہندو ڈاکٹر شکر داس اپنے ہندو بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتا ہے:''سب سے اہم سوال جواس وقت ملک کے سامنے درمیش ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر کس طرح قومیت کا جذبہ بیدار کیا جائے۔ جھی ان کے ساتھ ساوے، معاہدے اور پیٹ کے جاتے ہیں۔ بھی الاسلح وے کرساتھ طلانے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ بھی الاسلح وے کرساتھ طلانے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ بھی ان کے ذہبی معاملات کوسیاسیات کا جزویتا کر پیشکل اتحاد کی کوشش کی جاتی ہیں اور وہ فی تدبیر کا گرفتیں ہوتی۔ ہندوستانی مسلمان اپنے آپ کوایک الگ قوم تصور کے بیسٹے ہیں اور وہ دن راہ عرب کے بی گیت گاتے ہیں۔ اگر ان کا بس بطی تو وہ ہندوستان کو بھی عرب کا نام وے دیں۔ اس تاریکی میں اور اس مالیوی کے عالم میں ہندوستانی قوم پرستوں اور محیان وطن کوایک میں امریکی شعاع دکھائی دیتی ہاوروہ آشا کی جھلک احمد یوں کی تحر کی سے ہے۔ جس قدر مسلمان قادیا نیت کی طرف راغب ہوں گے وہ قادیان کوا پنا کہ تصور کرنے گئیں گے اور آخر میں محت وطن اور قوم پرست بن جائیں گے۔ آئی ہوں گے وہ قادیان کوا پنا کہ تصور کرنے گئیں گے اور آخر میں محت وطن اسلام ازم کا خاتمہ کرسکتی ہے۔ آئی تا وہ پائی تحر یک کا قومی تقط کو تگاہ سے مطالعہ کریں۔ اسلام ازم کا خاتمہ کرسکتی ہے۔ آئی تو دیک کا قومی تقط کو تگاہ سے مطالعہ کریں۔

پنجاب کی سرز مین میں ایک فخص سرز اغلام احمد قادیانی افتتا ہے ادر مسلمانوں کو دعوت دیتا ہے کہ اے مسلمانو! خدانے قرآن میں جس نجی کا ذکر کیا ہے وہ نبی میں ہوں۔ آئی میرے جینڈے تلے جمع ہوجاؤں۔ اگر نہیں آئے گئو خدا تمہیں قیامت کے دن نہیں بخشے گا اور تم دوزخی ہو جاؤگے۔

میں مرزا قادیانی کے اس اعلان کی صداقت یا بطالب پر بحث ندکرتے ہوئے صرف سے فاہر کرنا چاہتا ہوں کہ مرزائی مسلمان بننے سے پہلے مرزائی مسلمانوں میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ا کی مسلمان کاعقبیدہ ہے کہ

ا ..... فدا سے سے پراوگوں کی رہری کے لئے ایک انسان پیدا کرتا ہے جو کہ اس وقت کا

نی ہوتا ہے۔ م..... خدا نے عرب کے لوگوں میں ان کی اخلاقی گراوٹ کے زمانہ میں حضرت محفظات کو نی بنا کر بھیجا۔

سے سے مرزا قادیانی کو مسلمانوں کی راہنمائی کریں۔ بھیجا کہ وہ مسلمانوں کی راہنمائی کریں۔

میرے قوم پرست بھائی سوال کریں گے کہ ان کے مقیدوں سے ہندوستانی قوم پرتی کا کیا تعلق ہے۔اس کا جواب بیہے کہ جس طرح ایک ہندو کے مسلمان ہوجانے پراس کی شروھا اور عقیدت رام، کرش، وید، گیتا اور رامائن سے اٹھ کرقر آن اور عرب کی بھوی میں منتقل ہوجاتی ہے۔ ای طرح جب کوئی سلمان قادیانی بن جاتا ہے تواس کا زاوید لگاہ بھی بدل جاتا ہے۔ حفرت میں اس کی خلافت پہلے عرب اور میں جہاں اس کی خلافت پہلے عرب اور ترکستان میں تھی اب وہ خلافت قادیان میں آ جاتی ہے اور مکہ مدینداس کے لئے روایتی مقامات مقد سررہ جاتے ہیں۔ کوئی بھی قادیائی جاہے وہ عرب، ترکستان، ایران یا دنیا کے کسی بھی گوشہ میں مقد سررہ جاتے ہیں۔ کوئی بھی قادیائی جا جوہ عرب، ترکستان، ایران یا دنیا کے کسی بھی گوشہ میں بیٹھا ہووہ روحانی فتی کے لئے قادیان کی طرف مند کرتا ہے۔ قادیان کی سرز مین اس کے لئے پنیہ بیٹھا ہووہ روحانی فتی کے دل بھی ہندوستانی کے دل بھی ہندوستانی ہیں ہندوستانی ہیں ہندوستانی ہیں ہندوستانی ہیں۔ جہ کی ایک وجہ ہے ہیں۔ وہ سب ہندوستانی ہیں۔ بہی ایک وجہ ہے کہ مسلمان قادیانی تحریک و مسلکوک نگا ہوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ قادیا نہت عربی کہ مسلمان قادیانی تحریک و مسلکوک نگا ہوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ قادیا نہت عربی کہ تادیا نہت میں کہ تہذیب اور اسلام کی و شمل ہے۔

خلافت تحریک میں بھی احمد بول نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دید یونکہ وہ خلافت کو بجائے ترکی یا عرب میں قائم کرنے کے تحادیان میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بیدبات عام سلمانوں بجائے ترکی یا عرب میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بیدبات عام سلمانوں کے لئے جو ہروفت پان اسلام ازم اور پان عربی شکھٹن کے خواب دیکھتے ہیں۔ کتی ہی مایوں کن ہو میرایک قوم پرست کے لئے باعث مسرت ہے۔

(ڈاکٹر فشکرواس بی ایس، ایم ۔ بی د بی ۔ ایس الا ہور مندرج افبار "بندے اترم" مور ند ۱۳ ۱۰ ہر بی با ۱۹۳۱ء)

اور پھر جب تکیم مشرق، شاعر رسالت علامہ ڈاکٹر مجم اقبال نے قادیا نہیت کے خلاف

ایک مدل اور مفصل مضمون لکھا جس میں ان کی امت اسلامیہ سے علیحد گی کو برا چین کے ساتھ فابت

کیا تو سب سے پہلے جس نے جناب علامہ کی تردید میں قدم اٹھایا وہ مشہور ہند ولیڈر پنڈت جو اہر

لال نہرو تھے ۔ جنہوں نے کئی مضامین قاویا نموں کی تا ئیدو حمایت اور ان کی مدافعت میں لکھے ۔ جی

لال نہرو تھے ۔ جنہوں نے کئی مضامین قاویا نموں کی تا ئیدو حمایت اور ان کی مدافعت میں لکھے ۔ جی

کہ اس کے بعد جب مور ند ۲۹ مرمئی ۱۹۳۱ء کو پنڈت جو اہر لال نہرو لا ہور آئے تو قادیا نی

رضا کاروں نے با قاعدہ ان کا استقبال کیا اور آنہیں سلامی دی اور جب اس پر اعتراض ہوا تو

تاویا نی خلیفہ سرز آمحود قادیا نی نے اس کا جواب و سے جو نے کہا: " قریب کے زمانہ میں پنڈت

جو اہر لال نہروصا حب نے ڈاکٹر اقبال کے ان مضامین کاروکھا ہے جو انہوں نے احمہ ایوں کو

ا ترکی خلافت کے سٹوط کے وقت ہندوستان مسلمانوں نے خلافت کے تن میں ایک زبردست تحریک چلائی تھی۔ جس کا نام انہوں نے خلافت تحریک رکھا تھا۔ ہندورائٹراس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ:''اس وقت قادیا نیوں نے عام مسلمانوں کاسا تھڑ بیں دیا تھا۔''

مسلمانوں سے علیحدہ قرار دیئے جانے کے قادیانیت پراعتراض اور احمد یوں کوعلیحدہ کرنے کا سوال بالکل نامعقول اورخودان کے گذشتہ رویہ کے خلاف ہے تو ایسے فض کا جبکہ وہ صوبہ میں مہمان کی حیثیت سے آر ماہو۔ قادیا نیوں کی طرف سے استقبال بہت اچھی بات ہے۔''

(خطبه جدقاديان ميال محوداجر مندرجدا خبار الفضل قاديان موردداارجون ١٩٣٧ء) ادر پھرشاعررسالت ڈاکٹرعلامہ قبالؒ نے جوابرلول کی تردید کرتے ہوئے قادیانیت ك لئے ان كى تائيركا بھى جائزہ ليا اوركھا: "ميں خيال كرتا مول كه قاديانيت كے متعلق ميں نے جوبيان دياتهاجس مس جديداصول كمطابق صرف ايك فدبي عقيده كي وضاحت كي كي تقي اس ے پٹرت بی جواہر لعل نہرواور قادیانی دونوں پریشان ہیں۔ غالباس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف وجوہ کی بنام پر دونوں ایے دل میں مسلمانوں کی غربی اور سیاس وحدت کے امکانات کو باالخصوص مندوستان میں پندنیس کرتے۔ یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ مندوستانی قوم پرست جن کے سیاس تصورات نے ان کے درست احساس کومردہ کردیا ہے۔اس بات کو گوارہ کرنے کے لئے تیار جہیں ك شال مغربي بهد كے مسلمانوں كدل ش خوداعتادى اورخود عدارى كا خيال پيدا ہو۔ان كاخيال ہاور میری رائے میں غلط خیال ہے کہ مندوستانی قومیت تک کینفخے کا صرف یہی راستہ ہے کہ ملک کی مختلف تہذیبوں وقطعی طور پرمنادیا جائے۔جن کے باہمی تعامل سے مندوستان میں اعلیٰ اور یائدارتہذیب رق پذیر ہوسکت ہے۔جس قومیت کی ان طریقوں تے تعبیر کی جائے گی اس کا نتیجہ باہمی کنی بلکہ تشدد کے سوااور کیا ہوگا۔ای طرح یہ بات بھی بدیہی ہے کہ قادیانی بھی مسلمانان ہند کی سیاسی بیداری سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ کیونکہ وہ بچھتے ہیں کہ مسلمانان ہند کے ساسی وقار کے بدھ جانے سے ان کا بیمقعد فوت ہو جائے گا کدرسول عربی کی امت سے قطع وربد کر کے ہندوستانی نی کے لئے ایک جدیدامت تیاد کریں۔ جرت کی بات ہے کمیری اس کوشش سے کہ مسلمانان ہندکو پیر جنادوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں اس وقت جس نازک دورہے وہ گذررہے ہیں اس میں ان کی اندرونی سیجی اور اتحاد کس فدر ضروری ہے اور نیز ان افتر اق پرور اور انتشار الگیز قو توں سے محترز رہنا کس قدر لازی ہے جواصلاح تحریکوں کے روپ میں طاہر ہوتی ہیں۔ پندت جی (جوابرلعل نمرو) کوبیموقع الکدوه اس تم کی تر یکول سے تعدردی فا برفر مادیں۔"

(علامدا قبال کے مفہون 'اسلام اوراحمی ازم' سے ایک اقتباس۔ مضمون کتابی صورت میں جہب چکاہے) پس قادیا نیت الی تحریک جب وجود میں آئی تو یہ بدیمی بات تھی کہ تمام خالف اسلام قوتیں اس کی تائید وحمایت کریں۔ چنانچہ انہوں نے بالفعل اس کی امداد کی بھی۔حسب مشاء اگریزی سامراج نے تو اے افراد تک مہیا کے تا کہ وہ اس کی نشو ونما کرسیس اوران میں سے
اگریزی سامراج نے تو اے افراد تک مہیا کے تا کہ وہ اس کی نشو ونما کرسیس الملہ ولمت سے
خیانت کے صلہ میں جا گیریں عطا ہوتی تھیں اور جن کا وین و فد ہب بنی سامراج کی رضا جوئی اور
فیانت کے صلہ میں جا گیریں عطا ہوتی تھیں اور جن کا احتراف خود مرزا فلام احمد قاویانی مشبق
قادیان نے بھی کیا ہے۔ جیسا کہ وہ وقعطراز ہے: ''جس قدراؤگ میری جماعت میں واغل ہیں۔
قادیان نے بھی کیا ہے۔ جیسا کہ وہ وقعطراز ہے: ''جس قدراؤگ میری جماعت میں واغل ہیں۔
کے خدام اورا حباب ہیں، یا تا جراور یاد کلاء اور یا تو تعلیم یافت اگریزی خواں اور یا ایسے نیک نام ماماء
ورفضلاء اور و مگر شرفاء ہیں جو کی وقت سرکاراگریزی کی توکری کر بچے ہیں یا اب توکری ہیں یا
اب ان کے تا رب اور رشتہ وادا ورووست ہیں جو اپنے کر دگ خدوموں سے اثر پذیر ہیں اور سجادہ
نشینان خریب طبع نے غرض بیا کی جماعت ہے جو سرکارا گریزی کی تمک پروروہ اور نیک نامی
کردہ اور مورد مراح گور نمنٹ ہے اور یا وہ لوگ جو میرے اقارب یا خدام میں سے ہیں۔ ان کے
علاوہ ایک بڑی تعداوعلاء کی ہے جنہوں نے میری اتباع میں اپنے وعظوں سے ہزاروں ولوں میں
گور نمنٹ کے احسانات جماد سے ہیں۔ '' (درخواست بخصور نواب یفٹینٹ کورز بہادر و بخاب مخاب
مرز تا دیانی مورد میں مرفروں کے ۱۹۸ و معدر جرکی خواس اسے بی خواس اسے بی اور وہ اور بخاب مخاب

رہی بات یہودی معاونت ومساعدت کی تو خود مرزاغلام احمد قادیانی کے پوتے مرزامبارک احمد نے اپنی کتاب (آورفارن مشنزس ۲۸) پراس کا اعتراف اورا قرار کیا ہے کہ:''حیفا کے ماؤنٹ کرمل میں واقع ان کے مرکز کو نہ صرف اسرائیلی حکومت ہر طرح کی سہوتیں ہم پہنچاتی ہے۔ بلکہ اسرائیل کے سربراہ مملکت ہے قادیانی مبلغوں کی ملاقاتیں بھی رہتی ہیں۔''

ان ہی وجوہ کی بناء پر میں نے آئ سے تقریباً دس بیشتر جب کہ میں ابھی معمولی طالب علم تفا۔ قادیا ثبیت کا بغور مطالعہ شروع کیا اور اسی وور میں ان کی تقریباً تمام نمیادی کتابیں دکیے والیس نیز اسی زمانہ طالب علمی میں پاکستان وہند کے بی اردو جرکہ میں ان پر مقالات بھی کی سے اور پھر جب ۱۹۲۳ء میں مجھے اسلا کم یو نیور ٹی مدینہ منورہ جانے کا انفاق ہوا تو وہاں مختلف مما لک خصوصاً افریقی ملکوں کے طلبہ اور مدینہ منورہ اور مکہ محرمہ میں آنے والے دیگر زائرین اور جاج ہے ہے معلوم کر کے انتہائی تجب ہوا کہ قادیاتی ہیرونی ملکوں میں عموماً اور افریقی ملکوں میں خصوصاً اپنے آپ کو مسلمان طاہر کر کے لوگوں کی محراتی کا سامان کیا کرتے ہیں اور افریقی اور عرب ملکوں میں کوئی الی جامع کتاب نہیں جس سے ان کے عقائد واعمال سے پوری آ گاہی عرب ملکوں میں کوئی الی جامع کتاب نہیں جس سے ان کے عقائد واعمال سے پوری آ گاہی

حاصل ہوسکے۔ چنا نچہدوستوں کی خواہش، ہونے درخی کے اساتذہ کی فرمائش اور دفت کی ضرورت کی بناء پر میں نے وہیں مدینہ منورہ میں ہی قادیانی ازم پر عربی میں مقالات ککھٹے شروع کئے لیکن ان میں اس بات کو پیش نگاہ رکھا کہ کوئی بات بے سنداور بے دلیل نہ کئی جائے اور جس بات کاذکر کیا جائے اس کا بوراحوالہ ویا جائے۔

بیمقالات مختلف عربی پرچوں میں چھپتے رہے اور آخر میں مدید منورہ کے ایک پبلشر نے ۱۹۲۷ء میں آئیس جمع کر کے کتابی صورت میں شائع کردیا۔ الجمد للداس کے بیشار اجھے نتائج برآ مدہوئے اورافریقہ میں خصوصاً اس کتاب کی بے حدما تگ رہی۔ (ای کتاب کے اب تک چار ایڈیشن شائع ہو چکے جیں اور اب اس کا پانچواں ایڈیشن ترمیم واضافہ کے ساتھ قاہرہ ۔۔ "المکتبته السلفیه" سے شائع ہور ہاہے)

ان ہی ایام میں افریقہ سے پھھ احباب نے اس طرف توجہ دلائی کہ اگر اس کتاب کا انگریزی ترجمہ ہوجائے تو اس کی افادیت پڑھ جائے۔ کیونکہ افریقہ میں عربی کی نسبت انگریزی نرجمہ بھی ''ادارہ ترجمان السنہ' لاہور نیاوہ تجھی اور بولی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ بھی ''ادارہ ترجمان السنہ' لاہور نے شاکع کردیا اور امید ہے کہ وہ عربی ہے کچھی مفید نہ ہوگا۔ (اس کے بھی اب تک چارا یڈیشن ترطبع ہے) جھی ہیں اور اب نظر تانی کے بعداس کا پانچھاں ایڈیشن زرطبع ہے)

مرائید کی استان دائی پریس نے محسوں کیا کہ ہمارے جراکد وجاآت مرزائیت کی طرف اس قدر توجیبی و سے۔ چندا یک حضرات کوچھوڑ کرکی کو بہتری معلوم نہیں کہ مرزائی اخبارات مسلمانوں کے مختلف مکا تب فکر کے بارہ میں کیا کچھ کھتے اور کس قدر زہر چھیلاتے ہیں۔ خصوصاً قادیانی مرزائیوں کا ترجمان ''الفرقان'' اور لا ہوری مرزائیوں کا ہمت دار'' پیغاصل'' لا ہور، تو اکا ہرین امت پر طعن تو ڑنے اور عقا کداسلام کا معتملہ افرائے میں اثرانے میں اس قدر گستان ہو چکے ہیں کہ نہ تو انہیں پاکستان کی مسلم اکثریت کے جذبات کا پکھا پاس ہے نہ حکومت اس قدر حساس تھی کہ دوسری جانب حکومت اس قدر حساس تھی کہ دومدی میں برداشت نہ کر کئی۔ جس میں سعودی عرب مرزائیت پرعاکدگی پابندیوں کا فیرمقدم کیا گیا تھا۔

اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے اس مسلمان ملک میں کفری بیتم رائی میرے لئے بڑے کرب کا باحث بھی۔مرزائیت کے بارہ میں اپنی سابقہ معلومات اور اس کے موجودہ احوال کی بناء پر میں خاموش ندرہ سکا اور جعیت اہل حدیث کے ہفتہ وارا خبار ''الاعتصام'' میں جو میری ادارت میں لکا تھا۔ مرزائیت پر مسلسل دل گیارہ اداریے کھے۔ جن میں دلائل وہراہین سے مرزائیت کے است مستقلہ اور اسلام دخمن ہونے کے جوت فراہم کئے۔ نیز مرزائی اخبارات کے اس طرح دندان شکن جواب دیے کہ پھر مدتوں ' الفرقان' ربوہ اور' پیغام صلع'' لاہور، کو جواب دیے کہ پھر مدتوں ' الفرقان' ربوہ اور' پیغام صلع'' لاہور، کو جواب دیے اور اعتراض کرنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اطلاعات کے محکمہ اختساب نے ٹوش ججوائے۔ لیکن ہم نے ٹوامد پیش کے کہ دل آزاری اور تفرقہ بازی کی ابتداء ہماری طرف نے نہیں، است قادیانی کی طرف سے ہوئی ہے۔ بلکہ ان کا وجود ہی تفرقے اور دل آزاری پر بنی اور قائم ہے۔ رب ذوالجلال کی کرئی کہ ان مضامین کوتمام مسلمان طرف سے بے مدیند کیا گیا اور بلالحاظ مسلمان فرقوں کے اخبارات ورسائل نے انہیں' الاعتصام' نے قل کیا۔ جن میں شیعہ حضرات کا ہفتہ وار ' شہید' لا ہوراور ما ہنامہ'' المرف' حیدرآ بادتک شامل تھے۔ کیا۔ جن میں شیعہ حضرات کا ہفتہ وار ' شہید' لا ہوراور ما ہنامہ' المرف' حیدرآ بادتک شامل تھے۔ ازاں بعد جب ہم'' الاعتصام' کی ادارت سے الگ ہوگے قرزائیوں نے میدان

ارال بحر بہت مال دیکھ کر پھر پر پرزے نکا گئے شروع کے اور''الفرقان' ربوہ تو پھھ ذیادہ ہی دلیر ہوگیا۔ چنانچہ اس نے علماء امت کوعمو ما اور اہل حدیث اکا برکوخصوصاً اپنی ٹازک انگلوں کا نشا نہ بنانا شروع کیا اور ایک دفعہ تو اس کے مدیر نے یہاں تک کھھ مارا کہ اس نے برصغیر پاک دہند کے نامور عالم اور مناظر شیخ الاسلام مولانا شاء اللہ تک کومناظرات میں فکست دی ہوئی ہے۔

تب تلک ہم بفضل رب فی کالمنن اپنا ما ہنا مہ ''تر جمان الحدیث' لا ہور ٹکال چکے اور جعیت اہل حدیث کے ہفتہ وار'' اہل حدیث' لا ہور کی ادارت سنجال چکے تھے۔اب جوہم نے اس کا ٹوٹس لیا تو ان تمام قرضوں کو بھی چکا ڈالا جو ہمارے میدان میں نہ ہونے کی وجہ سے مرزائی ہمارے مرچ ''ھانچکے تھے۔

الله کالا کھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں تن کی صابت اور باطل کی سرکو بی کی تو نیق عطاء فر مائی
کہ ان مضامین کے آتے ہی ملک بحر میں ایک غلفلہ کھے گیا اور اپنے بریگانے ان کی تعریف کئے بغیر
ندرہ سکے اور احباب نے شدید تقاضا کیا کہ ان تمام مضامین ومقالات کو جو وقا فوقا ''الاعتصام''
''اہل صدیے'' اور ''تر جمان الحدیث' میں شائع ہوتے رہے ہیں یکجا کر دیں اور کتا بی صورت
میں چھاپ دیں تا کہ وہ لوگ بھی ان سے استفادہ حاصل کر سکیں جو پہلے نہیں کر سکے، اور میں اپنی میں چھاپ دیں تا کہ وہ لوگ بھی ان سے استفادہ حاصل کر سکیں جو پہلے نہیں کر سکے، اور میں اپنی مدیم الفرس اور مختلف کا موں میں مشخولیت کے باوصف صرف اس لئے اس کام پر آ مادہ ہوگیا کہ شاید انٹھ تبارک وتعالی اس کے ذریعے کی کی ہذا ہے اور گر ابی سے حفاظت کا سامان بھم فر مادے اور آخرت میں بھی چیز نجات وقال کا سبب بن جائے۔

اور شایداس سے مجی خوشنودی رب کاوہ پرواندل جائے جومرزائیت پرعربی مقالات کو جمع کرنے کے بعد طائفا کہ جب ١٩٦٤ء کے دمضان المبارک کی ستائیسویں شب مجد نبوگ کے پڑوں بیں اپنی کتاب 'القادیانیہ' کو کھل کر کے مویا تو کیاہ کی آباموں ، سحرگاہ دعائے ہم ہی لیوں پر کی باب جبر ملی طید السلام کے داستے (کہ دیار جبیب علیدالسلام بیں بیرامکان ای جانب تھا) مجد نبوی کے اندروافل ہوتا ہوں لیکن دو خدا طہر کے سامنے بی گو کھنگ جاتا ہوں کہ آج خلاف معمول دو خد معلی کے درواز ہوائیں اور پہرے دار خندہ روہ استقبالیدا ثداز میں منتظر ہیں۔ بیل اندر برو ھا جاتا ہوں کہ سامنے سرورکوئین، رحمت عالم حضرت مجد اکر ما گھنگ و منائیوں اور زیبائیوں اگر برو ھا جاتا ہوں کہ سامنے سرورکوئین، رحمت عالم حضرت مجد اکر ما گھنگ و منائیوں اور زیبائیوں کے جمر مث میں مدین آ کبڑاور فاروق اعظم کی معیدت میں نماز اوا فر مارہ ہیں۔ دل خوشیوں سے ام مورہ و جاتا ہے اور جب میں دیر کئے باہر لکا ہوں تو در بان سے سوال کرتا ہوں بید دروازے تم روزانہ کول نہی کھولتے ؟

ادر جواب ملتاہے: "بیدوروازے روزانٹریس کھلا کرتے۔"
"بیدروازے روزانٹریس کھلا کرتے۔"

اورآ کی کلی تو مجد نبوی کے بیناروں سے بدلکش ترائے کوئے رہے تھے۔ "اشهد ان محمد رسول الله ، اوری جب شی نے دینہ یو ندر کی محمد رسول الله ، اوری جب شی نے دینہ یو ندر کی کے جانسلرکو اجراسنایا تو انہوں نے فر مایا جہیں مبارک ہوکہ تم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری میں خاتم آفیین کے رب نے تباری کاوش کو پیندفر مالیا ہے اورکون جانے میرارب اسے جمی رسالت ما سے ایرالسلام کی خدمت شارفر مالے۔

O

کھاس کاب کے بارہ میں

اس مجموعہ میں سب سے پہلے ایک طویل مضمون ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مرزائی عقا کد اور سلمان عقا کد میں کیا فرق ہے اور بنیا دی طور پر سلمانوں اور سرزائیوں میں کس قدر دوری اور مغائزت ہے۔ اس کے بعد 'الاعتصام' میں شائع شدہ مضامین ہیں جن میں پھے دفتی اور جگای شے اور انہیں حذف کردیا گیا ہے۔

آخر میں 'اہل حدیث' اور''تر جمان الحدیث' میں چھپے ہوئے مقالات ہیں۔ یہ مضامین اگر چہ ہوئے مقالات ہیں۔ یہ مضامین اگر چہ جوابی ہیں۔لیکن ان میں مرزائیت کے بارہ میں اس قدر متنوع مواد جمع کر دیا گیا ہے کہ شائد ہی اس کا کوئی گوشت فلی رہ گیا ہو۔انداز میان کی دکتنی کا انداز و لگانا تو قار کین کا گائے ہے۔اور ہے۔ اور ہے۔اور ہے۔اور ہے۔اور ہے۔اور ہے۔اور ہے۔ اور ہے۔اور ہ

مرزافلام احرقادیافی اس کے خلفاء اور پیردکاروں کے بارہ پس عدم احرّام اس لئے کہ ہم رسول کر کھوٹ ان کی ازواج مطہرات اور ان کے اصحاب کی تو ہیں کرنے والوں کا احرّام گناہ کھتے ہیں اور خودصا حب طلق مظیم کا کے ایسے لوگوں کواس اثداز پس مخاطب کیا ہے۔" من محمد رسول الله الی مسیلمة الکذاب" اور" لنا فی رسول الله اسوة حسنة"" وآخرد عوانا ان الحمد لله رب العالمين" احسان الی ظیمیر

مريما به تامه "ترجمان الحديث ومفت روزه " " المحديث "لا مور

مرزائیت اوراس کے معتقدات

قادیانیت ان باطل فراہب میں سے ہے جن کی تھوین بی اس خاطر کی گئ ہے کہ سلم قو توں کوزک پہنچائی جائے۔اسلام کے و ھانچے میں رضنے پیدا کئے جا کیں اور اس کے افکار ونظريات كونيست كياجائ ليكن اس صورت ش كركسي كفلم تك ندجو كيونك تجربات اورتاريخ نے بیٹابت کرویا ہے کہ جب بھی کسی جماعت یا کسی خالف گروہ نے اسلام کوللکار کرمیدان میں مقابلہ کرنے کی جرأت کی تووہ اس عظیم قوت کوؤرہ مجر بھی گزندنہ پہنچاسکا۔ بلکداس کے مقابلہ میں اسلام زیادہ آب وتاب سے چکا اور اجا گر جوا اور اس کے نام لیوا اور زیادہ ولو لے اور طنطنے کے ساتھاس کی شیدائی اور فدائی بن مجے میودونساری اور مکے مشرکوں نے ایر ی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ اسلام کی منزلت عظمتول کے سامنے ان کا کوئی بس نہ چل سکا اور سوائے محرومیوں کے داغوں اور نا کامیوں کے دھبوں کے انہیں کھے حاصل شہوا۔میدان جنگ میں اگرصلیوں نے اس مضبوط چٹان سے کرانے کی کوشش کی تو پوری قوت وطاقت کے باد جودایے ہی سر کوزشی ہونے سے نہ بچا سکے۔جس طرح کہ کفار کمداور بہود بیرب اس کے ابتدائی ایام میں اپ سر پھوڑ سے تصاور الركسي نظمي ميدان ميں مناظرات ومناقشات كے ذربعداس سے پنجدا رائل كى كوشش كى تواس كے تتيجه بيس اس كى حسرتوں كاخون مونے سے خدرہ سكا اور پھراعدائے اسلام نے ترغیب وتح يص اورتهد يدوتخويف يحرب بحى آزما كرد كي لئے ليكن نامراديوں في تب بھى دامن ند چھوڑ ااور اسلام اپنی پوری تا باندوں کے ساتھ پھلتا پھولتا اور پھیلتا ہی چلا گیا۔ راستے کی رکاوٹیس اور بیگانوں کی سختیاں اس کی جولاندوں میں مزاحم نہ ہوسکیس اور پھر ناامید یوں نے ڈیرے ڈال دية اوروه اسلام كوزك وين اسلاب نورك سامن بند باندهن المورج كى روشى كودها عن اور و چھیانے سے مایوں ہو گئے۔ جزیرہ عرب کے مشرکوں مصروشام اور روم ویونان کے عیسائیوں اور قریظہ و خیبر کے یہودیوں نے اس کا خوب خوب تجربہ کیا اور پھر اس کو اپنے اپنے وقت بیل ہندووں، بدھمت کے پیرووں، آش پرستوں اور سکھوں نے بھی دہرا کردیکھا اور سب نے دیکھ لیا کہ بدھ مت کے پیرووں، آش پرستوں اور سکھوں نے بھی دہرا کردیکھا اور سب نے دیکھ لیا کہ بیرووں، بدھرف بیکہ پاش پاش کر تا ناممکن ہے۔ بلکداسے چھید تا بھی جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ ان می وترش تجربات ہو ایک ہا سے سلمانوں کے جذبات کو اندی ہے مت ہوتی ہے بندوں فکر لینا پنی موت کو دعوت دیتا ہے کہ اس مسلمانوں کے جذبات کو اندی ہی بھی اسلام اور اور ان کی غیرت وجمیت کو تھیں گئی ہے۔ اس لئے انہوں نے طری کیا کہ آئیں میں اور پوشیدہ مسلمانوں کو کھلے میدان میں دعوت مبارزت نددی جائے۔ بلکہ بھیشا اسے خفی سازش اور پوشیدہ چالوں سے زیر کرنے کی کوشش کی جائے۔ دھو کے اور منافقت کی تکنیک کو اپنایا جائے۔ اسلام کے جا کیں اور اس خام لیواوں سے زیر کرنے کی کوشش کی جائے وار اسلام کی ختم کی کرنے والے تیار کئے جا کیں اور اس خام لیواوک بیرون کا سلام کے افکار پر چھاپہ مارا جائے اور اس کی حقیق تعلیم کو منایا جائے اور بالآخر اس کے وجودکوختم کر دیا جائے۔

ای پلان (Plan) اور تخطیط کے تحت قادیا نیت کا وجود کمل میں لایا گیا۔ چنا نچہ بہلے پہل بدایک اسلامی فرقے کی حیثیت سے لوگوں کے سامنے نمودار ہوئی اور بڑی چا بک دئی اور ہوشیاری سے نیخ زہر میلے افکار وخیالات کا مسلمانوں میں پر چار کرنے لگی کہ عام لوگوں کو اس کی اصلیت کا علم نہ ہوسکا۔ پھر آ ہت آ ہت اور با قاعدہ تر تیب کے ساتھ پچھے اندرون خانہ باتوں کو سامنے لایا گیا اور جب دیکھا کہ چند' بوقوف' اور پچھ' غرض مند' اچھی طرح جال میں پھش سامنے لایا گیا اور جب دیکھا کہ چند' بوقوف' اور پھی دغرض مند' اچھی طرح جال میں پھش طاح ہیں اور اب ان کے لئے فرار کا کوئی چارہ نہیں رہا، تو اچا تک اپنے اصلی خدو خال کے ساتھ ظاہر ہوگئی۔ بہت سے لوگ جو اس تحریک کے مواج کے اس تھی باتھ کی بناء پر وابستگی اختیار کے ہوئے طاہر ہوگئی۔ بہت سے لوگ جو اس تحریک کوئی کرن باتی تھی۔ اس تحریک کو ایک مستقل نہ جب کی صورت میں ڈھلتے دیکھ کرا پئی نادانی پر پریشانی کا اظہار کر کے چھوڑ گئے اور بہت سے ''جابل، صورت میں ڈھلتے دیکھ کرا پئی نادانی پر پریشانی کا اظہار کر کے چھوڑ گئے اور بہت سے ''جابل، فریب خوردہ اور خودغرض' وین اسلام اور مجم کر بی ایکھ سے سے شرق ڈ کر قادیا نیت اور مبت سے ''جابل، فریب خوردہ اور خودغرض' وین اسلام اور مجم کر بی تھا تھے سے رشتہ تو ڈ کر قادیا نیت اور مبت سے ''میانی سے فرید ہوئے ہوئے ہوئے۔

کیبیں سے قادیا نیوں نے اپنو ولی نعت انگریز کے اشارے پران تمام مراحل کو اپنی تبلغ اور پر اپنیڈ سے قادیا نی کو پر کہیں۔ پھرمسے اور تبلغ اور پر اپنیڈنڈے کی بنیاد بنالیا کہ پہلے بہل تو مرز اغلام احمد قادیا نی کومید دکہیں۔ پھرمسے اور سول اللہ اور آخر میں تمام انبیاء سے اضل و برتر ہی ، تا کہ عام مسلمانوں کوفریب کا شکار بنایا جاسکے اور اسلام کے حقائق کومنے کیا جاسکے۔ اس لئے ضرورت تھی کہ ان کے اصل عقائد لوگوں کے

سامنے رکھے جائیں، تاکران پران کی حقیقت آشکار اہو۔ چنانچہ ہم ان کے حقیقی معتقدات کو انہی کی کتابوں اور انہی کی عبارات میں پیش کررہے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کو اور ابعض نا واقف قادیا نیوں کو مرز ائیت کی اصل صورت نظر آسکے گی اور انہیں علم ہوسکے گا کہ بیلوگ کس قدر چالاک، منافق اور مفسد ہیں اور کس طرح یہ بے درائے جموث بول کر ایخ آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 'وباالله التو فیدی''

بالاستناء تمام مسلمانوں کا بیعقیدہ ہے کہ خداوند تعالی ہر قتم کے عیوب وانفعالات بھر یہ ہے پاک اور منزہ ہے۔ نداسے کی نے جنم دیا ہے اور نداس نے کی کو جنا ہے اور نہیں اس کا کوئی ہمسر ہے اور نہ ہی کوئی اس کے مشابہ ہے۔ وہ تشبید وجسیم سے میر اہے۔ ای طرح ان کا عقیدہ ہے کہ محر ارسائٹ اللہ تعالی کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ان کے بعد کوئی نبیس۔ مسائن ان پڑتم ہوگئی۔ ان کی کتاب، ان کی امت آخری رسائٹیں ان پڑتم ہوگئی۔ ان کی کتاب، ان کی امت آخری امت آخری امت اور منظری ہوگئی۔ ان کی کتاب، ان کی امت آخری امت اور منظری ہوگئی۔ ان کی کتاب، ان کی امت آخری امت اور منظری ہوگئی۔ ان کا دین آخری دین ہے اور جوکوئی بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور منظری ہوگئی۔ نہیں کے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے: ''ماکسان مصمد ابسا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین (الاحزاب: ۱۰ ) '' ﴿ محد (علیہ اللہ و خاتم النبیین (الاحزاب: ۱۰ ) '' ﴿ محد (علیہ اللہ و خاتم النبیین (الاحزاب: ۱۰ ) '' ﴿ محد (علیہ اللہ و خاتم النبیین (الاحزاب: ۲۰ ) '' ﴿ محد (علیہ اللہ و خاتم النبیین (الاحزاب: ۲۰ ) '' ﴿ محد اللہ اللہ و خاتم النبیدین (الاحزاب: ۲۰ ) '' ﴿ محد اللہ اللہ و خاتم النبیدین (الاحزاب: ۲۰ ) '' ﴿ محد اللہ اللہ و خاتم النبیدین (الاحزاب: ۲۰ ) '' ﴿ محد اللہ اللہ و خاتم النبیدین اللہ کی کے باپنبیں کین اللہ کے دور اللہ اللہ و خاتم النبیدین اللہ کو کا اللہ و خاتم اللہ و کوئی کی ہیں۔ ﴾

اورباری تعالی کاارشاو ہے: "الیوم اکسلت لکم دینکم واتعمت علیکم فعمل کردیاتہادے نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا (المائدہ: ۳) " ﴿ آج مِن خِکس کردیاتہادے لئے تمہارادین (ناقص نہیں رکھا کہ اور کو چھی کراس کی پخیل کروں) اور تم پراپی نعتوں کو پورا کردیا اور تمہارے دین اسلام کو پند کرلیا (کراب کی اور دین کی ضرورت نہیں رہی)۔ ﴾

اورناطق وی نے قرمایا کہ: "مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار یتعجبون من حسن بنیانه الا موضع تلك اللبنة ختم بی البنیان و ختم بی لرسل و فی روایته فانا اللبنة وانا خاتم النبیین (مشکوة ص ۱۱)" (میری مثال اورانیاءی مثال ایی ہے جیں ایک کل کہ النبیین (مشکوة ص ۱۱)" (میری مثال اورانیاءی مثال ایی ہے جی ایک کل کہ اسے پراخویصورت بنایا گیا ہے۔ لیکن اس میں ایک این کی جگہ خالی رکی گئ ہود و یکھنے والے اسے دیکھیں اوراس کی خویصورت و جاوٹ کی توصیف و تحریف کریں، ما موائے اس جگل میں کوئی جس میں ایک این کی این کی میں ایک این کی میں ایک این میں کوئی جس میں ایک این میں دی گئی اور رسولوں کی ترسیل جھی پڑتم کردی گئی۔ اور

دوسری روایت چی فرمایا۔ پیس بی و محل کی آخری اینٹ ہوں اور پیس بی خاتم الفیحین ہوں اور آ ہے، کی امست آخری امت ہے۔

كوتكمآ ب فرمايا به النبياء وانتم اخر الامم (ابن ماجه عن ٢٩٧) مستعمل عن ٢٩٧، صحيح ابن خزيمه، مستدرك حلكم) " (عن آخرى أي يمول اورقم آخرى امت مول)

بیر فرمایا: "لا نبسی بعدی ولا امة بعد کم (مسند احمد ۲ ص ۳۹۱ مین ۴ مین ۱ می حاشیه) " (میر ب بعد کوئی نیاتی نیس اور تیمار ب بعد کوئی نی امت نیس - )

اورایکروایت این فرمایا: "لا امة بعد امتی (معجم الکبیر ج۱۸ ص ۲۰۱، بیهقی)" ﴿ مِیر کا امت کے بعد کو کی امت فیس - ﴾

ای طرح امت محدیمی صاحبا الصلاق والسلام کاعقیدہ ہے کہ جہاد قیامت تک باتی رہے گا اور بیعبادات ہیں ہے۔ نیزان رہے گا اور بیعبادات ہیں ہے افضل ترین عبادت اور حسنات ہیں ہے اعلیٰ ترین نیک ہے۔ نیزان کا عقیدہ ہے کہ دنیا کا کوئی شہراورکوئی بستی رسول الشفائی کے مولد مکہ کرمہاور رسول الشفائی کے ہم پایسے مرفن مدینہ منورہ کے ہم پالیسی اور دنیا کی کوئی معجد بمہر حرام ، مجد نبوی اور مهجد انھی کے ہم پایسے منوات ومرتبہ ہیں بڑھ کتی ہے۔ بیتو ہیں مسلمانوں کے عقائد کیکن قادیا تھوں کے عقائد میں اور نبان ہے منوات ومرتبہ ہیں بڑھ کتی ہے۔ بیتو ہیں مسلمانوں کے عقائد کیکن قادیا تھوں کے عقائد میہ ہیں۔

دات خداوندی، مرزائی عقائد کی روسے

الله تعالی روز ورکھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، سوتا ہے اور جاگتا ہے الکھتا ہے اور وشخط کرتا ہے، یا در کھتا ہے بعول جاتا ہے، مجامعت کرتا ہے اور جنتا ہے۔ اس کا تجزید ہوسکتا ہے، اسے تشیبہ وی جاسکتی ہے اور اس کی تجسیم جائز ہے۔ (العیاذ باللہ)

چنا مچرقادیانی نی مرزاغلام احمدقادیانی کہتا ہے۔ جھ پردی نازل ہوئی۔ 'قسال لسی الله انسی اصلی واصوم اشھر وانسام '' محصاللہ نے کہا کہ شن تمازیمی پڑھتا ہوں اور روزے می رکھتا ہوں۔ (البشری صدوم ۱۹۰۰)

بيب مزائى عقيده اورقاديائى ني كى وفى والهام، ممروه كلام فق جے الدالحق نے ني برق پر بذريدرسول ايمن نازل كياوه يول ہے۔"الله لا السه الا هـو السحى السقيسوم لا تساخذه سنة ولا نوم له ما في السموت وما في الارض من ذالذي يشفع عنده

الا بساذته يتعسلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشي من علمه الإبما شساء ويسسع كسرسيسه التسميوت والارمض ولا يوده حفظهما وهو العلى العظيم (البقره:٥٥١، آية الكرسى)" ﴿ الله وه ع حم كما وه كوكي معبود يري فيس وه جو حي اور قوم ہے۔جواو کھتا ہےاورنہ وتا ہے۔آ سان اورز بین جس کے تبضر قدرت بیل ہیں۔جس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کوسفارش کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔ جس کاعلم ہر چیز پرمجیط ہاورجس علم کا کوئی دوسراا حاطبیس کرسکتا۔

اوررسول اكرم الله في الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام (مسلم، ابن ماجه، دارمی) " (ندفداسوتا ع،اورندی سوتااس کے لئے رواع -)

اى طرح بارى تعالى الماوصف بيان فرمات موئ كتي بين: "قد احاط بكل

شع علما (الطلاق:١١)" (شربير جزكاعلم ركمتا بول اور يحص كولى في في فيس - )

اورقرابا:" هـو الله السذى لا السه الا هو عسالم الغيسب والشهسادة (الحضر: ۲۲) " ﴿ الله وي ع جس كے علاوه كوئى مالك وخالق نبيس جو بوشيد ه اور ظام رونو ل تم کی اشیاه کاعلم رکھتا ہے۔

اورفر شتول كازياني كها:"وما نتنزل الابامر ديك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بین ذالك وملكان ربك نسیا (مریم:۲۶)" ﴿ كريم تیرے رب علم ك بغيرة انول ينيس ارت كاس كے لئے بعد مارے آ مع يتھے اوراس كے درميان ب اور تيرارب محولف والأنيس-

اوربربان موى عليه السلام فرمايا: "لا ينضل دبى ولا ينسى (طه: ٥٠) " ﴿ نه

بہکا ہے میرارب اور نہ جو لا ہے۔

الكين قادياني اس كريش يعقيده ركحة بين كه فداغلطي يحي كرتاب اورصواب كويهى پڑتا ہاور یہ بدیکی بات ہے کفطی جہل اور نسیان کے نتیجہ میں ہوتی ہے اور اس کے معنی سے ہوئے کہ پناہ بخداباری تعالی جامل اور جتلائے نسیان ہے۔

چانچة ويانى كاي عربى الفاظين: "قال الله انى مع الرسول اجيب اخطى واصيب انى مع الرسول محيط "فدان كمام كرش رسول كيات أول كرتا ہوں، علطی کرتا ہوں اور صواب کو پہنچتا ہوں۔ میں رسول کا احاطہ کئے ہوئے ہوں۔

(البشري صدوم ص 24)

نیز کو ہرافشاں ہے: ''ایک دفعہ میں نے کشف کی حالت میں خداتعالی کے ساسنے
بہت سے کاغذات رکھے تا کہ وہ ان کی تقدیق کردے اور ان پراپ و سخط شبت کردے مطلب
بہت سے کاغذات رکھے تا کہ وہ ان کی تقدیق کردے اور ان پراپ و سخط شبت کردے مطلب
بہت سے کاغذات رکھے تا کہ وہ ان کے لئے میں نے ارادہ کیا ہے ہوجا کیں سوخداتعالی نے
مرخی کی سیابی سے دسخط کردیئے اور تلم کی توک پر چو سرخی زیادہ تھی۔ اس کو جھاڑ ااور معا جھاڑ نے
کے اس سرخی کے قطرے میرے کپڑوں اور عبداللہ (مرزا قاویائی کا ایک مرید) کے کپڑوں پر
پڑے اور جب حالت کشف شم ہوئی تو میں نے اپنے اور عبداللہ کے کپڑوں کو سرخی کے قطروں
سے تربیتر دیکھا اور کوئی چیز ایسی ہمارے پاس موجود نہتی۔ جس سے اس سرخی کے گرنے کا کوئی
احتمال ہوتا اور وہ وہی سرخی تنی جو خدا تعالی نے اپنے قلم سے جھاڑی تھی۔ اب تک بعض کپڑے
میاں عبداللہ کے پاس موجود ہیں جن پروہ بہت می سرخی پڑی تھی۔''

(تریاق القلوب ۳۳ مزائن ج۱۵ م ۱۹۷ مقیقت الوقی ۲۵ م ۱۹۷ مزرائن ج۲۲ م ۲۲ م ۱۹۷ میلا ایک اور مقام پر جی قاویا فی امت کا آقاومولی خالق و متعال کو کروه تشبیه سے مبرا ہے۔
تیندو سے مشابہت ویتے ہوئے فات باری سے نداق کرتا ہے: '' ہم خیلی طور پر فرض کر سکتے
ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایساوجود اعظم ہے جس کے بیشار ہاتھ ، بے شار پیر، اور ہرا کی عضواس
کشرت سے ہے کہ تعداو سے خارج اور لا انتہاء عرض وطول رکھتا ہے۔ تیندو سے کی طرح اس وجود
اعظم کی تاریس بھی ہیں، جوسفی ہتی کے تمام کناروں تک چیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی
ہیں۔ '

اوراس طرح فداوند کریم کاس قول کی کلزیب کی جاتی ہے۔ 'کیس کمثله شئ وهو السميع البصير (الشوری:۱۱)'' هم نیس ہاس طرح کاسا کوئی اوروبی ہے سننے والا و کھنے والا ۔ کھ

اوراس سے بھی بڑھ کر قادیانی ، کتاب اللہ ،سنت رسول اللہ اور تمام اسلامی ادیان کے بالکل برعکس سیعقیدہ بھی رکھتے ہیں:''اللہ مباشرت ومجامعت بھی کرتا ہے اوروہ اولا دبھی جنتا ہے۔''

اور اس سے عجیب تر کہ: "خدانے ان بی کے نبی مرزائے غلام سے مباشرت وعامعت کی اور پھرنتجناً پدا بھی وہی ہوئے۔" یعنی:

السبب مرزاقادياني على عماع كياكيا

۲....۲ اوروبی حامله تظهرے

r..... اور پھرخود ہی اس حمل کے نتیجہ میں پیدا بھی ہوئے۔

ادر ذرا قادیانیوں ہی کی زبان سے سنئے۔قاضی یادمحمدقادیانی رقم طراز ہے: ''حضرت مسیح موعود (مرزا قادیائی ) نے ایک موقع پراپنی حالت بیظا ہر فربائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں اوراللہ نے رجولیت کی قوت کا اظہار فربایا۔''

(اسلای قربانی مس انمبر۳۳)

ادرخودمرزائے قادیان کہتاہے: ''مریم کی طرح عینیٰ کی روح جھے میں لاخ کی گئی ادر استعارہ کے رنگ میں جھے حاملہ تھہرایا گیا ادر آخر کئی مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں، بذر بیداس الہام کے جھے مریم سے عینی بنادیا گیا۔ پس اس طورسے میں ابن مریم تھہرا۔''

( كشى تورص يه، فزائن ج١٩ص ٥٠)

ادر پھر: "اللہ تعالی نے قرآن شریف میں میرانام ہی وہ مریم رکھا جوئیسی کے ساتھ حالمہ ہوئی ادریس بی اس فرمان ہاری کا مصداق ہوں۔ "و مسریسم اسنة عسران التی احسنت فرجها فنفخذا فیه من روحنا" میرے طاوہ کی اور نے اس ہات کا دعوی (ایسا احتقالہ دعوی اور کرچھی کون سکتا تھا؟) میں کیا۔ " (حقیقت الوی می سسم برائن ج ۲۲می ۲۵می)

اورای بناء پرقادیانی یہ عقیده رکھتے ہیں کہ: "غلام احمد خدا کے بیٹے ہیں۔ بلکہ عین خدا بی ہیں۔ بلکہ عین خدا بی ہیں۔ "کانست من ماہ نا وہم من فیل " تو ہمارے پانی سے ہاوروہ لوگ پر دلی ہے۔ (انجام آمم م ۵۵ برزائن جااس ۵۵) اور اللہ نے جھے یہ کر کاطب کیا ہے: "اسمع ولدی " سنا ہم مرح بیٹے۔ اور اللہ نے جھے یہ کہ کر کاطب کیا ہے: "اسمع ولدی " سنا ہم مرح بیٹے۔ (البحری جام ۴۵)

اورخدانے فرمایا کہ: ' میں تیری حفاظت کروں گا،خدا تیرے اعد اتر آیا تو مجھ میں اور تمام مخلوقات میں واسطہے'' (کتاب البریس ۸۲،۸۳،۸۳، فرائن ج ۱۳سام ۱۰۲،۱۰۱)

ادرایک مقام پرتویهال تک کهددیتا ب: "میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہول، میں نے یقین کرلیا کہ میں وہی ہوں۔" (آئین کالات اسلام ص ۲۵، خوائن ج۵ ص ۵۲۵) یہ ہیں، خدائے ذوالجلال کے ہارہ ش تاویانی عقائد۔

"سبحانه وتعالى عما يصفون (انعام:١٠٠) " ﴿ الله النصفات عمزه اور پاک بحن سے ووت مقد كرتے ين - ﴾

درآل علی باری تعالی نے اپنے گلام علی صراحنا ان عقائد باطلہ کی تردید کردی ہے۔ ارثاد خداد عرب باطلہ کی تردید کردی ہے۔ ارثاد خداد عرب نے تقل عبو الله احد ، الله المصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا احد (اخلاص) " ﴿ لَوْ كَهِد بِكُواللّٰمِ اللّٰهِ بِاللّٰهِ بِيَادْ ہِ بِدَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ بِيَادُ ہِ بِدَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِيَادُ ہِ بِدَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰه

اور فرمایا: "لقد كفر الذين قسالوا أن الله هو المسيح أبن مريم (المائده: ٧٧) " و تحقق وه لوك كافر موت جنبول في ابن مريم كوفدا كها - ﴾

ثيرُ ارشادمُ ايا: "قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم باقواههم يضاهنون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى يؤفكون (التوبه: ٣٠) " في يهوديول ني كما كرم يرالله كابيًا بهاورهاري ني كما كرم على التربية الترب

الله كا ينا ہے۔ ان كا بين مدى باتس يں۔ (حقيقت سے جن كاكوئي تعلق فيس) يعنے پہلے كافروں كى ريس يس كه رہے يوں فعالى مار موان ير به كهال ينظم محرر بے يوں۔ ﴾ ايم محى قاديا نيوں كوان عقائد راس كوا كوئيس كية "قسات لهم الله انسى

> ۇنكون" خىم نېوت

دوسرا نبیادی عقیده جومسلمانون سے انہیں نمایاں طور پرالک است قرار دیتا ہے۔وہ

عقيده فتم نبوت ب-مرزالي وعقيده ركية إلى كد

نوت محرع بی علیہ العملاۃ والسلام پرختم نہیں ہوئی۔ بلکہ آپ کے بعد بھی جاری ہے۔ چنانچ مرز اغلام احمد قادیائی کا بیٹا اور خلیفہ قائی میال محود احمد رقبطراز ہے۔'' ہما را بھی بیتین ہے کہ اس امت کی اصلاح اور دری کے لئے ہر ضرورت کے موقع پر اللہ تعالی اپنے الحجاء بھیجیٹا رہے گا۔'' (انفیل قادیان موردی ارکزی میں اسلام اور دری کے اللہ میں اسلام اور الفیل قادیان موردی ارکزی اور در

اور:"انہوں نے سیجھلیا ہے کہ فدا کے فرائے تم ہو گئے۔ان کا سیجھٹا فداتعالیٰ کی قدر کوتی نہ بچھنے کی وجہ سے ۔" قدر کوتی نہ بچھنے کی وجہ سے ہے۔ورشایک نی آو کیا ٹی کہتا ہوں ہزار نی ہوں گے۔" (افعال قادیان موروی، ارکی ۱۹۲۵ء)

نیزاس ہے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ کیا آئدہ مجی نی آتے رہیں کے توجواب میں کہا: '' ہاں قیامت کی رہیں گے توجواب می کہا: '' ہاں قیامت کک رسول آتے رہیں گے۔اگر پیفیال ہے کہ دنیا میں خرافی پیدا ہوتی رہے گی تو پھر پچی مانا پڑے گا کہ رسول بھی آتے رہیں گے۔''

(الوارخلافت مي ٢٢ مندرجه الفضل قاديان مورفة ١٩٢٥ فروري ١٩٢٧ء)

مالاتکداس کے فہم کو بہ بھی علم نہ ہوسکا کہ خود حضور اکر میں نے تمام بھار ہوں کی مشائدی فرما کر ان کا علاج تجویز کردیا ہے۔ اس لئے اب کی شئے نبی کی ضرورت نبیل کہ وہ آئے اور امراض کی تنظیمی وعلاج کرے۔ آپ کے اس فرمان کرامی کا بھی بھی میں میں وعلاج کرے۔ آپ کے اس فرمان کرامی کا بھی بھی میں والد نبی بعدی اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلك نبی خلفه نبی اخر وانه لا نبی بعدی وسید کون الخلفاء فی پیٹرون (بخدادی ج ۱ ص ۱۹۱، مسلم ج ۲ ص ۱۲، ابن ماجه، احمد) " و کری ارائیل کی گھرداشت انبیاء کی وحدواری تھی۔ جب بھی ایک نجی رفصت ہوتا، ودمرا اس کی جگہ لے لیتا۔ لیکن میرے بعد کوئی نجی نیس۔ البتہ میرے تائین کثرت سے دومرا اس کی جگہ لے لیتا۔ لیکن میرے بعد کوئی نجیس۔ البتہ میرے تائین کثرت سے ہوں گے۔ ب

یعنی بیذ مدداری که برددریس اسلام کی نشرواشاعت ادر دین حفیف کی سر بلندی کے
لئے کام کیا جائے اور قوم کوان غلطیوں پرٹوکا جائے۔ جن پرسرورکا کتات میں نے نکیرفرمائی ہے۔
حضورا کرم ایک کے نائین پر عائد ہوتی ہے اور آپ کے حقیقی نائین علماء ہیں۔ جیسا کہ بخاری
مشریف میں ہے۔ آپ نے فرمایا ''ان العلماء ور شته الانبیاء (بخساری، ترمذی ع۲ میں۔)

اوررب کریم نے بھی کلام عیم میں ای بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاوفر مایا ہے: ''فلولا نفر من کل فرقة منهم لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذ اجعوا الیهم لعلم یحذرون (توبه:۱۲۲) '' ﴿ اور کول شلط برفرق میں سے ان کا ایک حصر، تا بچھ پیدا کریں دین میں اور تا فجر پیچاویں اپنی قوم کو جب پھر پاویں ان کی طرف شایدوہ بچت رہیں۔ ﴾ (تجمد شاہ عبدالتادر)

اور حقیقت بیہ کہ مرزائیوں نے اس نظریے کو کہ: ''جب تک فساد باتی ہے نبی کی ضرورت باتی ہے۔''

صرف مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت کے اثبات کے لئے قروغ دیا ہے۔ وگر شدوہ کون سافساد ہے جس کی مرزاغلام احمد قادیانی نے اصلاح کی ہے۔ جب کدوہ خود سرچشمہ فساداور شیع شر ہے اور پیٹیں کہ اس عقیدہ کی اختراع مرزائیوں کے سرہے۔خود مرزا قادیانی کا پینظر پیدند تھا۔ بلکہ وہ بھی یہی کہتا ہے کہ:''انعام خداوندی ہے کہ انبیاء آتے رہی اوران کا سلسلہ منقطع نہ ہواور بیاللہ کا قانون ہے جسے تم تو رئیں سکتے۔'' (مص از کی کم سیالوٹ سے ہم تا تو رئیں سکتے۔'' (مص از کی کم سیالوٹ سے ہم تا تو رئیں سکتے۔''

اور پھر جب باب بوت (اگر چہ بوت کا ذبہ بی کھل گیا تواس میں سب سے پہلے داخل ہونے والا خود مرز اغلام احمد قادیا نی بی قارای لئے مرز افلام احمد قادیا نی بی قارای لئے مرز افلام احمد قادیا نی بی الله اور رسول اللہ ہے بلکہ تمام انبیاء ومرسلین سے افضل واعلی بھی ہاور فخر الاولین والاخرین کے لقب سے ملقب بھی ہے۔ چنا نچہ خود قادیا نی اپنے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ میں مال کر گئا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس موجہ بھی جے دورای نے جھے سے اورای نے میری جان ہے کہ اس اورای نے میری تھیدیت بیارا ہے اورای نے میری تھیدیت کے بڑے بڑے دشان طاہر کے جو تین لاکھ تک وی تین سے بیارا ہے اورای نے میری تھیدیت ہے۔ "

(حقيقت الوي عن ٨٨ ، فزائن ج٢٢ ص٥٠٣)

نیز: ''سیا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا اور خدا تعالی بہر حال جب تک طاعون دنیا میں رہے گا، گوستر سال تک رہے۔قادیان کو اس خوفناک تباہی ہے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور بیتما م امتوں کے لئے نشان ہے۔''
(دافع ابلاء میں اماا بردائن ج ۲۳۰۱۸)

''اور خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ وہ بڑار نبی پر بھی تقییم کئے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو بھی جے لوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ نہیں مائے۔''

(چشمه معرفت ص ۱۲ بزائن ج ۲۳ ص ۳۳۲)

اورمرزائی جریدے "الفصل" میں تو صاف طور پر لکھ دیا گیا: "حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) من حیث اللہ وت ان ہی معنوں میں نی اللہ اور رسول اللہ تھے۔ جن معنوں میں آیات دور گیرا نبیاء سابقین مراد لئے جاتے ہیں۔"

ادرای اخبار شین مراد لئے جاتے ہیں۔"

ادرای اخبار شین مسلمانوں کے نام ایک ائیل بھی شائع ہوئی: "اے مسلمان کہلانے والو!اگرتم واقعی اسلام کا بول بالا چاہے اور باقی دنیا کوا پی طرف بلاتے ہوتو پہلے خود سے اسلام کی طرف آ جا کہ جو سے موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) میں ہوکر مات ہے۔ ای کے فیل آج بروتقوئی کی راہیں تھتی ہیں۔ ای کی پیروی سے انسان فلاح و بجات کی منزل مقصود رہی تی سکت ہے۔ وہ (غلام) وہی والین وا تحرین ہے جو آج سے تیرہ سوبرس پہلے رحمت للعالمین بن کرآیا تھا۔" نسعو فہ باللہ من ذالك!

ا قادیان کوطاعون نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ باوجود یک ملک کے دومرے حصاس وباء ہے حفوظ رہے اور اس طرح رب قدوس نے قادیان کی خاند ساز نبوت کے تارو پود بھیر کرر کھ دیے۔ چنا نچے خود خلام اس حقادیا فی اپنے داماد کے نام اس خط میں اس بات کا اعتراف واقر ادر کتا ہے کہ اس جگہ طاعون سخت تیزی پر ہے۔ ایک طرف انسان بخار میں جتلا ہوتا ہے ادر صرف چند کھنٹوں میں مرجاتا ہے۔ ( کمتوبات اسمہین کی مسلام اور پھر طاعون صرف قادیان تک محدود می ندر ہی۔ بلکہ خود مرز اقادیا فی کا گھر بھی اس سے ندی سکا ہے تا م کھتا ہے۔ محدود می ندر ہی۔ بلکہ خود مرز اقادیا فی کا گھر بھی اس سے ندی کھر علی کے نام کھتا ہے۔ میں میں موجود میں کوتی ہوگیا اور گئی بھی نکل ویا ہے اور ماسٹر محمد دین کوتی ہوگیا اور گئی بھی نکل ہوگیا۔ اس کو بھی باہر نکال دیا۔ آج ہمارے گھر میں ایک مہمان عورت کوجود بل سے آئی تھی ، بخار

اور مرزاغلام احمد قادیانی کا بدا فرزی اور مرزائیوں کا راہنما مرزابشر احمد (کلت الفسل) میں لکھتا ہے: '' غرضیکہ بیدقا بت شدہ امر ہے کہ سے موعود (غلام قادیان) اللہ تعالی کا ایک رسول اور نبی تھا جس کو نبی کر میں گئے نے نبی اللہ کے نام سے پکارا اور وی نبی تھا جسے خود اللہ تعالی ایک دی ہیں '' یا بہا اللّٰبی '' کے الفاظ سے مخاطب کیا۔''

( كلية المنسل قاد يان مندوج رسال ربوية ف ريليجوج ١١٠ س١١١)

اور میں منے ایک مستفق مقالہ میں مرزائی تحریوں سے بیابت کیا ہے کہ مرزائیوں کے در رائیوں کے در رزائیوں کے در رزائیوں کے در رزائیوں کے در رزائیوں کے در کا در کی مرزائیوں کے در کی مرزائیوں کے در کی مرزائیوں کے در کی اس مرف در حوالوں پر اکٹفا کر سے ایس میں گادیان بنامہ کھتا ہے: '' واتساندی مالم یوت احد من المعالمعین ''کہ جھ کووہ پیر دی گئی ہے کہ ونیادا فرت میں کی ایک فیص کو بھی تیس دی میں مرد میں کہ مرزائن جمامی در کی ہے۔ در میں در میں در میں مرد میں کی ایک فیص کو بھی تیس دی میں در کی میں در میں در کی میں در کا کی میں در کا کی تعدالوں میں در کا کی میں در کا کی در میں در کی میں در کا کی در میں در کی در کی تعدالوں میں در کی در ک

اور:

انبیاء مرچ بوده اند بے من بحض من بعرفان نہ کمترم ذکے آپنے داد است ہر نبی راجام دادآل جام را مرابتام کم نیم زال ہمہ بروئے بیتین ہر کہ محوید دروغ ہست راسین

(ورشين فارى من ١١مزوال أسيح ص ٩٩ فردائن ج١٨ ص ١٨٨)

نزول جرائيل عليدالسلام

وہ عقائد جومرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ اور جدا کرتے ہیں۔ ان بیس سے تیسرا عقیدہ مرزاغلام احمد قادیانی پر جبر بل ابین علیہ السلام کے نزول کا بھی ہے۔ کیونکہ تمام مسلمانوں کا بالانفاق پر عقیدہ ہے کہ مرود کا نئات علیہ السلام کے ملاء اعلیٰ کے پاس نعقل ہوجانے کے بعد جبرائیل ابین علیہ السلام کمی کے لئے وقی لے کرنازل نہیں ہوئے اور شہوں گے۔ ادھر مرزائیوں کا دوسرا غلیفداور مرزاغلام احمد قادیانی کا فرزند مرزامحود کہتا ہے: ''میری عمر جب نویاوس برس ک مقی۔ میں اور ایک اور طالب علم ہمارے گھریس کھیل رہے تھے۔ وہیں ایک الماری میں ایک کتاب پڑی تھی جس پر نیلا جزوان تھا۔ وہ ہمارے وادا صاحب کے وقت کی تھی۔ نے ہم رِ معنے گئے تھے۔ اس کاب کو جو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اب جریل نزول ٹین کرتا۔ میں نے
کہا۔ پیغلط ہے، میرے اپارتو تازل ہوتا ہے۔ گراس لڑکے نے کہا کہ جریل ٹین آتا۔ کیونکہ اس
کتاب میں لکھا ہے۔ ہم میں بحث ہوگئی۔ آٹر ہم دونوں مرزا قادیانی کے پاس کے اور دونوں نے
کتاب میں لکھا ہے۔ ہم میں بحث ہوگئی۔ آٹر ہم خطاط کھا ہے۔ جبریل اب بھی آتا ہے۔ "
اپنا اپنا بیان چین کیا۔ آپ نے فرمایا کتاب میں غلط کھا ہے۔ جبریل اب بھی آتا ہے۔ "

اورخود مرز اغلام احد قادیانی رقسطراز ہے:"آ مدزدمن جریل علیه السلام ومرابر کزید وگردش دادا گشت خود راواشاره کردخداتر اازدشمان تکه خواجد داشت -"

(موابب الرحلي م ١١٠ فردائن ج١٩ ١٨ ١٨١)

ودلینی میرے پاس جرائیل آیا اور اس نے جھے چن لیا اور اپلی انگل کوگر دش دی اور سے اشارہ کیا کہ ضدا کا وعدہ آ ممیا۔ کہل مبارک وہ جواس کو پاوے اور ذیکھے۔''

(حققت الوحي ١٠٠١ فرائن ج٢٢ ص١٠١)

اور مرزائی صرف یکی عقیده نیس رکھتے کہ جرائیل این علیہ السلام، مرزاغلام اجمد قادیانی پر نازل ہوتے ہے۔ بلکہ ان کا نظریہ یہ بھی ہے کہ وہ دئی یا کلام ربانی لے کر نازل ہوتے ہے۔ بلکہ ان کا نظریہ یہ بھی ہے کہ وہ دئی یا کلام ربانی لے کر نازل ہوا کرتا تھی اس طرح کا سرور دوعا کم اللہ ہوا کرتا تھی اس لئے غلام قادیان پر نازل شدہ وہ تی کو مان بھی اس طرح ضروری اور لازی ہے۔ جس طرح قرآن تھی مہانا ضروری تھا۔ چنا نچے مرزائی قاضی پوسٹ قادیانی کلمتا ہے: '' مصرت بھی موجود علیہ قرآن تھی مہانا فر مرزاغلام احمد تا دیائی اپنی دی ، اپنی جاءے کو سائے پر مامور ہیں۔ جماعت احمد بھواس وی اللہ پر ایمان لا نا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ کیونکہ وئی اللہ اس کو اسطے سائی جاتی ہے۔ ورنداس کا سانا اور پہنچا نابی بھی صرف انجیاء کو حاصل ہے کہ ان کی وئی پر ایمان لا یا اور اس پر ایمان لا نا اور اس پر ایمان لا یا دور اس بر میمان تا دور کو تا بر ایمان کا دیا ہوں جو سرت احمد (مرز اغلام احمد قادیانی) علیہ الصلو ق دالسلام کو طلا ۔ پس بیام بھی آپ (مرز اغلام احمد قادیانی) کی نبوت کی دلیل ہے۔ '' دیان اس میمان کو درخور تا کی دیمی کیل ہے۔'' دیکھ کے دیمان کو دیمان کی دیمان کی دلیل ہے۔'' دیمان کا دور کو دیمان کی دیمیں کی دیمان کا دیمان کو دیمان کی دیمان کا دادر کی دیمان کیل ہوئی کی دیمان کی دیمان کا دیمان کی دیمان کی دیمان کی دیمان کی دیمان کا دیمان کا دیمان کا دیمان کی دیمان کی دیمان کی دیمان کی دیمان کا دیمان کا دیمان کیمان کا دیمان کی دیمان کی دیمان کی دیمان کیمان کا دیمان کیمان کا دیمان کیمان کی دیمان کیمان کیمان کیمان کا دور کیمان کیم

ا درخودغلام قادیان کہتا ہے: 'میں خدا تعالیٰ کی تئم کھا کر کہتا ہوں۔ بیں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لا تا ہوں۔ جیسا کے قرآن شریف پراورخدا کی دوسری کمایوں پراورجس طرح میں قر آن شریف کویقنی اور قطعی طور پرخدا کا کلام جانتا ہوں۔ای طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل موتا ب\_فدا كاكلام يقين كرتامول" (حقيقت الوحي ص ١٦١، خز ائن ج ٢٢ص ٢٢٠) نیز: " مجھا پی وی پرویهای ایمان ہے۔جیسا کہ تورات اور انجیل اور قر آن تھیم پر۔ " ( تبلغ رسالت ج ۸ س ۲۲، مجموعه اشتها دات ج ۳ ص ۱۵۲، فرزائن ج ۱۵ ص ۲۵۳) اورمرز ائيول كانامورمبلغ جلال الدين شمس مرز اغلام احمدقادياني كي دعاوي واقاويل كا ذكركرنے كے بعدلكينا كن واله جات سے صاف ظاہر ہے كه حضرت ميم موجود عليه السلام این الہامات کو کلام اللی قرار دیتے ہیں اور ان کا مرتبہ بلحاظ کلام اللی ہونے کے ایسا بی ہے جیسا كةرآن مجيدتورات ادرانجيل كا-" (منكرين صدانت كاانجام ص ٣٩) اور چونکه مرزانی مرزاغلام احمد قادیانی کے مفوات کوکلام الی کا درجددیے اور قرآن حكيم كيمماثل قراردية بي-اى وجدانبول في اس نظريد كوعقا كداساى بن داخل كرليا ہے کہ ہروہ حدیث رسول ہاشی علیہ السلام جو مرز اغلام احمہ قادیانی کے مخالف ہو مردود اور غیر سیح ہے۔ اگر چدوہ بالذات میج بی کیوں نہ ہواور اس کے برعکس اگر کسی موضوع حدیث ہے بھی مرزاغلام احمد قادیانی کے کسی قول کی تصدیق ہوتی ہوتو وہ حدیث صحیح اور مقبول قرار پائے گی۔ چنانچەمرزامحودگو ہرافشال ہے: 'مسیح موعود (مرزاغلام احمدقادیانی) سے جو ہاتیں ہم نے سیٰ ہیں وہ صدیث روایت معتبر ہیں۔ کونکد حدیث ہم نے آ تخضرت کے مند سے نہیں سی لیس تھی حديث اور ميم موعود كا قول خالف نبين موسكة " (اخبارالفضل قاديان مورخه ۲۹ رايريل ١٩١٥م) اور انہی کے (اخبار الفضل مور خد ۲۹ را پریل ۱۹۱۵ء) کے شارہ میں بیانھی شاکع ہوا ک۔ ''ایک فخص نے نمایت گتاخی اور بے ادبی سے لکھا ہے کہ احادیث، جنہیں ہم نے اپ محدود تاقص عمل سے مجے سمجھا ہے۔ ان کے مقابلہ میں میٹ موجود (غلام قادیانی) کی وجی رد کردیئے کے قابل ہے۔اس نادان نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس طرح تواہے سے موعود کے دعاوی صادقہ سے مجى اتكاركرنا پڑے گا۔ وہ احادیث جن ہے آپ كا دعوىٰ ثابت ہوتا ہے۔ بيسب محدثين كے نزد یک ضعیف ہیں۔ مگرخدا کے مامور نے جب اپنے دعویٰ کاصدق الہامات کے ذریعے، پیش گوئيول اور ديگرنشانات سے تابت كرويا تو پيرېم نے آپ كوعدل وسم مان ليا اورجس مديث كو آپ (مرزاغلام احمد قادیانی) نے صحیح کہاوہ ہم نے صحیح مجھی اور جے آپ نے متثابہ قرار دیا۔اسے ہم نے تھم كے تاك كرليا اور جس حديث كے بارے بل فرمايا يہ چھوڑ وينے كے قائل ہے۔ وہ چھوڑی، کیونکہ حدیث تو راویوں کے ذریعے ہم تک پیچی اور ہم کومعلوم نہیں آنخضرت اللہ نے در هیقت کیافر مایا گرخدا کا زنده رسول (غلام قادیانی) جوہم میں موجود تھا۔ اس نے خدا سے پیتی علم یا کر امرحق پر اطلاع دی اور جبوہ اتباع کا بل نبوی سے نبی ہواتو ہم نے مان لیا کہ آپ کے قول وقت کے خلاف اگر کوئی مدے بیان کی جائے تو ہم اسے قابل تاویل سجھیں گے۔ اس لئے کہ جو باتیں ہم نے سے موجود (مرز اقادیانی) سے بین وہ اس راوی کی رواعت سے زیادہ معتبر ہیں جسے مدید نبی ہتایا جاتا ہے۔'' (اخبار الفضل قادیان موردہ ۱۹۱۵ مربر یا 1910ء)

اور مرزا تادیانی کے دوسرے خلیفہ اور غلام احمد قادیانی کے فرزند مرزامحمود نے تو قاديان من خطبه جعددية موئ واشكاف الفاظ من يهال تك كهدديا: " كهريه بهى يادر كهنا حياسة کہ جب کوئی نی آ جائے تو پہلے نی کاعلم بھی اس کے ذریعہ ملتا ہے۔ یوں اپنے طور پڑنہیں مل سکتا اور ہر بعد میں آنے والا نی پہلے نی کے لئے بمز لہ سوراخ کے ہوتا ہے۔ پہلے نی کے آ مے و بوار تھینے دی جاتی ہے اور کھ نظر ہیں آتا سوائے آنے والے نی کے ذریعیدد کھنے کے، یہی وجہ ہے کاپ کوئی قرآن نہیں۔ سوائے اس قرآن کے جو حضرت سیح موعود (مرزا قادیانی) نے پیش کیا اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت سے موعود کی روشی میں نظر آئے اور کوئی تی نہیں سوائے اس کے جو حضرت سے موعود کی روثنی میں دکھائی دے۔ای طرح رسول کر پیمانے کا وجودای ذریعہ نظرات کا کہ حضرت مسے موجود کی روشی میں دیکھا جائے۔اگرکوئی جا ہے کہ آپ سے علیمدہ ہو کر چھے دیکے سکے تواسے کچے نظر نہ آئے گا۔ اسی صورت میں اگر کوئی قرآن کو بھی و كي كا تووه اس ك لئے "يهدى من يشاه "والاقرآن نه موكا - بلكه يضل من يشاه "والا قرآن ہوگا۔ ای طرح اگر حدیثوں کواہے طور پر پڑھیں گے تو وہ مداری کے بٹارے سے زیادہ وقعت نہیں رکھیں گی۔حفرت سے موجود فرمایا کرتے تھے۔حدیثوں کی کتاب کی مثال تو مداری کے ہارے کی ہے۔ جس طرح داری جو جا ہتا ہے۔ اس میں سے نکال لیتا ہے تو اس طرح ان سے جو (خطبه جمد مرز المحمود مندرج الفضل قاديان مورده ١٩٢٥ ولا لي١٩٢٥) جا مونكال لو-"

قرآن مجيداورامت مستقله

ان مرزائی عقائد کے بیان ہے مقصوداں بات کوآشکار کرنا ہے کہ ان کا اوران کے عقائد کا اسلام ہے کہ ان کا اوران کے عقائد کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ بہت ہے جدید تعلیم یا فقہ حضرات اور بہتر لوگ حتی کہ بعض مرزائی بھی اس بات سے اعلم ہیں کہ مرزائی معتقدات اوراسلامی عقائد میں زمین وآسان کا فرق ہے اوران کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں۔ بہر حال اسلامی عقیدہ سے کہ دین اسلام ایک کال اور کمل ضابطہ حیات ہے اور قرآن یا ک اس ضابطہ حیات اور دین کا المل مجموعہ ہے اور

جس طرح اسلام کے بعد کی اور دین کی ضرورت ہاتی نہیں رہتی۔ای طرح قرآن مجید کے بعد کسی اور کتاب کی حاجت نہیں۔ بیروہ آخری کتاب ہدایت ہے جواللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانوں ہے بی نوع انسان کے لئے نازل کی ہے۔

اس کے برطس مرزائی یے عقیدہ رکھتے ہیں کہ غلام احمد قادیائی پرای طرح کتاب نازل ہواوہ ہوئی۔ جس طرح اولی العزم رسولوں پر نازل ہو تی رہی۔ بلہ جو کچھ غلام احمد قادیائی پر نازل ہواوہ کشر انہیاء پر نازل شدہ کتب اور محیفوں سے زیادہ ہوا دستاتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کتاب کتاب کی خلاوت الازی اور خروری تنی اور جس کی خلاوت الازی اور خروری تنی اور جس طرح کہ تمام سادی کتب کے خصوص نام ہے اور دہ کتاب بین ، اور قابل ذکر بات غلام قادیان پر از نے والی کتاب کا بھی آیک مخصوص نام ہے اور وہ کتاب بین ، اور قابل ذکر بات سے کہ قرآن قادیانی قرآن میدکی طرح ہی آیات پر ششتل ہے اور اس کے بیس پارے یا اجزاء بیس ہوں۔ چنا نچہ مرزائی پر چہ الفضل اس بارہ میں رقمطراز ہے کہ: ''ان (مرزاغلام احمد قادیاتی) کا نزول الیہ من رب بدیر کت معشرت میں قادیاتی قدر آن شریف اس قدر زیادہ ہے کہ کس نبی کے ما از ل الیہ سے کم نبیس بلک اکثر وں سے زیادہ ہوگا۔'' (افعنل قادیان موردہ ارفروری 1919ء)

اور قاضی محر یوسف قادیانی لکھتا ہے: "فداتعالی نے حضرت احمد علیہ السلام (مرزاقادیانی) کے بہیت مجمودی الہامات کوالکاب المین فرمایا ہے اور جدا جدا الہامات کوآیات سے موسوم کیا ہے۔ حضرت مرزاصا حب کویدالہام متعدد دفعہ ہوا ہے۔ پس آپ کی وی بھی جداجدا آ ہت کہلاستی ہے۔ جب کہ فدا تعالی نے ان کوالیانا م دیا ہے اور مجمود الہامات کوالکاب الم بین کہ سکتے ہیں۔ پس جس محض یا اشخاص کے نزدیک نی اور رسول کے واسطے کتاب لاتا ضروری مشرط ہے۔ خواہ وہ کتاب شریعت کا ملہ ہویا کتاب المہن است والمنذ رات ہوتو ان کوواضح ہوکدان کی اس شرط کو بھی خدانے پورا کردیا ہے اور حضرت (مرزا قادیانی) صاحب کے مجموع الہامات کو جو میشرات اور منذ رات ہیں۔ الکتاب المہن کے نام سے موسوم کیا ہے۔ پس آ پ اس پہلو سے میں نی نابت ہیں۔ "ولو کرہ الکافرون" (اگر چدکا فراسے ناپندی کریں)۔"

(المدوة في الالهام صسم ١١٨٠)

اور خلیفہ قادیانی مرزامحود نے عید کا خطبہ دیتے ہوئے کہا: '' دعقیق عید ہمارے لئے ہے گرضرورت اس بات کی ہے کہ اس اللی کلام کو پڑھا جائے ادر سمجھا جائے جو حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) پر اترابہت کم لوگ ہیں جو اس کلام کو پڑھتے اور اس کا دودھ پیتے ہیں۔وہ سرور اورلذت جو حشرت سی موجود (مرزا قادیانی) کے الہاموں کو پڑھے سے حاصل ہوتی ہے کسی اور کتاب کو پڑھے سے حاصل ہوتی ہے کسی اور کتاب کو پڑھے کا وہ بھی مایوی اور ناامیدی بیس نہ کر ہے گا ہوگر جو پڑھتا نہیں یا پڑھ کر بجول جاتا ہے۔ خطرہ ہے کہ اس کا لیقین اورامید جاتی رہے۔ وہ صیبتوں اورتکلیفوں سے تھرا جائے گا ہے تک وہ کہ وہ مرچشم امید سے دور ہوگیا۔ پس حقیقی عید سے فائدہ افغانے کے کے حضرت سے موجود (مرزا قادیاتی) کے الہابات پڑھے۔ کا فائدہ افغانے کے کے حضرت سے موجود (مرزا قادیاتی) کے الہابات پڑھے۔ کا دیاں موردہ ہماریل ۱۹۱۸ء)

اورخودمرزا قادیانی ای وی کاذ کرکر تے ہوئے کہتا ہے: "اورخدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا ہے کہ اگروہ تمام تکھاجائے تو ہیں جزوے کم نیس ہوگا۔"

(حقیقت الوتی ص ۴۹ فرزائن ج۲۲ ص ۲۰۸)

اورای بناء پرمرزائی بیعقیده بھی رکھتے ہیں کدان کا ایک الگ اور متفقل دین ہے اور
ان کی شریعت، شریعت مستقلہ ہے۔ نیز غلام احمد قادیائی کے ساتھی صحابہ کی مائند ہیں اوراس کی
امت ایک نئی امت ہے۔ چنا نچہ مرزائی اخبار الفضل نے ایک بڑا مفصل مقالہ شاکع کیا۔ جس میں
قفا کہ: ''الشرتعالی نے اس آخری صدافت کو قاویان کے وہرانہ شن نمودار کیا اور حضرت سے موجود
(مرزاقادیائی) کو جوفاری النسل ہیں۔ اس اہم کام کے لئے متحب فرمایا اور فرمایا ش تیرے نام کو
دنیا کے کناروں تک پنچادوں گا اور حملہ آوروں سے تیری تائید کروں گا اور جودین تو لے کر آیا ہے
اسے تمام دیگر ادیان پر بذر بعید دلائل ویرا بین غالب کروں گا اورائی کا غلبہ دنیا کے آخرتک قائم
راخوں گا۔'' (اخبار الفضل قادیان موردہ سرفروری ۱۹۳۵ء)

ر وں لا ہے۔ اور اسی اخبار نے شائع کیا: ' دلیں ہر احمدی کوجس نے احمدیت کی حالت میں حضور (مرزا قادیانی) کودیکھایا حضور نے اسے دیکھا، صحابی کہا جائے۔''

(اخبارالفضل قاديان مورجة الرغمرا ١٩١٧م)

ای طرح خودمرزا قادیائی نے اپنے پارہ پی لکھا کہ: ''جومیری جماعت میں داخل ہوا وہ درحقیقت سیدالرسلین کے صحابہ پی داخل ہوا ہوا ہے۔'' (نطبالہامیص الما، ٹرزائن ج۲ام ۲۵۸)
اس پر مرزائی اخبار الفضل حاشیہ آرائی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ: ''مرزاغلام احمہ قادیانی کی جماعت حقیقت میں صحابہ کی جماعت ہے۔ جس طرح صحابہ حضور کے فیوش سے متت ہوئی ہے۔'' ہوئے تھے۔ اسی طرح مرزاغلام احمد قادیانی کی جماعت ان کے فیوش سے متت ہوتی ہے۔'' وقت سے ۔ اسی طرح مرزاغلام احمد قادیانی کی جماعت ان کے فیوش سے متت ہوتی ہے۔'' (افعنل قادیان مور خدی کم رجوری ۱۹۱۳) میں الفعنل قادیان مور خدی کم رجوری ۱۹۱۳)

اور مرز احمود احمه خلیفة قادیانی نے اپنی جماعت کوایسے افراد کی ملاقات برانگیخت کرتے ہوئے کہا:'' کچرحضرت میچ موعود (مرزا قادیانی) کے صحابہ سے ملنا جا ہے گئی ایسے ہوں گے جو پٹھے پرانے کیروں میں ہوں کے اوران کے باس سے کہنی مار کرلوگ گز رجاتے ہوں مے مگروہ ان میں سے بیں جن کی تعریف خوداللہ تعالی نے کی ان سے خاص طور پر ملنا جاہیے۔" ()

رای بات است کی تو خود مرزا قاویانی این است کا تذکره کرتے ہوئے کہتا ہے: "میری امت کے وو حصے مول گے۔ایک وہ جومسیت کا رنگ اختیار کریں گے اور بہتاہ مو جائیں گےاور دوسرے وہ جومبدویت کارنگ اختیار کریں گے۔''

(اخبارالفضل قاديان مورى ٢٦ر جنوري ١٩١٧ء)

اورای طرح وه خود بھی اپنی الگ شریعت کا اقر ارکرتا ہے: 'نیبھی توسمجھو کہ شریعت کیا چز ہے۔جس نے اپنی وی کے ذریعہ سے چدامروٹی بیان کے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیاوہ ی صاحب شریعت ہو گیااور میری وی میں امر بھی ہوتے ہیں اور ٹی بھی اور اگر کھو كىشرىيت سے دەشرىيت مراو ہے۔ جس ميل في احكام موں توب باطل ہے۔ الله تعالى فرمات ين "أن هذا لفى الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى "الين قرآن تعليم لورات بل بھی موجود ہے۔" (اربعين نمرمهم ٢ فردائن ج ١١ص٢٥١)

مجھل تحریرات سے اس بات کوتو آپ نے جان ہی لیا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد اورمرزائي عقائدين كس قدراخلاف اورتضاد باوركس طرح مرزائي مسلمانون سالك ابك مستقل اورجد بدامت ہیں۔جن کی اپنی شریعت اپنی کتاب، اپنادین اورخداو مدتعالی کے بارہ میں ا ہے مخصوص نظریات ہیں۔اب ہم ایجے دیگر جداگانہ معتقدات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

مكه كرمه اورقاديان

اس وقت ہم مرزائیوں کے قادیان، یعنی اس ستی کے بارہ میں جہال متنبی قادیانی پیدا ہواعقا ئد کا ذکر کرتے ہیں کہان کے نزدیک بیستی مدیند منورہ ادر مکہ محرمہ کی مانند بلکہان سے بھی افضل ہے اور وہ مجھتے ہیں کہ اس کی زمین حرم ہے۔ اس میں شعائر اللہ ہیں اور وہال تجلیات وبركات رباني كانزول بوتا باوراس من ايك ابيا قطعدز من بهي بجوحقيقا جنت كاايك كلزا ہاں فود کہتے ہیں کہ قادیان میں ایک ایبا مقبرہ ہے جہاں خود محدرسول المعلقة سلام پر ھے يں ۔ نيز مساجد قاديان، مجدنوي مجدحرام اور مجداتھيٰ كامقابله كرتى بيں۔ بلكه يہ خود پورى كى پوری بتی بی مسلمانوں کے قبلہ وکعبہ کی ہمسر ہے۔ چنانچہ ایک دریدہ وہن مرزائی اخبار الفضل قادیان میں کھتا ہے: '' قادیان کیا ہے۔ وہ خدا کے جال اور اس کی قدرت کا چمکتا ہوا نشان ہے اور حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کے فرمودہ کے مطابق خدا کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ قادیان خدا کے سے کا مولد ، مسکن اور مدنن ہے۔ اس بستی میں وہ مکان ہے جس میں دنیا کا نجات وہندہ ، دجال کا قاتل ، صلیب کو پاش پاش کرنے والا اور اسلام کوتمام ادیان پر عالب کرنے والا پیدا ہوا۔ اس میں اس نے نشو فرایا فی اور اس جگہ اس کی زندگی گذری۔''

(اخبار الفضل قاديان مورنية الرسمبر ١٩٢٩ء)

ایک دوسرا کذاب کہتا ہے: ''قادیان کی بستی خدا کے انوار کے نازل ہونے کی جگہ ہوئی۔ اس کی گلیوں میں برکت رکھی گئی۔ اس کے مکانوں میں برکت رکھی گئی۔ ایک ایک این اس کے مکانوں میں برکت رکھی گئی۔ ایک ایک این آئی ہے۔ اللہ بنائی گئی۔ اس کی مساجد پرنور ، موذن کی اذان پرنور ، اسلام کے غلبہ کی تصویر شکل منارہ اس جگہ بنائی گئی۔ جہاں خدا کا سیح ٹازل ہوا۔ اس منارہ سے وہی ''لا اللہ اللہ '' کی آواز پھر بلندگی گئی ہے۔''

(الفضل قاديان مورعه كم مجنوري ١٩٣٩ء)

اورغلام احدقادیانی کافرزندا کبر ہرزہ سراہے: ''میں منہیں کی تی کہتا ہول کہ اللہ تعالیٰ نے جھے بتادیا ہے کہ قادیان کی زمین باہر کت ہے۔ یہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ والی برکات تازل ہوتی ہیں۔''

ایک اور دفعہ خطب جعددیتے ہوئے کہتا ہے: "بیمقام قادیان وہ مقام ہے جس کو فداتھالی نے تمام دیا کے اف کے طور پر بنایا ہے اوراس کوتمام جہان کے لئے ام قرار دیا ہے اور ہرایک فیض دنیا کے اس مقدس مقام سے حاصل ہوسکتا ہے۔ اس لئے بیمقام خاص اہمیت رکھنے والا مقام ہے۔"

(الفضل قادیان موروی ۲۰۰۵ وی ۱۹۲۵)

نیز: ''خداتعالی نے قادیان کو مرکز بنایا ہے۔ اس لئے خداتعالی کے جو فیوض اور برکات بہاں نازل ہوتے ہیں اور کسی جگر ہیں۔ حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) نے فرمایا ہے جو لوگ قادیان ہیں آتے مجھے ان کے ایمان کا خطرہ عی رہتا ہے۔'' (انوار ظافت سے ۱۱)

اورمرزائی اخبار الفشل نے واضح طور پر کھما کروہ مجداتھیٰ جس کی طرف سرورکا کات علیہ السلام معراج کی رات تشریف لے گئے وہ پہی مجد ہے۔ جو کہ قادیان میں ہے۔ چٹانچہ الفشل کی عبارت ہے۔'' سب حسان الذی اسریٰ بعیدہ لیلا من العسجد الحرام الیٰ العسجد اقتصیٰ الذی بارکنا حولہ ''کی آیات کریم میں مجداتھیٰ سے مرادقا دیان کی مجد ہے۔ جیسے لکھا ''اس معرائ میں آنخفر تھا تھے مجد حرام ہے مجد الصیٰ تک سر فرما ہوئے اور وہ مجد الصیٰ یکی ہے جو قادیان میں بجانب مشرق واقع ہے۔ جو سے موجود (مرزا قادیانی) کی برکات اور کمالات کی تصویر ہے جو آنخفر تھے کی طرف بطور موجب ہے۔''

اور دجال قادیانی بذات خوداس مجد کو بیت الحرام تشبید دیتے ہوئے کہتا ہے:
"بیت الفکر سے مراداس جگدوہ چو بارہ ہے جس ش بیعا بر کتاب کی تالیف کے لئے مشخول رہا
اور رہتا ہے اور بیت الذکر سے مرادوہ مجد ہے جواس چو بارہ کے پہلوش بنائی گئ ہے اور آخری
فقر و فد کورہ بالا "و من دخله کان آمذا" اس مجد کی صفت میں بیان فر مایا ہے۔"

(אוזטוב בי אם מילולי שלע ארץ)

اس لئے قادیان کے ناظر اعلیٰ نے اپ معمون "تحریک ہجرت" میں لکھا ہے:
"اللہ تعالیٰ نے قادیان کی بتی کو اپنے ٹی کی زبان پر دارالا مان کا خطاب ہمشا ہے۔ چنانچہ فرمایا
ہے: "و من دخله کان امنا " حضرت کے موجود (مرزاغلام احمدقادیائی) کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ
نے جو نیا آسان اور ٹی زمیش بنانے کا دعدہ قرمایا ہے۔قادیان دارالا مان اس ٹی دنیا کا نقد برالی کس مرکز قرار پاچکا ہے۔ اس لئے خلص احمد ہوں کو جائے کہ اس کی برکات روحائی وجسمائی سے مشترج ہونے کے لئے قادیان کی طرف خدمت دین اور دومائی علاج کی نیت ہونے کے لئے قادیان کی طرف خدمت دین اور دومائی علاج کی نیت ہے جرت کریں۔"

(مشمون ناظر قادیان بمندرجا خیار افضل قادیان مورد در کی ۱۹۳۱ء) عرب نازال منع اگر ارض حرم پر تو ارض قادیال فخر مجم ہے (اخیار افضل قادیان مورد ۲۵۸ردمبر۱۹۳۳ه)

اے ۔ قادیال

(اخبار الخصل قاديان مورود ١٨ماكست٢٩٣١ء)

ادر تبھی تو غلام احمد قادیانی کے بیٹے ادر مرزائیت کے دوسرے خلیفہ مرزامحمود نے خطبہ جعددية بوئكها: "بيمقام (قاديان) وهمقام بجس كوفداتعالى فيتمام ونياك لئة ناف كطور يربنايا إدراس وقمام جهان كے لئے ام قرار ديا ہادر برايك فيض ونياكواى مقام سے (خطبه جمد مرز امحود قاد بانى مندرجدا خبار الفضل قاد بان مورجه مسرجنوري ١٩٢٥ء) عاصل ہوسکتا ہے۔" اورایک بدگودریدہ دہن قادیانی غلام قادیانی کی قبرے بارہ میں یوں مرزہ سرائی کرتا

ہے: '' پھر کیا حال ہے اس مخص کا جو قادیان دارالا مان میں آئے اور د دقدم چل کر مقبرہ بہتی میں داخل ندہو۔اس میں وہ روضہ مطہرہ ہے جس میں اس خدا کے برگزیدہ کاجم مبارک دفون ہے۔ جے (عماذ اباللہ) افضل الرسل نے اہاسلام بھیجااورجس کی نسبت حضرت عاتم النہین نے فرمایا: " يدفن معى في قبرى" اس اعتبار سيديد منوره كركنيد معراء كالواركا يورا يواري تواس گنبد بیناء پر پر رہا ہے اور آپ کو یا ان برکات سے حصہ لے سکتے ہیں۔جورسول کر میں ایک سے مرفد منور سے خصوص ہیں۔ کیائی برقست ہے وہض جواحمدیت کے جج اکبریس التجتع سے محروم (ميغرر بيت قاديان مستهروا خبار الفضل قاديان مورود ١٨ رومبر١٩٢٢ه)

ایک اور دوسرے گتاخ نے تو تمام صدود کو بھائد دیا: "آج تمہارے لئے ابو بروهری فضیات حاصل کرے کا موقع ہے اور وہ بہتی مقام موجود ہے جہاں تم وصیت کر کے اپنے پیارے آ قامسى الموعود (مرزا قادياني) كے قدمول ميں دفن ہو كتے ہواور چونكه حديثوں ميں آيا ہے كمت موعودرسول كريم الله كي قبريس فن موكاراس اليتم اس مقبره بيس فن موكر خودرسول اكرم الله

کے پہلومیں ہو مجاور تبہارے لئے اس خصوصیت میں ابو بکر کے ہم پلہ ہونے کا موقع ہے۔'' (ببشتی مقیره کے افسر کا علان مندرجه اخبار الفضل قادیان موردیم افروری ۱۹۱۵)

اور آخر میں مرزائیت کے دوسرے خلیفہ کی گل افشانی مل ظریجے۔ وہ حقیقت الرؤیا مين رقطراز ب: " قاديان ام القرى ب جواس منقطع موكا ا ا كاث دياجائ كا - اس ڈروکٹیمیں کاب دیا جائے اور کلزے کر ایا جائے۔اب مکداور مدیند کی جھاتوں کا دودھ (حقیقت الرکیاص ۲۸) خک بوچا ہے۔ جب كرقاد يان كادودھ بالكل تازه ہے۔"

اس طرح اس جموئے مری نبوت کے پیروکارنے مکداور مدید کی شان گھٹانے اوران کی توجین و تحقیم کے اس مکم مرمد کی کہ جس کی تم خودرب عرش عظیم نے کھائی ہے اور جے بلدہ امین کالقب دیا ہے۔ فرمایا: الا اقسم بھذا البلد (البلد: ۱) " ﴿ محص مکد کی قتم ہے۔ ﴾

اورفرمايا: "وهذا البلد الامين (والتين: ٣) " (الآمن واليشر ممعظم" كم معظم"

اوراسے ام القری کے تام سے یادکیا، فرمایا: "لتندر ام القری و من حولها (انسعام: ۹۲) " (اس کتاب کوجم فی اس کے تازل کیا ہے کہ آپ بنتیوں کی ماں مکہ کرمماور اس کے پڑوس کی بستیوں کوڈرا کیں۔ )

اور مکدوہ شیرمقد سے جس میں اللہ نے اس بیت متی کو بنایا کہ پوری دنیا کے مسلمان جس کی جانب رٹ کر کے نماز اوا کرتے اور جس کے فیوش و برکات سے بیرہ ور ہوتے ہیں اور اسے باید کت کے ساتھ ساتھ محترم بھی قرار قرمایا: ''ان اوّل بیت وضع للناس للذی ببکة مبدارکا و هدی للعالمین ، فیه ایات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان امنا (آل عدران: ۹۷،۹۱) '' و بشک وہ مکان جوسب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لئے مقرر کیا گیا دہ ہے کہ کے مقرر کیا گیا دہ ہے کہ کے دام میں سے اور جو لوری دنیا کے لئے راہنما ہے۔ اس میں اللہ کے کھے نشان ہیں۔ (ان میں سے) ایک مقام ایراہیم ہے اور جو اس میں واقل ہو جاتے ۔ وہ اس میں وہاتا ہے۔ کہ

اورفرمایا:''انعا امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذی حرمها (نعل:۹۱)'' ﴿ بِحَدَى حَبِي بَكُمُ طلاہے كہ ش اس شجر ( مكرمہ) كرب كى عبادت كيا كروں \_ جس نے اس ( مكہ) كومتر م پنایا ہے ۔ ﴾

اور مکه مرمه کی مرزین وی ہے جس کے بارہ یس صادق مصدوق رسول مقبول اللہ اللہ (ترمذی ج ۲ ص ۲۳۰ مے ارشاد فرمایا: "والله انك لخير ارض واحب ارض الی الله (ترمذی ج ۲ ص ۲۳۰ مباب المناقب، نسانی، ابن ماجه، احمد، مستدرك حاجم، صحیح ان حبان) " ﴿ كما ب مكو بهترین جگداورالله کی اراضی می سے الله کے زو یک سب سے زیاد وجوب مرزین ہے۔ کہ باتی رہا دید تو بددہ مبادک شجر ہے۔ بھے شہر رسول ہائی ہوئے کا شرف حاصل ہے۔

جوی طوی بھی ہے اور منبع نور بھی۔ سرور کا کتات علیہ کی جمرت گاہ بھی ہے اور استراحت گاہ بھی کہ دنیا کا سب سے زیادہ برگزیدہ انسان اس کی گود میں محوفواب ہے۔ مدینہ وہ بستی ہے جس کا نام اللہ نے طیب رکھا اور اس میں سرنے والے کے لئے رسول کر پھرا کے وشفاعت کی اجازت بنتی اور اسے وبال اور طاعون کے داخلہ ہے معنون رکھا اور جے ناخق وی رسول کر پھرا نے ای طرح محرم قرار دیا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کرمہ کو محرم قرار دیا تھا اور دنیا میں کہی ایک مقام ہے جے اللہ کے نی نے ایمان کا قلعہ کہا ہو۔

چنانچ آپ کارشادات مین: "قسال رسول الله مَلَيْ المدينة طابة (بخارى ج ١ ص٢٥٢، مسلم) " ﴿ الله نَد يه مُوره كانام طاب ﴿ يَا كُرُه ) ركام - ﴾

اورفرمایا: "من استطاع ان یموت بالمدینة فلیمت بها فانی اشفع لمن یموت به المدینة فلیمت بها فانی اشفع لمن یموت بها (ترمذی ۲۳ ص ۲۲۹ ابن ماجه صحیح ابن حبان) " (جود یدیش مرسکے وواس میس مرسک کروس گاروں گا۔)

اورارشادفرمایا: "على النقاب المدینة ملائکة لا یدخلها الطاعون ولا الدجال (بخاری ج۱ ص۲۰۲، مسلم، مؤطا امام مالك، مسند احمد) " ﴿ مرید کـ وروازول پرالله کر هیچ مقرر بین - اس مین وجال اورطاعون داخل تبین بو کیے ـ

نیزفر مایا: "ان ابراهیم حرم مکة وانی احرم مابین لا بتیها (ترمذی ج۲ ص ۲۲) " (ایراتیم علیه السلام نے مکه مرمه کومخرم فرمایا تھا اور میں مدینه کومخرم قرار ویتا مول - )

اورارثاوفرادیا: "آن الایسان لیارز الی السدینة کما تارز الحیة الی حجرها (بخاری ۱ مس۲۰۲ مسلم، ابن ملجه، مسند احمد) " (ایمان میشموره کی طرف اس طرح بناه پکڑے گاجی طرح سمانی ایج ناس شرح بناه پکڑے گاجی طرح سمانی ایج ناس شرح بناه کرد ساتھ ایک ساتھ ساتھ ہے۔ ک

ثیری کی کہ ویا: 'المدیسنة تسنفی الناس کما ینفی الکبیر خبث الحدید (بـخـاری ج۱ ص۲۰۲، مسلم، ترمذی، مؤطا امام مالك، مسند احد، سنن آبی داؤد الطیسالس) ''﴿دیدلوگول کواس طرح جمائث دیتا ہے جس طرح ڈھوکئ ٹراب لوسے کوخالص لوہے میں کسکر دیتی ہے۔﴾

الله بالمركم مداور مدينه منوره كالمل مقام اوران كالفيق مرتبه بكين آج مرزاكي اس

جیٹانے اور کم کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور وہ ان مبارک اور متبرک مقامات کے مقابلہ میں قادیان کورکھ کر نہ صرف مکم معظم اور مدینہ منورہ کی تو بین کا ارتکاب کررہے ہیں۔ بلکہ دوسرے لوگوں ہے بھی اس بات کے خواہاں ہیں کہ وہ قادیان اسی بھی کہ اور مدینہ کے ہم بلہ بچھ لیس ۔ بلکہ ان سے بھی فروتر اور اس لئے ہی تو ان کے ظیفہ ٹائی نے کہا تھا کہ اب مکہ مدینہ کی لیس ۔ بلکہ ان سے بھی فروتر اور اس لئے ہی تو ان کے ظیفہ ٹائی نے کہا تھا کہ اب مکہ مدینہ کی جھاتیوں کا دور ھوتو خشک ہو چکا۔ جب کہ قادیان میں اس کی نہریں جاری ہیں اور ساتھ ہی بیا علان میں کئی ایک شعائر اللہ ہیں، مثلاً یہی علاقہ جس میں جلسہ بور ہا ہی کہ رائد میں مجد مبارک ، مجد اقعلی (قادیان) منارۃ اسے شامل ہیں۔ ان مقامات میں سیر کے طور پڑئیس بلکہ ان کوشھائر اللہ بچھ کرجانا جا ہے ۔''

(تقريرمرزاممود خليفه قاديان ،مندرجه الفضل قاديان مور فد ٨رجنوري ١٩٣٣٥)

3

وہ عقائد جومرز ائیوں کوامت مسلمہ ہے الگ کرتے ہیں۔ان میں سے ایک بی ہی ہے کہ ان میں سے ایک بی ہی ہے کہ ان کے در دیا گئے۔ کران کے سالانہ جلسہ میں حاضری کا نام ہے۔ چنانچہ مرز اغلام احمہ تادیانی کا بیٹا اور خلیفہ محمود کہتا ہے: ''آج جلسہ کا پہلا دن ہے اور ہمارا جلسہ می ج کی طرح ہے ۔۔۔۔۔ کیونکہ ج کا مقام ایسے لوگوں کے قضہ میں ہے جواحمہ یوں کوئل کردینا بھی جائز بچھتے ہیں۔ اس کے خدا تعالی نے قادیان کواس کام کے لئے مقرر کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔اور اس کئے جیسانج میں دفت ، فسوق اور جدال منع ہے۔ ایسانی اس جلسہ میں منع ہے۔''

(بركات خلافت من ه،ز،مجموعه قة ربيم زامحمود قاد ياني)

اورایک دوسرا قادیانی گوہرفشانی کرتا ہے: ' جیسے احمدیت کے بغیر پہلا لیعنی حضرت مرزا قادیانی کوچھوڑ کر جواسلام یاتی رہ جاتا ہے۔وہ خشک اسلام ہے۔اس طرح اس ظلی ج کوچھوڑ کر کم دوالا جج بھی خشک رہ جاتا ہے۔ کیونگدوہاں پر آج کل جج کے مقاصد پورٹینس ہوتے۔'' (منقول از پیغاصلے مورد ۱۹۳۳م پر ساسا ۱۹۳۳م)

اورخود غلام احمد قادياني يون رقطراز ب: "اس جكه (قاديان) نفلي ج سي قواب زياده بهاورغافل ربي على نقصان اورخطره كيوكرسلسلم آساني بازي "

(آئينكالات اسلام ١٥٦، فزائن ١٥٥٥)

اور مرزاجمود قادیانی عی ایک مرزائی کی زبانی بیان کرتے ہوئے اس کی توثیق کرتا

| / 1 <del>-</del>                                                                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| يعقوب على صاحب بمي بيان كرتے بين كه حضرت مسيح موجود (مرزا قادياني) نے يهال          | ے۔" <del>غ</del>          |
| الآنے کو فح قرار دیا ہے۔"                                                           |                           |
| (تقريرمرزامحودقادياني مندرجه اخبار الفعنل قاديان مورعه ٥٩٣٦م ١٩٢٥م)                 |                           |
| اوراى مناه يركا للى مرزاكي عبدالطيف عارة او يجرم من حكومت افغانستان في              |                           |
| تفاح ج كے لئے نه كيا كيونكه مرزافلام احمدقاديانى نے ج كى بجائے اسے قاديان من        | فل كروما                  |
| دیا تھا۔ (حوالہ فرکورہ) اور شاید کی وجہ ہے کہ خودمرز اغلام احمد قادیانی نے بھی بیت  | قام كانكم                 |
| اف اور ج نہیں کیا کہ اس کے زود یک ج کے لئے مکم معظمہ کا قصد ضروری نہیں۔ بلکہ        | الحرام كاطو<br>الحرام كاط |
| اس ناپاکستی کا قیام می کافی ہے جوایک جھوٹے مدی نبوت کے باعث ونیا میں رسوا           | ر اد<br>قادیان کی         |
| ۔ حاصل کلام اب تک مرز ائیت کے جومعتقدات بیان ہوئے ہیں وہ سے ہیں:                    | بوكرره كئي.               |
| مرزائيوں كا غداانانى مفات سے متعف بے جوروز معى ركھتا باور تمازىمى برصتا             |                           |
| ہے۔ سوتا بھی ہے اور جا گنا بھی ہے علطی بھی کرتا ہے اور تبیل بھی کرتا ۔ لکھتا بھی ہے |                           |
| اورائے و تخطیعی کرتا ہے محبت (ہم بستری) بھی کرتا ہے اوراس کے نتیج میں بعثا          |                           |
| بحريج                                                                               |                           |
| انبیاء ورسول قیامت تک دنیایس آتے رہیں گے۔                                           | ۲                         |
| مرز اغلام احمد قادياني الله كاني اوررسول ب-                                         | سر                        |
| نه مرف يه بلكه غلام احمد قادياني سرور كائنات (فداه اني واي) سميت تمام انبياء اور    | ۳                         |
| رسولوں سے افضل مجلی ہے۔                                                             |                           |
| اس پردی نازل ہوتی ہے۔                                                               | ۰۵                        |
| وحي لانے والافرشة وي جريل اشن بجورسول كريم الله يرنازل مواكر تاتعا۔                 | ٧٧                        |
| من ائتون کاایک ستقل دین اوران کی ستقل شربیت ہے جس کا دوسر ہےادیان اور               |                           |
| شريعتوں سے كوئى تعلق نہيں اور مرزائيت ايك منتقل امت ہے۔ مرزاغلام احمد               |                           |
| قادمانی کیامت۔                                                                      | ,.                        |
| مرزائیوں کا ایک الگ قرآن ہے جومرتبدومقام میں قرآن تھیم ایساجی ہے اور اس             | <b>^</b>                  |
| كيس بارے بي اور يہ بارے اى طرح آيات رفضم بيں۔ جس طرح قرآن                           |                           |
| مجيد كے بارے اورائ قرآن كانام" تذكرة" ہے۔                                           |                           |
| الله قاديان بس اتر عال (انجام آئم ٥٥، تذكره م ١٥٨م معمم مع ٢٠                       |                           |
| <b>1</b> *2                                                                         |                           |
| · •                                                                                 |                           |

اور: 'یست مدك الله من عرشه و يحمدك الله و يمنشى اليك ' خداعرش پر سے تيرى تعريف كرتا ہے۔ خدا تيرى تعريف كرتا ہے اور تيرى طرف چلاآ تا ہے۔

(انجام أعظم ص ٥٥ بخزائن ج ااص الينا)

اور: ''بابوالپی بخش چاہتا ہے کہ تیراجیش دیکھے یا کسی پلیدی اور تا پاکی پراطلاع پائے۔ گر اللہ تعالیٰ تختیے اپنے انعامات دکھلائے گا جومتوائر ہوں گے۔ بتھے میں جیش نہیں۔ بلکہ وہ پچہ ہوگیا،ایسا بچہ جو بمز لہ اطفال اللہ کے ہے۔'' ( تترحقیقت الومی سما ابترائن ۲۲مس ۵۸۱) 9.... قادمان شان ومزلت میں مکہ مرمداور مدیند منورہ الیک سے بلکہ مکہ و مدینہ سے ابھی

9..... قادیان شان ومنزلت میں مکہ مرمداور مدیند منورہ ایک ہے بلکہ مکہ و مدینہ سے ابھی افضل ہے۔

ا اور فح قادیان کے سالاند جلسم شرکت کا نام ہے۔

بیمرزائیوں کے دس عقیدے ہیں جو پچھلے صفحات میں تفصیل کے ساتھ ان کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ان کی کتابوں کے حوالوں کے ساتھ گذر چکے ہیں۔اب ذراان احکامات پرایک نگاہ ڈالتے چلئے جوانگریز کے ساختہ و پروردہ متنبی پر اس کے خدا انگریز بہادر کی جانب سے نازل ہوئے کہ ان کے ڈربعہ مسلمانوں کی قوت کوقوڑ ااور برصغیر میں استعار کے قبضہ کو صفوط کیا جاسکے۔

جہاد

پوسفیر میں اگریزی استعارس سے زیادہ مسلمان کے عقیدہ جہاد سے خوفزدہ تھا۔
استعاری طاقتیں ہے جھتی تھیں کہ جب تک مسلمان جہاد کے عقیدہ پر قائم ہیں۔اس وقت تک ان پر
کمل طور پر تسلط حاصل نہیں کیا جاسکا اور پھر پورپ اور شرق اوسط کی صلبی جنگوں کے زخم ابھی
تک ان کی را توں کی فیند حرام کے ہوئے تھے۔اس لئے انہوں نے سب سے پہلے جس چیز پر توجہ
دی وہ مسلمانوں کے اعرب اسی عقیدہ جہاد کی ہی نئی کی سازشیں تھیں اور مرز اغلام احمد قادیانی کی
نبوت بھی اسی سازش کے سلملہ کی ہی آیک کڑی تھی۔ چنا نچہ مرز اغلام احمد قادیانی پر سب سے پہلی
وی جو نازل ہوئی وہ سپی تھی کہ اب جہاد کی کوئی ضرورت باقی قبیل رہی۔ چنا نچہ موز اغلام احمد
قادیانی لکھتا ہے: '' اللہ تعالیٰ نے بتاری تھی جہاد کی شدت کو کم کردیا ہے۔ چنا نچہ مول علیہ السلام کے
زمانہ جس بچوں، بوڑھوں اور عور توں کا گل ممنوع قرار پایا اور اب میر سے زمانہ جس جہاد کو تھی طور پر
منسوخ کردیا گیا ہے۔'
(ارائین نبر ہوس اماشہ جہاد کو تم کردیا گیا ہے۔ چنا نچہ آئ کے بعد کوئی

جہادئیس۔ یکی ٹبیں جوکوئی اب کفار پر ہتھیارا تھائے گا اوراپنے آپ کوغازی کہلائے گا وہ رسول اللہ اللہ کا خالف قرار پائے گا۔ جنہوں نے آج سے تیرہ سوسال پہلے اعلان کر دیا تھا کہ سے موجود کے زمانہ میں جہاد منسوخ ہوجائے گا۔ (قطعی جموٹ جس کی کوئی دلیل ٹبیس) پس میں سیح موجود ہوں اور میر نے طہور کے بعداب کوئی جہادئیں۔ ہم نے سلح ادرامن کا پر چم لہرادیا ہے۔'

(خطبهالهامييس في فزائن ج١٦ص ٢٨)

ادر مرزائی پرچ رہو ہو آف ریلیجو کے مدیر محملی نے ایک مرتبہ انگریزی حکومت کے سامنے اپنی پشینی وفاداری کا بول نڈ کرہ کیا: '' گور نمنٹ کا بیا پنافرض ہے کہ اس فرقہ احمد بیری نسبت تدبیر سے زمین کے اندرونی حالات دریافت کرے۔ ہمارے امام (غلام احمد قادیانی) نے ایک براجھ عرکا جو ۲۲ برس بیں۔ اس تعلیم میں گذارا ہے کہ جہاد حرام اور قطعاً حرام ہے۔ یہال تک کہ بہت ی عربی کتابیں بھی مضمون مما نعت جہاد کھر ان کو بلا داسلام عرب، شام، کا بل وغیرہ میں تقسیم کیا ہے۔ جن سے گور نمنٹ بے خرجیں ہے۔'' (ربویق قدر اللہ برح نام، کا بل وغیرہ میں تعلیم کیا ہے۔ جن سے گور نمنٹ بے خرجیں ہے۔''

اورخود مرزاغلام احرقادیا فی برطانوی استعار کے حضوراپی خدمات کا ذکرکرتے ہوئے
کہتا ہے: '' یہوہ فرقہ ہے جوفرقہ احمدیہ کے نام سے مشہور ہے اور پنجاب اور ہندوستان اور دیگر
متفرق مقامات میں پھیلا ہوا ہے۔ یہی وہ فرقہ ہے جودن رات کوشش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے
خیالات میں سے جہاد کی بیہووہ رسم کو اٹھادے۔ چناخچہ اب تک ساٹھ کے قریب میں نے الیک
کتابیں عربی، فاری، اروداورانگریزی میں تالیف کر کے شائع کی ہیں۔ جن کا یکی مقصد ہے کہ فلط
خیالات مسلمانوں کے ولول سے دور ہوجا کیں۔ اس قوم میں یہ خرابی اکثر ناوان مولویوں نے
فال رکھی ہے۔ لیکن اگر خدانے چاہاتو امیدر کھتا ہوں کہ عقریب اس کی اصلاح ہوجائے گی۔''

(عريضه فلام احدقا دياني ، بحضور حكومت الكريز مندرجه مرز الى رساله )

جہاد جے اگرین کا خودکاشتہ پودا بیہودہ قراردے رہا ہے۔ وہی عقیدہ مبارکہ ہے جس کے پارہ ش رسول کریم کی اسٹانٹ نے ارشادفر مایا: "البجهاد افضل الاعمال (بخادی جا ص ۲۹۰، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، مسند دارمی، مسند احمد) "فولوگول ش سب سے بہترین وہ مؤمن ہے جواتی جان وہال سے اللہ کی راہ ش جہاد کرتا ہے۔ پ

ٹیز: ''ان فی الجنة مائة درجة اعدها الله للمجاهدین فی سبیله (بخاری ج ۱ ص ۲۹۱ نسائی، سسن دارمی، مسند احمد) ''﴿ كرجنت ش مورج بس جرادكر في والول كے لئے تیاركیا ہے۔ ﴾

اورمجامدول كروار اوريتكول من ان كرمالار رسول بالمح من الدنيا و مافيها (بخارى بارشاد قربايا يج الشاد قربايا يج ا ج: "كفدوت في سبيل الله اوروحت خير من الدنيا و مافيها (بخارى ج ١ ص ٢٩٢ مسلم، ترمذى نسائى، ماجه، مسند احمد، ابى داؤد طيالسى، دارمى) " والله كراه من من من منهادك كن كلنادين اورونياك تمام فوتول سي بهتر به ك

يْرْفْرَايَا: "مَا أَغْبَرَتْ قَدْما عَبْدَفَى سَبِيلَ الله فَتَمْسَهُ النَّارِ (بِخَارِي مِنْ

ص ۲۹۱، مسلم، ابودالد، نسائی، ابن ماجه، دارمی، مسند احمد، ابی داؤد سه سدی فر کسی کران پرچنم کی آگ حرام ہو جاتی ا ایک کے بھی قدم اللہ کی راہ میں غبار آلودنیس ہوتے۔ مراس پرچنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ کہ

سیہ جونی اسلام ، جھراکرم ، سرورعالم ، رسول اعظم علیدالصلاۃ والسلام نے اپنے رب کی ہدایات کے مطابق فرمایا کدارشادرب عظیم ہے: "وقسات کے مطابق فرمایا کدارشادرب عظیم ہے: "وقسات کے مطابق فرمایا کہ تشرک وکفر کا فتندمث ویکون الدین لله (بقره: ۱۹۳) " (واور کا فرون سے جنگ کرو، حتی کہ شرک و کفر کا فتندمث جائے اور دین اللہ کائی کھیل جائے۔ ﴾

اوراس کے مقابلہ میں وہ ہے جوانگریزی نمی نے اپنے آتایان دلی نعمت کے اشارہ پر کہا،ککھااور پھیلایا۔ سے

انگریز کی وفاداری

دوسراتھم جوغلام احمد قادیانی نے اپنے تمبعین کودیا وہ انگریز کی وفاداری اور اطاعت
کیشی تھی۔ اس موضوع پر اگر چہ ہمارے دوسرے مقالات میں کافی مواد جمع کر دیا گیا ہے۔ پھر
بھی مختفر طور پر ہم چندا کیک باتوں کا ذکر کئے دیتے ہیں۔ پہلی بات توبیہ کہ انگریز کی اطاعت اور
وفاداری مرز ائیت کے ہاں ایک اضافی اور معمولی مسکنے نہیں۔ بلکہ اصولی اور بنیا دی مسکنہ ہے۔ اس کئے مرز اغلام احمد قادیا نی نے اسے اپنی بیعت کی شرطوں میں سے ایک شرط قر اردیا ہے اور پیسلمہ امر ہے کہ بیعت میں ان امور کی شرط لگائی جاتی ہے جو اساسی ہوں۔ چنانچہ خود مرز اغلام احمد قادیانی نے ان شرائط کو اپناد ستور العمل قرار دیاہے۔

وه لکستا ہے: ''جو ہدایتی اس فرقہ کے لئے میں نے مرتب کی ہیں۔ جن کو میں نے باتھ ہے لکھ کراور چھاپ کر ہرایک مرید کو دیا ہے کہ ان کوا پنادستور العمل رکھے۔ میرے اس رسالہ میں مندرج ہیں۔ جو ۱۹۸۶ء میں چپ کرعام مریدوں میں شائع ہوا ہے۔ جس کا نام میں مندرج ہیں۔ جو ۱۹۸۶ء میں چپ کرعام مریدوں میں شائع ہوا ہے۔ جس کا نام میں کی بیاتی خو مح شرائط بعت ہے۔ جس کی ایک کا لی اس زمانہ میں گورنمنٹ میں بھی تھے گئے۔ ان ہدا تاوں کو دیکھ کرجووق فو قا چپ کرمریدوں میں شائع ہوتی ہیں۔ گورنمنٹ کو معلوم ہوگا (ساراکام می گورنمنٹ کی خوشنودی اور رضاجو کی کے لئے اس کے حکم بیس کو رخمنٹ کو معلوم ہوگا (ساراکام می گورنمنٹ کی خوشنودی اور رضاجو کی کے لئے اس کے حکم بیس ہوتی ہوتی ہے اور مس طرح بار باران کوتا کیدیں گئی تیں ۔ ، ، ، منٹ برہ نہیں۔ برہ نہیں ہوتی ہے اور مس طرح بار باران کوتا کیدیں گئی تیں ۔ ، ، ، منٹ برہ نہیں۔ برہ نہیں۔ من دورہ اور وہ شرائط بیست کیا ہیں۔ مرز اغلام احمد قادیا نی خود جواب دیتا ہے: ''اس تمام آتر ہے اور وہ شرائط بیست کیا ہیں۔ مرز اغلام احمد قادیا نی خود جواب دیتا ہے: ''اس تمام آتر ہے

اور وہ شرائط بیعت کیا ہیں۔ مرز اغلام احمد قادیا کی خود جواب دیا ہے ہے۔ اس کمام العربی ہے۔ جس کے ساتھ میں نے اپنی ستر ہسالہ سلسل تقریروں سے جبوت پیش کے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ میں سرکار انگریزی کا بدل وجان خیر خواہ ہوں اور میں ایک مخص امن دوست ہوں اور میں ایک میں سرکار انگریزی کا بدل وجان خیر خواہ ہوں اور میں ایک مخص امن دوست ہوں اور اطاعت گور نمنٹ اور ہدروی بندگان خدا کی میر ااصول ہے اور میدوں میں تقییم کیا جا تا ہے۔ کی شرائط بیعت جو جمیع میدوں میں تقییم کیا جا تا ہے۔ کی شرائط بیعت جو جمید میریدوں میں ان جا ہوں کی تقرباری میں ان جا ہوں کی تعرباری میں ان جا ہوں کی اور مرز ائیت کا دوسرا خلیفہ اور غلام قادیا نی کا فرز تداس کی تو بیش کرتے ہوئے یوں اور مرز ائیت کا دوسرا خلیفہ اور غلام قادیا نی کا فرز تداس کی تو بیش کرتے ہوئے یوں

اور سرزائیل فاص امر کواس جگه ضرور بیان کر دینا چاہتا ہوں اور وہ حضرت سے موعود (مرزاغلام احدقادیانی) کا اپنی بیعت کی شرائط میں وفاواری حکومت کا شامل کرنا ہے۔ (آپ نے لکھا کہ جو خص اپنی کورنمنٹ کی فرما نبرداری تیس کرتا اور کسی طرح بھی اپنے حکام کے خلاف شورش کرتا اور ان کے احکام کے نفاذ میں روڑے اٹکا تا ہے وہ میری جماعت میں نے بیس ) بیسب کرتا اور ان کے احکام کے نفاذ میں روڑے اٹکا تا ہے وہ میری جماعت میں نے بیس ) بیسب آپ نے جماعت کو ایما پڑھایا کہ جرموقع پر جماعت احدید نے محور شدن بند کی فرما نبرداری کا اظہار کیا ہے اور بھی خفیف شورش میں بھی حصر نبیس لیا۔ " (محقة الماد کسی ۱۳۳۳)

مسلمان اورمرزائي

ان عقائد فاسدہ اورا حکامات خبیثہ کے ساتھ ایک اور عقیدہ کا اضافہ کر کیجئے۔جس کے

ذکر پرہم اس بحث کوشم کرتے ہیں اور وہ ہے کہ مرز ائیوں کے نزدیک وہ مخص جومرز اغلام احمد منتی قادیان پر ایمان نہیں رکھتا اور اس کے ان جموٹے عقائد واجکامات کوئیس مانتا وہ کا فرہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہےگا۔

چنانچدمرزامحودقادیانی لکھتاہے: ' کل مسلمان جو حضرت سے موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے ، خواہ انہوں نے حضرت سے موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراوردائرہ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئیز صداقت ۲۵۰)

ادر مرزاغلام احمد قادیانی کا دوسرایینا مرز ابشراحدیوں ہرزہ سراہے: "ہرایک ایدا محف جوموی علیہ السلام کو قانتا ہے مرجم علیہ کو جوموی علیہ السلام کو قانتا ہے مرجم علیہ کو خوب مانتا یا عید السلام کو قانتا ہے مرجم علیہ کو خوب مانتا ہے مرجم علیہ کو انتا ہے مرجم موجود (مرزا قادیانی) کوئیس مانتا وہ نہ صرف کا فریلکہ پکا کا فر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ " (کلتہ افعال قادیان مندرجدر سالد یویوج ۱۱ ہم سرای دہ محف اور خود تنتی قادیان کہتا ہے: "خدا تعالی نے میرے پر فا ہرکیا ہے کہ ہرایک وہ محض جس کومیری وجوت کیتی ہے اور اس نے جھے تجول نہیں کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ "

(منقول ازاخبار الفضل قاديان مورحه ١٥ رجنوري ١٩٣٥ء، تذكره ص ١٠٢، طبع ١٠)

اورائے المہام کا ذکر کرتا ہے: ''جو مخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں واض نہیں ہوگا اور تیرا کا لف رے گا وہ خدا اور رسول کی تافر مانی کرنے والاجہنی ہے۔''

(مندرج تیلی رسالت ۹۵ مرا ، مجموعا شنهارات جسم ۲۵ مرد کروس ۱۳ سرطیع س) اور آخریس مرز امحود خلیف قادیان کی ایک عبارت نقل کرتے ہوتے پوری امت

مرزائیے سے سوال کرتے ہیں کہ اس کے ماوجود بھی انہیں اپنے مسلمان ہونے اور الگ امت نہ مونے براصرار کیوں ہے؟

'' حضرت سے موجود (مرزا قادیانی) کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میر سے کا نول میں کوخ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پیفلط ہے کہ دوسر سے لوگوں سے ہماراا ختلاف صرف وفات سے یا اور چند سائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم ہیں ہی تر آن، نماز، روزہ، جج، ذکو ق - غرض کہ آپ نے نفصیل سے بتایا کہ ہرایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف روزہ، جے، ذکو ق - غرض کہ آپ نے نفصیل سے بتایا کہ ہرایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف سے بیاتی کہ ہرایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف میں دورہ ، سرجولائی ۱۹۳۱ء)

ادرایک الگ مخص کی امت ہیں۔جن کا کم از کم اسلام ادرمسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ادراس مضمون میں ہم ولائل وشواہد سے اس کا ثبوت فراہم کر کھے ہیں اور خود مرز ائی تحریروں کی روشی ص-وبالله التوفيق!

اسلام اورمرزائتيت

مديث تريف ين آيا جررول اكرم الله في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبى الله وأنا خاتم النبيين لا نبى بعدى وفي رواية لا تقوم الساعة حتى يخرجون ثلاثون دجالون كلهم يزعمون انه رسول الله وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى " ﴿ يَحْيُ مِيرِى امت مِنْ تَمِي جُمُو لِيُّ اور وجال ایسے پیدا ہوں مے جونبوت ورسالت کا وعویٰ کریں ہے۔ حالانکہ میں خاتم انٹہین ہوں اور مير \_ بعدكوني ني ني س-

بیصدیث ترندی جهم ۲۵ اور ابودا کوج ۲ص ۱۲۷ میں موجود ہے۔ اس لئے تمام مسلمانوں کا بیعقیدہ ہے کہ حضور اکرم اللہ کے بعد جو بھی نبوت ورسالت کا دعویٰ کرے گا وہ كذاب اور دجال بوگا اوراس كے بيروكار دجال اور كذاب كے بيروكار بول مگے اوران كے اس عقیدہ کی بنیاواس کراں قدرہتی کے فرمان پر ہے جن کے متعلقہ اصدق القائلین کا ارشاد ہے: "وما ينطق عن الهوى أن هو الأوحى يوحى (النجم:٤٠٣) \* ﴿ كُمُمَا رَجُهُ الْمُ ا بني مرضى وخوامش سنبيس بولتے ، بلكمان كفرمووات وى الى كتابع موتے بيں - ﴾

بدي وجدام ماين كثير في الح تفيريل الكهام: "فحمن رحمت الله تعنالي بالعباد ارسال محمد عُنُولًا ثم من تشريفه لهم ختم الانبياء والمرسلين واكمال الدين الحنيف له واقدا خبر الله تباركه وتعالى في كتابه ورسوله سُلَوْ الله في السنة المتواتره عندانه لانبي بعده ليعلموا أن كل من أدعى هذه المقام بعده هو كذاب، دجال، ضال، مضل، ولو تحرق وشعبدو اتى بانواع السحر والطلاسم والنير نجات فكلها ضلال عند اولى الالباب كما اجرى الله سبحانه وتعالى على يد الاسود العنسى باليمن ومسيلمة الكذاب باليمامة من الاحوال الفاسدة والاقوال الباردة فعلم كل ذي لب وفهم وجحى انهما كَاذَبِانَ لَعِنْهِمَا اللهِ وَكَذَالِكَ كُلُّ مَدْعَ لَذَالِكَ الَّيْ يُومِ القِّيَامَةَ فَكُلُّ وأحد من

اور یکی دویقی کہ خاتم انعمین رسول انو ما کے گئے کا انقال کے بعد جب مسیلمہ اور اسود
عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صدیت اکم نے لیے بھر کے لئے بھی ان کے دجل وفریب اور کذب
وافتر اء بیں شبہ نہ کرتے ہوئے حضرت عکر مداور ان کے بعد حضرت خالد بن ولیڈ کی قیادت بیں
ایک فکر جر ارسیلمہ کی سرکو بی کے لئے روانہ کیا اور حضرت مہا جڑبن ابی امید کی قیادت بیں کی
طرف اسود عنسی اور ان کے بیروکاروں کی گوشالی کے لئے فوج روانہ کی اور پرانی روایات کے
بالکل برعکس انہیں تھم دیا کہ رسول کے بغیر کی اور کی نبوت تنلیم کر لینے والوں کے گھروں کو جلادیا
جائے۔ان کے پھل دار در دخت جڑسے اکھاڑ دیئے جا تیں۔ان کے کھیت تخت و تا راج کردیئے
جا تیں۔ان کی عورتوں کو لونڈیاں اور ان کے بی کو گلام بنادیا جائے اور ان سے کی تم کی رعایت
خاری قی جا تیں۔ان کا عورتوں کو لونڈیاں اور ان کے اور انہ ہے اور ان سے کی تشم کی رعایت
خدیر تی جائے۔
(البدایہ وانہ ایس انہ انہ انہ انہ بادیا جائے اور ان سے کی تشم کی رعایت
خدیر تی جائے۔
(البدایہ وانہ ایس انہ انہ انہ انہ بادیا جائے اور ان سے کی تھرہ)

لیکن آج ہمارے پاس ندعز بیت صدیق ہے اور ندورہ فاروق اور نہ سیف خالد اور نہ شجاعت عکر مدر ضوان اللہ علیہم الجمعین کہ ہم ایسے لوگوں کے خلاف علم جہاد بلند کرسکیں جومحمد رسول الله علیہ کی ختم المرسلین کا اٹکار کر کے کسی دجال اور کذاب کی جھوٹی وجعلی نبوت ورسالت کواصلی اور حقیقی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ہم ایسے جعل ساز متنبی کو آج صرف یہی کہد سکتے ہیں جورسول ا رَمْ اللَّهُ نَهُ رَمَا اللَّهِ : "سیکون فی امتی کذابون ثلاثون "یا" یخرج ثلاثون دجالون" کرده کذابون دجالون "کرده کذاب اور و جال ہے۔

لین اس کے ساتھ ہی ساتھ ہی کہنے جس کوئی پیچاہ کے محسوں نہیں کرتے کہ کی غیرسلم کو غیرسلم کہنا کسی کی ول آزاری کا باعث نہیں ہوسکا۔ اگر پاکستان جس لینے والے عیرائیوں، یہوویوں، پارسیوں، ہندوؤں، پرهسٹوںاورخی کہ بہائیوں کوغیرسلم کہا جا سکتا ہے اور انہیں غیرسلم کہنے ہے کوئی فرقہ واربت لازم نہیں آئی۔ تو مرزائے قاویا نی کے الفاظ جس کی ورسرے کا فرک والوں کوغیرسلم قرار دینے سے فرقہ واربت کیسے پیدا ہوجاتی ہے؟ بلکہ فرقہ واربت اورول آزاری تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی غیرسلم سلمان نہ ہوتے ہوئے فرقہ واربت اورول آزاری تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی غیرسلم سلمان کہ غیرسلم کوسلم ک

مانتے ہوئے کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے یا محد اکر مان کے گوئیس مانتا یا مان کر ان کے بعد کسی اور پیدا ہونے والے کوبھی نبی تصور کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ اس قاعدہ پر جو پورائیس اتر تا ، ہمارے بزد کید اس کا اسلام اور مسلمانوں ہے ویٹی و فد ہیں ، کوئی بھی تعلق نہیں۔ وہ ان کا ہم وطن ، ہم قوم ، ہم نسل تو ہوسکتا ہے۔ ہم فد ہب نہیں۔ خواہ عیسائی ہول کہ محدا کرمائے کوئیس مانتے ، خواہ کمیونسٹ ہول کہ خدا کرمائے کوئیس مانتے ، خواہ ہندو ہول کہ خدا کو مانتے ہوئے اور وں کی بھی عبادت کرتے ہیں ، ہول کہ خدا کو نہیائی ہول کہ رسول عربی بندی کو مانتے ہوئے اور وں کی بھی مازندانی کوبھی مانتے ہیں اور خواہ مرازائی کہ شبتی ہندی کو مانتے ہیں۔ لیکن آئے ضرب اللہ کو خاتم انسین نہ مانت ہوئے ہوئے اور کن نبوت کے بھی قائل ہیں۔ (بحوالہ الاعتصام مور خدا مرکزی کہ ۱۹۷۸ء)

مرزائی اورمسلمان

ر بوہ کے مرزائی آرگن ''الفرقان' اپریل کے شارہ میں ''اتخادین السلمین کے لئے محکم اصول' کے عنوان سے ایک مقالہ سردقلم کیا گیا ہے۔ جس میں سلمانوں کو اتفاق واتخاد کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد کیا گیا ہے: ''ہمارے نزدیک اتخادین السلمین کی واضح راہ بہہ کہ تمام فرقے اور تمام افراد جوابے آپ کو سلمان کہتے ہیں۔ قرآن پاک کواپئی شریعت یقین کرتے ہیں اور کلہ طیب ' لا الله الا الله محمد رسول الله' 'پرائیمان لاتے ہیں۔ ان سب کو سلمان سمجھا جائے۔ ولوں کا حال تو اللہ بی جائی وائی کر سکتا ہے۔ لیکن ظاہر کے لیا ظ سے اس سے بہتر کوئی واضح اصول نہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی سے طریقہ نہیں جس سے سلمان فرقوں میں اتخاد پرائی کو چھوٹ کر ندکورہ بالا اصول مسلک کو افتقار کر نے سے سب مسلمانوں میں اتخاد اور انقاق پیدا ہوسکتا ہے۔''

در 'الفرقان' کی بی جویزاپ اندرکیا کھانگاور کی کھٹی ہے اوراس میں سطر ح ہاتھ کی صفائی دکھائی گئے ہے۔ بیا یک الگ بحث ہے۔ ہم اس سلسلہ میں مدیر' الفرقان' سے بوچھنے کی جمارت ضرور کریں گے کہ وہ اپنے اس خودساختہ اصول کی بناء پر بیفر ما کیں کہ جوشش اپ آپ کوسلمان کہلاتا ہے اور قرآن پاک کواپٹی شریعت یقین کرتا ہے اور کلت طبیبہ 'لا الله الا الله محمد دسول الله ''پرائیان لاتا ہے۔ لیکن مرز اغلام احمد قادیانی کونی ورسول نہیں مانتا۔ ایسے مخص کے بارہ میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟

كياآپات=ايخ مبينداصول كى بناء پرمسلمان يجھے اور شليم كرتے ہيں؟ اگرآپ

اے ملمان تصور کرتے اور مانے ہیں تو آپ کا اس مخص کے متعلق کیا خیال ہے جوایے آوی کو مسلمان نہیں جمتا؟ ایسی کتابوں اور لٹریچر کے ہارہ میں آپ کی کیارائے ہے جس میں ایسے لوگوں کو کا فراور غیر مسلم کہا گیا ہے؟

اورآپ کابدارشاو ہے کہ: ''اس محکم اصول کوٹوڑنے والے اور بیر کہنے والے کہ فلال فرقہ اسلام کا جزو نہیں، یا فلال کو ہم مسلمان تصور نہیں کرتے۔ وہی لوگ در حقیقت اتحاد بین اسلمین کے وشن اور ملک کے بدخواہ ہیں۔''

کیا آپ ایسے دشمنان اتحاد اور ملک کے بدخواہوں کو جاننے کے بعد انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچائے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے جو تقیقی مسلمانوں اور محد عربی علیہ السلام کے غلاموں کو خواہ کو اہ ایک معمولی اور اونی آ دی کے باعث کا فرینائے پر تلے ہوئے ہیں اور ان کی کمایوں اور لٹریچ کے منبط کراوئے کی طرف حکومت کو توجہ دلائیں گے؟

ایسے لوگوں اور کتابوں کی مخضری نشان دبی ہم آج کی محبت میں کئے ویے ہیں۔ سرفہرست ایک نام ہے۔ مرز اغلام احمد قادیائی ان کی ایک کتاب ہے۔ (حقیقت الوی) وہ اس میں رقمطر از ہیں: 'جو چھے کو باوجود صد ہانشانوں کے مفتر کی تھرا تا ہے تو مؤمن کیونکر ہوسکتا ہے؟ اگروہ مؤمن ہے تو میں بعیدافتر امرنے کے کافر تھہرا۔ کیونکہ میں ان کی نظر میں مفتر کی ہوں۔''

(حقيقت الوي ص١٢١، خزائن ج٢٢ص ١٦٨)

اور:'' خدا تعالی نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ ہر دہ محص جس کومیری دعوت پیٹی ہے اور اس نے مجھے تبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں ہے۔''

(مندرجالذ کراکلیم محقول از اخبار الفضل قادیان مورده ۱۹۳۵ مرز افروس ۱۹۳۵ مرز کره س ۱۹۳۵ و اور مرز اغلام احمد قادیا نی کفر زند اور قادیا نیون کے دوسر نظیف مرز اغلام احمد قادیا نی ایسی مرز اغلام احمد قادیا نی استخص کو ایسی افراکس کا تذکر می کا تذکر می بیان استخص کو بھی جوآپ کوسی جوآپ استان کے لئے اس بیعت میں توقف کرتا ہے۔ کافر تھم ہوایا ہے۔ بلکہ اس کو بھی جوآپ کودل میں سیاقر اردیتا ہے اور زبانی بھی آپ کا افکارٹیس کرتا لیکن ابھی بیعت میں اسے کچھ توقف ہے۔ کافر تھم ہوایا ہے۔ ' (مندرج تحمد الاذبان مورود ۱۱۷ بریا ۱۹۱۱ می بیعت میں اسے کچھ توقف ہے۔ کافر تھم ہوایا ہے۔ نواہ انہوں نے حضرت سے موجود کا نام بھی ٹیس امرز اقادیان) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت سے موجود کا نام بھی ٹیس امرز اقادیان) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت سے موجود کا نام بھی ٹیس

اور مرزاغلام احمد قادیائی کے دوسرے بیٹے مرزایشراحمد قادیائی یوں اپنی مسلم وشنی اور بدخواہی کا جوت دیتے ہیں کہ '' برایک فض جوموی علیه السلام کوتو ما نتا ہے مرعینی علیه السلام کوئیں مانا۔ یاعینی علیه السلام کوتو مانتا ہے مرجھ اللہ کوئیس مانتا۔ یا محصلات کو مانتا ہے مرسم موجود (مرزا قادیائی) کوئیس مانتا و مصرف کا فربکہ یکا کا فراور دائر واسلام سے خارج ہے۔''

( كلية الفضل قاديان مندرجدرسالدر بوبوج ١١٨ نمبرسوص ١١٠)

اور ایک اور مرزائی محمر فضل لکھتا ہے: ''میہ بات تو بالکل فلط ہے کہ جمارے ادر غیراحمد یوں کے درمیان کوئی فروق اختلاف ہے۔ کس مامور من اللہ کا اٹکار کفر ہو جاتا ہے۔ جمارے خالف حضرت مرزا قادیانی کی ماموریت کے منکر ہیں۔ بتا و بیا ختلاف فردگی کی حکر ہوا۔'' (نج المعلیٰ ص ۲۷۳)

ایک اورفتند پرداز لکھتا ہے: ''جری الله فی حلل الانبیاء سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضرت احمد (مرزا قادیانی) علیہ السلام ایک عظیم الشان نبی الله ورسول الله بیں اور ان کا انکار موجب غضب الله اورکفرہے۔''
دوجب غضب اللجی اورکفرہے۔''

اور مرزائیوں کا ترجمان (افضل موروی ارتبر) رقسطراز ہے: ''جو ہدری ظفر اللہ کی بحث تو صرف بیتی کہ ہم (احمدی) مسلمان ہیں۔ ہم کو کا فرقر اردینا غلطی ہے۔ ہاتی غیراحمدی کا فرہیں یا نہیں۔ اس کے متعلق عدالت ما تحت ہیں بھی احمد یوں کا یہی جواب تھا کہ ہم ان کو کا فرکہتے ہیں اور ہا سکورٹ میں جو ہدری صاحب نے اس کی تائیدی۔'' (افضل قادیان موروی ہما را کو بر 1947ء) ہا سکورٹ میں جو ہدری صاحب نے اس کی تائیدی۔'' دافعن کے دخواہوں اور استحاد بین المسلمین کے دشمنوں کی ایک ہلکی کی جھلک سے بہتے ان ملک کے بدخواہوں اور استحاد بین المسلمین کے دشمنوں کی ایک ہلکی کی جھلک

یہ ہان ملک کے بدخواہوں اور اتحادیوں اسلمین کے دھنوں کی ایک ہلی ی جھلک اور معمولی ہی فہرست۔ ہمیں امید ہے کہ دیر' الفرقان' ان کے بارہ میں اپنی رائے ہے ہمیں اور اپنے قارئین کوآگاہ کریں گے کہ وہ ایسے تمام لڑ پچرکو اپنے قارئین کوآگاہ کریں گے کہ وہ ایسے تمام لڑ پچرکو صبط کرے جس میں دنیا کی عظیم ترین قوم جس کی تعداد اس وقت ستر کروڑ سے زائد ہے اور جومحمد اکر میں گئی ہے اور ایس کی تام لیوا ہے کے خلاف زہرا گا گیا ہے اور ان کے اسلام اور ایمان کی نئی کی تی ہے اور اس طرح وہ اس بات کا عملی شوت مہیا کریں گے کہ دہ واقعتا اس قماش کے لوگوں کو اتحادیین اس طرح وہ اس بات کا عملی شوت مہیا کریں گے کہ دہ واقعتا اس قماش کے لوگوں کو اتحادیین اسلمین کے دشمن اور ملک کے بدخواہ بھے تہیں۔ (بحوالہ الاعتصام موردی کا اثری ۱۹۹۸م)

اشتعال انكيزتحريري

مرزائی مصرات آئے دین بیدوادیلا کرتے رہتے ہیں کہ سلمان ان کے خلاف نفرت انگیز تقریریں کرتے ہیں اوراشتعال انگیزلٹریچر چھاہتے ہیں۔اس سے وہ حکومت کو بیتا ثر دینے کی

کوشش کرتے ہیں کہ ہم بوے صلح کن اورامن جولوگ ہیں۔مسلمان بوے فسادی اورشرا تکیز۔اس طرح بعض وفعه گورنمنٹ ان کے بعرے میں آ کرمسلمان افراد کے خلاف ایسے اقد امات کر گذرتی ب كداكرا على أكل كاعلم موتووه مجى ان كاارتكاب ندكر يديك كونكدشر الكيزى بميشه مرزائيول كى طرف ہے ہوتی ہے اور جب مسلمان علاء ومبلغین اور رسائل ان کا نوٹس کیتے ہیں تو وہ فور اُمن پندی اور انصاف کے نام پر حکومت کوخفیہ اور طاہری طریقوں سے متوجہ کرنا شروع کرویتے ہیں اوراس طرح مسلمان حکومت کومسلمانوں کے ظاف اکسااور بھڑ کا کرانہیں ذک وینے کی کوشش كرتے ہیں۔جس بےعوام كے دلوں ميں اپنى مسلم حكومت كے خلاف شكوك وشبهات بيدا ہوتے ہیں اور ان کے جذبات کو طیس پہنچتی ہے۔جس سے حکام اور رعایا کے درمیان دوری ہوتی ہے اور نفرت جنم لیتی ہے۔اس کی مثال یوں ہے کہ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور اکر مانگیا آخری رسول ہیں اور خداو تد کر یم نے بیشرف آپ کو عطاء کیا ہے کہ نبوتیں اور رسالتیں آپ برختم ہوگئی ہیں اور اس طرح وہ کام جو پہلے انبیاء کیا کرتے تھے اب اے رسول التعاقبة کی مند کے امن سرانجام دیا کریں مے۔اب ایک آوی افعقا ہے اور سلمانوں کے اس متفقہ علیہ عقیدے کے رِ عَلَى نِي الرَمِينَ فَي السروف وفضيات برحمله كرت موت اسبات كاوعوى كرما ب كدوه في اوررسول ہے تو ظاہر ہے اس مسلمانوں کے جذبات میں تموج پیدا ہوگا اور انہیں صدمہ بہنچے گا کونکداس سے ایک تورسول اکر میافی کی عظمت وفضیلت میں فرق آتا ہے اور دوسرے آپ كىبات كى تكذيب بوتى ب\_جب كرآ ب قرمات ين "فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لى الغنائم وجعلت لى الأرض مسجد اوطهورا وارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون (رواه السلم)''

جھے تمام انبیاء پرچھ چیز دل نے فضیلت دی گئے ہے۔ مجھے جامع کلمات سے نواز اگیا ہے۔

٢..... جمهرعب دد بدبه عطاء كيا كياب-

س..... میرے لئے اموال غنیمت کوحلال کھیرایا گیا ہے۔

س روئے زمین کومیرے لئے پاک ادر بجدہ گاہ منایا گیا ہے کہ جہال نماز کا وقت ہوجائے و میں نماز ادا کرلی جائے۔

۵ ..... مجھے پوری دنیا کے لئے مبعوث کیا گیا ہے۔

٢ ..... نبيول كاسلسله مجه يرفتم كرديا كياب-

اب فاہر ہے مسلمان اس فحض کے بارہ بیل بھی اچھا نظریہ ہیں رکھ سکتے جوان کے مطاع ومقدا وجھ اکر مہلک کی فضیلت کو کم کرنا چاہے یا ان کے ارشاد کی تکذیب کرے اور پھر وہ ایسے لوگوں کو کیسے پہند کر سکتے ہیں یا ان کے بارے بیل اچھی رائے رکھ سکتے ہیں جوا ہے آدی کو خدا اور اس کے رسول بھائے کے فرایش کے بالکل برخلاف، نی اور رسول بانے ہیں اور پھر اس پر بھی اکتفانہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف ذیان لعن وطعن بھی استعمال کرتے ہوں ۔ اس لئے ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے بدی اسلامی ریاست پاکستان ہیں مسلمانوں کے مفاوات کا لحاظ اور پاس رکھتے ہوئے الی تمام تحریرات کو ضبط کرے۔ جن سے مسلمانوں کے مفاوات کا لحاظ اور پاس رکھتے ہوئے الی تمام تحریرات کو ضبط کرے۔ جن سے مسلمانوں کے مقادات کا لحاظ اور پاس رکھتے ہوئے ایک تمان تھری ہو اور جنہیں پڑھ کران کے قلوب مسلمانوں کے مؤرا نے ہوں۔ کیونکہ جب تک اشتعال آگیزی اور فرح نہیں پڑھ کران کے تحرکات کا خاتم اور جنہی کہیں ہوا تا کہ گئی ہو سکتا ہے کہ مزاغلام اجمد قادیائی اور ان کے پیروکار رسول اکر مہلک کے کم کان میں گستا خی کریں۔ ان کے پیچے نماز اوا کرنے سے مزاغلام اجمد قادیائی اور ان کے پیروکار رسول اکر مہلک گئی گسان ہیں گستا خی کریں۔ مسلمانوں کو کو کیاں دیا ہوں کے مار مسلمان پی بھی نماز اوا کرنے سے کا فر اور جنہی کہیں۔ ان کے پیچے نماز اوا کرنے سے کا فر اور جنہی کہیں۔ ان کے پیچے نماز اوا کرنے سے دوکیں۔ ان سے شادی بیا ہی کم اندت کریں اور مسلمان پی بھی ہوں؟

مرزاغلام احدقادیائی اپنی کتاب اعجاز احدی ش ککھتاہے: 'کسسه خسف السقد الساسد وان لی خسا القعد ان العشر قان التنکر ''اس کے (نی کری کھی کے کے لئے المدنوں کا داب کیا توان کا اٹکار کرےگا۔ چا شرائوں کا دورمورج دونوں کا۔اب کیا توان کا اٹکار کرےگا۔ (اعجاز احدی س ایمان جا کس ۱۸۳)

اور مرزا قادیانی کا بیٹا بشیراحمد قادیانی تو یہاں تک گتائی پراتر آتا ہے کہ: ''اگر نی کریم اللہ کا انکار کفر ہے تو سے موعود (مرزائے قادیانی) کا بھی کفر ہونا چاہئے۔ کیونکہ سے موعود (مرزا قادیاتی) نی کریم ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ بلکہ دہی ہادرا گرشے موعود کا منکر کا فرنہیں تو (نعوذ باللہ) نی کریم کا منکر بھی کا فرنہیں۔ کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ پہلی بعث میں تو آپ کا انکار کفر ہوگر دوسری بعث میں بقول سے موعود 'آپ کی روحانیت اقوی اور اکمل اور اشد ہے'' آپ کا انکار کفر ندہو۔'' (کلیتہ انفسل قادیان بمندرجہ درسالہ ربی ہوج ہوں سے انہر سوس سے سا

> اورایکاوردریده دائن گتاخ یمال تک کهدویتا ہے۔ محمد چر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شال میں

محر دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھنے قادیاں میں

(اخبار پیغام ملے مورور ۱۲ اور اور ۱۹۱۱ م نظم ظهورالدین اکمل قاویانی)

ایک اور مرزائی شاہنواز لکھتا ہے: ''حضرت میچ موعود (مرزا قادیانی) کا وَبْنی ارتقاء آخضرت الله سے زیادہ تھا۔'' (ربو ہوآف پیلیجزمور دیدے رک ۱۹۲۹ء)

اور پھر مرزائیوں کا دومرا خلیفہ سلمانوں کے خلاف اس قدر تند، تیز اور تکی جذبات رکھتا ہے کہ اپنی کتاب دومرا خلیف میں اس قتم کی شدید اشتعال انگیز تحریر درج کرنے سے نہیں چو کتا۔

''ہمارا پیفرض ہے کہ غیراحمد یوں کومسلمان شہجھیں اوران کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک ٹی کے منکر ہیں۔ یددین کا معاملہ ہے۔ اس میس کسی کا اپناا نعتیا زئیں۔''

پچھے شارہ میں ہم نے اپنی گذارشات پیش کرتے ہوئے بید مطالبہ کیا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکستان میں مسلمانوں کو کمل فرہی تحفظ حاصل ہونا چاہئے۔ تاکہ کوئی دریدہ دہن اسلامی شعائر دبنی مصطلحات اور سلم اکا ہر پر زبان طعن دراز نہ کر سکے اور قلم گستاخ حرکت میں نہلا سکے اور ایسے تمام لٹریچر کو ضبط کیا جائے جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں۔ کیونکہ اگر پاکستان ایسے قومی والی وظن میں مسلمانوں کی تمہداست نہ کی جاسکے تو دوسرے ممالک میں دوروں سے کیاتو تی رکھی جاسکے گی؟

اس سلسلہ بیں ہمنے چندالی تحریروں کی نشائدہی کی تھی جس سے مسلمانوں کے قلوب واذہان انتہائی پر ااثر قبول کرتے ہیں اور ان کے اندر ہیجان اور منافرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہم اس تتم کی چنداور تحریریں پیش کرتے ہیں تا کہ ہمارے ارباب اختیار کو معلوم ہو کہ ایک مخصوص گروہ جے انگریز کی حکومت نے اپنے مخصوص مقاصد کے لئے جنم دیا تھا۔ مسلمانوں کے متعلق کس قدراشتعال انگیز اور منافرت خیز خیالات رکھتا ہے۔

مرزاغلام احمة قاديانى كافرز ندمرز ابشراحه قادياني مسلمانول كي خلاف اين كيندوعناد

كالظهاركرتي بوئے لكھتاہے۔

چو دور خسروی آغاز کردند مسلمال را مسلمال باز کردند اس الهامی شعری الله تعالی نے مسئلہ کفر واسلام کو بدی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس بیس خدانے غیر احمد یوں کو مسلمان بھی کہا ہے کہ وہ مسلمان کے نام سے پکارے جاتے ہیں اور جب تک پیلفظ استعمال نہ کیا جا و ہے لوگوں کو پہنٹریس چل سکتا کہ کون مراد ہے۔ مگر ان کے اسلام کا انکار اس لئے کیا گیا ہے کہ وہ اب خدا کے زدیک مسلمان نہیں ہیں۔ بلکہ ضرورت ہے کہ ان کو پھر نظم سے سلمان کیا جا وے۔''

(كلية الفصل قاديان مندرجدرسالدر يويوج ١٢ نمبرمهم ١٢٢٠)

اور یکی بشیر احمد قادیانی اسلام اور مسلمانوں سے اپنے بغض باطنی کو یوں اگلائے:

د حضرت سے موجود (مرز اقادیاتی) کی اس تحریہ بہت کی با تیں حل ہوجاتی ہیں۔ اق ل سیکہ حضرت صاحب کو اللہ نے البہام کے ذریعے اطلاع دی کہ تیرا الکارکرنے والامسلمان نہیں اور نہ صرف یہ اطلاع دی بلکہ تھم دیا کہ تو اپنے مشکروں کو مسلمان نہیجہ، دوسرے یہ کہ حضرت مرز قادیاتی) نے عبدالحکیم خاں کو جماعت سے اس واسطے خارج کیا کہ وہ غیراحمد یوں کو مسلمان کہتا تھا۔ تیسرے یہ کہ محتود (مرز اقادیاتی) کے مشکر دن کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک خبیث کہتا تھا۔ تیسرے یہ کہ جو ایسا عقیدہ رکھاس کے لئے رحمت الی کا دروازہ بند ہے۔ چھٹے یہ کہ جو سے یہ کہوا سام باز قرار دیتا ہے۔ اس کا دل شیطان کے پنج میں گرفتارہے۔ "جھٹے یہ کہ جو سے موجود کے مشکروں کو راست باز قرار دیتا ہے۔ اس کا دل شیطان کے پنج میں گرفتارہے۔ "

ایک اور مرزائی مسلمانوں کے متعلق یوں گہر بار ہے: '' خدا تعالیٰ نے مرزا قا دیانی کو فرمایا کہ جس کو میرامحبوب بنیا منظور اور مقصود ہواس کو تیری اتباع کرنی اور تھے پر ایمان لا نالازی شرط ہے۔ ورنہ وہ میرامحبوب نہیں بن سکتا۔ آگر تیرے منکر تیرے اس فرمان کو قبول نہ کریں بلکہ شرارت اور محکم نہ بر کمر بستہ ہوں تو ہم مزاد ہی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ان کا فروں کے واسطے ہمارے پاس جہنم موجود ہے۔ جو قید خانہ کا کام دے گا۔ یہاں صرف حضرت احمد (مرزا قاویانی) کے منگر اوراطاعت و بیعت میں نہ آنے والے گروہ کو کا فرقر اردیا ہے اور جہنم ان کے لئے بطور قید خانہ قرار دیا ہے اور جہنم ان کے لئے بطور قید خانہ قرار دیا ہے اور جہنم ان کے لئے بطور قید خانہ قرار دیا ہے۔'' (المنہ ق فی الالہام ص ۲۰)

اور مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ مرزامحود اجم مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارہ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے: ''حفوت میچ موجود (مرزا قادیانی) نے تخی سے تاکید فرمائی ہے کہ کسی (احمدی) کو فیراحمدی کے چیھے نماز نہیں پڑھنی چاہے۔ باہر سے لوگ اس کے متعلق بار بار پوچستے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے آتی دفعہ بی میں یکی جواب دوں گا کہ غیراحمہ می کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں، جائز نہیں۔'' (انوار ظلافت ص ۸۹)

ایک اورجگہ پھراس نے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ کہتا ہے: ''ہمارا یہ فرض ہے کہ غیراحد ہوں کو مسلمان نہ بھجیس اوران کے پیچھے ٹمازنہ پڑھیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک دہ خدا تعالیٰ غیراحد ہوں کومسلمان نہ بھجمیس اوران کے پیچھے ٹمازنہ پڑھیں۔ کیونکہ ہمارے نزدیک دہ خدا تعالیٰ بھر کی کے منکر ہیں۔ بید مین کا معالمہ ہے۔ اس میں کی کا پٹا اختیار ٹبیس کہ کچھ کر سکے۔''
کے ایک نبی کے منکر ہیں۔ بید مین کا معالمہ ہے۔ اس میں کی کا پٹا اختیار ٹبیس کہ کھوکر سکے۔'' (انواز خلافت میں۔ ۹)

اور پھر یکی محمودا حمد اس صدتک دشنام طرازی پراتر آیا ہے کہ: ''کسی احمدی (مرزائی)
نے احمد بت (مرزائیت) کی حالت میں غیراحمدی سے احمدی لڑکی کا نکاح نہیں کیا۔ اس سے مراد
میں ہے جو صدیث میں آیا ہے۔''لا یہ زنی زان حین یزنی و هو مومن ''نہیں زتا کرتا کوئی
زائی درآں حالیکہ وہ مؤمن ہو۔ بعض احکام الیے ہوتے ہیں کہ جن کو کرتے وقت انسان ایمان

سے نکل جاتا ہے اور اس طرح میمکن نہیں کہ کوئی شخص احمدیت کوتشلیم کرتا ہوا ور پھر غیر احمد ی کواپئی لڑکی دے دے '' نہ کہ ماریش در الفصل قادیان موردہ ۲۹،۲۹رجون ۱۹۲۲ء)

اورخودمرز اغلام احمد قادیانی کی مسلم دشمنی اورعداوت کابیعالم ہے کہ دہ کہتا ہے: ''بیجو ہم نے دوسرے مدعیان اسلام سے قطع تعلق کیا ہے۔ اوّل تو بیضدا کے تھم سے تھا، ندا پنی طرف سے اور دوسرے وہ لوگ ریا پرتی اور ان کو طرح کی خرابیوں میں حدسے بڑھ گئے ہیں اور ان کو ان کی ایس کی اور ان کی اور ان کی اور ان کی مالت کے ساتھ طانایان سے تعلق رکھنا ایسا ہے۔ جیسا کہ عمد اور تازہ دود دھ میں بگڑا ہوا دود ھوڑال دیں جو سر گیا ہے ادر اس میں کیڑے پڑھئے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری جماعت کی طرح ان سے تعلق کی حاجت ہے۔''

(تشهيد الاذبان ٢٦ش ٨ص ا٣١ ماه أكست ١٩١١م)

اور پھر بھی مرزائے تا دیانی انتہائی جمارت ہے کام لے کراپٹے آپ کوسر وع عالم محمد اکرمہ ہے۔ افضل واعلی کہنے میں اپنچا ہے ہوں نہیں کرتا: ''ہمارے نبی کریم ہو گئے کی روحانیت نے پانچ ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فر مایا اور وہ زبانہ اس روحانیت کی ترقیات کی انتہاء شہا۔ بلکہ کمالات کے معراج کے لیے پہلافقدم تھا۔ پھر روحانیت نے چھٹے ہڑار کے آ ترمیس لیمن اس وقت پوری بخی فرمائی۔'' (تحید الاذبان جائم ہر کس اس) وقت پوری بخی فرمائی۔'' وکھیے کس قدر گیتا خی اور بے باک سے ایک اون کر سے فیصل سے آپ کو اعلی الخلائی

ے افضل و برتر کہنے میں کوئی شرم وحیا محسوں نہیں کرتا اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے ول اس سے جس قد ربھی زخی ہوں کم ہے۔ اس لئے ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس گروہ مسلم وشمن کو ہدایت کرے کہ وہ آئندہ اس قتم کی کتابوں اور تحریروں کی نشر واشاعت سے باز رہے اور پہلے چھی ہوئی تمام تحریروں کو تلف کرے۔ جن سے آقائد منی علیہ الصلوقة والسلام اور آپ کے صحابہ کرام علیم رضوان اللہ کے خلاف یا مسلمانوں کے مقدسات اور عقائد پرز و پڑتی ہواوران کے جذباب مجروح ہوتے ہوں۔ کیونکہ ایسا کرنا ملکی اور تو می مفاوات میں شامل ہے۔

( بحواله الاعتصام مورخه اسار مي ۱۹۲۸ء)

فتنه يرور

ہم متعدد باران کالموں میں اس بات کا ذکر کر بچکے ہیں کہاس اسلامی ملک یا کتان میں کسی فرقہ کواس بات کی اجازت نہیں ویٹی جاہے کہ وہ مسلمانوں کی دل آزاری کرے۔ان کے معتقدات اور مقدسات برحملہ کرے۔ان کے اکابر کی عز توں سے کھیلے اوران کے بزرگوں پر کچیزا چھالے۔ کیونکہ جس وقت کسی بھی فرقہ اور نہ ہب سے تعلق رکھنے والے لوگ مسلمانوں کے سىعقىدے يامسلمانوں كى كى بزرگ جھيت برزبان درازى كرتے بيں توده براه راست اسلام اورشر بعت محمدى على صاحبها الصلوة والسلام برحملة ورموت بين اوراكي مسلمان ملك مين اسلام بر نقد وجرح اورمسلمانوں کی تنقیص وقو بین کرنے والوں کے لئے کوئی جگہنیں ہوئی مائے اس موضوع پرائمہ کرام نے کتب فقہ میں مستقل ابواب لکھے ہیں ادر کی نے اس مسئلہ پرمبسوط آور مفصل كمايي اوررسائل ترتيب وي بي كونكه والحض جس سايك مسلم اوراسلاى رياست میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی آ برواور اسلام کی عزت محفوظ تبیں۔اس سے بیاد قع کیے رکھی جاسکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی ریاست اوران کے قائم کروہ ملک ووطن کا وفاداراور فرمانبرواراوراس کی سالمیت اور بقاء کا طلب گاراورخوابش مند ہوگا۔ کیونکہ اس کی ساری ہمدرویاں ادر خیرخواہیاں اس كساتهدوابسة مول كى جواس كےمفاوات ومطالبات كو بوراكرتا باوراس كى مقصد برارى يى اس كا باته بناتا ہے۔خواہ وہ ملك ووطن كا بدخواہ ہواورخواہ وہ الل وطن كا وشن \_ايسے لوگ صرف ا بنا ابداف اورایل اغراض کے غلام ہوتے ہیں اور ان اغراض واہداف کے حصول کی خاطروہ ادنیٰ سے ادنیٰ کام کرنے میں چکیا ہے محسوں نہیں کرتے۔ جو خص رسول النمای کی ستی کرای ادر ذات مطہرہ کے متعلق میا وہ کوئی ہے ہازہ نہیں رہتا۔ اس سے بیرتو تع ہی نضول ہے کہ وہ آپ کے نام اطبر پر قائم ہونے والے وطن کے بارہ ہیں اچھے جذبات رکھے گا اور ایسی فضا پیدا کرنے سے گر پر کرے گا جس سے ملک کے اس وامان کے نتہ وبالا ہوجانے کا خدشہ پیدا ہوتا ہواورلوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہوں۔ بلکہ ایسے لوگوں کی تو خواہش ہی بی ہوتی ہے کہ ملک کی فضاء (خاکش بدبن) ہمیشہ مکدر ہے۔ تا کہ حکومت کو ملک کی سلامتی اور تی کی طرف توجہ کرنے کا موقعہ بی نہ ملے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کی قومی والی حکومت کو خوو مسلمانوں سے بھڑایا جائے اور اس طرح عوام کو حکومت سے خنظر کر کے ملک میں افر اتفری پیدا کی جائے۔ جس سے اسلامی تو تیں اور طاقتیں کم وربوں اورخو وانہیں پنینے اور بھلنے بھولنے کے مواقع مل جائیں اور اس کی صورت یوں ہو کہ جب مسلمانوں کے کسی مسلم عقیدے یا کسی محتر م سے پر چھینئے و سے جائیں اور جب مسلمان اس پر برافر وختہ ہوں تو قانون اور اس کے نام پر حکومت کو انگیفت کی جائے۔ چنا نی اور جب مسلمان اس پر برافر وختہ ہوں تو قانون اور اس کے نام پر حکومت کو انگیفت کی جائے۔ چنا نی تھریریں شائع کرتے اور ان کے جائیں جائی تقریروں اور جلوں کے اخبارات اور رسائل الی ہی تحریریں شائع کرتے اور ان کے دور این تی تقریروں اور جلوں میں اس کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔

ای طرح کی ایک تحریر حال ہی میں ایک مرزائی پرچہ میں شائع ہوئی ہے۔جس میں مسلمانوں کے ایک انتہائی محرم و معظم اورصف الال کے نامور عالم کے خلاف دریدہ قتی نہیں بلکہ وشنام طررازی کی گئی ہے۔ اس میں ایک مرزائی نورالدین بھیروی اور شیغ ملت مولانا محمد حسین بنالوی کامواز نہ کیا گیا ہے کہ:''ایک (یعنی نورالدین) نے اپنے نورا بیمان سے مرزائے قادیانی کو مان لیا اور دوسرے (مولانا محمد حسین بنالوی ) نے اپنی بے بصیرتی سے تسلیم نہ کیا اوراس کا نتیجہ بید لکلا کہ اللہ تعالی نہ کیا اوراس کا نتیجہ بید لکلا کہ اللہ تعالی نے اسے ایساؤلیل کیا کہ نام ونشان ہی مث گیا اورا پٹی زندگی میں وہ رسوا اور نامراد مراد کی بینے مالے مورضہ ۲۵ کی مردنہ ۲۵ کی مورضہ ۲۵ کی مردنہ ۲۵ کی مورضہ ۲۵ کی کی دورہ ۲۵ کی میں دہ رسوا اور کا مراد کی بینے مالے مورضہ ۲۵ کی کی دورہ ۲۵ کی دورہ کی دورہ ۲۵ کی دورہ ۲۵ کی دورہ کیا دورہ کی دورہ کی

اب فلاہر ہے کہ سی بھی مسلمان کا استحریکو پڑھ کر جوش و خصہ بیں آنا ایک قدرتی امر ہے اور اسے حق حاصل ہے کہ وہ ایسے بدباطن کا اچھی طرح نوٹس لے جوایک معزز اور قابل صد احترام مرحوم مسلمان عالم دین کو صرف اس لئے گالی دیتا ہے کہ اس نے جناب رسالت مآ بھا تھا کہ ختم المرسلینی کے خلاف بعناوت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر نبی عربی فداہ ابی واکی تھا تھا۔ اگر نبی عربی فداہ ابی واکی تھا تھی کہ فراد ابی واکی تھا تھی کہ دامن اقدس سے وابستگی کا نام (عیاذ اباللہ) واسی ورسوائی ہے فرانس بیزیرائی نبیل ہو کئی۔ تو مشتبق ہندی کی رفاقت واطاعت بھی باعث عزت اور قابل پذیرائی نبیل ہو سکتی۔

مارے نزدیک غلام احمد قادیانی کے میرم ید اور نورالدین مرزائی کے میرهمایی ان

دونوں کے دوست نیم بلکدوشن ہیں جوہمیں اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم ان کی ذاتوں اور رسوا ہوں کا راز طشت از بام کریں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم بتلا کیں کہ کون ذلیل ورسوا ہوکر مرا ہے۔ مولا تا محر حسین بنالوی علیہ الرحمتہ یا نور الدین مرزائی اور مرزاغلام احمہ قادیانی؟ ہم اپنی حکومت اور پریس برائی سے یہ پوچھنے کی جرائت ضرور کریں گے کہ وہ ایسے بے لگاموں کو کیوں لگام نہیں دیتے جو ملک میں فقد و فساد کے جا ہو کر ملک کی سالمیت کو فقصان کی بڑاتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ اس فقد و فساد کے نتیجہ میں ان کے گھر وندے سلامت و محفوظ رہیں گے۔ کیا آئیس معلوم نہیں کہ بیا کہ دیا ہی وقت تک محفوظ ہیں جب تک کہ ملک محفوظ ہے۔ اگر خدا نخواستہ ملک پرکوئی آئی آئی تو میں کے بیان کی کان کے ایم کی ان کے آئی تو

ہم اپنی حکومت سے دوبارہ اپل کریں کے کہ دہ ملک کے ان بدخواہوں پرکڑی گرانی رکھے اوران کی تمام الی تحریرات پر قدغن لگائے جن سے اسلام کے نام پر دجود بیل آئے ہوئے اس دیس بیس مسلمانوں اوراسلام کے فلاف جارحیت کا ارتکاب کیا گیا ہواور جن سے ملک کے امن وامان کو خطرہ لاتن ہوتا ہو۔ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان لوگوں کا اصل اقدام کی مخصوص مسلمان جماعت کے فلاف نہیں بلکہ تمام مسلمانوں، راعی اور رعایا حکومت اور عوام کے فلاف ہے۔ اس دفعای پراکتفاء کرتے ہوئے ہم آئندہ اس مضمون کا علی تجوید کرتے ہوئے بدلائل سے سے۔ اس دفعای پراکتفاء کرتے ہوئے ہم آئندہ اس مضمون کا علی تجوید کرتے ہوئے بدلائل سے باست کریں کے کہ رسوائی اور ذلت کی موت کون مرا؟ مرز اغلام احمد، نورالدین یا مولانا محمد حسین بنالوی ان شاء اللہ: ا

ذكيل ورسوا ..... كون؟

ہم نے پچھلے شارہ میں ایک مرزائی پرچہ کی ایک دل فگار اور منافرت آگیز عبارت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی حکومت سے بیا پیل کی تھی کہ وہ ایسے لوگوں کا تخی سے عاسبہ کرے جو ایک اسلامی ریاست میں بہتے ہوئے مسلمانوں کی عزت وآ برو پر حملہ آ ور ہوتے ہیں اور ان کے اکابر علاء مسلماء اور مقد سات و شعائر کی گناخی، بے اوبی اور بے حرش کرتے ہیں اور صرف اس جرم کی علاء مسلماء اور شقد سات و شعاوت کا باواش میں کہ انہوں نے حضرت محمد اکرم اللہ تھے کہ لائے ہوئے وین اور شریعت سے بعناوت کا ارتکاب کیوں نہیں کیا اور ان چیز وں کو اس قدر مطبر و مقدس کیوں خیال کرتے ہیں۔ جن سے رسول عربی احداث میں جب اور وابعثی رہی ہے۔ اس سلسلہ میں ہم نے اس قماش کے لوگوں کی ایک انہائی معزز اور

یادرہ کر مرزائی پرچ پیغام سلے نے اپنے شارہ نمبر ۲۱،۲۲ ج۵۲ مور خد ۲۹ مرکن ۱۹۹۸ء میں سیمیم نورالدین بھیروی اور خضرت مولانا فیر حسین بٹالوک کا مواز نہ کرتے ہوئے لکھا کر:'' چونکہ مولانا بٹالوی نے مرزاقا دیانی کے دعویٰ مسیحت کو قبول نہ کیا۔اس کئے اللہ تعالیٰ نے اے ذکیل کیا کہنام ونشان ہی مث کیا اورا پی زندگی میں وہ رسوااور نامراور ہا۔''

۔ رس یا مدہ اور ماں ماں ہے۔ اسے قطع نظر ہم اس بیر عبارت اپنے اندرجس قدر کھٹیا ہن اور پستی لئے ہوئے ہے۔ اس سے قطع نظر ہم اس وقت مرف بیر فابت کریں گے کہ ذلت ورسوائی کی موت کون مرا؟

نورالدین جس نے مرزا قادیانی کے دعوی مسیحت کو قبول کرلیا۔ یا کہ مرزاجس نے

ميحيت كادعوىٰ كيا؟

ای اخبار پینا مسلم کے نامدنگار نے ایک اشتہار شائع کیا جس کا نام رکھا۔ '' مخینہ صداقت'' اور اس اشتہار کونش کیا۔ مشہور مرزائی پر ہے افضل نے اس میں نورالدین کی ذلت ورسوائی کی موت کواس کے نوریسیرت کے باوصف ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے: '' کہال مولوی نور الدین صاحب کا حضرت سے موعود (مرزا قادیاتی) کو نبی اللہ اور رسول اللہ اور اسماحہ کا مصداق یقین کرنا اور کہاں وہ حالت کہ وصیت کے دقت سے موعود کی رسالت کا اشارہ تک نہ کرنا۔ استقامت میں فرق آنا اور پھر بطور مرزا کے گھوڑے ہے گر کر بری طرح زخمی ہونا اور آئندہ جہاد میں کی کھوڑے سے گر کر بری طرح زخمی ہونا اور آئندہ جہاد میں بھی کچھ مرزا الحانا اور اس کے بعد اس کے فرزند عبدائی کا عنوان شاب میں مرنا اور اس کی بوئی کا تاوہ کی کا طور تا تی برنہیں۔''

(منقول ازاخبار الفصل قاديان مورخة ٢٢ رفروري ١٩٢٢ و،ش١٩ ج)

کیا کہتا ہے۔ پیغام ملک کا موجودہ مضمون نویس کہ یہ جا ہے یا پیغام ملک کا وہ نامہ نگار جس نے تنجینہ صداقت شائع کیا تھا اور جس کی عبارت کو افضل نے نقل کیا ہے؟ اور اس پیغام سلح نے مور خد ۱۳۳ مری کی اور اس پیغام سلح نے مور خد ۱۹۱۲ مری کی 19۱۲ میں منظر کا پورا پیتہ ویتی ہے کہ: '' فروری کا مہینہ وہ مہینہ ہے جب حضرت مولانا نور الدین صاحب بستر علالت پر تقداور آپ کی حالت دن بدن مہینہ ہے جب حضرت مولانا نور الدین صاحب بستر علالت پر تقداور آپ کی حالت دن بدن شویشناک تھی۔'' (پیغام کے موروبہ ۱۹۱۲ کی 2016)

اور پھرانی مرزائیوں کی جانب سے مرزابشرالدین پرکیا کیاالزام لگائے گئے کہاں نے نورالدین کی اولاد کا خاتمہ کیا۔اس کی بٹی اورا پئی بیوی امتہ انجی کو آکر کروا دیا۔ نورالدین کے بیٹے عبدالحی کو زہر دلوا کر مروا دیا اور پھر بیتو کل کی بات ہے۔ای نورالدین جس نے مرزائیت کی خاطر اپناسب پچھودین، ایمان، نہ ہب، شمیر اور روپیہ ہر چیز لٹا دیا تھا۔ جس نے بقول پیغام صلح اپنے نوربصیرت سے مرزا قادیانی کے دعوی مسیحیت کو مان لیا تھا۔ اس کے دوسرے بیٹے عبدالمنان سے خلیفہ قادیان نے جو پچھ کیا تھا وہ کس سے بوشیدہ نہ ہوگا کہا سے منافق قرار دیا۔اس کا سوشل سے خلیفہ قادیان نے جو پچھ کیا تھا وہ کس سے بوشیدہ نہ ہوگا کہا سے منافق قرار دیا۔اس کا سوشل باہر بایکاٹ کروایا اور رابوہ بین اس کا واخلہ ممنوع قرار پایا اور اسے اس جماعت تک سے نکال باہر بایکاٹ کروایا اور رابوہ بین اس کا واخلہ ممنوع قرار پایا اور اسے اس جماعت تک سے نکال باہر بین بین عبر اردائت ورسوائی مول کی تھی اور اس طرح تورالدین کی عبرت آگیز اور ذات آمیز موت بربی اکتفانہ کیا۔ بلکہ اس کی رسوائی بین اس کی موت کے بعد اور اضافے کئے گئے اور اس کا تام وشان تک منادیا گیا۔

ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے پھر کسی دوسرے پر حملہ آور ہونا اپنے کھرسے بیخبری کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ یا شاید پیغا صلح کے مضمون ٹویس کوٹو رالدین کی زندگی کے احوال یا درہ ملے ہوں۔ جنہیں وہ حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی کے حالات سجمتار ہا ہو۔ وگرنہ ذلت ورسوائی کی موت نورالدین کے مقدر ہوئی نہ کہ مولانا بٹالوی کے اور پھر موت کے بعد تباہیاں اور نامرادیاں نورالدین کونصیب ہوئیں کہ مرزائیوں کے بقول بیج بھی انہوں نے مروائے جن کی ٔ خاطراس نے اپناسب کچھ حتی کہ عزت کی موت کو بھی تج دیا تھااور پیدرسوائیاں صرف اس کا مقدر نہیں بنیں۔ بلکہاس کامقدر بھی جس کی خاطراس نے اپناایمان اور مذہب تک قربان کردیا تھا کہ خدائے جبار وقبارنے اس پراس دنیا میں ہی انواع واقسام کی بیاریاں اور عذاب نازل کئے اور موت سے پہلے بی رسوائیال اور ذلتیں اس پرمسلط کر دی گئیں:" وادیاں ہاتھ ٹوٹ گیا اور آخر عمر تكشل رباكراس باته يانى تك الفاكرند بياجاسكا." (سيرة المهدى حصداة ل ٢١٧) " دانت خراب اوران میں کیڑ الگاموا۔" (ميرة المهدى حصد دوم ص١٣٥) "أ تكهين ال قدرخراب كه كولني من تكليف مو" (سيرة المهدي حصد دوم ص ٧٤) " حافظال قدرخراب كه بيان نبيس موسكتا\_" ( کمتوبات احدیدج۵ ۱۳) ''دوران مراور برداطراف کی اس قدر تکلیف که موت سے تین برس پہلے تک اوراس سے میلے بھی متعدد سال رمضان کے روزے ندر کھے۔" (سيرة المهدى حصداة لص ۵۱)

''اور کھی دورے اس قدر سخت پڑتے کہ ٹانگوں کو ہا ندھ دیا جاتا۔''

(سيرة المهدى حداة لص٢١)

''اور بھی اس قدر عُشی پڑجاتی کے چینی نکل جاتیں۔'' (سرۃ المهدی حصالة ل س ۱۳) ''اور اس کے علاوہ ذیا بیطس اور شبخ قلب اور وق کی بیاری اور حالت مردی کا لعدم اور دل دیاغ اورجسم نہایت کمزور۔'' (نزول اُسے ص ۹۰ منزائن ج ۱۸ص ۵۸۷)

"اور پھران سب پرمشزاد ماليخو ليااور مراق كاموذى مرض-"

(سيرة الهيدي حصدوهم ٥٥٥)

"اوربسٹر یا بھی-"

اور پھر خدا منتم وشد پدالعقاب نے روائے نبوت کے مرتہ کے جرم کی پاداش میں اس طرح رسوا اور ذکیل کیا کہ: ''قریب سود فعہ کے دن رات میں پیٹاب آتا ہے اور اس سے ضعف موجا تاہے۔'' (شمیمہ براہین احمہ یہ عن میں ۱۳۲۴ میں اسلامیں اسلام

''اوراس وجہ سے رات کومٹی کا برتن پاس ہی رکھ لیاجا تا اور اس بس پیشاب کر کے خود ہی مرز اقادیانی پیشاب کے برتن کوصاف کرتا۔'' (افعنل مورجہ الردیمبر،۱۹۴۰ء)

اور آخر کارموت نے اس کی تمام ذلتوں اور رسوائیوں پر مبر تصدیق شبت کردی۔ چنانچہ مرز اقادیان کے اپنے الفاظ جواس نے شخ الاسلام مولانا ثناء اللہ کو وقت مبلیلہ بیل لکھے خوداس کی ذلت آمیز اور رسواکن موت پر ذبر دست گواہ ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ:''اگر بیس ایسانی کذاب اور مفتی ہوں۔ جبیبا کہ اکثر اوقات آپ اپنے پر چہ بیس جھے یاد کرتے ہیں تو بیس آپ کی زندگی بیس بی بلاک ہوجا وک گا۔ کیونکہ بیس جات اور کنداب کی عمر بہت نہیں ہوتی اور آخروہ ذات ادر صرت کے ساتھ اسپنے اشدہ شمنوں کی زندگی بیس ناکام ہلاک ہوجا تا ہے۔''

(تبلغ رسانت ج ١٥٠ ١١٩، مجموع اشتهارات ج ١٥٥٥)

اور وہی ہواکہ اس کے صرف ایک سال اور ایک ماہ بعد مرز اقادیانی ذلت وحسرت کے ساتھ شخ الاسلام مولانا ثناء اللہ ایے دشمنوں کی زندگی میں اس بری مرض میں جتارہ کرمر گئے۔ جس مینہ کہتے ہیں اور اس رسوائی کا نقشہ بھی خوداس کے بیٹے نے کینچا ہے جواسے مرض موت میں لائتی ہوئی۔ وہ اپنی والدہ کے حوالے سے لکھتا ہے: ''پہلے ایک پاخانہ آیا اور استے میں آپ کوایک اور دست آیا۔ گراب اس قدرضعف تھا کہ اپ پاخانے نہ جاسکتے تھے۔ اس لئے چار پائی کے پاس

بی پیٹے کر فارغ ہوئے اور پھراٹھ کرلیٹ گئے اور پیس پاؤں دباتی رہی۔ گرضعف بہت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور دست آیا اور پھرآپ کو ایک اور نے آئی۔ جب آپ نے سے فارغ ہو کر لیٹنے گلے تو استا ضعف تھا کہ آپ پشت کے بل چار پائی پر گر گئے اور آپ کا سرچار پائی کی ککڑی سے مگرایا اور حالت دکر گوں ہوگئی۔'' اور پھر ای سفاصلے بھی شائع ہوا کہ:''بعض لوگ کہتے بیں کہ مرزا قاویانی کی موت

اور پھرای پیغام سلح بیل شائع ہوا کہ: ' بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرز اقادیانی کی موت کے وقت ان کے مند سے پا خاندگل رہاتھا۔''

اب بتلا ہے کہ رسوائی اور ذلت کی موت کون مرا؟ مرز ائی نورالدین بھیروی،

اب معلامیے کہ رسوان اور وست کی منوب کون مرا ۱۱ مرزان کورانکہ ین جیروں مرزاغلام احمدقادیانی یا حضرت مولانا محمد حسین بٹالوئی؟

اس لئے ہم نے کہا تھا کہ جولوگ مرزا قادیانی کے بخالفین پراس تیم کے گھٹیا، بے بنیاد اور جھوٹے الزام تراش کر اپنے حوار ہوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ساتھیوں کے دوست بیس۔ بلکہ دشن ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی ذائوں اور رسوائیوں کو ان کو سامان کی جاتے جو پہلے اس سے بے خبر ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری می مختر تحریر جو ہنوز تشذ ہے۔ ان لوگوں کے لئے فکر وعبرت کے کافی سامان مہیا کر دے گئے۔

( بحوالدالاعتمام مورود الرجون ۱۹۷۸ء)

مرزاغلام احمرقاد باني كادعوى

مرزائیوں کی لا ہوری پارٹی کے امیر صدرالدین صاحب کا ایک بیان مرزائی تربتان پیغام صلح مورد ۱۹۲۸ جون ۱۹۲۸ میں شاکع ہوا ہے۔ جس میں انہوں نے اپنے اور اپنی جماعت کے عقائد بیان کے بین کہ: ''احمہ یہ مجمن اشاعت اسلام لا ہوراس بات پر محکم لیقین رکھتی ہے کہ حصور نبی کر پیمائٹ خاتم انہیں بیں اور جو شخص حضور اللہ کو خاتم انہیں لیقین نہیں کرتا اس کو بے دین بچھتی ہے اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتی ہے اور جو شخص حضور اللہ کے بعد دعویٰ نبوت کرے اس کو فتی گردائتی ہے۔ اور جو شخص حضور اللہ کے بعد دعویٰ نبوت کرے اس کو فتی گردائتی ہے۔''

اورآ مے چل کر کہتے ہیں: ''احمد بداجمن اشاعت اسلام لا ہور بیاعتقادر کھتی ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی رئیس قادیان موجودہ دور کے مجدد ہیں۔''

(پیام ملح شاره نبر۲۳،۲۲ ج۵۹ موردی ۱۹۲۸) اس بات سے قطع نظر که لا موری مرزائیوں کے اصل عقائد کیا ہیں اور جناب صدر الدین صاحب کے اس بیان میں کس قدر داقنیت اور حقیقت ہے؟ ہم اس وقت صرف یہ ہو چھنے کی جمارت کریں گے کہ اگر واقتی لا ہوری مرزائیوں کے بھی عقائد ہیں۔ جن کا اظہار اس لیے چوڑے بیان میں کیا گیا ہے قو بھران کی مرزاغلام احمد قادیائی سے نبست کیا متی رکھتی ہے؟ جب کہ ان کے قرکورہ قول کے مطابق حضور اکر میں گئے کے بعد دعوی نبوت کرنے والا تعنی ہے اور مرزا قادیائی بیا تک وہل اپنی نبوت کا اعلان کررہے ہیں۔ وہ اپنی کتاب حقیقت الوی میں کھتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب حقیقت الوی میں کھتے ہیں۔ دہ اپنی کیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام ہیں: ''اس امت میں نبی کانام پانے کے لئے میں بی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے شیختی نہیں۔'' (حقیق الوی میں ۱۳ مزدائن جمام ۱۳ میں۔''

ایک اور جگہ اس ہے بھی زیادہ وضاحت سے رقمطراز ہیں: "ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو تعول نہ کیا۔ مبادک ہو وہ جنہوں سے آخری راہ ہوں اور اس کے سب نوروں بھی سے آخری نور ہوں۔ بدتسمت ہے وہ جو جھے چھوڑتا ہے۔ کیونکہ میرے بغیرسبتار کی ہے۔ " (کشی نور حم ۵۲ میزائن جا اس ۱۹،۲۰) اور پھر ان سب سے بڑھ کر: "نہیں بھی جب کہ اس مدت تک ڈیڑھ سوپیش کوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کرچشم خودو کیے چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہوگئیں تو شما اپنی نسبت نی یارسول کے نام سے کیونکراس کے سواکس سے گئرو دور ہے۔ کہ خود خدا نے بینام میرے و کے جیل تو بھی کیونکرو کر دور لیا کیونکراس کے سواکس سے ڈروں۔" (ایک تلکی کا ذالہ می ہزائن جم ۱۹۰۱) کیونکراس کے سواکس سے ڈروں۔" (ایک تلکی کا ذالہ می ہزائن جم ۱۹۰۱) کیونکراس کے سواکس سے ڈروں۔" (ایک تلکی کا ذالہ می ہزائن جم ۱۹۰۱) کیونکراس کے سواکس سے ڈروں۔" (ایک تلکی کا کہدرہ جیل اور اس نے جمعے جیل اور میں اس خدا کی جمعے موجود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے جمعے جیل اور اس نے میری جان سے کہارا ہے اور اس نے میری

(ترجيقت الوي م ١٨ بزائن ٢٢ م٥٠)

اورای کتاب میں آ سے چل کر لکھتے ہیں:'' خدائے ہزار ہانشانوں میں سے میری دہ تائید کی ہے کہ بہت ہی کم نی گذرے ہیں جن کی بیتائید کی گئے۔لیکن پھر جن کے دلول پر مهریں ہیں وہ خدا کے نشانوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔''

تعدیق کے لئے ہوے ہونشان طاہر کئے جوتین لاکھ تک وہنچتے ہیں۔''

(تر هیقت الوی س ۱۲۸، فردائن ۲۲ س ۵۸۵) اور این ایک دوسری کتاب میس ای مفہوم کو بول بیان کرتے ہیں: "اور خدانے اس ہات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو یکتی ہے۔''

(چشمه معرفت ص ۱۲، نزائن ج ۲۳ ص ۳۳۲)

اورای وجہ سے اپنے آخری ایام میں مرز اغلام احمد قادیانی نے لا ہور کے اخبار عام کو
ایک خط لکھا۔ جس میں انہوں نے واشگاف الفاظ میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں۔ ان کے
اپنے الفاظ ہیں: ''اوران ہی امور کی کثرت کی وجہ سے اس نے میرانام نبی رکھا ہے۔ سومیں خدا
کے تھم کے موافق نبی ہوں اوراگر میں اس سے الکار کروں تو میراگناہ ہوگا اور جس حالت میں خدا
میرانام نبی رکھتا ہے تو میں کی تکرانکار کرسکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں۔''

(مرزا قادیانی کا محط مورند ۱۳۳ ترکی ۱۹۰۸ء، بنام اخبار عام لا بور، مجموعه شتبارات جسم ۵۹۷) اوراپیخ اخبار بدر میس بھی اس بات کا اظہار کیا کہ:'' میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں۔ پہلے مجھی کئی نبی گذرے ہیں۔جنہیں تم لوگ سچا مائتے ہو۔''

(اعلان مرزا قادیانی مندرجداخبار برزقادیان مورجد ۱۹۰۹ ریل ۱۹۰۸ و مالفوظات به ۱۳۰۷ اس ۱۲۱۷ ان واضح اورصاف دلائل کے ہوتے ہوئے لا ہوری مرزائیوں کے امیر کا ہے ہمنا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانے اور حضور کے ابتد دعوی نبوت کرنے والے کو لفتی تجھتے ہیں کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر وہ واقعی صدق دل سے خاتم انتہیں محمد اکر مہلکت کو خدا کا آخری نبی اور آخری رسول سجھتے ہیں اور آپ کے ابتد مدی نبوت کو کذاب اور اس کے مانے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج سجھتے ہیں اور آپ کے ابتد مدی نبوت کو کذاب اور اس کے مانے دالوں کو دائرہ اسلام سے خارج سجھتے ہیں تو چھران کی مرزاعلام احمد قادیانی کے بارے میں کیارائے ہے؟ جب کہ ہم خود اس کی عبارات سے ناہت کر بھی دعویٰ رکھتا

ہے کہ جس قدرنشانات اس کی نبوت کے اثبات کے لئے ظاہر ہوئے ہیں۔اس قدر کی اور نبی کے لتے ظاہر میں ہوئے۔ بلکہ وہ تو یہاں تک کہ حمیا ہے کہ: 'خداتعالی نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف ہے ہوں۔اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہوہ ہزار نی پر بھی تقسیم کئے جا کیں توان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو یکتی ہے۔'' (چشمہ مرفت ص ساح بڑزائن ج ٣٣ مس ٣٣٣) کیا مرز اغلام احمد قادیانی ایمی ان عبارات اور اینے ان دعاوی کی بناء پر جناب صدرالدین صاحب کے بیان کے مطابق تعنی قرار نہیں پاتے؟ اور اگر نہیں یاتے تو کیوں۔جب

كه صدرالدين صاحب اسينه بيان من بغيركسي اشتناء كے حضور كے بعد دعوی نبوت كرنے والے كو

لعنتی كردان كي بي؟

اورا گر مرزا قادیانی ملعون تھہرتے ہیں تو کیا ایک ملعون مخص مجدد ہوسکتا ہے؟ یا اسے عجدد مانا جاسكا بي اميد بكدا مورى مرزائيول كاميرياان كاخبار كدريا خلاقي جرأت كاثبوت ديتے ہوئے اس بارہ من اپني پوزيش كوصاف كريں ہے۔

یا الگ بات ہے کہ اندرون خانہ خود لا موری مرز انی بھی مرز اغلام احمد قادیانی کو نی مانت اور تسليم كرتے بيں اور صرف ربوہ والول سے لڑائی اور لوگوں كودھوكہ دينے كی خاطر انہوں نے بیلبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ وگرنہ خود پیغام سلح میں مرزا قادیانی کوسیح موجود اور علیہ السلام کے القاب سے یادکیا جاتا ہے۔ چنانچہ پیغام سلے کے ای شارہ میں ایک نظم چھی ہے جس بر المعاہوا ہے۔" از حضرت سے موعود علیدالسلام"

اور سے موعود کے مارہ میں خود مرزاغلام احمد قادیانی کا میعقیدہ ہے کہ: دومسے موعود جو آنے والا ہےاس كى علامت يكمى ہے كدوہ نى الله موكات

(چشم معرفت ص ۱۲ بزائن ج ۲۳ س۳۳)

"يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما ( بحوالية الاعتصام مورى ١٨٨م جون ١٩٢٨ م)

مرزاغلام احمداورلا بهوري مرزاني

لا ہور کے مرزائی پر بے بیغام سلم نے اپنی دواشاعتوں (مورخد سر جولائی ۱۹۲۸ء) میں ہمارے اس مقالہ افتتاحی کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔جس میں ہم نے لا ہوری جماعت کے امیر کا ایک بیان نقل کیا تھا کہ ان کے نزدیک: '' نبی اکر میافی کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والا اورای کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ:''ہم مرز اغلام اجمد قادیانی کو مجد د مانتے ہیں۔'' ہم نے اس پرعرض کیا تھا کہ ایک طرف تو آپ سید الاولین والآخرین، خاتم انہیں والمرسلین، رسول اللہ الصادق الامین کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والے کو تعتق کروانتے ہیں اور پھر ای کو مجد د مانتے ہیں۔

اس سلسلہ میں ہمنے مرز اغلام احمد کی اپنی عبارات پیش کی تھیں۔جس میں انہوں نے صراحت کے ساتھ نبوت کا دوسروں کو اس صراحت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ بلکہ اپنے دعویٰ پر بتکر ارمصر بھی ہیں اور دوسروں کو اس کے قبول کرنے پرزور بھی دیتے ہیں۔

کین پیغام صلح کے بدیراوراس کے خطیب خواہ خواہ کو الوگوں کو جتلائے فریب بر کھنے کے
کئے اس بات کی تر دید کر رہے ہیں کہ مرزاغلام احمہ قادیانی نے نیوت کا دعو کی نیس کیا اور جن
عبارات میں دعو کی نبوت کا ذکر ہے۔ وہاں نبوت سے جیتی نبوت نیس۔ بلکہ بجازی نبوت مراد ہے
اور کمیں ہاری چیش کر دہ عبارت 'اس امت میں نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور
مام دوسر لوگ اس نام کے ستی نبیس۔ (حقیقت الوقی ص ۱۹۹۱ بزرائن ج ۱۹۲۷ س ۲۰۹۷)
کی توجیہ وتاویل میں اس طرح اپنی بوکھلا ہٹ کا اظہار کیا کہ: ''اس فقرہ میں بھی نبی کا

نام پائے کانی ذکرے۔منصب نبوت پر فائز ہونے کائیس۔" (یفام سلم موردی ارجوال کا ۱۹۱۸ء) پیڈیس پیام اس عبارت سے کون کی تھی کو بینا ہے کمرز اغلام احمقادیا فی بینا ہے کہ مرز اغلام احمقادیا فی نے نی کانام پایا ہے اور منصب نبوت پر فائز نیس ہوا۔ نی نام بھی رکھا گیا اور پوری امت میں سے اس کے لئے مخصوص بھی کیا گیا۔لیکن نبوت نیس لی؟ اس تشادیا فی کیا کہنے! خداوند عالم نے خوب فرمایا ہے: ' لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا''

اصل میں لا موری مرزائی خواہ تکلف برتے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیا تی نہیں سے اور ان کا مانتا ضروری اور فرض نہیں ہے اور اس مقصد کے حصول کے لئے دوراز کا رتا ویلیں اللہ محاملہ بالکل واضح اور صاف ہے اور خود یہ بھی اندر سے اس بات کو مائٹ ہیں ۔ حالا تکہ محاملہ بالکل واضح اور صاف ہے اور خود یہ بھی اندر سے اس بات کو مائٹ ہیں ۔ کیاں میں تاور مؤسس (مولوی محمد علی) کو مرز ابشیرالدین محمود وغیرہ نے بدویا تی اور خیانت کے الزام میں قادیان سے نکال دیا تھا۔ اس کے انتقام میں انہوں نے مرز ابشیرالدین قادیاتی کے باپ مرز اغلام احمد قادیاتی کو نبوت کا قولاً انکار دیا ہیں میں انہوں نے مرز ابشیرالدین قادیاتی کے باپ مرز اغلام احمد قادر ہیں کہ مرز اقادیاتی ایکن بیٹے کا انتقام باپ سے لیا۔ حالانکہ یہ خود اس حقیقت کے معتر ف تھے اور ہیں کہ مرز اقادیاتی

مرگی نبوت تے اور مرزائیوں کا سواد اعظم انہیں نبی مات اور جات اور کہتا ہے۔ لین گروہ ٹانی جس کی قیادت پہلے قادیان اور اب رہوہ کرتا ہے۔ مرزا قادیانی کودل اور زبان دونوں سے نبی جات ہے اور کہتا ہے اور گروہ اوّل جس کے قائد پہلے مولوی محمد علی اور اب صدرالدین صاحب ہیں۔ مرزا قادیانی کودل ہوں کے جانتے ہیں۔ کین زبان سے انکار کرتے ہیں۔ کویا گروہ اوّل اس بارہ میں نفاق کا دکار ہے اور گروہ ٹانی اس بارہ میں مخلص اور رہ بات ہم بلا تحقیق نہیں بلکہ دائل و برا ہیں اس سے کہتے ہیں۔ چنانچہ و کی محمد الا موری مرزائد و کرا ہیں اس کے کہتے ہیں۔ چنانچہ و کی محمد الا موری مرزائد و کرا ہیں کی نبوت کے اقرادی ہیں۔

وہ کھتے ہیں: ''ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آخری زمانہ میں ایک اوتار کے طہور کے متعلق جو وعدہ آئیس دیا گیا تھاوہ فعدا کی طرف سے تھااور اس کو مندوستان کے مقدس نجی مرز اغلام احمد قاویا نی کے وجود میں خدا تعالی نے پورا کرد کھایا۔'' (ربویو) فی را کی میں خدا تعالی نے پورا کرد کھایا۔''

اورد میکھے کہ اس ہے بھی زیادہ واشکاف الفاظ میں کہتے ہیں: "اس آخری زبانہ کے لئے تجد بیددین کے واسطے بھی اللہ تعالی نے بیدوعدہ کیا تھا کہ دہ عظیم الشان صلالت کے وقت میں جو اخبر زبانہ میں ظیور میں آنے والی ہے۔ اپنے ایک ٹی کو ونیا کی اصلاح کے لئے مامور کرے گا اور اس کا نام سے موجود ہوگا۔ سوالیا بی ہوا۔"

یہ ہے پیغام ملح کے مؤسس اور لا ہوری مرزائیوں کے قائد وامیر محمطی کا حقیقی عقیدہ
جے بعد میں انقاباً اور نفاقاً چہانا شردع کردیا۔اگر چہ خفیۂ اس کو مانتے رہے اور پیغام ملح بھی اب
تک مانا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ سابقہ مقالہ میں ذکر کیا تھا کہ خود پیغام ملح میں مرز اغلام احمہ
قادیانی کوسے موجود کے لقب وخطاب سے یاد کیا جاتا ہے اور مرز اغلام احمد قادیانی نے تقریح بھی
کردی ہے کہ سے موجود نبی ہوگا۔

(حقیقت الوی موجود نبی ہوگا۔

اوراس سے بھی زیادہ کھل کر لکھتے ہیں: "اس لحاظ سے جمسلم میں بھی میں موجود کا نام نی رکھا گیا۔ اگر خدا تعالی سے غیب کی خریں پانے والا نی کا نام نیس رکھتا تو پھر بتلا واس کوس نام ے پکاراجا تا؟ (ایڈیٹر پیغام ملے ڈراآ کھیں کھول کردیکھیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی کس طرح ان کے جھوٹ ادر تادیلوں کے تار پود بھیرتے ہیں۔ جس کے نام پرانہوں نے دھو کے کی چادر بن رکھی ہے دہ آئے چل کر کہتے ہیں) تو پھر بتاؤاس کوکس نام سے پکاراجائے۔ اگر اس کا نام محدث رکھا جائے۔ (یادرہے کہ پیغام صلح نے نبی کے معنی محدث لئے ہیں) (پیغام سلح مورفدہ ارجولائی) تو بیس کہتا ہوں کہ محدث کے معنی کسی لفت کی کتاب ہیں اظہار غیب نہیں گر نبوت کے معنی اظہار غیب ہیں۔'' (ٹریک ایک طلعی کا از الدص ۵ مجزائن ج ۱۸ میں۔'

آپ ہتا ہیں کہ ہم ہتا ہیں کہ ہم ہتا ہیں گیا؟

( بحال الاعتمام مورف ۲ مرول کی ہوئے فود لا ہوری ہم نے گذشتہ شارہ میں مرزائی ہر ہے پیغام سلح کا جواب دیتے ہوئے فود لا ہوری مرزائیوں کے موسس اقل مولوی ہم علی اور مرزائلام احمد قادیانی کی عبارات پیش کی تعیس کہ اقل مرزائیوں کے موسس اقل مولوی ہم علی اور مرزائلام احمد قادیانی الذکر ، فائی الذکر کوعرصہ دراز تک رسول مانے رہانی الذکر ، فائی الذکر ، فائی الذکر کوعرصہ دراز تک رسول مانے رہانی سے مروفطیب کا یہ کہنا کہ مرزائلام احمد قادیانی نے دموی نبوت ہمیں کیا۔ بلکہ مجدد ہت ، ملہمیت اور مہدد ہت کا دموی کیا ہے۔ حقائق سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور اس پر تو مدی ست اور گواہ چست والی مثال صادق آتی ہے کہ مرقی تو اپنے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور اس پر تو مدی ست اور گواہ چست والی مثال صادق آتی ہے کہ مرقی تو اپنے کے کئی گذشتہ شارہ میں کھنے اور کہنے ہیں اور سے کے کئی تعلق اور کہتے ہیں اور سے کے کئی تعلق اور کہتے ہیں اور سے کے کئی تعلق اور کہتے ہیں اور سے کے کہ دور ان مرزائل مرزائلام احمد قادیانی کوئی موجود نبی ہوگا اور ایسانی فدا تعالی نے اور اس کے دور ان کے مرحود کا م نی اور رسول رکھا۔ " (زول اس ص محمد موجود کا م نی اور رسول رکھا۔ " (زول اس کے مرحود کی سے موجود کی ہے کہ میں ہونے کے نی بھی کہلائے گا۔"

اس کے رسول نے بھی موجود کا م نی اور رسول رکھا۔ " (زول اس کے مرحود کی ہوئوائی ہے گا۔"

(براين احديد حديثم ص١٨١ فرائن ج١٢ص٣٥)

اور "تم حقیقت الوی" میں آیت" و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا" کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "آخری زمانہ میں ایک رسول کا مبعوث ہوتا طاہر ہوتا ہے اور وہی سے موعود ہے۔"

موعود ہے۔"

ادراس کے تین صفح بعدر قمطراز ہیں: "اور میں اس خداکی شم کھا کر کہتا ہوں جس کے باتھ میں میری جان ہے کہا ہوں جس کے باتھ میں میری جان ہے کداس نے جمعے ہمیجا ہے اوراس نے میرانام نی رکھا ہے اوراس نے جمعے

مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تقدیق کے لئے بوے بوے نشان ظاہر کئے ہیں۔''

لا ہوری مرزائیوں کے خطیب توجہ قربائیں کہ ان کے اور ان کے مقتداء کے الفاظ وعبارات میں کس قدرتفناداور تناقض ہے کہ وہ سیجت کو ملہمیت ادر مجدویت کے معنوں میں لے کراس سے نبوت کی فئی کرتے ہیں۔ جس کے نام پر سیکھیل کھیلا جاتا ہے وہ خود یوں کہتے ہیں کہ وہ قرآن میکیم میں لاخ فی الصور جوفر مایا گیاہے: ''اس جگہ صور کے فظ سے مرادی موجود ہے۔ کیونکہ غدا کے نبی صور ہوتے ہیں۔'' (چشم معرفت میں کے نبی کا میں۔'' (چشم معرفت میں کے نبی کسی میں۔'' اس جگہ صور ہوت ہیں۔''

"اوراس فیصلہ کے لئے خدا آسان سے قرنا میں اپنی آواز پھو کے گا۔ وہ قرنا کیا ہے؟ اس کانام نی ہوگا۔" (چشہ مرفت س ۱۹۸ بخزائن جسم س

اور یہال بدامر قابل ذکر ہے کہ جتنے حوالہ جات ہم نے نقل کئے ہیں۔ بیسب کے سب اواد یہال بدامر قابل ذکر ہے کہ جتنے حوالہ جات ہم نے نقل کئے ہیں۔ بیسب کے سب اواد اور کو دیت دام تر وریش پھنسا بچکے شے اور مجد دیت ومہد دیت کے تدریخی مقامات بڑی چالا کی چا بکدئ سے طے کر کے نبوت پر ہاتھ صاف کرنے کا اعلان کر بچکے سے اور صاف الفاظ میں کہہ بچکے سے "مارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نی ہیں۔"

ان سب دلائل کے ہوتے ہوئے نہ جانے لا ہوری مرزائی کیوں یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مرزا قادیانی کے بارے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے میں کا میاب ہو سکتے ہیں اور نہ معلوم احمد یہ بلڈنگ کے خطیب کیوں اس خوش فہی میں جتا ہیں کہ وہ اپنے خطبوں میں اپنی پارٹی کو اکسار ہم ہیں کہ ''ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت صاحب (مرزائے قادیانی) کے بیچے مقام کو وسیع تر بنیا دوں اور عظیم تر پروگرام کے تحت لوگوں کو روشناس کرایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ حضرت صاحب (مرزاقادیانی) نے جودوی کیا ہے وہ چودھویں صدی کے مامور وجود دہونے کا بی ہے۔'' صاحب (مرزاقادیانی) نے جودوی کیا ہے۔ وہ چودھویں صدی کے مامور وجود دہونے کا بی ہے۔''

حالاتکہ اس تکلف کی قطعی ضرورت نہیں۔ کیونکہ مرزاغلام احمد قادیائی کا دعویٰ نبوت اپنے اندرکوئی اخفا اور اغماض نہیں رکھتا۔ رہ گئ بات مدیر پیغام صلح کے اصطلاحات کی تو حضور! اصطلاح اے نہیں کہتے جے آپ گھر بیٹے کر گھڑ لیں اور اے نبوت اور نبی کے مغنی بجھنے کے لئے جمت قرار دیں۔ اگر نبی اور نبوت کی اصطلاح معلوم کرنی ہے تو امت مسلمہ کی کتابوں کی طرف

رجوع کیجئے کہان کے نزدیک ہی اور نبوت کی اصلاح کن معنول بیں مستعمل ہے یا پھراپنے مقتداء کی بات بی کو مان لیجئے۔

"میرے نزدیک نی اس کو کہتے ہیں جس پر خدا کا کلام قطبی اور بیٹنی اور بکثرت نازل موجو خیب پر مشتل مو۔ اس لئے خدانے میرانام نی رکھا ہے۔"

(تبليات البيس ٢٠ بزائن ج ٢٠ (M)

دیکھے اخود آپ کے پیشوائے آپ کی قلمی کھول کر رکھ دی۔ اصطلاح بھی بیان کردی
اورخود کواس اصطلاح کے بموجب نی بھی قرار دے دیا۔ جائے اور جائے اپنے امیر صدرالدین
صاحب سے کہتے کہ انہوں نے حضورا کرم، سیدالم سلین، خاتم انتہین کے بعد دعوی نبوت کرنے
والے کو کو لفتی قرار دیا؟ جب کہ مرزاغلام احمد قادیانی کہتے ہیں: '' ہمارا دعوی ہے کہ ہم رسول
اورنی ہیں۔''

اں کمرکوآگ لگ گئی کمرے چاغ سے

ہم پرآپ کی نظی بالک تاروااور نامناسب ہے۔ کونکہ ہم نے تو آپ کوئیں کہا۔ آپ
اپنے پر چہ ش اپنے اما اور ہنما کو گالیاں دیں۔ اس کے بیٹوں کو دائر ہ اسلام سے خارج قرار دیں
اور اس کو بانے والی اپنے سے نبٹا پڑی جماعت کو بے دین شار کریں۔ بیتو خود آپ کی وساطت
سے اور آپ کے امیر کی جانب سے ہوا ہے۔ چنا نچہ بیہ ہے آپ کے امیر کا بیان آپ کے پر چہ
میں: ''اجر بیا جمن اشاعت اسلام لا ہور اس بات پر محکم یقین رکھتی ہے کہ جو صفور نی اکر میں اللہ کہ کہ خارج مقارح قرار دیتی ہے
خاتم النہین یقین نہیں کرتا اس کو بے دین بھی ہے اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتی ہے
اور جو تف صفور میں کے بعد دعو کی نبوت کر سے اس کوئٹی کردائتی ہے۔''

(بيغام ملح لا بورشاره فمر٢٣، ٢٣، ٥١٥ موردية ارجون ١٩٢٨م)

ویے ہمارامخلصانہ مثورہ ہے۔

دورگل مچھوڑ دے کیک رنگ ہو جا مراسر موم ہو یا سنگ ہوجا

( بحاله الاعتمام مورفية ماكست ١٩٢٨ ء)

مرزائی اکابر''الفرقان' کے نام

اس دفعه کا مرزائی ماہنامہ' الفرقان' ربوہ دیکھا تواس کی فہرست میں مدیرالاعضام کا نام دیکھ کڑھ ملم کا کہ صاحب ہے

## مجھ تک کب ان کی بڑم ٹیں آتا تھا دور جام ساتی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب ٹیں

اوراق بلغے تو دیکھا کہ دری الغرقان 'نے اپنے نہ بب اور بانیان نہ جب کی دیرینہ روایات پڑل کرتے ہوئے دو بھا تیوں (بصداق آیت قر آئی ''انسا السؤ منون اخوة '') دری ''الاعتسام''اور دری''المعمر''کے باہمی اختلاف قلراورا ختلاف رائے کو اچھال کر اپنی مقعد براری کی کوشش کی ہے۔

ہم نے بانیان نہ ہب لفظ جمع کو قصد استعمال کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے نزد کیے مرزائیت بے چارے اسکیے مرزاغلام احمد قادیانی ایسے بہار آ دی کی تنہا کوششوں اور کاوشوں کا بتیج ٹیس بلکہ ایک پورے غدار، خائن اور مسلم دھن خانوادے اور ٹولے کی غداری، خیانت اور اسلام دھنی کا تمرہ ہے۔جس کی تخم پاشی آ بیاری اور افزائش اسلام یوں سے پیٹے ہوئے سکیبی عیسائیوں اور شیو تی کے پچار بوں نے کی ہے۔

اوراس بات کے جوت کے لئے مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے اعترافات اور علامہ اقبال کی تر دید اور مرزائیت کی تائید میں پنڈت جواہر لا ایونہرو کے مضافین اور ڈاکٹر شکر واس کا ۲۲راپریل کے اخبار بندے ماتر م میں شاکع شدہ صعمون کانی بجی شہادت ہیں۔

اس سلیلے میں ہم تفصیل میں جائے بغیر مرزاغلام احمد قادیانی کے اپنے و دقین اقرار نامے صرورنقل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی ایک ورخواست میں جو اگریز لیفٹینٹ گورزکوارسال کی گئی سے موں جس کی نسبت گورنمٹ نے ایک مت دراز سے تعمل کہتا ہے: ''میں ایسے خاندان میں سے ہوں جس کی نسبت گورنمٹ نے ایک مت دراز سے قبول کیا ہوا ہے کہ وہ فائدان اول ورجہ پر سرکار وولت مداراگریزی کا خیرخواہ ہے ... میرے والد صاحب اور خاندان ابتداء سے سرکار اگریزی کے بدل وجان ہوا خواہ اور وفا دارر ہے اور گورنمنٹ عالیہ اگریزی کے معزز افسرول نے مان لیا کہ بیٹ فائدان کمال درجہ پر خیرخواہ سرکار اگریزی ہے۔ میرا باپ اور میرا بھائی اور خود میں بھی روح کے جوش سے اس بات میں معروف رہے کہ اس گورنمنٹ کے فوائد واحسانات کو لوگوں پر خام کریں اور اس کی اطاعت کی فرضیت کو لوگوں کے دلوں پر جمادیں۔'' (مندرجہ تیلئ رسالت نے میں معاانہ جموعہ شیارات جسم ۱۳۵۹)

''اور بی ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جواس گورنمنٹ کا پکا خیرخواہ ہے۔ میرا والد مرز اغلام احمد قادیانی مرتضلی گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیرخواہ آ دمی تھا۔ (۱۸۵۷ء میں جب مسلمان اگریز سے اپنی آخری موت وزیت کی لڑائی لڑرہے تھے) انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کرسر کارا گریزی کو مدودی تھی۔ یعنی بچاس سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر مین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی اعداد میں دیئے تھے۔ پھرمیرے والدی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی، مرزاغلام قادر خدمات سرکاری میں معروف رہا۔''
مرزاغلام قادر خدمات سرکاری میں معروف رہا۔''

کیا در ' الفرقان' مرزائیت کے بارے ش بھی در ' الاعتصام' کی اس گواہی کوجو خودان کے مقتداء کی اپٹی تحریرات سے آ راستہ وہراستہ اور تائید بیافتہ ہے۔اپنے پر چہ میں درج کرنے کی جرائت کریں گے ہے

> آئینہ دکیے اپنا سامنہ لے کے رہ گئے صاحب کو دل دیئے پہ کتا غرور تھا

اوراگر مدیر''الاعتصام'' کی مسلمان ہونے کے ناسطے مدیر''المنم ''کے بارہ بیس گواہی نقل کی جاسکتی ہوتی خان احمد وین قادیائی کی مرزائی بہوگ گواہی، مرزائی خلیفہ میاں بشیرالدین محمدود کے بارے بیس کیول قل نمیس کی جاسکتی۔ جس بیس اس مظلومہ وب کس دب بس نے مرزاجمود پر عصمت دری کا الزام نگایا تھا اور پھر مدیر''الفرقان'' کا میاں نخرالدین مرزائی ملائی کی شہادت کے بارے بیس کیا خیال ہے کہ جے اس نے مرزابشیر الدین محمود کے بارہ بیس مرزائی مہائی و مہاشہ تھر عمر کے حضور شبت کر دایا تھا کہ مرزامحود کو تحریک جدید کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ پہلے تو مہائی کو کا کواں کو تا تا تھا اور اب لا کے جمع شدہ مل جاتے ہیں۔''

(اخبار الفضل قاديان ج٢٥ نمبر١٢٥، مورى ٨رجولا كي ١٩٢٥ء)

اورا گرگواہی کی بات چل نکی ہے تو میاں محمود کے بارہ میں عبدالرحلن مصری قادیا نی، مستر می عبدالکریم قادیا نی، حکیم عبدالعزیز قادیا نی، حمدعلی امیر جماعت لا ہوری مرزائی پارٹی، عمرالدین شملوی، راحت ملک اورمسا قسلی ابوبکر اور دیگر لا تعداد مرزائی لڑکوں لڑکیوں اور مردوں عورتوں کی گواہیاں کیوں 'الفرقان' کے صفحات کی زیب وزیت نہیں بنائی جاتیں جو آپ کے دوسر نے طیفہ راشد اور نبی ہندی کے بیٹے کی زندگی کے بہت سے رخوں کی نقاب کشائی کرتے ہیں؟

نہ ہم سمجھ نہ آپ آۓ کہیں ہے پینہ پوچھے اپنی جبیں ہے

ادراگر مدر ' الفرقان' کوگواہیاں شائع کرنے کا بدائی شوق ہوتو انہیں بشیرالدین کے اہادرائے سے موعود کے بارہ میں بھی مرزائی حلقوں سے کافی گواہی شور البادرائے سے موعود کی اپنے ہی بارہ میں ہے وہ اپنے ایک مرید محمد سین کو لکھتے ہیں: مسیح موعود کی اپنے ہی بارہ میں ہے وہ اپنے ایک مرید محمد سین کو لکھتے ہیں: مجمی اخو بم سیم محمد سین صاحب سلم اللہ تعالیٰ

السلام عليكم ورحمته اللدو بركانته

''اس وقت میال یار محمد بھیجا جاتا ہے۔آپ اشیاء خورونی خود خریدیں اورایک بوتل ٹا تک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں۔ مگر ٹا تک وائن چاہئے۔ اس کا لحاظ رہے۔ باقی خیریت ہے۔والسلام!''

( خطوط امام ٥٠ مجمور مكتوبات مرزاينام محمسين قريش )

اور ٹاک وائن کے متعلق دکان بلومرے پوچھا گیا کہ جیست؟ تو جواب ملا: ٹانک وائن ایک تم کی طاقتوراورنشہ دینے والی شراب ہے جوولایت سے سربند بوتکوں میں آتی ہے۔اس کی قیت ۸....ہے۔

اوردوسری گوائی خود مرزایشرالدین کی این ایات افیونی کے بارہ میں ہے: ''افیون دواؤں میں اس کثرت سے استعال ہوتی ہے کہ حضرت سے موجود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ بعض اطباء کے نزدیک وہ نصف طب ہے۔ حضرت سے موجود علیہ السلام نے تریاق اللی دواخدا تعالٰی کی ہدایت کے ماتحت بنائی اور اس کا ایک بواجر وافیون تھا اور بیددوا کسی قدراورافیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول (نورالدین) کوحضور (مرزا تادیانی) چھ ماہ سے زائدتک دیتے

رہاورخود می وقتا فو قتاع تلف امراض کے دوروں کے وقت استعال کرتے رہے''

(مضمون ازمرزابیرالدین محدور مندرجا خبارالفنس قادیان جائبر ۲ مورد ۱۹۲۹ مارود ۱۹۲۹)

اور اب قدرا مرزابیت کے مبلغ اعظم خواجہ کمال الدین کی شہادت بھی قلمبر کر لیجے:

دیمیلے ہم اپنی عورتوں کو یہ کہ کر کہ انجیا وادر صحابہ والی زعدا طبیار کرتی چاہئے کہ وہ کم اور خشک کھاتے اور حشن پہنتے تقے اور باتی بچا کر اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے۔ اس طرح ہم کو بھی کرتا چاہیے۔ غرض ایسے وعظ کر کے بچور و پید بچایا کرتے تھے اور پھر قادیان بیجیج تھے لیکن جب ہماری بیمیاں خود قادیان کیسے و واپس آ کر ہمار سر چڑھ کر خود قادیان کئیں۔ وہاں پر رہ کرا چی طرح و ہاں کا حال معلوم کیا تو واپس آ کر ہمار سر چڑھ کر کشنی کرتم جھوٹے ہو۔ ہم نے تو قادیان میں جا کرخود انجیا وادر صحابہ کی زندگی کود کھر ایا ہے۔ جس کشنی کرتم جھوٹے ہو۔ ہم نے تو قادیان میں جا کرخود انجیا وادر صحابہ کی زندگی کود کھر ایا ہے۔ جس فقد را رام کی زندگی اور چیش وہاں پرعورتوں کو حاصل ہے۔ اس کاعشو عشیر بھی یا ہر نہیں۔ حالا تکہ ہمارا دو پید بوتا کہ دور تھی اغراض کے لئے تو می رو پید ہوتا دو پیدیانا کمایا ہوا ہے اور این کے پاس جور دید جاتا ہے وہ تو می اغراض کے لئے تو می رو پید ہوتا دو پیدیانا کمایا ہوا ہے اور این کے پاس جور دید جاتا ہے وہ تو می اغراض کے لئے تو می رو پید ہوتا ہے۔ "

اورلدھیانہ کا ایک مرزائی ایوں نوحہ کنال ہے: ''جماعت مقروض ہوکر اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر چندہ میں روپہ بھیجتی ہے۔ گریہاں بیوی صاحبہ (غلام احمد کی بیوی) کے زیورات اور کپڑے بن جاتے ہیں اور ہوتائی کیاہے۔''

(اخبارالفمنل قاديان ٢٠ نمبره ١٠٠ مورده ١١ راكست ١٩٣٨م)

اور جناب جموعلی مفسر مرزائیت کی اپنے میچ موجود کے بارہ میں گواہی کیا ہے وہ بھی قابل اشاعت ہے: '' حضرت صاحب (مرزاغلام اجمہ قادیائی) نے اپنی وفات سے پہلے جس ون وفات ہوئی۔ اس ون بہاری سے کچھ ہی پہلے کہا کہ خواجہ (کمال الدین) صاحب اور مولوی جم علی صاحب بجھ پر بزطنی کرتے ہیں کہ میں قوم کا روپیہ کھا جاتا ہوں۔ ان کو ایسا نہ کرتا چاہیے تھا واحب بھی اور در انجام اچھا نہ ہوگا۔ (کس کا؟ اپنا؟ واقعی اجھانہ ہوا) چنا نچہ آپ نے فرمایا کہ آج خواجہ صاحب مولوی جم علی کا ایک فرمایا کہ آج خواجہ صاحب مولوی جم علی کا ایک فرط لے کر آئے اور کہا کہ مولوی جم علی نے کھا ہے لئنگر کا خرج تو تھوڑ اسا ہوتا ہے۔ باقی ہزاروں روپیہ جو آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اور گھروں میں آگر آپ نے بہت عصر طاہر کیا کہ کیا ہیلوگ ہم کو حرام خور بھتے ہیں۔ ان کوروپیہ سے کیا تعلق۔''

(حقیقت اختلاف ۵۰)

اور آخریس کیا مرر "الفرقان" راده ایک بهت بزے مرزائی کی شهادت کو بھی ایے

مؤ قر پہنے میں شائع کرنے کی زحمت گوارہ فرمائیں سے کد مرز اغلام احمد قادیانی سرد ہوں کی المختر تی ہوئی اللہ کا ا المخر تی ہوئی تاریک را توں میں غیرمحم مورتوں سے اپنی ٹائلیں د ہوایا کرتے تھے؟ اورا کرضرورت محسوس کریں تو اس کا نام اور پنة بھی بتایا جاسکتا ہے۔

اتی نہ بوھا پاک داماں ک حکامت دائن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ

ہم بارہا حکومت کو الاعتصام کے ان کالموں میں اس بات ہے اگاہ کر چکے ہیں کہ:

(اگریز نے مرزائیت کو برصغیر پاک و ہند میں وجود بی اس لئے بخشاتھا کہ بیاسلامیان برصغیر کے

اندرانشٹار وافتر اق کے نئی ہوئیں اور بیآئ تک اپ آ قایان ولی تعت کی تربیت اور ہدایت کے

مطابق اس فریضہ سرکوانجام دے رہ بین اور اگر اس پران کی گرفت کی جائے تو واویلا اور چیخ

ویکار شروع کر کے حکومت سے مدو و مدافعت کی التجا ئیں اور فریاد ہیں شروع کر دیتے ہیں اور

اندرون پردہ حکومت سے مدو و مدافعت کی التجا ئیں اور فریاد ہیں شروع کر دیتے ہیں اور

اندرون پردہ حکومت سے خلف شعبوں میں سرگرم عمل مرزائی کا رہے مسلمانوں کو گر تھ پہنچانے

اندرون پردہ حکومت کے خلف شعبوں میں سرگرم عمل مرزائی کا رہے مسلمانوں کو گر تھ پہنچانے

مسلمان قوم کے اندر حکومت کے خلاف تارافظی اور نفرت کے جذبات کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر

مسلمان قوم کے اندر حکومت کے خلاف تارافظی اور نفرت کے جذبات کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر

مسلمان قوم کے اندر حکومت کے خلاف تارافظی اور نفرت کے جذبات کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر

مور لے کی ایک بہت بودی وجوان کی مرزائیت نوازی اوران کے گروم زائی افروں کا حکم کسل بھی ہونا ہی کہ کسلم کی ہونا ہوں کا حکم کسلا بھی ہونے والی حکومت کے سلم ہونا ہوں کا میں سال کی مرزائیت نوازی اوران کے گروم زائی افروں کا حکم کسلا بھی مرزائی ریاست

فی ذالک لعبرۃ لا ولی الابصار "

ایک سان میں مرزائی ریاست

عال ہی میں خبر آئی ہے کہ محکہ اوقاف ان اداروں کو بھی اپنی تحویل میں لینے کے بارہ میں سوج رہا ہے جوہنوز اس کے سائے عاطفت میں نہیں آئے۔ ہمیں اس وقت اس بات سے بحث نہیں کہ محکہ اوقاف کے کار پردازوں نہیں کہ محکہ اوقاف کے کار پردازوں سے خصوصاً اور ارباب حکومت پاکستان سے عوماً اس سوال کا جواب چاہج ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ حکومت اور اس کے قائم کر دہ محکہ اوقاف نے بلارعایت ہر گروہ اور ہر فرقے کے دینی اداروں اور مدارس، مکا تب، مساجد اور ان کی اطاک کو قائی تھے میل میں لیا اور ان کی آئد نی پراسے پہرے مدارس، مکا تب، مساجد اور ان کی اطاک کو قائی تھے میل میں لیا اور ان کی آئد نی پراسے نہرے بھاد ہے۔ لیکن ایک خصوص نہ ہب کے تمام ادارے ادر اس کی تمام اطاک اس تھم سے مستحقی رہیں بھادیے۔ لیکن ایک خصوص نہ ہب کے تمام ادارے ادر اس کی تمام اطاک اس تھم سے مستحقی رہیں بھاد سے لیکن ایک اس تھا میں مستحقی رہیں بھاد سے لیکن ایک تھا ہے۔

اب جبکدان اداروں پر فترخن لگانے کے متعلق سوچا جارہا ہے جن کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں اور جن کا تمام بارچند الل ٹیر حصرات کے کندھوں پر ہے۔ تب اس مذہب کے ان بے پناہ سر ماید دار اداروں کے بارے میں کیوں لب کشائی نہیں کی جاتی ؟

ہماری مراد ہندوستانی نبی مرزاغلام احمد قادیانی آنجمانی کی امت اوران کی جماعت سے ہے۔جنہوں نے حکومت پاکتان کے اعدر بعج ہوئے ایک الگ حکومت کی تشکیل کرر کھی ہے۔ پاکستان میں بسنے والے اس بات پراضطراب کا ظہار کتے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ان برتو ملک كم تمام توانين وضوالط لا كومول ليكن چندايك لوكول كوان قوانين وضوالط سيمتني قرار ديا جائے۔جنبول نے اپنی عقیدتوں کا مرکز محمر فی اللہ کی بجائے غلام ہندی کو بنار کھا ہے اور جن ك نمال خاندول مي ياكتان مي الت موت محى، مندوستان كى ايكستى رجى اوربى موئى ے۔ اگر اوقاف بورڈ ، اہل حدیث ، بریلوی ، دیو بندی ، شیعہ اور دیگر مسلمان فرقوں کے دینی اور صاحب الماك ادارول يرايخ بهرك بشاسكا بوقو مرزائي صاحب جائيداد، ادارول يركول پہرے نہیں بھائے جاتے کہ جن کی سالانہ آمدنی ایک کروڑ روپے سے زیادہ اور جنہوں نے چناب کے کنارے آبادہتی میں علاقہ حکومتی طرز پرسیریٹریٹ تک بنارکھا ہے اور جس بستی میں مرزائی آ قاؤں کی مرضی کے بغیر کوئی مخص کو تھری تک کی تغیر نہیں کرسکتا اور جہاں کے باسی بوے فخرومباہات سے کہتے ہیں کہ ہماری بستی میں بعض سرکاری دفاتر موجودتو ہیں لیکن ان دفاتر کے افسران ہماری امت کے ہی لوگ ہیں۔جن کی وجہ سے ان سرکاری دفاتر کی حیثیت عملاً مرزائی اداروں کی ہوکررہ گئی ہےاور صرف اس پر بس نہیں بلکہ آئے دن مرزائی اخبارات میں اس نوعیت کے اشتہارات آتے رہتے ہیں کہ ملک کے فلال شعبہ میں اس قدر اسامیاں خالی ہیں اور فلال میں اس قدر۔اس لئے فوری طور پراپٹی درخواشیں ربوہ میں فلاں کے نام ارسال کر دی جا کیں۔ اس فتم کے اشتہارات کو پڑھ کرایک عام آ دی فوری طور پر بیسو چنے پر مجبور ہوجا تا ہے کہ ربوہ کو درخواتش لینے کے اختیارات کس نے تفویض کرر کھے ہیں؟ حکومت نے یاان مرزائی آفیسروں نے جو مختلف شعبول کے سربراہ ہیں اور پھرآیاان آفیسروں کو یاان کے گماشتوں کو قانون یا کتان کی روسے میرتن حاصل ہے کہ وہ ملازمت کی درخواستیں ایک مخصوص غیرمسلم مذہب کے توسط سے طلب كرے أوكرنه كيا بيرامور حكومت من مداخلت تو نہيں؟ ياكتان ميل سي والى مسلمان ا کڑیت کہ (جس نے اور )جس کے لئے اس ملک کوحاصل کیا گیا تھا۔اس بات پر بھی بے چینی کا

مرزامحمودخليفه قاديان

ساتی میرے خلوص کی شدت کو دیکھنا پھر آگیا ہوں شدت دوران کو ٹال کے

آج سے تقریباً چار ماہ پیشتر جولائی کے اوائل میں کی دوست سے ربوہ کے ایک مرزائی پر چد' الفرقان' کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ جس میں اس کے مریر ابوالعطاء اللہ دفتہ جالندھری نے یا وہ گوئی اور کذب بیانی کے طور مار بائد ہے ہوئے تھے۔ اس پر اور مرزائیوں کے دیگر پر چوں کے مضامین پر تیمرہ کرتے ہوئے ہم نصف روزہ ' اہل حدیث' لا ہور کے شارہ بمرم ہم نصف روزہ ' اہل حدیث' کا ہور کے شارہ بمرم ہم روزہ تیم ایک ادار یہ بعنوان امت مرزائیداور اہل حدیث رقم کیا جس میں ہم نے لکھا:

ابل صديث كااداريير

"ر بوہ اور لا ہور کے چند مرزائی پر چوں نے پچھ عرصہ سے میدان خالی مجھ کر اہل ، حدیث کے خلاف ہرزہ سرائی کا امچھا خاصا بازارگرم کر رکھا ہے۔اس سلسلہ میں "الفرقان" لا ہور اور'' پیغام سلم'' لا ہور خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آخر الذکر پرپے'' پیغام صلم'' کوچھوڑ کر کہ لا ہوری مرزائیوں کا ترجمان ہے اور ہم سابق میں دونتین مرتبہاس کی دریدہ وہنیوں کا اچھی طرح نوٹس لے چکے ہیں۔ پہلے دونوں چیتھڑوں کا انداز متانت وشرافت سے بالکل عاری ہوتاہے۔''

"الفرقان" ربوہ کے مدیر ابوالعطاء اللہ وند جالندھری نے اہل حدیث کے خلاف یادہ کوئی کی ابتداء اس وقت کی جب ہم الاعتصام کی ادارت ہے الگ ہوگئے۔اس کے بعداس نے ہماری مصروفیات کود کیمتے ہوئے جھوٹ اور غلط بیانی کا ایک طومار باندھ دیا اور مزیدار بات کہ باوجود ہفتہ دار اہل حدیث اور ماہنامہ ترجمان الحدیث کے تبادلتہ جاری ہونے کے الفرقان وفتر الل حدیث میں ارسال کرنے ہے گریز کیا تا کہ ہم ان کے کذب کوآشکارنہ کرسکیں۔

پچھلے ونوں اچا تک بی الفرقان کے چند پر پے دیکھنے کا اتفاق ہوا تو ہم جیران رہ گئے کہاس اخبار کا مدیر جو ہمارے سامنے بھی بلی بنار ہا کرتا تھا۔ ہمارے میدان سے ہٹتے ہی کس طرح شیر بن گیا ہے کہ اسے بیہ کہتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں ہوئی کہ: ''اس نے اپنی طالب علمی کے زمانہ میں شیخ الاسلام، وکیل المسلمین مولانا ثناء اللہ اللم تسری کو اسلام اور مرز ائیت کے موضوع پر فکست فاش سے دوچار کر دیا تھا اور برصغیر کے نامور عالم دین اور مناظر اسلام حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی اس سے گفتگو کی تاب نہ لاسکے شعے''

خدا کی شان تو دیکھو کہ کلچڑی سخنی حضور بلبل بستال کرے ٹوا سنجی

حالانکہ نیروبی مرزائی مناظر ہے کہ جس نے الاعتصام کے زماندادارت میں ایک دفعہ
اور صرف ایک دفعہ ہمارے سامنے آنے کی جرأت کی تھی ادر پھر دوسری بارسامنے آنے کا حوصلہ
اپنے اندر نہ پاسکا اور جس کا تعاقب ہم نے ربوہ کی چارد بواری تک کیا تعالیٰ باوجود للکارنے
اور ابھار نے کے اسے گفتگو کی ہمت نہ ہوئی۔ کیا اسے الاعتصام کے وہ گیارہ ادار ہے بھول گئے
ہیں۔ جن کا جواب نہ پاتے ہوئے اس نے اپنے آتا ابوب کی بارگاہ میں دہائی دینا شروع کر دیا
تھا۔ یا دیر المنم کے بارہ میں ہماری شہادت پر دیر الفرقان کے نام ہماراوہ تازیانہ اسے یا دئیس
رہا۔ جس کی ٹیس وہ دو تو س تک محسوں کرتارہا؟

اوراس نے بیجی فراموش کردیا ہے کہ ہم نے اس کے دفتر راوہ میں پیٹھ کراسرائیل اور مرزائیت کے تعلق اور روابط پراس سے گفتگو کی اور مرزائیت اور اسرائیل دونوں کومسلمانوں کے

خلاف انگریز کی تخلیق اور سازش ثابت کیا تو اس نے اڑی ہوئی رنگت اور خشک ہونٹوں پر زبان چھیرتے ہوئے پھیکی سکراہٹ کے ساتھ ناظم اعلی مرکزی جمعیت اہل حدیث سے جواس سفر میں راقم الحروف كراته تقريكها تقاكة"احسان صاحب دودهاري تلواري اوراس عيمي بهل ١٩٦٣ء ميں جب ميں مدينه يونيورش سے رخصت پر گھر آيا تھا اور آپ نے سيالكوٹ كے چند مرزائی لڑکوں کے ذریعہ جھے ربوہ آنے کی دعوت دی تھی اور جناب جلال الدین شمس کے مکتبہ میں بیٹھ کرصدافت مرزا کے موضوع پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے میں نے مرزاغلام احمد قادیانی کی پیش کوئیوں کو پیش کیا تھا تو آپ نے اپنے سامنے ایک نوخیز طالب علم کود کیھتے ہوئے بردے واژق اوراعتاد کے ساتھ دعویٰ کیا تھا کہ مرزاغلام احمرقادیانی کی کوئی پیش گوئی ایسی نہیں جو پوری نہ ہوئی ہواور محدی بیکم کی پیش کوئی کے متعلق ایسی تو جیہ پیش کی تھی۔ جسے من کر محاضرین اور خود حلال الدین مس جمی مسکرائے بغیر ندرہ سکے تھے تو آپ نے اپنی پیشانی سے پشیانی کے قطرے پونچھتے ہوئے کہا تھا کہ پیش کوئی کا نبی کی زندگی میں پورا ہونا ضروری نہیں۔ جس طرح کہ حضورا کرم افعاد کی پیش کوئیاں بعد میں پوری موئیں تو میں نے جواب دیا تھا کہ جناب محمدی بیٹم کی پیش کوئی تو تعلق ہی مرزا کی زندگی ہے۔ وکر نہ شادی قبر مرزا ہے ہوگی؟ تو مشس صاحب نے آپ کی دوکرتے ہوئے کہا کہ نبیوں کی تمام پی گوئیوں کا پورا ہونا ضروری تو نبیں ہوتا۔ جس طرح کہ حضورا كرم الله كي بعض پيش كوئياں پورى نہيں ہوئيں اور جب ميں نے چیلنج دیا كه ايسا كہنا بالكل غلط اور جھوٹ ہے اور آئخضر تعلق کی کوئی پیش کوئی ایسی نہیں جو وقت پر پوری نہ ہوئی ہوتو آپ دونوں بغلیں جھا تکنے گئے تھے اور پھر آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کسی دوسرے موضوع پر گفتگو کے لئے کہا تو میں مرزائی معتقدات کامسلمانوں کے عقائد کے خلاف ہونا ثابت کیا۔ اثنائے گفتگو جب ختم نبوت کا تذکرہ آیا تو آپ نے اسے موضوع بحث بنانے اور مرزائیت پر دلیل تھہرانے کے لئے زور دیا۔ میں قصدا اس سے گریز کرتا رہا۔ کیونکہ میں اس موضوع پر ان ہی دنوں ایک مفصل اورمبسوط مقاله عربي مين تحريركر چكا تفاا درجا بتا تفا كدميرے انكاركواس مسكه ييس عدم علم پر محول کرتے ہوئے آپ اور اصرار کریں اور اس بحث کوصدق وکذب مرزا پر فیصلہ کن قرار دیں اور يبي مواليكن چند بى كحول بعد آپ في مسوس كيا كداس موضوع برميرى كرفت ديكرمواضيع ے کہیں زیادہ مضبوط ہے اور جب میں نے آپ کی حواس باختی سے اور زیادہ لطف لینے کے لئے آپ کوخبر ری که اس موضوع پرمیراایک مفصل اورمبسوط مقاله کر بی پرچوں میں چھپ چکا ہے تو

آپ کی حالت دیدنی تھی۔ آپ فوراً اٹھے اور چھٹکا را پانے کے لئے جلدی ہے ای موضوع پر اپنا ایک مسالہ اپنے دینے دینے ایک مسالہ پر تحریریں موجود ہیں تو ایک مسالہ پر تحریریں موجود ہیں تو اس بحث ہے کیا فائدہ اور میرے شدید اصرار پہلی آپ آ مادہ گفتگونہ ہوئے اور آپ کا وہ رسالہ آج بھی آپ کے کلست کی یادگار کے طور پاس محفوظ ہے۔

اور پھر جھے الکوٹ کے ان مرزائی لڑکوں نے یہ بھی ہٹا یا کہ جب انہوں نے آپ

ہو چھا کہ آپ اسٹے بڑے مناظر ہوکرا کی معمولی طالب علم کولا جواب نہیں کر سکے جس
کے متعلق آپ کا خیال تھا کہ وہ پانچ منٹ سے زیادہ عرصہ آپ سے تعنگونیں کر سکے گا۔ تو آپ
نے فربایا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میس نے اس لڑکے کو بچھنے میں غلطی کی اور اس وجہ سے کوئی
خاص تیاری انہیں کر سکا۔ وگر نہ اس کا بات کرنا و و بھر ہوجا تا اور پھر لڑکے نے الاعتصام کے
صفحات میں آپ کی اور آپ کے تنبی کی اپٹی تحریوں سے آپ کے خود ساختہ نہ ب کے
پر فیچاڑا و سے کیاں ہوز آپ کی تیاری نہیں ہو تکی اور نہ انشاء اللہ مرتے دم تک ہو سکے گی اور
میں بٹال کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ آپ نے فیخ الاسلام مولا نا ثناء اللہ اور مناظر السلمین مولا نا

حضرت! كمال راجه مجوج اوركهال كنگوا تيلي؟

نہ ہم سمجے نہ آپ آۓ کہیں ہے پینہ پوچھے اپنی جیں ہے

آپ کی لاف زنی کے دن ختم ہو گئے۔ آئے ہم آئ بھی آپ کو سرعام وعوت دیتے جیں کہ جس موضوع پر جہال چا جیں ہم سے تقریری یا تحریری گفتگو کر لیں۔ تا کہ لوگوں کو آپ کی کذب بیانی کے ساتھ آپ کے فیر ہب اور منتی کے جھوٹ کا بھی علم ہوجائے۔

رہ گئی بات ''لا ہور''کی تو اس چیتھڑ سے نے سوائے ہرزہ سرائی اور بیہودہ گوئی کے بھی دلیل وسند سے بات بی ٹیس کی۔ اگر گالی کا جواب گالی بیں بی سننا اس کا شوق ہے تو اسے من لینا چاہئے کہ ہم امت مرز ائیکے کو دائرہ اسلام سے خارج اور سرور کا نتات علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو گذاب اور دجال بھتے ہیں اور ان کی عبادت گا ہیں ہمار سے نزد یک مجد ضرار سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتیں کہ جب بھی اس دلیں میں صحیح اسلای حکومت قائم ہوئی انہیں مسار

کردیا جائے گا اوراس میں آنے والوں کواسلام میں واپس لوٹنا پڑے گا یا اسلامی دلیس میں ایک الگ افلیت بن کررہنا پڑے گا۔ جن کے معابد کو اور توسب کچھ کہا جاسکے گا۔ مساجد نہیں کہ بینام صرف مسلمانوں کی عبادت گا ہوں سے تحق ہے۔

اس ادار ہے کے بعد ہمیں چند مرزائیوں کی جانب سے دھمکی آمیز اور دشام سے لبریز خطوط کے علاوہ کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ ہم نے ان گالیوں اور دھمکیوں کا ٹوٹس لینا اس لئے گوارہ نہ کیا کہ ایک آمیز اور مقتداء گائی کے سوایات ہی نہیں کرسکتا گوارہ نہ کیا کہ ایک آمیز اور قطوط کے علاوہ اور توقع بھی کیا کی جاسمتی ہے۔ اس کے بعدا پی تبلیغی اور دیگر مصروفیات کے باعث میں تقریباً مسلسل تین ماہ تک دفتر سے غیر حاضراور مقطع سارہا۔ ہفتہ وار اہل حدیث اور ماہنا میتر جمان الحدیث عمی میرے دفقاء حبادلتہ آنے والے پرچون کے قابل توجہ مضامین پرنشان لگا کر جھے بجواد سے اور میں ان کے بارے میں آئیں اپنا مشورہ دے دیتا اور میں مضمون شریب دوہ احباب جو میرے طرز تحریر کوجائے بہتے ہیں۔ آئیں معلوم ہوگا کہ میں نے اہل حدیث عمیر نے وہ احباب جو میرے طرز تحریر کوجائے بہتے ہیں۔ آئیں معلوم ہوگا کہ میں نے اہل حدیث عمیر نے وہ احباب جو میرے طرز تحریر کوجائے بہتے ہیں۔ آئیں معلوم ہوگا کہ میں نے اہل حدیث عمیر نے وہ احباب جو میرے طرز تحریر کوجائے تھیں۔ البعث ترجمان الحدیث کا مختصر سا ادار میداور ایک آدمہ مضمون ضرور کھی تارہا۔

اس دوران الفرقان کا کوئی پر چہ شہ و دفتر میں موصول ہوااور شہ ہیں اپنی کونا کوں مصروفیات اور اسفار کی وجہ سے اس کی طرف ہوجہ دے سکا۔ اکتو برکو دفتر اہل حدیث سے نائب مدیر نے جھے ہتاایا کہ الفرقان باب ماہ سمبر میں آپ کے خلاف اور جماعت اہل حدیث کے خلاف کا فی ہرزہ سرائی گئی ہے۔ میں نے پر چہ منگوا کر دیکھا تو جمران رہ گیا کہ مرزائیت کا وہ ہی گلاف کا فی ہرزہ سرائی گئی ہے۔ میں نے پر چہ منگوا کر دیکھا تو جمران رہ گیا کہ مرزائیت کا وہ ہی گھوڑا اور بردل جے خالد احمدہ کا لقب دیا گیا ہے اور جس کی گلست اور برد کی کا شاہکار الاعتصام میں ہمارے وہ گیارہ ادار بے اور اس کے نام اپناا کیکھالا خط ہے۔ جن کا جواب اس سے ابھی تک نہیں بن پڑا۔ آج کیمی کن ترانیاں کر رہا اور دولتیاں جھاڑ رہا ہے۔ حالا تکہ اے اس کا بھی اعتراف ہے کہ دو ماضی میں ہمارا جواب دینے سے قطعی طور پر قاصر رہا ہے اور اس کا اظہار اس نے خود الفرقان کے شارہ جولائی میں بھی کیا ہے۔ جواس وقت ہمارے پیش نگاہ ہے۔

در الفرقان كامجموث اورفكست اور امارى سپائى اور فتح خوداس كى تحرير سے نمايا ل بے كراس كے تحرير سے نمايا ل بے كراس نے ان تمام مسائل سے قطع نظر كر كے جن كا تم كركر وہ مسائل سے كو كى تعلق نہيں كم آيت ووا يسے مسائل زير بحث لانے كى تجويز ركھى ہے۔ جن كا ذكر كر دہ مسائل سے كو كى تعلق نہيں كم آيت

"فلما توفیتنی" بین توفی کے معنی موت اور قرآن مجیدی آیات میں ننخ پرتوری گفتگو کرلی چائے۔ کویا کہ وہ اس بات کا تعلم کھلا اقراری ہے کہ:

ا ..... اسرائیل اور مرزائیت کا آپس میں گہرار بط اور تعلق ہے۔

۲..... مرزائیت اوراسرائیل دونوں ہی انگریز کی مخلیق اورسازش کا متیجہ ہیں۔

س..... مرزاغلام احمرقاد یانی کی پیش گوئیاں جھوٹی ہیں۔

ہے۔ذراخود ہی کوشش کرکے دیکھوتو سہی \_

س..... محمدی بیشم کے بارہ میں مرز اغلام احمد قادیانی کی پیش کوئی جموثی ثابت بوئی۔

۵..... مرزائيول كےمفتقدات مسلمانوں كےعقائد كےخلاف بيں۔

٢ ..... حضورا كرم الله خاتم النهين بين اورمرز اغلام احمد قادياني كا دعوى نبوت جموث ہے۔

وگرنہ جان مرزا! یہ کیا کہ سوالات تو سامنے ہوں اور جوابات کے لئے ایسے موضوعات کو حان کیا جائے۔ جن سے مقصود سوائے بات الجھانے اور اس بہتی ہوئی قوم کو اور زیادہ بہکانے کے اور کچھ نہیں۔ بھلا آیت سٹے وغیرہ سے مرزاغلام احمہ قادیانی کی نبوت کا کیا تعلق ہے؟ کیا مرزاغلام احمہ قادیانی سے پیشتر آیات شخ کے بارہ بیس کسی نے کچھ نہیں کہا اور کیا ان کا آیات شخ کے بارہ بیس کسی نے کچھ نہیں کہا اور کیا ان کا آیات شخ کے بارہ بیس وہی کچھ کہنا جو مرزا قادیانی ان سے نقل اور سرقہ کر کے کہد دیا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کدہ بھی نی اور رسول تھے؟ وگر نمالی باتوں کو صدق و کذب مرزا کی دلیل تھر مولانا میر ابراہیم رہ گئی بات معنی تونی کی تو ابھی تک پوری امت مرزائیدام العصر مولانا میر ابراہیم سے لکو نئی کی مقروض ہے کہ آج تک اس کے بووں سے لے کرخوردوں تک سے اس کا جواب نہیں سے کہوکہ اس کا جواب نہیں میں پڑا۔ کسی سے کہوکہ اس کا جواب نہیں میں دیکھیں گے کہ اس کا قرضہ کیسے اتارہ اسکا

نہ تخبر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو مرے آزمائے ہوئے ہیں

ہمارا آج بھی چینے ہے۔ آؤاورمسائل فدکورہ پر ہم سے جہاں تہمارادل چاہے گفتگوکر لو۔ لاہور آؤتو چیدا نوالی معجد میں انظام کے ذمددار ہم ہیں۔ ربوہ میں انظام تم کرلوتو ہم آنے کو تیار ہیں اوراگران موضوعات پر آپ کواپئی فلست تسلیم ہے تو آؤ کہ کی بھی ایسے موضوع پر گفتگو کرلو جس کوتم منتخب کرو۔

بشرطيكهاس كأتعلق مرزاغلام احمدقادياني كى نبوت اورصدق وكذب سع جوءتا كه جمارا

قیتی وقت صرف ہوتو اس میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے تنبی کے جھوٹ کا بھی لوگوں کو علم ہو جائے۔ ہمارے تین جولائی کے الفاظ آج بھی آپ کوللکاررہے ہیں: '' آپ کی لاف زنی کے دن ختم ہوگئے۔ آیے ہم آج آپ کوسرعام دعوت دیتے ہیں کہ جس موضوع پر اور جہاں چاہیں ہم سے تحریری یا تقریری گفتگو کرلیں۔ تا کہ لوگوں کو آپ کی کذب بیانی کے ساتھ ساتھ آپ کے نہ ہب اور تنبی کے جھوٹ کا بھی علم ہوجائے۔''

ہماری اس عبارت کو دوبارہ پڑھ لیجنے اور آ ہے ہم آپ کے منظر ہیں۔رہ گئی بات مرزائی لڑے کے خطوط کی تو ایک جھوٹ اور افتراء مرزائی لڑے کے خطوط کی تو ایک جھوٹ اور افتراء کے علاوہ اور تو تع بھی کیا کی جاسکتی ہے۔ نیز ان ایسے لونڈوں کی کیا حیثیت ہے کہ انہیں قابل النفات سمجھا جائے۔ جن کی اپنی تحریری غلط کوئی اور کذب بیائی کی غمازی کرتی ہیں کہ ایک طرف تو وہ میرے بارہ میں کھتا ہے: ''میری گفتگو اور بحث سے بہائیوں کا ایک ایرانی مبلغ جس سے میری فارس میں بحث ہوئی بو کھلا گیا اور بعد از ال بہائیت سے تائب ہوگیا۔''

اور دوسری طرف میرے ہی متعلق لکھتا ہے کہ: '' بدیرالفرقان کی عربی میں گفتگون کر بچوں کی طرح اس کامند و مکیور ہاتھا اور دل ہی دل میں آپ کی علمیت کا اعتراف کرر ہاتھا۔''

عالاتکہ جس بہائی مبلغ کی طرف اشارہ ہے۔ اس نے سیالکوٹ کے مرزائیوں کا ناطقہ بند کررکھا تھا اور ایرانی الاصل وانسل ہونے کے ساتھ ساتھ فلفہ اور اللہیات ہیں تہران یو نیورٹی ہیں جائے۔ ڈی تھا اور مزیدار بات کہ اس سے میری بحث مدیرالفرقان سے تفکی جس جمن تین سال پیشتر ہوئی تھی۔ جب کہ ابھی میری مسیں بھی نہیں بھی نہیں اور میں فاری کا ایک معمولی طالب علم تھا۔ جب کہ اللہ دونہ جالندھری ایے برخودان پڑھ سے گفتگو کے وقت میں من صرف یہ کہ علوم عربیہ کی تحکیل کر چکا تھا۔ بلکہ مدینہ یو نیورٹی میں بھی سے گفتگو کے وقت میں من صرف یہ کہ علوم عربیہ کی تحکیل کر چکا تھا۔ بلکہ مدینہ یو نیورٹی میں شاکع ہوتے تھے اور میری عربی تحریر کے مضامین عالم عرب کے متاز ترین مجلّات و جرائد میں شاکع ہوتے تھے اور میری عربی تحریر وقتر پر کوخود مدینہ یو نیورٹی کے اساتذہ اور عالم عرب کے نامور ادیب اور خطیب سراہ چکے تھے۔ (ایک ایسی بات بھی خوب رہی۔ جھے معلوم نہ تھا کہ راون کے دلیں اعتراف اور وہ بھی دل ہی دل میں۔ یہ بات بھی خوب رہی۔ جھے معلوم نہ تھا کہ راون کے دلیں عیں سارے ہی باون گذرے ہیں۔ مرزاغلام احمد قادیائی نے وی والمہام کا دروازہ کیا کھولا کہ علی سارے ہی باون گذرے ہیں۔ مرزاغلام احمد قادیائی نے وی والمہام کا دروازہ کیا کھولا کہ عالب کے الف ظ میں:

ہر یو الہوں نے حسن پرتی شعار کی اب آبردے شیدہ الل نظر می

ایک اور بات ای مرزائی لڑ کے نے لکھی کہ:''اس ونت تو ہم احسان صاحب کے گھر کے افراد، لینی مسلمان تھے اور اب ہم پرفتو کی دیتے ہیں۔''

حالاتک مرزائیوں کے کفر کے بارہ بیں اس وقت بھی میرے ایقان اور ایمان کا عالم یہ تھا
کہ ربوہ بیں رہنے کے باوجود پانی کی ایک بو نما اور کھانے کا ایک لقمہ تک منہ بیں نہ ڈالا تھا کہ کفار
کے برتنوں بیں کھانا درست نہیں۔ کیا مرزائی لڑکے اور خود مدیر الفرقان اس کے خلاف پر حلف
اٹھانے کو تیار ہیں کہ بیس نمام دن ربوہ بیس بھوکا رہا تھا اور ان دنوں ربوہ بیس کوکا کولا وغیرہ
مشروبات میسرنہ تھے اور جب مدیر الفرقان نے بیش کش کی کہوہ میرے لئے ربوہ اشیشن سے
جہاں کہ سلمانوں کی دوکا نیس ہیں۔ پچھ کھانے پینے کومٹلوالیتے ہیں تو میں نے شکر یہ سے تال دیا
تھا۔ اس جھوٹ پر یہی کہتا ہوں۔

خوف خدائے پاک دلوں سے لکل گیا آنکھوں سے شرم سرور کون ومکال گئی

الفرقان نے اخبار اہل حدیث کے مدیر کے نام کے بعد ایک عنوان مساجد کے لئے خدائی غیرت کے ماتحت راقم الحروف کے خلاف کھریا وہ گوئی اور اپنے خبیث باطنی کو طو مار بائدھا۔

وہ ہم پر قاتلانہ ملمی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:''مرزائیت کے خلاف کلھنے کی پاداش میں مرزاغلام احمد قادیانی کا الہام کیے پوراہوا کہ'' انسسی مھین من اراد اھانتك''کہ جس نے مجھے ذلیل کیا اسے میں ذلیل کروں گا۔''

اگر مدیر الفرقان کامقصدیہ ہے کہ اس جملہ کا سبب مرزائیت کے خلاف ہماراقلمی اور لسانی جہاد ہے تو حکومت کواس طرف توجہ کرنی جا ہے

اوراگراس کا مطلب ہے کدیوقدرت کی طرف سے مزاتھی تو ہم ہی کہ سکتے ہیں کہاس کے برعکس بید قدرت کی طرف سے ایک انعام تھا کہ اس نے ہماری ان حقیر خدمات کو شرف قبولیت بخشنے ہوئے (جو ہم کفر، ہرقتم کے کفر، جن میں سرفیرست مرزائیت ہے کے خلاف سرانجام دے

رہے ہیں)ایے فضل وکرم سے ہمیں محفوظ رکھا توبات زیادہ درست ہوگا۔

اگر دریالفرقان کی مراد لا ہور کے ایک کمیونسٹ مفت روزہ کی وہ ہرزہ سرائی ہے جس کا ہرمؤمن مسلمان اور محب وطن پاکتانی نشان بنا ہوا ہے قشاید شاعرانہ طور پر بیہ کہا جاسکے کہ معاملہ بالکل برعکس ہے اور مرز اغلام احمد قادیانی کا الہام اپنے بارہ بیل نہیں بلکہ ہمارے بارہ بیل تھا کہا دھراس کے دریے نے ہمارے ظاف بہتان طرازی شروع کی ۔ ادھرز نجیریں پائن کر خودر سوا ہوگئے۔

ر ہامعالمہ الاعتصام کا تو اس کے بارہ میں اہل حدیث امرتسر کے نامور مدیر بیٹی الاسلام حضرت مولا ناامرتسری کا ایک پہندیدہ شعر بی لقل کئے دیتا ہوں \_

> ان يحسدوني فأنى غير لائمهم قبلي من أهل الفضل قد حسدوا

اورآ و پھراس پرمناظرہ کرلوتح بری یا تقریری جیسے تم چا ہواور جہاں تم چا ہو کہ ذلیل کون ہوا؟ مرزاغلام احمد قاویا نی اوراس کی اولا داخلاف، یا ثناءاللہ اوراس کے ساتھی اور دفیق؟ مرزا کی موت کب ہوئی؟ کیسے ہوئی نورالدین کیسے مرا؟ اور بشیرالدین کا انجام کیا ہوا؟ اور جمیس امید ہے کہ لاحق کا انجام بھی سابق سے مختلف نہوگا۔ انشاءاللہ العزیز!

مدر الفرقان نے اپنے بغض اور رذالت طبعی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لا ہور کے ایک سوشلسٹ روز نامہ سے ایک خبر بھی نقل کی ہے۔ جس میں مدریر جمان الحدیث کے بارہ میں ایک الزام تر اشا گیا تھا۔ الفرقان نے اس کے پنچ کھھا ہے: '' ہم ان اقتباسات کو بھی تاریخ میں محفوظ کرنے کے لئے شائع کرد ہے ہیں۔''

قار کین صرف ای سے اندازہ لگالیس کہ امت مرزا اپنے شبّی کی پیروی میں دیانت وامانت سے کس حد تک عاری ہوچکی ہے۔ کیونکہ اس روز نامہ نے ووسرے دن ہی اس فبر کے جھوٹ اور بے بنیاہ ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی تر دیدشالک کروی تھی۔ لیکن مرزائیوں کے اس" پوپ" کی بددیائی اور افتراء پردازی کو دیکھئے کہ اس نے فبرلقل کرتے ہوئے اس کی تر دید کے بارہ میں پھے کہنے کی زمنت تک گوار انہیں کی۔ حالانکہ اگر اسے تاریخ میں محفوظ کرنے کا اثناہی شوق تھا تو ہم اسے غلام احمد ، اس کی امت ، اس کے بیٹوں ، پوتوں اور ان کی بیویوں کے بارہ میں انہ کر دیتے ہیں جن کی تر دید کی جرائے آج تک کی مرز ان کوئیس ہوگی۔ میں ایس کے بیٹوں کی بردیکر بی تو تر کی موجب میں محفوظ کر لیں اور مزے کی بات کہ ایک بھی بیگا نے سے نہیں۔

مرزاغلام احمد قادیانی کا اپنابیٹا اور مرزائیت کا کیے از صناد وید مرزابشرا حمد اپنے باپ
کے سواخ میں لکھتا ہے: ''بیان کیا مجھ سے میری والدہ صاحبہ نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانہ
میں حضرت سے موعود تمہارے دادا کی پنش وصول کرنے گئے تو پیچے پیچے مرزا امام الدین بھی چلے
گئے۔ جب آپ نے پنشن وصول کر لی تو آپ کو پھلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قاویان لانے
کے باہر لے گیا اور ادھرادھر پھرا تار ہا۔ جب آپ نے سارار و پییاڑ اکر ختم کر دیا تو آپ کوچھوڑ کر
کہ بیں اور چلا گیا۔ حضرت سے موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے اور
چونکہ تمہارے دادا کا منشاء رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہوجا ئیں۔ اس لئے آپ سیالکوٹ شہر میں
و پئی کھنری کی چہری میں قلیل تخواہ پر ملازم ہوجا ئیں۔ اس لئے آپ سیالکوٹ شہر میں
و پئی کھنری کچری میں قلیل تخواہ پر ملازم ہوجا کیں۔ اس لئے آپ سیالکوٹ شہر میں

مرزاغلام احمد قادیانی کا برالز کا ادر مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ اپنے باپ کے بارہ میں بول سے ہرافشانی کرتا ہے: '' حضرت سے موجود نے تریاق اللی دوا خدا تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت بنائی اور اس کا آیک برزاجز وافیون تھا اور بیدواکسی قدر اور افیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اقال کو حضور چیدمانی سے زائدتک دیتے رہے اور خود بھی وقتاً فو قام محتلف امراض کے دوروں کے دقت استعال کرتے رہے۔'' (مندرج اخبار الفضل قادیان مورجہ ارجوالی 1974ء)

اورخود مرزاغلام احمد قادیانی اپنے بارہ میں یوں خردیتا ہے: '' مجی اخویم عمیم محمد سین صاحب۔اس وقت میاں یارمحمد جیجاجاتا ہے۔آپ اشیاء خوردنی خود خریدیں اور ایک بول ٹا تک وائی کی پلومر کی دکان سے خرید دیں۔ گرٹا تک وائن چاہئے۔اس کا لحاظ رہے۔ باتی خیریت (خطوط امام بنام غلام ص٥)

ے۔''

اور پلومر کی دوکان ہے جب پوچھا گیا کہ ٹا تک کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا:

" ٹا تک وائن ایک قیمت مصہ ہے۔ "

(منقول از سودائے مرزاص ۱۹۳۳ میں ہند ہوتھا گیا کہ ٹا تک کیا ہے تو والایت سے سربند ہوتوں میں آتی ہے۔ اس کی قیمت مصہ ہے۔ "

ادراگر خبر درج ہی کرنی تھی تواپنے خلیفہ اوّل کی کی ہوتی ۔ مرزائی اخبار پیغا مسلح کا نامہ نگارایک اشتہار مخبینہ صدافت میں لکھتا ہے: "کہاں مولوی نورالدین صاحب کا حضرت کے موجود (مرزا تاویانی) کو نبی اللہ اور رسول اللہ اور اسمہ احمد کا مصداق یقین کرنا اور کہاں وہ حالت کہ وصیت کے وقت سے موجود کی رسالت کا اشارہ تک نہ کرنا ، استقامت میں فرق آتا اور چھر بطور سرزا کھوڑ ہے۔ گر بری طرح زخی ہونا۔ آخر مرنے سے پہلے کی دنوں تک بولئے ہے تھی لاچار ہو جاتا اور نہایت مفلی میں مرنا اور آئندہ جہاو ہیں بھی کچھر زا اٹھا نا اور اس کے جوان فرز ندعبدائی کا عنا اور نہایت مفلی میں مرنا اور آئندہ جہاو ہیں بھی کچھر نا اٹھا نا اور اس کے جوان فرز ندعبدائی کا عناون شاب میں مرنا اور اس کی بیوی کا بناہ کن طریق پر کسی اور جگہ تکاح کر لینا وغیرہ۔ یہ سب عفوان شاب میں مرنا اور اس کی بیوی کا بناہ کن طریق پر کسی اور جگہ تکاح کر لینا وغیرہ۔ یہ سب با تیں کم عبرت آنگیز نبیں تھیں۔ "

اب ذراسید تھام کے ان جُرول کو تاریخ کے بیدہ بیل محفوظ رکھنے کا بندو بست کیجئے۔ جو ان کے خلیفہ ٹائی اور مرز اغلام احمد کے بڑے لڑے کے بارہ میں چھی اور جن کی تر دید کی جراًت نہ آئے تک کی کو ہوئی اور نہ خود مرز ابشر الدین کو اس کا حوصلہ ہوا اور وہ خبریں ہیں۔ با قاعدہ گواہوں کی ایک فوج کے ساتھ، حضرت خلیفہ مرز ائیت مرز ابشر الدین محمود کے بارہ میں ایک مرز ائی فاتون خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں: 'میں میاں صاحب کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں اور لوگوں میں ظاہر کر دینا چاہتی ہوں کہ وہ کسی روحانیت رکھتے تھے۔ میں اکثر اپنی سہیلیوں سے سنا کرتی تھی کہ وہ بردے زائی شخص ہیں۔ مگر اعتبار نہیں آتا تھا۔ کیونکہ ان کی مؤمنا نہ صورت اور نیچی شرمیلی آتا تھا۔ کیونکہ ان کی مؤمنا نہ صورت اور نیچی شرمیلی آتا تھا۔ کیونکہ ان کی مؤمنا نہ صورت اور نیچی میرے والدصاحب نے جو ہر کام کے لئے حضور سے اجازت حاصل کرتے ہیں اور بڑے تھی اجمدی ہیں۔ ایک دقعہ حضرت صاحب کو پہنچانے کے لئے دیا۔ جس میں اپنے ایک کام کے لئے اجازت ما گل تھی ۔ خبر میں رقعہ حظرت صاحب کو پہنچانے کے لئے دیا۔ جس میں اپنے ایک کام کے لئے اجازت ما گل تھی ۔ خبر میں رقعہ لے کر گئی۔ اس وقت میاں صاحب نئے مکان میں مقیم تھے۔ میں اجازت ما گل تھی ۔ خبر میں رقعہ لے کر گئی۔ اس وقت میاں صاحب نئے مکان میں مقیم تھے۔ میں نے ایک کی جو وہاں تک میرے ساتھ ہی گئی اور ساتھ ہی واپس آء گئی۔ چندون بعد نے ایک ویا۔ جس ایک آئی گئی۔ چندون بعد نے ایک ویا۔ جس ایک آئی گئی۔ چندون بعد نے ایک ویا۔ جس کی ایک آئی اور ساتھ ہی واپس آء گئی۔ چندون بعد

جھے پھر ایک رقد لے کر جانا پڑا۔ اس وقت بھی وہی لڑی میرے ہمراہ تھی۔ جول ہی ہم دونوں
میاں صاحب کی نشست گاہ میں پنچیں قو اس لڑی کو کس نے پیچھے ہے آ واز دی میں اکمیلی رہ گئے۔
میں نے رقعہ پیش کیا اور جواب کے لئے عرض کیا۔ مگر انہوں نے فر مایا کئم کو جواب دے دوں گا۔
مگراؤ مت باہرایک دو آ دقی میر اانتظار کر رہے ہیں۔ ان سے ل آؤں۔ جھے ہے کہہ کر باہر کی
طرف چلے گئے اور چند مند بعد پیچھے تمام کروں کو قل لگا کر اندر داخل ہوئے اور اس کا بھی باہر
والا درواز ہ بند کر دیا اور چنکیاں لگا دیں۔ جس کمرے میں جس تھی ہو ہ اندر سے چوتھا کمرہ تھا۔ جس سے
حالت دیکھ کر تخت گھرائی اور طرح طرح کے خیالات دل میں آ نے لگے۔ آ خرمیاں صاحب نے
ہم سے چھیڑ چھاڑ شروع کی اور مجھ سے برافعل کرنے کو کہا۔ میں نے انکار کر دیا۔ آ خر زیر دئی
انہوں نے بھے پائک پرگرا کرمیری عزت بربادی اوران کے منہ سے اس قدر بد ہو آ رہی تھی کہ جھکو
پھرا آ گیا اور وہ گفتگو بھی الی کرتے تھے کہ بازاری آ دمی بھی الی ٹیس کرتے میکن ہے جھکو دھمکا یا
کرکی سے ڈرکیا تو تمہاری بدنا می ہوگی۔ جھ پرکوئی شک نہ کرے گا۔'

(اخبارمبله بابت جون ۱۹۲۹ء، خادم قادیانی منقول ازر بوه کاندیسی آسر مصنفه راحت ملک برادرخورد عبدالرحمٰن )

الله دند مرزائی صاحب! اگر خرنقل بی کرنی تھی توبیل ہوتی۔ پھول کی چی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد عاداں پر کلام نرم ونازک بے اثر

ڈرااورآ کے چلئے۔اورد کھنے کہ اس امت مرزائی کے سربراہ کا کردارکیسا ہے۔جس کی رفاقت وغلامی پریدیرالفرقان نازاں ہے اورجس کے بخشے ہوئے شیش محلوں میں بیٹے کرمرزائیت کا بدیرعم خولیش اور برخود فلط فالد دوسروں پر پھر پھیکا ہے۔

ایک خاعدانی مرزائی اور خلیفه قادیان کے خاندان سے انتہائی قربت رکھنے والانو جوان محمد یوسف لکھتا ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم!

"نحمده ونصلى على رسوله الكريم اشهد أن لا أله ألا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"

میں اقرار کرتا ہوں کہ حضرت محصلیہ خدا کے نبی اور خاتم النہین ہیں اور اسلام سیا خرجب ہے۔ میں احمدیت کوبھی برحق سجھتا ہوں اور حضرت مرز اقادیانی کے دعو کی پر ایمان رکھتا ہوں اور شیح موجود مانتا ہوں اور اس اقرار کے بعد میں مؤکد بعذ اب حلف اٹھا تا ہوں۔

میں اپنے علم اور مشاہدہ اور رویت عینی اور آگھوں دیکھی بات کی بناء پر خدا کو حاضر ناظر جان کراس کی پاک ذات کی تئم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین مجمود احمد خلیفہ ربوہ نے اپنے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد سے زنا کروایا۔ اگر میں اس حلف میں جھوٹا ہوں تو خدا کی لعنت اور عذاب مجھ پر نازل ہو۔ میں اس بات پر مرزا قادیانی کے ساتھ بالمقابل حلف اٹھانے کے لئے بھی تیار ہوں۔

(منقول ازریوہ کا فیابی آمر سر ۱۹۹۹)

اے جھم اشکبار ذارا دیکھ تو سی یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو

اب ذراخود مرزائیوں کی اپنی گواہیاں بھی ٹارکر لیجئے۔ اچھا ہوا کہ آپ نے ہمیں توجہ ولا کرایک اہم بات کو تاریخ کے سینوں میں ہمیشہ کے لئے محفوظ کرنے کا سامان مہیا کردیا۔ وگر شہ آج شائد ہی کسی مسلمان کے حافظ میں بہ بات موجودرہ گئی ہوتی۔

نهم صدع ممیں دیے نه ہم فریاد یول کرتے نه کھلتے راز سربستہ نه یول رسوائیال ہوتیں

اور:

عدو شرے برانگیزد کہ خیر مادراں باشد

گواهی نمبر:ا

شیخ مشاق احمد قادیانی مرزامحود کے متعلق خبرسناتے اوران کے متعلق گواہی دیے ہیں:

دخا کسار پرانا قادیانی ہے اور قادیان کا ہر فرد بھر جھے خوب جانتا ہے۔ جبرت کا شوق جھے بھی

دامن گیر ہوا اور میں قادیان ہجرت کر آیا۔ قادیان میں سکونت انتقیار کی۔ خلیفہ قادیان کے حکمہ
قضاء میں بھی چھے عرصہ کام کیا۔ مگر دل میں آرزوآ زادروزگار کی تھی اورا خلاص مجبور کرتا تھا کہ اپنا

کارو بار شروع کر کے خدمت دین بجالاؤں۔ چنانچے خاکسار نے احمدید دواگھر کے نام پرایک
دوا خانہ کھولاجس کے اشتہارات عموماً اخبار الفضل میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ مگر میں یہ کہول تو

ہجاہوگا کہ قادیان کی رہائش میری عقیدت کوزائل کرنے کا باعث ہوئی۔وگرنہ اگریس اور قادیانی بھائیوں کی طرح دوردور ہی رہتا تو آج مجھے استجارتی کمپنی کے ایکٹروں کے سربستہ رازوں کا انگشاف نہ ہوتا۔یا اگر میں خاص قادیان میں اپنا مکان بنالیتا یا خلیفہ قادیان کا ملازم ہوجا تا تو بھی مجھے آج اس اعلان کی جرائت نہ ہوتی۔'' (خاکسار شخ مشاق احمہ احمہ یدوا گھر قادیان) گوا ہی نم بر ۲۰

ڈاکٹر محمد اللہ قادیائی کہتے ہیں: ' میں خداتعالی کو حاضر وناظر جان کراسی کی قتم کھا کر جس کی جھوٹی فتم کھا تا کہ جس کی جھوٹی فتم کھا نالدی ہوں کہ جس کی جھوٹی فتم کھانا لعمی وں کا کام ہے۔ بیشہادت دیتا ہوں کہ میں اس ایمان اور بیش پرست انسان ہے۔ میں ان کی کہ موجودہ خلیفہ مرز امحمود احمد قادیائی دنیادار، بدچلن ، اور عیش پرست انسان ہے۔ میں ان کی بدچلن کے متعلق خانہ خدا، خواہ وہ معجد ہو، یا بیت اللہ شریف یا کوئی اور مقدس مقام ہو۔ میں حلف موکد بعد اب اٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ اگر خلیفہ صاحب مبللہ کے لئے تکلیں تو میں مباہلہ کے خاضر ہوں۔''

بیالفاظ میں نے دلی ارادہ ہے کھودیئے ہیں۔ تا کہ دوسروں کے لئے ان کی حقیقت کا اکشاف ہوسکے۔والسلام! (ڈاکٹر محم عبداللہ آتھوں کا مہتال، قادیان حال لامکور) گواہی تمبر: سو

مستری الله بخش قادیانی، خلیفہ قادیان کی پاک بازی کا قصہ یوں بیان کرتے ہیں:
"بیں خدا کو حاضر تاظر جان کراس کی قتم کھا کریتے خریر کا ہوں کہ موجودہ خلیفہ مرز انجمودا حمد دنیا دار،
عیش پرست اور بدچلن انسان ہے۔ بیس ہروقت اس سے مباہلہ کے لئے تیار ہوں۔"

(مستری اللہ بخش احمدی قادیانی)

گوای نمبر به

بیگم صاحبہ ڈاکٹر عبداللطیف صاحب ہم زلف خلیفہ ربوہ فرماتی ہیں:''مرزامحمود خلیفہ ربوہ بدچلن، زنا کارانسان ہیں۔ میں نے خودان کوزنا کرتے دیکھااور میں اپنے ووٹوں بیٹوں کے سر پر ہاتھ رکھ کرمؤ کد بعد ب حلف اٹھاتی ہوں۔''
سر پر ہاتھ رکھ کرمؤ کد بعد ب حلف اٹھاتی ہوں۔''

گواهی نمبر:۵

خان عبدالرب برہم صدرائجمن کے دفتر بیت المال میں کام کرتے اور سرمحم ظفر الله کی

کوشی کے ایک حصہ میں رہائش پذیر تھے۔آپ نے مرزاجمودقادیانی کی ہمشیرہ کا دودھ پیا ہوا ہے۔
اس ہے آپ کے گہرے مراسم کا اندازہ لگا ہے۔وہ کہتے ہیں: ''میں شرعی طور پر پورا پورااطمینان
حاصل کرنے کے بعد خدا کو حاضر وناظر جان کر بیہ کہتا ہوں کہ موجودہ خلیفہ صاحب یعنی مرزاجمود
احمدقادیانی کا چال چلن نہا ہت خراب ہے۔اگروہ مباہلہ کے لئے آ مادگی کا اظہار کریں تو میں خدا
کے ضل سے ان کے دمقا مل مباہلہ کے لئے ہروقت تیار ہوں۔والسلام!'' (عبدالربرہم)
گواہی نمیر: ۲

عتیق الرحمٰن فاروق سابق مرزائی مبلغ کھتے ہیں: ''میری قادیانی جماعت سے علیدگی کے وجو ہات منجملہ دیگر دلائل ویرا ہین کے ایک وجہ اعظم خلیفہ صاحب کی سیاہ کا ریاں اور بدکاریاں ہیں۔ پرحقیقت ہے کہ خلیفہ صاحب مقدس اور پاکیزہ انسان نہیں بلکہ نہایت ہی سیاہ کا راور بدکارہے۔

اگر خلیفہ صاحب اس امر کے تصفیہ کے لئے مباہلہ کرنا چاہیں تو میں بطیب خاطر میدان مباہلہ میں آنے کے لئے تیار موں۔فقط!''

(خاكسارغتيق الرحلن فاروق،سابق مبلغ جماعت احمد ميقاديان)

گواہی نمبر:۷

على حسين قادياني اپني والده كا واقعه بيان كرتے ہيں: "ميں خدا كوحاضرونا ظرجان كر، اس كوتتم كھا كر، جس كى جھو ئى قتم كھا نالعينوں كا كام ہے۔ "

مندرجہ ذیل شہادت کھتا ہوں: ''بیان کیا جھے میری والدہ نے کہ میں حضرت خلیفہ مرزاجمود احمد کے ہاں رہا کرتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب جوان نامحرم الرکیوں پوٹل مسرین م کر کے انہیں سلادیا کرتے تھے۔ پھرآپ ان کوئی جگہ سے ہاتھ سے کا شنے ، تب بھی انہیں ہوٹی نہ ہوتی تھی۔ ایک وفعہ حضرت صاحب کے گھر میں سیر صیاں چڑھ رہی تھی کہ او پر سے حضرت صاحب آئیں سیر صیال چڑھ وہی تھی کہ او پر سے حضرت صاحب انہیں سیر حیول پر سے اترتے آ رہے تھے۔ جب میرے مقامل پنچے تو انہوں نے میری عیاتی پکڑی میں نے دور سے چھڑائی۔'' (خاکسار علی صین قادیائی)

گواهی نمبر:۸

ملك عزيز الرحن جزل سيرررى احدبيه حقيقت پيند پارٹي لا مور قادياني جماعت ك

مشہور ومعروف مرکزم میلغ ملک عبدالرحن خادم تجراتی ،مصنف احدید پاکٹ بک کے حقیق برا در ہیں۔آپ واقف زندگی موکرر بوہ میں عرصہ تک قیام پذیررہے اور دفتر پرائیویٹ سیرودی میں بطورسپر نٹنڈنٹ کے فرائض انجام دیتے رہے اور آپ فارن مشن اکا وَنٹس کے انچارج بھی تھے۔ فرماتے: ''میں اس قہار خدا کی تم کھا کرجس کی جھوٹی قتم کھانالعثیوں کا کام ہے۔ یہ بیان کرتا ہوں کہ ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ریاض واقف زندگی ربوہ (حال راولپنڈی) نے میرے سامنے میرے مکان واقعہ لا ہور پر کئی ایسے واقعات بیان کئے جن سے خلیفہ صاحب ربوہ کے ا دّل درجہ بدکار ہونے کا یقین کامل ہوجاتا ہے۔اس نے میرے اور چند دوستوں کے سامنے بالوضاحت سد بیان کیا کہ خلیفہ صاحب ربوہ معدائی بیویوں کے با قاعدہ پروگرام کے تحت بدکاری کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید فرمایا کہ میں نے اس تمام بدکاری کو پھٹم خود دیکھا ہے۔اگرڈاکٹرنذ براحمدصاحب ریاض اس بیان ندکورہ بالاسے انحراف کریں تو میں ان سے حلف مؤكد اعذاب كامطالبه كرول كامريد برآل مجه يؤنكه خليفه صاحب كدفتر برائيويث سيكرثري میں بطور میرنٹنڈ نٹ کام کرنے اور خلیفہ صاحب کونز دیک ہے دیکھنے کا موقع ملاہے۔ میں بھی خلیفہ صاحب سے اس منمن میں اور ان کے جھوٹے دعوے مصلح موعود کے بارہ میں مباہلہ كرنے كو جروفت تيار جول فقط! " ( كلك عزيز الرحن جزل سكرٹرى احمد يحقيقت پنديار أن لا مور) گواهی نمبر:۹

مشہور مرزائی بیلغ شیخ عبدالرحل جن کومرزامحود قادیانی دورہ انگلتان بیں اپ ہمراہ
کے کر گیا تھا۔ یوں گو ہرافشاں ہیں: ''موجودہ خلیفہ بخت بدچلن ہے۔ یہ نقترس کے پردہ بیں
عورتوں کا شکار کھیلتا ہے۔اس کام کے لئے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا
ہوا ہے۔ان کے ذریعہ بیمعصوم کڑکیوں اور کڑکوں کو قابو کرتا ہے۔اس نے ایک سوسائٹ بنائی ہوئی
ہوا ہے۔جس میں مرداور عورتیں شامل ہیں اس سوسائٹ میں زنا ہوتا ہے۔'

(عبدالرحمٰن قادیانی)
گواہی نم ہمر: • ا

عبدالمجيدقادياني جوائي خدمات جليله كى بناء پرخدام الاحربيطقه اتصى كاجزل سيرترى ره چكا ہے۔ رقسطراز ہے: ''فتم ہے جھوكو خداتعالى كى وحدانيت كى، تتم ہے جھوكوقر آن پاك كى سچائى كى، قتم ہے جھوكومييب كبرياكى معصوميت كى، كه ميں اپئے قطعى علم كى بناء پر جناب مرزابشير الدین محود احمد خلیفدر اوه کوایک تا پاک انسان بیجی ش ش آلیقین پرقائم ہوں۔ نیز اس بات پر بھی شرح صدر حاصل ہے کہ آپ بیسے شعلہ بیان یعنی (سلطان البیان) مقرر سے قوت بیان کا چین مرح صدر حاصل ہے کہ آپ بیسے شعلہ بیان یعنی (سلطان البیان) مقرر سے قوت بیان کا چین جو کہ جانا اور دیگر بہت سے امراض کا شکار ہونا، مثلاً نسیان، فالح وغیرہ یقیناً خدائی عذاب ہیں جو کہ خدائے عزیز کی طرف سے اس کی قدیم سنت کے مطابق مفتریان کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔ "علاوہ دیگر واسطوں کے آپ کے خلص ترین مریدوں کی زبانی وقا فو قا آپ کے محتا و کے بارہ شن جیب وغریب انکشاف اس عاجز پر ہوئے۔ مثال کے طور پر آپ کے ایک خلص مرید جناب محمد بی صاحب میں سے بارہ ہیں بہت سے دلائل و ثبوت اور خلیفہ کے چال چلن اور غیر شرعی افعال کے مرتکب ہونے کے بارہ ہیں بہت سے دلائل و ثبوت اور خلیفہ کے چال چلن اور غیر شرعی افعال کے مرتکب ہونے کے بارہ ہیں بہت سے دلائل و ثبوت اور خلیفہ صاحب کے چال چلن اور غیر شرعی افعال کے مرتکب ہونے کے بارہ ہیں بہت سے دلائل و ثبوت اور خلیفہ صاحب کے جال چلن اور غیر شرعی افعال کے مرتکب ہونے کے بارہ ہیں بہت سے دلائل و ثبوت اور خلیفہ صاحب کے جال جل سے دلائل و ثبوت اور خلیفہ صاحب کے بیان میں بہت سے دلائل و ثبوت اور خلیفہ صاحب کے جال جل میں بہت سے دلائل و ثبوت اور خلیفہ صاحب کے بیان درخیر شرعی افعال کے مرتکب ہونے کے بارہ ہیں بہت سے دلائل و ثبوت اور خلیفہ صاحب کے بیان درخیر شرعی افعال کے مرتکب ہوئے کے بارہ ہیں بہت سے دلائل و ثبوت اور خلیفہ کی مقابل کے مرتکب ہونے کے بارہ ہیں بہت سے دلائل و ثبوت اور خلیفہ کے دلیل و ثبوت کے دلیان کو میں بیان کی مرتکب ہونے کے بارہ ہیں بیان کے دلیان کو میان کی کا موقع کی کو دلیان کو میں کا کو دلیان کو میں کو دلیان کی کو دلیان کی کو دلیان کو دلیان کو کلی کی کو دلیان کو دلیان کی کو دلیان کو دلیان کو دلیل کو دلیان کی کو دلیان کو دلیان

اس جگہ میں احتیاطاً بیلکھ دینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ اگر محتر مصدیق کومیرے بیان بالا کی صحت کے بارہ میں کوئی اعتراض ہوتو ہروم ان کے ساتھا ہے اس بیان کی صدافت پر مبللہ کے لئے تیار ہوں۔ گواہی نم ہر: ا

حافظ عبدالسلام مرزائی شہادت دیتاہے:'' میں خدا کوحاضرونا ظرجان کرجس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔جوجبار وقہار ہے۔جس کی جھوٹی قتم کھا تالعنتی اور مرد و د کا کام ہے۔''

حسب ذیل شہادت دیتا ہوں: ش ۱۹۳۷ء سے لے کر ۱۹۳۱ء تک مرزاگل محمد صاحب رئیس قادیان کے گھر میں رہا۔ اس دوران میں کئی مرتبہ ایک عورت مساۃ عزیزہ بیگم صاحب کے خطوط خفیہ طریقے سے ان کی ہدایت برعمل کرتے ہوئے کہ ان خطوں کا کسی سے بھی ذکر نہ کرنا۔ خلیفہ محمود کے پاس لے جاتارہا۔ خلیفہ نہ کور بھی اس طریقہ سے اور ہدایت بالا کو دہراتے ہوئے جواب دیتارہا۔ خطوط انگریزی میں تھے۔

اس کے علاوہ ایک عورت کورات کے دس بجے بیرونی راستہ سے لے جاتار ہا۔ جب کہ اس کا خاوند کہیں باہر ہوتا عورت غیر معمولی بناؤستگھار کرکے خلیفہ کے دفتر میں آتی تھی۔ میں بموجب ہدایت اسے محنشہ یا دو محنشہ بعد لے آتا تھا۔ان واقعات کے علاوہ بعض اور واقعات سے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ خلیفہ صاحب کا چال چلن شراب ہے اور میں ہروقت ان سے مباہلہ کرنے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ خلیفہ صاحب کا چال چلن شراب ہے اور میں ہروقت ان سے مباہلہ کرنے

(مافق مبدالسلام بسرسلطان مادخان صاحب استادميال ناصراحمه)

کے لئے تیارہوں۔ سکواہی نمبر:۱۲

مرزائی غلام حسین کہتا ہے: ' میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اوراس کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آئی غلام حسین کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آئی علام حسین احمدی کے میں جھوٹ کھور ہا ہوں آؤ اللہ کی جھو پر لعنت ہو۔' (غلام حسین احمدی) کو ای کی میں جھوٹ کھور ہا ہوں آؤ اللہ کی جھو پر لعنت ہو۔' (غلام حسین احمدی) کی جھوٹ کھور ہا ہوں آؤ اللہ کی جھوٹ کی میں احمدی کا میں احمدی کھوٹ کو ایک کی میں احمدی کی میں کھوٹ کی میں احمدی کی میں کو ایک کی میں کی میں کا میں کی میں کی میں کی کھوٹ کی میں کی کی کھوٹ کی کھوٹ

مرزامنیراحدنسیرقادیانی حلفا کہتا ہے: '' مجھے دلی یقین ہے کہ مرزابشیرالدین محموداحمہ قادیانی خلیفہ قادیانی خلیفہ کا دیائی خلفا کہتا ہے۔ '' مجھے دلی یقین ہے کہ مرزابشیرالدین محموداحمہ قادیان نہایت بدچلن، لوز کر یکٹرانسان ہے۔ بشار عینی شہادتیں جو مجھ تک بھی ہیں۔ ہن کی بناء پر میں بیجان نے کے لئے تیار ہوں کہ دافتی خلیفہ ساحب قادیان اپنی ہیں۔ اس دلی یقین کا شہوت میں بیہاں تک دے سکتا ہوں۔ اگر خلیفہ صاحب قادیان اپنے کر یکٹر، چال چلن کی صفائی کے لئے مبللہ کرنے کو تیار ہوں تو ہر طرح اسے قبول کرنے و تیار ہوں تو ہر طرح اسے قبول کرنے و تیار ہوں۔''

گواهی نمبر:۱۸۳

بیخ بشر احد مصری قادیانی کم بارہے: '' میں خداوند تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر بیان کرتا ہوں کہ میں نے مرز ابشیر الدین محمود احمد کوچشم خود زنا کرتے دیکھا ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پرخداکی لعنت ہو۔''

گوای تمبر:۱۵

مرزائیوں کی اہم ترین جاعت، انجمن انصار احمدیہ قادیان کے سابق صدر فرماتے ہیں: '' میں خدا کو حاضر ناظر جان کراس کی تھم کھا کر جس کی جھوٹی تھم کھا نالعثنوں کا کام ہے۔ یہ تحریر کرتا ہوں کہ میں مرزامحود احمد قادیاتی کی بیعت سے اس لئے علیحدہ ہوا تھا کہ جھے ان کے خلاف احمد کو لڑکوں ہوئی کیوں اور عور توں کے حجے واقعات پہنچے تھے۔ جن کے ساتھ مرز احمود احمد نے بدکاری کی تھی۔ اس بناء پر میں نے مرزامحود احمد قادیائی کو کھا تھا کہ آپ کے خلاف احمد کی لڑکیاں اور عور تیں اپنے واقعات بیان کرتی ہیں۔

الي صورت من آپ يا جماعتي تميش كسامنے معاملہ پيش ہونے دي يا ميدان

مبللہ کے لے تیار ہوں۔ یا طف مؤکد بعذاب اٹھائیں یا جمیں موقعہ یس کہ ہم تمام واقعات پیش كركے جلسه مالانہ كے موقعہ پرتمام احمہ يوں كى موجودگى بين آپ كے ماہنے حلف مؤكد احذاب الفائين تاكروز بروز كاجمكر افتم موكرت كابول بالاجو ليكن مرز امحودقا دياني كوكس طريق برجمي عل پیرا ہونے کی جرأت نہیں ہوئی سوائے کفار والاحرب بائیکاٹ مقاطعہ استعال کرنے کے۔ ١٩٢٧ء سے لے كرآج تك ميں اى عقيده برعلى وجد البقيرت قائم موں كدمياں محمود احمد آیک زانی اور بدچلن انسان ہے۔جس کوخدارسول اوراس کے خادم حضرت سیح موعود سے سی فتم ي كوكن نبت نبيس \_ أكريس ايخ اس عقيده يس باطل يرمول توالله تعالى كى مجمد يرلعنت مو-" ( نکیم عبدالعزیز سابق پریذیڈنٹ المجمن احمد بیقادیان )

گواهی نمبر:۱۹

اورمنيراحمة قادياني كي اوراضافه كرت ين "دهن خداكوحاضر وناظر جان كرجس جموتي قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے بیتحریر کرتا ہول کہ ش فے حضرت مرز امحود احمد قادیان کو اپنی آ کھے سے ز ٹاکرتے دیکھاہے اور ش اقر ارکرتا ہول کہ اس نے میرے ساتھ بھی بدفعلی کی ہے اور ش جھوٹ (منيراحمة قادياني) بولول وجمع برخدا كالعنت موسي جين عوين ربتاتها-

گواهی نمبر: ۱۷

مح عبدالله مرزائی اس برمزیداضاف کرتے ہیں: "معری عبدالطن صاحب کے برے ال ك حافظ بشراح في مير ب سامن باته من قرآن شريف لے ك بيلفظ كم - خداتعالى مجھ یارا پارا کردے اگر میں جموٹ بولٹا ہوں کہ موجودہ خلیفہ صاحب نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ من خداكي تم كها كربيدوا قعد كورم ابول " (بقلم خودمحدعبدالله احدييث فرنير باكس مسلم نا كان لا بور) تحواہی نمبر: ۱۸

سمن آباد لا موركی ايك خاتون سيده ام صالحه بنت سيد ابرارحسين كهتی مين: "مرزاگل محرصاحب مرحوم (آپ قادیان کے رئیس اعظم تھے اور وہاں بدی جائداد کے ما لک تھے اور مرز اغلام احمد قادیانی کے خاندان کے رکن تھے) کی دوسری ہوہ چھوٹی بیگم نے مجھے بیان کیا کہ خلیفہ کو میں نے اپنی آئکھوں سے ان کی صاحبز ادی اور بعض ووسری عور تو ل كے ساتھ زناكرتے ہوئے ويكھا ہے۔ يس نے خليفه صاحب سے ايك دفعة عرض كى كه حضوركيا معالمه ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن وسنت بل اس کی اجازت ہے۔ البتہ اس کوعوام بل پھیلانے کی ممانعت ہے۔ 'نعصو ذبالله من ذالك ''میں خدا کو حاضرونا ظرجان كر حلفيه بيان كردى موں شايد ميرى مسلمان بہنس اور بھائى اس سے كوئى سبق حاصل كريں۔''

(سيده ام معالحه بنت سيدا برارحسين من آبادلا مور)

گواهی نمبر:۱۹

المارية المارية المارية

مرزائحود کا اپنا بیٹا محمد حنیف اپنے باپ کے بارہ بیل کیا نقط نگاہ رکھتا ہے۔ مرزائی
چہری محمد علی جنہوں نے اپنی پوری زندگی مرزائیت کے لئے وقف کررکی تھی بیان کرتے ہیں۔
یادر ہے یہی وہ چوہدری علی محمد ہیں جومرزائی تظیم خدام الاحمد یہ کے نائب ایڈیٹر اور مرزائی حساب
کے شعبہ میں اکا وَسُنٹ بھی رہ چھے ہیں اورجن کی دیا نت کا اعتراف خودمرزائحود نے بھی کیا: 'میں
خدا کو صاخر وناظر جان کراس پاک ذات کی تم کھا تا ہوں جس کی جھوٹی قتم کھا تالعتیوں کا کام ہے
کے صوفی روثن دین صاحب جور اوہ میں المجمن کی چگی پرعرصہ تک ابطور مستری کا م کرتے رہ اور وہ قادیان کے پرانے رہنے والوں میں سے ہیں اور تخلص احمدی ہیں اورجن کے مرزائحود احمد
قادیان کے پرانے رہنے والوں میں سے ہیں اور تخلص احمدی ہیں اور جن کے مرزائحود احمد
قادیانی اوران کے خاندان کے بحض افراد سے قربی تعلقات شے اورخصوصاً مرزاحیف احمد ابن مرزائمود احمد کو فی ماحب موصوف کے ساتھ نہایت عقیدت مندانہ مراسم تھا ورقبی عقیدت مزاحیف احمد اللہ بیٹھتے اور
کی بناء پر مرزاحیف احمد محقول صوفی صاحب کے پاس روزانہ ان کے گھر جاکر بیٹھتے اور
بسااوقات صوفی صاحب کو قصر خلافت میں اپنے ایک کمرہ خاص میں بھی لے جاکران کی خاطر
وہدارت کرتے۔''

انہوں نے جھے بار ہایان کیا کیمرزاحنیف احد خداکی ہم کھا کر کہتا ہے کہ: ''جس کو مو خلیفہ اور مصلح الموجود بھتے ہووہ زنا کرتا ہا اور یہ کہرزاحنیف نے اپنی آ تھوں سے اپنے والد کوالیا کرتے و یکھا۔ صوفی صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے گی دفعہ مرزاحنیف احمد سے کہا کہ انہوں نے گی دفعہ مرزاحنیف احمد سے کہا کہ آم ایسا تھیتن الزام لگانے سے قبل اچھی طرح اپنی یا داشت پر زورڈالو کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کوتم کوئی غیر تھتے ہووہ دراصل تہاری کوئی والدہ ہی تھیں۔ مباوا خدا کے قہر وغضب کے یہے آ جاؤ تواں پرمرزاحنیف احمد اپنی پوری رویت بینی پرحلفا مصر ہے کہ ان کا والد یا ک سرت نہیں ہے اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے والدی کھی کوئی کرامت مشاہدہ نہیں کی۔ البتہ یہ ترقی شدت کے اور یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنے والدکی کھی کوئی کرامت مشاہدہ نہیں کی۔ البتہ یہ ترقی شدت کے

ساتھ يائى ہےككى طرح انبيں جلداز جلدد نيادى غلبه حاصل موجائے۔

اگریس اس بیان پس جھوٹا ہوں اور افراد جماعت کواس سے محض دھوکا دینا مقصود ہے تو خدا تعالیٰ جھے پر اور میری بیوی پر ایسا عبر تناک عذاب نازل فرمائے جو تلف اور ہر دیدہ بینا کے لئے از دیاد ایمان کا موجب ہو۔ ہاں اس نام نہاد خلیفہ کی بدعثوا نیوں ، خیا شوں اور دھاند کیوں کے ریکارڈ کی روے بس مینی شاہد ہوں۔ کیونکہ خاکسار نے ساڑھے نوسال تحریک جدید اور انجمن احمد یہ کے فتلف شعبوں بیں اکا ورنائی اور نائب ایڈیٹر کی حیثیت سے کام کیا ہے۔''

(خاكسارچ بدرى على محمقى عندواقف زعدى حال نمائنده خصوصى كوستان، لاكل بور)

گواهی نمبر: ۲۰

مولوی محمر صالح نور واقف زندگی سابق کارکن وکالت، تحریک جدیدر بوه مولوی محمد یاشن صاحب تاجر کتب کے چیشم وچراع ہیں۔ مرزائی ہونے کے علاوہ سلسلہ مرزائی کا بے شار لئے چشار کتا ہیں۔ مرزائی مونے کے علاوہ سلسلہ مرزائی کا بے شار لئے چشاک کرتے ہیں۔ بیرقادیان میں ہما 1979ء میں پیدا ہوئے اور مولوی فاضل تک تعلیم حاصل کی۔ بعد از ال مختلف شعبہ جات میں نہایت خوش اسلوبی سے خدمت سرانجام دیتے رہے۔

- ا..... قادیاں میں مجدالاحمدیہ کے جزل سیکرٹری کے عہدہ پرفائز رہے۔
  - ٢..... زعيم مجلس خدام الاحديد، دارالعدرر بوه-
  - س..... نائب نعظم بلغ مركز ميفدام الاحمر بير بوه-
  - سندھو يكي ليل ايند پروؤكش كيدة فسين كام كيا-
  - ۵ ..... رسالدر بويوآف ريليجز اورس دائز اخبار كيفير محى رب-
    - ۲ ..... محتسب امورعام كمعتمد خاص ربوه بهى رب-

ان شعبہ جات کے علاوہ بھی جماعتی طور پرجس خدمت پر بھی مامور کیا گیا آپ نے دیا نت اور امانت کی راہ پرچل کر صحیح معنوں میں خدمت کی۔ آپ میاں عبدالرجیم احمد جو خلیفہ مرز احمود کا داماد ہے۔ اس کے پرسل اسٹنٹ وکیل انتعلیم تحریک جدیدر بوہ بھی ہے۔ آپ جس جاس فضانی اخلاص اور محنت سے کام کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ کے ذمہ مزید کام پرد کئے جاتے ہے۔ آپ کی مقبولیت کی شاہد ہے اور گہرے تعلقات کا جاتے ہے۔ آپ کی مقبولیت کی شاہد ہے اور گہرے تعلقات کا

اندازه بھی اس سے لگایا جاسکتا ہے۔آپ کا حلفیہ بیان ہدیہ نظرین ہے۔

میں اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کر مندرجہ ذیل سطور صرف اس لئے سپر دقلم کر رہا ہوں کہ جو لوگ اب بھی مرز اجمود احمد قادیانی خلیفہ ربوہ کے نقترس کے قائل ہیں ان کے لئے راہنمائی کا باعث ہو۔ اگر میں مندرجہ ذیل بیان میں جمونا ہوں تو خدا تعالیٰ کا عذاب مجھ پر اور میرے اہل وعیال پر نازل ہو۔

میں پیدائش احمدی ہوں اور ۱۹۵۷ء تک میں مرزامحود احمد قادیانی کی خلافت سے
وابست رہا۔ خلیفہ صاب نے جھے ایک خود ساختہ فتنہ کے سلسلہ میں جماعت رہوہ سے خارج کردیا۔
رہوہ کے ماحول سے باہرآ کر خلیفہ صاحب کے کردار کے متعلق بہت ہی گھٹاؤ نے حالات سنے میں
ا کے داس پر میں نے خلیفہ صاحب کی صاحبرا دی امتہ الرشید بیگم ، بیگم میاں عبدالرحیم احمد سے
ملاقات کی۔ انہوں نے خلیفہ صاحب کے برجلن اور بدقماش اور برکردار ہونے کی تقدیق کی۔
باتی تو بہت ہوئیں۔ لیکن خاص بات قائل ذکر تھی کہ جب میں نے امتہ الرشید بیگم سے کہا کہ آپ
بات مادے ساتھ کیا کہ تو انہوں نے کہا کہ صالح نورصاحب آپ کو کیا بتلاؤں کہ ہمارا
باپ ہمارے ساتھ کیا کہ تو انہوں نے کہا کہ صالح نورصاحب آپ کو کیا بتلاؤں کہ ہمارا
باپ ہمارے ساتھ کیا کہ تو کر تا رہا ہے اور اگروہ تمام واقعات میں اپنے خاوند کو بتلاوں آپ وہ بھے
واقعہ پرامتہ الرشید کی آگھوں میں آنسوآ کے اور بیرزہ خیز بات من کر میں بھی صبط نہ کرسکا اور
وہاں سے اٹھ کردوسرے کرے میں چلاگیا۔ اس وقت میں ان واقعات کی بناء پر جو میں ڈاکٹر نذیر
احمد ریاض ، مجمد یوسف ناز ، راجہ بشیرا حمد رازی سے من چکا ہوں ، حق الیقین کی بناء پر جو میں ڈاکٹر نذیر
ایک بدکردار اور برجلن انسان مجمتا ہوں اور ای کی بناء پر وہ آجی خدا کے عذاب میں گرفتار ہیں۔

(خا کسار محد صالح نور سابق کارکن دکالت تعلیم تحریک جدیدر بوه به معنول از تاریخ محمودت نبر ۸۷) واعظال کیس جلوه بر محراب و منبر می کنند

پیچاں بخلوت می روند آن کار دیگر می کنند

فی الحال مشتے از خروارے کے طور پر خود مدیر الفرقان کے اپنے گھر کی گواہیاں، حلفی گواہیاں، الله دونہ جالندھری اوران کے حوالیوں موالیوں کے لئے چیش کی گئی ہیں۔ امید ہوہ انہیں اپنے جرا کدوجیلات میں درج کر کے ان کے لئے تاریخ کے سینے میں محفوظ رہنے کا انتظام

كريس مي بقيه پر جمي ضرورت بوكي او پيش كردى جائيس كا-

آخر میں ایک اطالوی حسینداور مرز امحدود کے مشہور عالم واقعہ پر اس مضمون کو تم کرتے ہوئے مدیر الفرقان کے جواب کے مشھر ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کہ۔

ادھر آ اے دلبر ہر آزاکیں ۔ تو تیر آزا ہم جگر آزاکیں

لا ہور ش ایک ہوٹل تھا۔ سسل اس کا نام اور فکگری روڈ پر واقع ، وہاں ایک اطالوی حسینہ س روٹو کام وہ بن کی لذت کے ساتھ ساتھ قلب ونظر کے سرور کا ساماں بھی مہیا کرتی تھی۔ مرز امحود داس ہوٹل کے ماکولات ومشر وبات سے زیادہ کشوراطالیہ کے باغ کی بہار میں زیادہ دلچہی رکھتے تھے اور ایک ون روز نامہ آزاد کے الفاظ میں کیا ہوا: ''مرز ابشیر الدین محمود کی آ مداور سسل ہوٹل کی مذالے ہے گئے مدکی تالش کے باوجود اس کا کوئی پیڈیل مل سکا۔''

کیم رماری سسل ہوٹل کی طرف سے مشتیم ہوا تھا کہ جعرات کیم رماری پانی سے ساڑھ نو بج رات تک ناچ اوراکا وَف وُ رائے رہوگا۔ بڑے بڑے انعامات بدستورسائی تقسیم کے جائیں گے۔ تماشائی چار بج شام سے جمع ہونے شروع ہو کے اور پانی بج بج اچھا خاصا جمع ہوگیا۔ ہراکی فض کھیل شروع ہونے کا منظر تھا۔ محر خلاف تو تع رسٹ وُ رائے ورشروع ہوا نہاج کا بینڈ بجنا شروع ہوا۔ آخر استفسار پرسسل ہوٹل کے ایک جرے سے معلوم ہوا کہ رشت وُ رائے ورکا تمام مان مذاخرے کر مے جس ہاور مذاخر کا ایشر الدین محود موٹر پر بٹھا کر لے گئے ہیں۔ بہر مان مان مذاخرے کر مے جس ہاور مذاخر کو رزایشر الدین محود موٹر پر بٹھا کر لے گئے ہیں۔ درائے رائے رکا درائے ہیں۔ درائے در

اس واقعہ کوزمیندار کے مدیر شہیر مولا ناظفر علی خان نے زمیندار میں بول رقم کیا۔

## اطالوی حسینه

اے کشور اطالیہ کے باغ کی بہار لاہورکا دامن ہے تیرے فیف سے چن بیغیر جمال تیری چلیلی ادا پروردگار عشق تیرا داریا چلن الجھیم جمال تیری دائستہ سوفتن الجھیموئے ہیں ہے ایک تار سے دابستہ سوفتن پروردہ فسول ہے تیری آگھ کا خمار اوردہ جنوں ہے تیری ہوئے پیرمن

یانہ نشاط تیری ساق صندلیں بیعانہ سرور تیرا مرمری بدن رونق ہے ہوٹلوں کی تراحس بے تجاب جس پر فدا ہے شخ تو انو ہے برائمن جب قادیاں پری نظر پڑی سب نشہ نبوت ظلی ہوا ہرن بیک موں تیری چشم پرافسوں کامعترف جادو وہی ہے آج جو ہو قادیان شکن

اطالوي رقاصه كان الفضل "مين اعتراف

اس کے بعد مختلف اخباروں میں شور وغوعا ہوئے۔ خلیفہ قادیان کی خطبہ جمعہ کی تقریر شائع ہوئی۔ جس میں اس اطالوی لیڈی کے لے جانے کا اعتراف کیا۔ مگر اس کی وجہ یہ بتائی کہ: ''اس لیڈی کواپٹی بیویوں اورلڑ کیوں کے انگریزی لہجہ کے لئے لایا تھا۔''

(الغصل قاديان مورند ١٨مراري ١٩٣٧م)

اس کا جواب اہل حدیث نے بوں تکھا: ''پی مطلع صاف ہوگیا۔ گرسوال ہیہ کہ اطالوی عورت خاص کر ہول کی خادمہ اگریزی کیا پڑھائے گی۔اطالوی لوگ تو خوداگریزی سیح خبیں بول سے ۔اگریزی زبان مین دوحروف ڈی' D''اورٹی '' بالخصوص متازییں۔دونوں حروف اطالوی لوگ عربوں کی طرح ادائیس کر سکتے۔علاوہ اس کے الیی معلمہ کا الرحمصومات لڑ کیوں اور پردہ شین ہیو یوں پرکیا ہوگا؟''

اطالوى حبينه

سسل ہول لا ہور کی ایک اطالوی منظر جو ہول میں مرز اممود احد خلیفہ قادیان کے ایک دونر وزہ قیام کے بعداجا تک غائب ہوگی تھی۔دوسر سےدن قادیان کی مقدس سرز مین میں دیکھی گئی۔دوسر سےدان قادیان کی مقدس سرز مین میں دیکھی گئی۔مولا نا ظفر علی نے اس پر لکھا۔

ہوٹل سسل کی رونق عریاں

عشاق شہر کا ہے زمیندار سے سوال ہوٹی سسل کی روثق عریاں کہاں گئ اس کے جلوہ ش جال گی ایماں کے ساتھ ساتھ کیا کیا نہ تھا جو لے وہ جان جہاں گئ خوف خدائے پاک دلوں سے فکل گیا آ تھوں سے شرم سرور کون ومکال گئ بن کے خروش حلقہ رندان کم برنل لے کر گئی وہ حشر کا سامال، جہاں گئ رومائے دھل کے برق کے سانچے میں آئی تھی اب کسی حریم ناز میں وہ جان جاں گئی یہ چیستال تو زمیندار نے کہا انکا ہی جانتا ہوں کہ وہ قادیان گئی (زمیندار مورورہ ارمارہ ۱۹۳۳ء)

يزلكها

## اطالوي حسينهس رونو

حمیں مثی فی النوم کی بھی خبر ہے؟ زمانے کے اے بے خبر فحل سونو!

علے گا جہیں یہ سبق قادیاں سے جہاں چل کے سوتے میں آئی ہے رونو!

دبستاں میں جانا نہیں چاہتے ہو تو چہنچ شبتاں میں اے بے دونو!

بہار آرہی ہے خزاں جارہی ہے ہنسو کھل کر دشتی شکونو!

کرش ادر خورسند کیا اس کو سمجھیں حمیمیں داد دو اس کی عبدالردنو!

جب ادقات موجود ہے قادیان کی کہاں مر رہی ہو تھو او رونو!

(١١٧مادي ١٩٢٧ه، كوالدر عمان الحديث الره ٥٥ جمها باستادم بر ١٩٤٠)

مریبام ملے کنام! دشنام طرازکون؟

کو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار لیکن ترے خیال سے عافل نہیں رہا

ہمارے نومبر کے مضمون مدیر الفرقان ربوہ کے نام پر تیمرہ کرتے ہوئے لاہوری مرزائیوں کا خبار پیغام صلح لکھتاہے۔

جمعیت الل حدیث کی طرف ہے ایک اہنا مہر جمان الحدیث کے نام سے لا ہور سے شائع ہوتا ہے۔ جس کے مدیراعلی جناب احسان اللی ظہیرا ہم۔ اے ہیں۔ جو مدینہ یو نیورٹی کے فاضل ہیں۔ اس فضیلت علمی کے باوجود بید کھ کر حمرت ہوتی ہے کہ جناب ظہیر صاحب دشنام طرازی میں مدطولی رکھتے ہیں۔ چنانچہ نومبر ۱۹۷۰ء کے شارہ میں مولوی ابوالعطاء اللہ دمتہ مدیر الفرقان ریوہ کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے انہیں صفحات پر مشمل ایک مقالہ کھھا ہے جو شروع ہے آخر تک گالیوں اور استہزاء سے مجرا ہوا ہے اور اس حمن میں حضرت سے موجود سمیت تمام

جماعت احمد یہ پر بلااستناء وہ لے دے کی ہے کہ الا مان۔ جہاں تک اس مضمون کے اصل خاطب مولوی اللہ دید مدیر الفرقان کا تعلق ہے۔ وہ جو چاہیں اس کا جواب دیں۔ ہم صرف اس قدرعرض کریں گے کہ جماعت احمد یہ کی بدنا کی اور سے موجود کو گالیاں دلوانے کی ذمہ داری آئیس کے سابق خلیفہ میاں محمود پر عائد ہوتی ہے۔ جن کے کر دار کے بارہ بیں ان کے مریدین کی گی الی شہادتیں اس مضمون بیل نقل کی گئی ہیں۔ جنہیں پڑھنے سے شرم وحیاء مائع ہے۔ (بینا مسلح لاہور) اس بات سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ لا ہوری مرزائی پرچے نے کسی طرح اشار تائیس بلکہ صراحاتا قادیانی مرزائیوں پرچوٹ کی ہے اور اپنے امام میاں محمود احمد خلیفہ ربوہ کی سیاہ کاریوں کو ان رسوائیوں کا باعث تضمرایا ہے۔ اگر چہ وہ اپنے امام اکر مرزا فلام احمد قادیانی کی سیاہ کاریوں کو ان رسوائیوں کا باعث تضمرایا ہے۔ اگر چہ وہ اپنے امام اکر مرزا فلام احمد قادیانی کی ان صناے کو گول کر گیا ہے۔ جن کا مختصر سا تبعرہ ہم نے خدکورۃ الصدر مضمون میں کیا تھا۔ ربی بات مدیر ترجمان الحد ہے گئی و دینے کی تو اس سلسلہ بیں اس نے پچھ زیادتی اور کے کہ کر تشمی سے کام لیا ہے۔

اوّلاً ..... اس لئے كدرير" ترجمان الحديث" نے اپنے پورے ضمون بل كى كوكوئى كان بيس مى كوكوئى كان بيس دى \_ بلك مرزائيت كے مقائل صرف آئيندر كھ كے بيكھا \_

آیا ہوں دل کے داغ نمایاں کئے ہوئے

بال يالك بات بكر بقول فض

آ کمینہ ان کو دکھایا تو برامان مے

ٹائیا..... ہم نے حسب سابق اس دفعہ بھی ابتداء نہیں کی بلکہ پہل مرزائیت کی جانب ہے ہوئی اور الفرقان نے ہمارے خلاف ایک کمیونسٹ اخبار کی ایک انتہائی تحشیا اور بے امل خبر نقل کی جس کی تر دید بھی خود ہی وہ کمیونسٹ اخبار کرچکا تھا۔ جس نے بیمن گھڑت اور جھوٹی خبر شاکع کی تھی۔ کین الفرقان اپنے اسلاف کی سنت پڑمل کرتے ہوئے اس تر دید کوشیر مادر سمجھ کرتی گیا اور ایک بے بنیا دالزام کی بنیا در کھ دی۔

جال ۔۔۔۔۔ پیغام ملے نے دریز جمان الحدیث پردشام طرازی کا الزام لگاتے ہوئے اپنے گھر کو بالکل فراموش کردیا ہے کہ اس میں بدطولی اورامامت کا ورجہ کوئی اور نہیں،خوداس کے اکا بررکھتے ہیں اور خصوصاً اس کا مزعوم مجدداور مصلح موعود مرز اغلام احمد قادیانی تواس بارہ میں اپنا کوئی نظیراور مشکل نہیں رکھتا۔ چنا نچہ آج کی محبت میں آئینہ آپ کے مقابل ہے۔خدارادوسروں

رطعن توڑتے ہوئے اپنے گھر کوتو دیکھ لیا کرو۔ہم کب تک تمہیں تمہارے گھر کی خبروں سے باخبر ہناتے رہیں گھے۔

> ندتم صدے ہمیں دیے نہ ہم فریاد ہوں کرتے نہ کھلتے راز سربستہ نہ بول رسوائیال ہوتیں

مرزاغلام احمر قادیانی نے اپنے بارہ میں یوں کن ترانیاں کی جیں کہ:''لعنت بازی صدیقوں کا کامنہیں مؤمن لعان (لعنت کرنے والا) نہیں ہوتا۔''

(ازالداد بام ص ۲۲، فزائن جسم ۲۵۸)

اور:''مگالیاں دیٹااور بدزبانی کرناطر بق شرافت نہیں۔''

(اربعین نمبر ۲۹ م ۵، فزائن ج۱۸ س ۲۷۱)

نيز: ''ميرى فطرت اس دور بي كدكوني تلخ بات منه پرلاؤل ''

(أساني فيعليم ١٠٠١ فزائن جهم ٣٢)

ادر ان سب پر مشزاد: ''خدا دہ خدا ہے جس نے اپنے رسول لیمنی اس عاجز (مرزا قادانی) کوتہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔'' (ابھین نبر سرم سرم میں جس میں اسلام

اور: د كمي كوكالى مت دو، كوده كالى دينا مو" (كفتى او حص المنزائن ج ١٩ ص ١١) اورة خريس : ويس في المنزائن ج ١٩ ص ١١)

(موابب الرحمٰن ص ١٨، فرزائن ج١٩ص ٢٣١)

اتنى بردائى اورا تناذ ھنڈورا\_

اس قدر ناز ہے حمہیں مکویا کوئی دنیا میں خوبرد ہی نہیں لیکن جس دل کیشورشوں کے زمانہ میں تذکرے تھے۔

جو چيرا تو اک قطره خون لکلا

ا پنے وقت کے معہور عالم وکیل اسلمین مولانا محمد حسین بٹالوی کے بارہ میں مرزا قاد یانی کے ارشادات عالیہ ہیں۔

''اس زمانہ کے مہذب ڈوم اور نقال بھی تھوڑ ابہت حیا کوکام میں لاتے ہیں اور پھتوں کے سفلے بھی ایسا کمینگی اور چیٹی سے بھرا ہوا تکبر زبان پڑئیں لاتے۔''

(آساني فيعلي ١٠زائن جهم ٣٠٠)

نیز:'' نالائق، یلیدظیع، پدبخت.....انسانوں سے بدتر، یلیدٹر مولوی۔'' (ایام اصلی من ۱۲ ایزائن جسام ۱۳۳) اور '' بٹالوی کوایک چھوٹے درندہ کی طرح تکفیراورلعنت کی جھاگ منہ سے تکالئے کے (آسانی فیملیمس ۱۱، فزائن جهم ۲۲۳) دیکھو ذرا می شرم سب کھھ منا دیا وہ آ تھے وہ نگاہ وہ چنون کہاں ہے اب؟ ١٨٥٤ء كعبدين آزادى كے بارہ ميں كياكل كلائے بين: "ان لوكول ف چورون قزا تون اور حرامیون کی طرح این محس گورنمنٹ برحمله شروع کردیا۔" (ازالداد بام ص ۲۸ مرفزائن جساس ۴۹۰) اور شیخ الاسلام حفرت مولانا ثناء الله امرتسري ك باره ش غلام قاديان كو برفشال ہے: ' و کفن فروش کتا۔'' (اعازاحري ٢٠١٠ فزائن ج١٩ص١١١) (اعازاحرى سسم، فزائن ج١٩ص١٥١) "ائن ہوا،غدار'' (ترهيقت الوي م ٢١، فزائن ج٢٢م ٥٨٥) "الوجهل" ا يك وفعد منتى قاديان في فن الاسلام كى كرفت سے تلك آكر البيل چين دے ديا كما كر وہ سیے ہیں تو قادیان آ کراس کی پیش گوئیوں کو پڑتال کریں اور ہر پیش گوئی کے غلط ہونے پر سوروپیانعام حاصل کریں۔مرزاغلام احمد قادیانی کا خیال تھا کہ مولانا تناء اللہ انگریز کے اس پرورده کی غاریش آنا پند تبین فرمائیں ہے۔اس لئے ساتھ ہی پیش کوئی بڑوی۔ وہ قادیان میں تمام پیش گوئیوں کی پڑتال کے لئے میرے یاس ہر گزنہیں آئیں گے۔ (اعاداحري سيه، فزائن جواص ١٣٨) اوراس براس قدریقین اوراطمینان تفاکه بدیر بهی ماردی که: "میپیش گوئی ایک نشان (اعاداحرى سيم يم المرائن جواص ١٣٨) ليكن دوسرى جانب بهى اسلامي حميت وغيرت كانشان تفال احرمرزا قادياني كي دهمكي آ ميز پيش گوئي پيني ،ادهرجواب مينج ديا:"لوآ رماهول ميں -" جب مولانا كا كمتوب ببارگاه صاحب تهذيب اخلاق پيش مواتو دهن مبارك كل كيا اورموتی برسے لکے غبيث، سؤر، كما، بدذات، كول خور بم اس (ثناء الله) كو بهي (جلسه عام) يس

یو لئے نہ دیں مے گدھے کی طرح لگام دے کر بٹھا ئیں مے اور گندگی اس کے منہ بٹس ڈ الیس مے \_ (بحوالہ البابات مرزااز شخ الاسلام ۱۲۷، مشمولہ احتساب قادیانیت ج ۸س ۱۳۵)

وأهب

کیا منہ سے پھول جھڑتے ہیں!

ایک اورشریف آدمی کی تواضع بول کی ہے: ' و منتی اللی بخش نے جھوٹے الزاموں اور بہتان اورخلاف واقعہ کی نجاست سے اپنی کتاب کواپیا مجردیا ہے۔ جیسا کہ ایک تالی اور بدروگندگ کچڑ سے بعری جاتی ہے یا جیسا کہ سنڈ اس یا خانہ ہے۔''

(اربعین نبر۴ص ۲۱ حاشیه فزائن ج ۱۸ م ۲۵۷)

مشہور اہل سنت عالم اور پیر حضرت مہر علی شاہ گولڑوی پر بیں نظر کرم ڈالی: ''کذاب، پچھو کی طرح نیش زن، اے گولڑہ کی زمین تجھ پرخدا کی لعنت ہو، تو ملعون کے سبب ملعون ہوگئے۔''

اور: "فروماني، كمينه مكرانى كے فيخ ، ديو، بد بخت \_"

(ضميمة تزول أمسح ص٧٦ ، خزائن ج١٩ص ١٨٨)

ادرایک ادرعالم دین ،مولانا سعدالله لدهیانوی کو بول اینی نکه ناز کا نشانه بنایا :غول ، لئیم ، فاسق ،شیطان ،ملعون ،نطقه مفهاء ،خبیث ،مفسد ،مزور ، شخوس ، بخری کا بیٹا۔

(انجام آنخم ص ۲۸ فرزائن ج ۱۱ ص اليناً)

الله الله خوش بياني آپ كي

پیغام سلے کے مدیرصاحب آپ نے مدیر تر جمان الحدیث کی دشمنی میں اپنے گھر کو یا لکل ہی فراموش کر دیا۔ اگر حضرت کی شستہ اور فکلفتہ زبان آپ کے سامنے ہوتی تو آپ بھی ہمیں الزام دینے کی کوشش نہ کرتے لیکن وائے افسوس کہ۔

> دل کے پھیجو لے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئ گھر کے چراغ سے

آ ہے اور ہمارے اس مضمون سے جے آپ گالیوں سے بھرا ہوا قرار دیتے ہیں۔ کوئی ایک گالی اپنے معود کی کرکی بتادیجے اور اگر مرز امھود کی سیاہ کار ہوں کے بارہ میں ذکر کردہ گواہیاں آپ کی نظر میں دشنام کی زدیس آتی ہیں تو حضور بیتو آپ بھی کی فراہم کردہ ہیں۔ ہماری حاصل کردہ تو نہیں اور نہ ہی ان میں سے ایک بھی گواہی ہمارے خالوادے کے کسی رکن کی ہے۔

بلکدان سب کاتعلق آپ بی کے گھر انے ہے۔ عبدالرحمٰن مصری آپ کے بی تو ہیں اوراس کا بیٹا بشیر احمد بھی اور تھی اور وہ سب بھی بیٹا بشیر احمد بھی اور تھی اور فر الدین ملتائی کے فرزند بھی اور وہ سب بھی جن کوآج اللہ دنہ مرز انی اپن شعیل اور خالص غلام احمدی زبان میں منافق مخرجین اور نابکا رافتر اء پردار (الفرقان ربوہ شارہ نبر ۲۱ ح ۲۰۰۰) بیت دمبر ۱۹۷۰ء) قرار دے رہا ہے۔

اورجن کی توش کھلے کین وجیدہ الفاظ میں آپ بھی کررہے ہیں کہ: 'جہاں تک اس مضمون کے اصل مخاطب مولوی اللہ دیہ، مریر الفرقان کا تعلق ہے۔ وہی جو چاہیں اس کا جواب دیں۔ ہم صرف اس قدر عرض کریں گے کہ جماعت احمد یہ کی بدنا می اور سے موجود (مرز اغلام احمد قادیانی) کوگالیاں دلوانے کی ذمہ داری آئیس کے سابق خلیفہ میاں محمود احمد پر عاکد ہوتی ہے۔ جن کے کر دارکے بارہ میں ان کے مریدین کی ٹی ایسی شہاد قیس اس مضمون میں تقل کی گئی ہیں۔''

(لا مورى مرزاكي اخبار پيغام المح شاره ٢٧٥، ج٥٨، بابت ٢٥ رنومبر • ١٩٧٥)

ری یہ بات کہ انہیں پڑھنے ہے شرم وحیاء مانع ہے تو حضور آپ کو گواہی دیتے اور دلواتے ہوئے شرم نہ آئی۔ آج اسے ہمارے منہ سے سنتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں۔ اتنی \* مجمی کیا شرم۔

آپ نے کی ہیں عبث شرم سے نیجی آ تکھیں چھ مٹی یہ بھی ادا دل میں نظر کی صورت

جناب محترم! آپ کواجازت ہے کہ ہمارے سرف فومروالے مضمون ہی ہیں ہے تہیں جننے مضافین بھی آج تک ہمارے اللہ جیں۔ ایک گالی بھی جناب مرز ااور اس کے اخلاف واولاد کی کرکی نگال دکھلا ہے۔ ہم آپ کومنہ انگا انعام دیں گے۔ آ ہے گئے ہاتھوں ہم آپ کے ورمرے اسلام کے نمونے بھی دکھلا دیں۔ ۸۲ مرفروری 1980ء کے قادیانی مرزائی پر بے فاروق بیس آپ کا بین لا ہوری مرزائیوں کے خلاف ایک سلسلہ وارضمون شائع ہوا۔ صرف ایک قسط میں آپ کے اپنے لیجنی لا ہوری مرزائیوں کے خلاف ایک سلسلہ وارضمون شائع ہوا۔ صرف ایک قسط میں آپ کے مردب کے بارہ میں بیارشادات عالیہ صادر ہوئے: '' یہودیانہ قلابازیاں ،ظلمت کے فرزند، زہر ملے سانپ، خباش، شرارت اور رزالت کے مظہر، عبادالدنیا وقو دالنار، دنیا کے بدر بینے برول ، بدلگام، بندے ، جنم کے ایندھن ، کمینے ، رؤلیل ، احتی، دو غلے ( ماشاء اللہ ) نیے درول نے برول ، بدلگام ، غدار علی بابا جالیس چور ، اڑھائی ٹوٹرو ، بھیکی بلی ، کیور نما جانور ، سترے ، بترے ، کھوسٹ ، جھوٹے ، فدار علی بابا جالیس چور ، اڑھائی ٹوٹرو ، بھیکی بلی ، کیور نما جانور ، سترے ، بترے ، کھوسٹ ، جھوٹے ، فدار علی بابا جالیس چور ، اڑھائی ٹوٹرو ، بھیکی بلی ، کیور نما جانور ، سترے ، بترے ، کھوسٹ ، جھوٹے ، ورد نے بنگ کرا م ، دول کے باز ، فریب کار ۔'' (سرزائی اخبار فاروق قادیان مورد دی ۱۹۳۵ )

جهال تيرا كتش قدم ويكيم يي خياب خياب ارم ويكي بي اوربه بالكل وبى انداز ہے جومرز اغلام احمد قايدانى في اينے مريدان باصفا كوسكھلايا-چنانچالیک آریبوa می دیانند پرانی پاکیزگی زبان کاظهار موتا ہے۔ " در حقیقت بیخض سیاه دل، جامل، ناحق شناس، ظالم، پندت، نالائق، یاده کو، بدزبان، پر لے درج کا متکبر، ریا کار، خود بین، نفسانی اغراض سے بحرا ہوا، خبیث ماده، سخت کلام، ( NO 39:39) خوش د ماغ ، موثی سمجھ کا ناال آ دی ہے۔" ادر: ' بخبر ولدالرنا حبوث بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ مگراس آ ربیض اس قدرشرم ( فوزس ۱۰، فزائل ۲۵ س۱۲۸۲) بھی ہاتی نہیں رہی۔'' پناه خداایکی مجددیانی کی زبان ہے؟ توبا قادیاں ہے چھم آب میم باب یانی تھ تو بیٹے بھاپ ہیں اور لکے ہاتھوں بیٹے کی خوش کلای کانمونہ بھی دیکھ لیجئے۔حضرت مولا نامحمرحسین بٹالوی كے بارہ من مرزه سراہے: "اگر حمد حسين بالوى كے والدكومعلوم موتا كماس كے نطف سے ايما ابوجهل بيدا موكا تواسية لمتناسل كوكاث ديتا-" (مندرجا خبار الفضل قاديان موردة اردم را ١٩٢٢ء) بالكل وى اينے والد كا انداز اوراسلوب-''عبدالحق (حضرت مولانا عبدالحق غزنويٌ) نے اشتمار دیا تھا کہ ایک فرزنداس کے گھر میں پیدا ہوگا .....( قطعاً مجموٹ جے مرزائی آج تک ٹابت نہیں کرسکے ) دہ لڑکا کہاں گیا تھا۔ ائدر ہی اندر پیٹ میں محلیل یا کیایا پھرر جعت قبقری کر کے نطف بن گیا۔'' (ضميرانجام آئقم ص ٢٢ ، فزائن ج ااص ١١١١)

اور: "جو جارى فتح كا قائل شهوكا تواس كوولد الحرام بنخ كاشوق بيسسترام زاده كى (انوارالاسلام ص ٢٠٠٠ فرزائن ج ٥ص ١٣٠١٣) يمين شاني ہے كەسىدهى راه اختىيار نەكرے-" اورینجس کالی تو مرزا قادیانی کی زبان براس طرح چرهی موفی تھی کداس سے استعال اور تكرار سے سير تى نہيں ہوتا تھا۔ چنانچية ريول سے كہتا ہے۔ "اليے اليے حرامزاد سے جوسفلہ طبع (آربيدهرم ص٥٥، فزائن ج٠١٩ ١٢) وشمن ہیں۔'' اسى بناء برِظفر الملت مشيغم اسلام مولا ما ظفر على خانٌ نے کہا تھا۔

جو بات بات میں تم کو حرامزادہ کیے ہر ایسے سفلہ بداصل دبدزباں سے پچ خدا نے تم کو بھیرت اگر عطا کی ہے تو قادیان کے تیر بے کماں سے پچ

اوربيسب كجواب الاعاكے باوجود ہے۔

'' میں بھی بھی کہتا ہوں، جہاں تک جمعے معلوم ہے میں نے ایک لفظ بھی ایسا استعال 'نہیں کیا جس کودشنام دی کہا جائے۔'' نہ معلوم مرزائیوں کے نزدیک مرزاغلام احمد کی فدکورہ بالا گالیاں دشنام کی تعریف میں بھی آتی ہیں یانہیں؟

بنده برور منعفی کرنا خدا کو دیکی کر

ذرااورا پے میں موعود کی زبان ملاحظہ کرلیں۔شاید آپ کواس ہارہ میں منتبی قادیان کی بنظیراور بے مثال جولائی طبع اورروانی دشنام کا بقین ہوجائے۔ارشاو ہے: ' دیجریوں کے بچوں کے بغیر جن کے دلوں پراللہ نے مہرلگادی ہے۔ ہاتی سب میری نبوت پرائیان لا پچے ہیں۔

(أ ئينه كمالات اسلام ص٥٣٤ فرزائن ج٥ص الينا)

ر بیدورت میں سے میں ایک میں ایک اور ان کی عور تیل کی بیران کی عور تیل کتول ہے آگے بڑھ ا اور میرے دشمن جنگلول کے مورین گئے ہیں اور ان کی عور تیل کتول ہے آگے بڑھ اللہ کام ۲۵ مزدائن ج ۱۲ م ۲۵ م

اور: ' بعض خبید طبع مولوی جو یهودیت کاخیرا پنا اندرر کھتے ہیں .....دنیا مل سب جانداروں سے زیادہ پلیداور کراہت کے لاکن خزیر ہے۔ مگر خزیر سے زیادہ پلیدوہ لوگ ہیں .....

العمر دارخورمولويو!ادركندى ردحو!" (ضميدانجام آعمم ما ٢ ماشيه فرائن جاام ٥٠٥)

"اے بدذات فرقہ مولویال۔" (ضمرانجام آھم ۲۵م ماشیہ بڑائن جاام ۳۲۹) اور:"اے شریر مولویو!اوران کے چیلواورغزنی کے تایاک سکھو۔"

(خياءالحق ص ٢٩، خزائن ج٩ص ٢٩١)

نیز: '' بعض کول کی طرح ، بعض بھیڑ یول کی طرح ، بعض سوروں کی طرح اور بعض سان ول کی طرح ، بعض سوروں کی طرح اور بعض سان ول کی طرح ، فیلم اللہ میں ۱۵۵، خزائن ج ۱۹ سرم ۱۳۸ سان ول کی طرح ، فیلم اللہ میں ۱۵۵ میں اور طاحظہ کیجے حسن بیان اور حسن اوا: '' کنجر ولد الرّتا جھوٹ یو لئے ہوئے شرمات میں اس قدر شرم بھی ہاتی نہیں رہی۔'' (محد بحق م ۲۰ بزائن ج ۲ میں ۲۸۸)

اورگالی مرزا قادیانی کی طبیعت کا اس قدر جزواور حصد بن گئی ہے کہ وہ اس کے بغیر بات نہیں کرسکتا ہے گئی کہ بارگاہ صدانی میں بھی اپنی در بدہ وڈی سے باز نہیں رہ سکتا۔ چنا نچے مہلمانوں کے مسلم عقیدے کہ اب وہی رسالت ہمیشہ کے لئے منقطع ہوگی ہے۔ پرطعن تو ڈتے ہوئے کہتا ہے۔ ''کوئی عقل منداس بات کو قبول کرسکتا ہے کہ اس زمانہ میں خداستنا ہے۔ مگر بولٹا نہیں۔ پھر اس کے بعد سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولٹا۔ کیا زبان پرکوئی مرض لائٹ ہوگئی۔العیافہ باللہ!''

(مغيمه تعرت الحق ص ١٣٥، فزائن ج١٢ص٣١)

وے مجھ کو شکایت کی اجازت کہ ستم گر کیا تھے کو مزا بھی مرے آزار میں آوے

اوراس سے پیشتر ۲۳ راگست ۱۸۹۷ء کوڈپٹی کشنر مسٹر ڈگلسن اور ۱۸۹۹ء میں مجسٹریٹ ڈوئی اس سے اقرار تامد لے چکے تھے کہ وہ آئندہ کی کے خلاف گندی زبان استعمال نہیں کرے گا۔ چنانچہ مسٹر ڈگلسن نے اپنے فیصلہ میں لکھا:''مرز اغلام احمد قادیا ٹی کو متنب کیا جاتا ہے کہ جو تحریرات عدالت میں پیش کی گئی ہیں۔ان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ (مرز اقادیا ٹی) فتندا تکیز ہے۔''
(یجوالہ دوئیداد مقدمہ ۲۳۰،۲۳)

اوراس کا اعتراف خود مرزا قادیانی کوبھی ہے کہ وہ کہتا ہے: ''ہم نے صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کے سامنے بیع ہد کرلیا ہے کہ آئندہ ہم بخت الفاظ سے کام نہ لیس گے۔''

(ديباچه كتاب البريين ١٣ فزائن ج١٣ ص الخص)

ليكن باوجودان عدالتى تنبيهات اورقول واقرار كمرز اغلام احد مجورأبير كهتي موئ

دوبارہ ای شیرین گفتار پراڑ آتا کہ

مچھتی نہیں یہ کافر منہ سے گی ہوئی

نہ جانے دیر' پیغام ملی'' کوکیا سوجھی کداس نے شیش محل میں بیٹھے بھائے اپنے امام کی عظمت کا اٹکار کر کے ہم پر پھڑ چھیکئے شردع کردیئے۔شاید انہیں اس بات نے ولیر کردیا ہوکہ مديرتر جمان الحديث لكى سياسيات كے بھميروں ميں الجينے كے باحث ادھر توجه ندد سے سيكے كا اوراى وجد سے وہ ایا م گذشتہ میں ہم برمض ناز فرماتے رہے۔ بقول عالب مو میں رہا رہین سم بائے روزگار لین ترے خیال سے عافل نہیں رہا

منشى جى إلى مركسى كو كالى ديد كے عادى نبيل اور كالى دينا كناه جھتے ہيں۔ بال سيالك بات ہے کہ گالی دینے والے کا احر ام بھی جارے نزدیک گناہ سے منہیں۔ مرز اغلام احمد قادیا نی كے لئے اى لئے مارے قلم سے احر ام كاكولى لفظ ميں لكا كداس مروشريف سے كى فخص كى عزت محفوظ نہیں رہی۔ایک عام آ دمی ہے لے کرعلا وفقہاء، ائمہ، محدثین اورمحابہ کرام (علیم الرضوان) اورانيا وعظام (عليهم السلام) تك اس كى دريده وفى في سينس في سكے-اس لئے ہم مرزا قادیانی کی مزعومہ نبوت اور امامت تو در کناراس کی شرافت تک کے قائل میں موسکے۔ کیونکہ خوداس کے اپنے الفاظ میں:'' بیہ بات نہاہت قابل شرم ہے کہ ایک مخص خدا کا دوست کہلا کر پھر اخلاق رذيله مي كرفآر مواور درشت بات كاذرائجي متمل شهو سكاورجوام زمان كهلاكراكي كجي طبیعت کا آ دی ہو کداد فی بات پرمندیں جھاگ آتا ہے۔آسکمیں نیلی بیلی ہوتی ہیں۔وہ کی (ضرورة الامام م م بخزائن جساص ١٧٥٨) طرح بعي امام زمان نبيس موسكيا-"

اى معيار برجب بم مرزا قاديانى كو بركت بين تو ديكيت بين كدند صرف تمام اخلاق ر ذیلہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ بلکہ ادنیٰ بات پرمنہ میں جھاگ آتا ہے اور آ تکھیں نىلى يىلى ہوتى ہیں۔

ذراد کھے توسی کہ اپنی کتاب نورالحق میں صفح نمبر ۱۱۸ ہے لے کرصفح ۱۲۲ تک پورے عارصفیات ایک ہی حرف سے مجرے ہوئے ہیں اور وہ ہے اپنے خالفین پرلعنت، لعنت، لعنت، (יננולטים אוו אדוו הליולי במי אם ואדון) لعنت بلعنت بلعنت أورلعنت \_' استنغفرالله!

الله كے بندے، اتن بھى كيا جماگ كد بورے جا رصفوں كاستياناس كرديا۔ اس طرح این کاب جوز حق می بودی بوری دی سطری مسلسل لفظ لعنت کے تکرارہ بر ہیں۔

(في وحرص ١١ بغزائن ج ٢٩ ١٨)

مجرم کھل جائے ظالم ترے قامت کی درازی کا اكر ال طره ير ي وقم كا ي وقم الك

13

اگر تکموائے کوئی اس کو خط تو ہم سے تکموائے موئی میں اور گھر سے کان پر رکھ کر تکم لکے

غیر لیں محفل میں بوے جام کے ہم رہیں بوں تشنہ لب پیام کے

سرکار! امید ہے کہ آب آپ کی تعلی ہوگئی ہوگی کہ دشام طرازی میں یدطولی دیر
"تر جمان الحدیث" نہیں بلکہ آپ کے امام واسلاف رکھتے ہیں۔ آخر میں اپنے مجدد کی زبان
مبارک سے دوگالیاں اور من لیجئے۔ تا کہ آپ کالم ہوجائے کہ جس کی امامت کی آپ نے دھوم اور
شر یعت کا شور بچار کھا ہے۔ وہ اظلاق عالیہ کے سم مقام بلند پر فائز ہے اور آپ کو احساس ہوجائے
کہ دوسرے پر وار کرنے سے پہلے اپنے گھر کو ضرور و کھے لینا چاہئے۔ مرز اغلام احمد قادیائی اپنے
برتن کا ڈھکنا اٹھا تا ہے۔ "مگر بقول شخصے ہرا یک برتن سے وہی شکیتا ہے جواس کے اعدد ہے۔"
ریشہ معرفت سی ایمز ائن جسم میں (چشہ معرفت سی ایمز ائن جسم میں ا

"كل مسلم سسه يقبلني ويصدق دعوتى الاندرية البغايا" (اسطرك عربي عبارت من جوغلطيال على ومرزاغلام احمد قادياني كرع بي داني اور جهالت على برشام عدل بير حيرت بحكم باير بين بيناعتي ويطمئ موسكاده غره)

دیم مسلمانوں نے مجھے مان لیا اور میری دعوت کی تصدیق کردی۔ مرکجر لیول کی اولاد نے مجھے میں مانا۔" (آئینہ کالات اسلام کے ۵۳۷، فرائن ج ۵۵ کے ۵۳۷)

اور: ''اے (سعداللہ) کنجری کے بیٹے اگر تو ذلت کی موت ندم اتو میں سچائیں۔'' (میرانیام آئتم ص ۲۸۱ پٹر ائن جااس ۲۸۲)

عشق میں تیرے فتہ کررنج اٹھائے اس قدر تکیہ کلام ہے مرا کوئی کرے دفا عبث ای پرعیمائیوں نے مرزائیوں کے بارہ میں بیشعر کہا تھا۔ ڈھیٹ اور بے شرم بھی عالم میں ہوتے ہیں مر سب پسبقت لے گئ ہے بے حیائی آپ کی

ویے اگر مدیر پیغام صلح عصد کو اور عداوت و مخالفت کو ایک طرف رکھ کر چیکے سے میری بات سیس تو انہیں کہوں: ''بدز بانی کرنا اور اپ مخالفانہ جوش کو انتہاء تک پہنچانا۔ کیا اس عادت کو خدا پند کرتا ہے یا اس کوشیوہ شرفاء کہد سکتے ہیں۔'' (آسانی فیصلہ منہ بخزائن جسم ۱۹۹۳) اور: ''لعنت بازی صدیقوں کا کام نہیں۔ مؤمن لعان (لعنت کرنے والا) نہیں ہوتا۔''

اور:''جوامام زمان کہلا کر پچھالی طبیعت کا آ دمی ہو کداد ٹی بات میں منہ میں جھاگ آتا ہے۔آئکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں وہ کسی بھی امام زمان نہیں ہوسکتا۔''

(ضرورة الامام ص ٨ بخزائن ج٣١ص ٢٧٨)

مانو نہ مانو جان جہاں اختیار ہے ہم نیک دہد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں

(بحواله ترجمان الحديث اعواء)

در الفرقان كنام الكريز كالديجنث كون تها؟ ..... الل حديث يامرزائي

مرزائیوں نے پاکستان میں امتخاب کی گہما گہی سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے تمام مکا تب فکر کے خلاف محو آاور اہل حدیث کے خلاف خصوصاً بذیان گوئی اور ہرزہ سرائی کا ایک طومار باندھ دیا اور سمجھا کہ ہم اس کا کوئی نوٹس نہیں لیں گے۔ اس سلسلہ میں ربوہ کے ایک مرزائی پر پپ فرائدہ مجلات نے ایک سلسلہ مضامین شروع کیا جس میں منام مسلمان مکا تب فکر کو انگریزوں کا آلہ کار اور اپنے آپ کو انگریزوں کی کا سہلیسی سے بری کرنے کی سمجی لا حاصل کی گئے۔ ان کے دیگر ہفوات کا جواب تو تر جمان الحدیث کے نوم بر ۱۹۵۰ء کے شارہ میں اب حاضر ہے۔ ہمیں کے شارہ میں اب حاضر ہے۔ ہمیں افسوں ہے کہ ہما پی بے تارام تخالی وغیرہ انتخابی معروفیات کی بناء پر اس کا جواب پھھتا خیر ہے لکھ افسوں ہے ہیں انشاء اللہ 'دور آیدورست آیڈ' کا مصداق ضرور ہے۔

زیرنظر صفحون میں ہم نے دلائل و براہین سے تابت کیا ہے کہ انگریز کا ایجنٹ کون تھا۔ اہل حدیث یا مرز ائی ؟ اور اس سلسلہ میں ہم نے بیالتزام کیا ہے کہ اپنے ہارہ میں اپنی کسی کتاب کا حوالہ نہ ہواوران کے بارہ میں کسی غیر کا ذکر بھی نہ آئے۔ بلکہ جو پھی ہوخودان کے گھر سے ہواور ذرا د کیسیں کہ اہل حدیث کو برگانوں نے کیا کہا ہے اور مرز ائیت اور مرز اتا دیا ٹی کوخو و مرز اتا دیا ٹی اور اس کی امت کیا کہتی ہے۔

اگریز لئیروں نے جب اسلامی ہند سے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کر کے اپنی سادت کا تخت بچھایا تو جہال اور محبّ دطن عناصر نے ان کے خلاف مورچہ بندی کی ۔مسلمان سب سے زیادہ ان کی راہ میں مزاحم ہوئے اور مندوستان کے چید چید میں آزادی وحریت کی جنگ اوی جانے گئی۔ انگریزنے اپنے لامحدود وسائل اور بے پناہ عسکری قوت کے ساتھ ساتھ مندوستان ہی کے غدار اور خمیر فروش لوگوں کی مدوومہ وثت سے اس بھڑ کتے ہوئے الاؤ کو بچھا دیا اور راس کماری سے لے کر درہ خیبر تک بورے ملک ہند ہر بلاشرکت غیرے قابض اور متصرف ہوگیا۔لیکن اس شاطر سیاست نے اوّل روز ہی اس بات کو بھانپ لیا کہ اس جنگ کے جیتنے میں اس کے اسلحہ اور عسركى بجائے ہند كے غداروں اور خائوں كازيادہ حصہ ہے۔اس لئے اس نے برصغير ميں جہال ا ہے جیوٹ پر خاص توجہ دی۔ وہاں ان عناصر کو ہمیشہ اپنے الطاف عنایات سے نواز تار ہا۔ جنہوں نے اپنے ملک اوراین قوم کےخلاف اس کی تائید وحمایت کی تھی۔ تاکہ آئندہ بھی ان کوال کی مال کے بیٹوں اوران کے وطن کے سپوتوں کے خلاف استعال کرنار ہے۔اس کے نتیجہ میں وہ جماعت پیدا ہوئی جن کوجا گیردار کہا جاتا ہے کہ دلیس کے جیالوں اور باحیت و باغیرت متوالوں کے خلاف جاسوی اورسامراجی گورول کے بوٹ جائے کے عض ان کومیرجا میریں عطاء ہو کی تھیں اور بیدہ ہی جا كيري تقيس جنهيں اس ملك كركھوالوں سے اس جرم ميں چينا كيا تھا كدوه پرديك اليرول ے نفرت اوران کی حکومت کوتنگیم کرنے سے اٹکار کرتے تھے۔ ہندوستان میں استعار کی تاریخ سے واتفیت رکھنے والے لوگ اس بات کو بخو بی جانتے ہیں کہ انگریزوں نے جہال ایسے خاکوں اوران کی اولا دیر جمیشدا بناسا بی عاطف چھیلائے رکھا۔وہاں اس اجر کے لئے بھی کوشال رہا کہ اس گروہ میں تارہ بتازہ اسپران حرص و آ زکوجھی شامل کر تارہے۔ کیونکہ وہ اس حقیقت سے بھی بے خمر تہیں تھا کہ ۱۸۵۷ء میں بھڑ کنے والاشعلہ ابھی پوری طرح بچھانہیں۔ بلکداس کے خاکستر میں ابھی کی چنگار باں سلگ رہی ہیں جو کسی وقت بھی آتش نشاں بن کر اس خرمن عزوجاہ کو جلاسکتی اور خاك سابنا على جيراس لن ووبرستوراس جوزتور من لكار باكرك في الى تدبير فكالى جائ جس ہے برصغیر میں اینے اقتد ارکو محکم اور قیام کو دوام بخشا جا مکے۔اسے ہندوستان میں مجموعی طور پر جنگ آزادی کے بعد اگر کسی سے خطرہ تھا تو مسلمانوں سے تھا۔ کیونکہ وہ سجھتا تھا کہ ایک تو

مسلمانوں کواپنی قیادت وسیادت کے مٹنے کاغم ہے کہ جندوستان میں اس وقت مسلمانوں علی کی حکومت تھی اوردوسری طرف ان کا دین ۔ ان کی شریعت اوران کے جذبات جہاداتیں ہیشہ غیر مکل کافروں کے غلبہ واستیلاء کے خلاف انگینت کرنے اور برہم زن پر اکساتے رہیں گے اور پھر بالفعل برصفير كموصد ملمانول كالكي كروه اس كفلاف برسر على اور برسر پريكار بوسى چكاتفااور الكريزاس في مركروه عشاق بياس فقد براسان الرزان اورترسان تعاكدات بندوستان كى سرز مین این میروں کے بیچے سے مسکتی ہوئی معلوم ہونے گی موحدین کے نعرہ ہائے جہاداس کے ابوانوں برلرز وطاری کرنے لکے اور دارورس سے ان کے بوسہ ہائے شوق مؤمنول کے دلوں ك تارول عاس طرح كھيلنے ككے جس طرح زخمہ ومعتراب كے تاروں سے المعكيليا ل كرتے ہيں اورعین اس وقت جب که علماءالل حدیث اور زعماءموحدین خنجر دن کی نوک اور ملوار دل کی دهار پر رقص كررب تقداور سامراج كو برصغير مين اپناسورج و ويتا هوانظر آر با تقاراس كے غدار اور و له خوارا مجھے اوران میں سے چند نے تو اس جماعت مقدسہ پر وہابیت کالیبل چیاں کر کے اس کی تح كيريت كودوس مسلمانون تك وينج سے بازر كھنے كى كوشش كى اور چند في اس جذبى كوشم كرنے كى فعانى بس كے نتيجه مل يد چنگارى پر بھى كبھى بعرك على تھى ۔ مندوستان كى تحريك آزادى برقلم افعانے والا كوئى مؤرخ اس وقت تك آئيس بڑھ سكنا جب تك كدوه رك كرابل مديث كي عظمت ورفعت كوسلام ندكر لے اوران كے جذب جهاداوران كى بے بنا وقربانيوں كوفراج محسين نديش كرلاوراى طرح اس كى تاريخ تب تك كمل نبيس بوسكتى جب تك كدوه ان خائنوں اور انگریز کے خاعد انی نمک خواروں کا تذکرہ شرکے۔جنہوں نے ان بدیثی کافروں کی خاطرا پنی ہر چیز کودا دُیرانگا دیا اوراپنی ہرمتاع کوفروشت کردیا تھا۔ چاہے وہنمیرالی گراں بابیاور دین ایسی والا قدر شے بی کول نہ ہواور یمی سبب ہے کہ تاریخ کے ادراق ان دونوں کی تاریخ کو ا بے سینے میں محفوظ کے ہوئے ہیں اور آج ہم ای تاریخ کے صفحات کوالٹ اور اس کے اور ا آن کو پلے رہے میں کہ پچھ مفیران امت باطلہ ، اور ابلہان کورچھم حقائق کو الٹانے ، مٹانے اور چھیانے کے دریے ہیں کہ شاعری میں تو ہمیں گوارا ہے کہ یاران سر بل خرد کا نام جنول اور جنول کا نام خرد ر کادیں اور ہم اے آپ کے حسن کی کرشمہ سازی کہہ کرٹال دیں۔ لیکن تاریخ میں گوارانہیں۔ تاريخ كاورق آپ كيمائ هے كر: "١٨٥٥ وقاديان كايك الكريز دوست اورسلم وشن غاندان من جنم لينے والاجيم و چراغ پنجاب كائكريز كورز كے حضورا بى پشتى دورى كا ذكران الفاظ مِن فِين كرتا ہے-"

''سب سے پہلے میں پیاطلاع دینا چاہتا ہوں کہ میں ایسے فائدان میں سے ہوں جس کی نسبت گورنمنٹ نے ایک مدت دراڑ سے قبول کیا ہوا ہے کہ وہ خاندان اوّل درجہ پرسر کار دولت مدار اگر بیزی کا خیرخواہ ہے ۔۔۔۔۔میرے والد صاحب اور خاندان ابتداء سے سرکار انگر بیزی کے بدل و جان ہوا خواہ اور و فادار رہے ۔۔۔۔۔۔۔اور گورنمنٹ عالیہ اگر بیزی کے معزز افسران نے مان لیا کہ بیرفائدان کمال درجہ پرخیرخواہ سرکارانگر بیز ہے۔''

(مندرجة بلغ رسالت ج عص ٩٠٨ ، مجموعه شتهارات جسهم الخص)

ادر گورنمنٹ عالیہ انگریزی کے معزز افسران نے یہ کیونکر مان لیا تھا کہ بیخا ندان کمال درجہ پر خیرخواہ سرکار انگریزی ہے؟ اس لئے کہ جب مسلمان اپنی آ برواور اپنی ناموں اور اپنی آ زادی کی جنگ لڑرہے تھے اور اہل مدیث کے سرخیل شیخ انگل سید نذیر حسین محدث دہلوی انگریزوں کے خلاف فتویل جہاد پر وشخط کر رہے تھے۔ اس خاندان کا سربراہ گوروں کے بوٹ والمنے ہوئے اپنی بھا تیوں کی پہتوں میں نیچر کھونپ رہا تھا۔ مرز اغلام احمد قادیانی اس پر فحر کیاں تھر انگراز ہے۔

" میں ایک ایسے خاندان سے مول کہ جواس گورنمنٹ کا لیکا خیرخواہ ہے۔ میرا دالد
مرزاغلام مرتفظی گورنمنٹ کی نظر میں وفا داراور خیرخواہ آ دی تھا۔ جن کو دربار گورزی میں کری لمی تھی
اور جن کا ذکر مسٹر کریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے اور ۱۸۵ء میں انہوں نے
اور جن کا ذکر مسٹر کریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے اور ۱۸۵ء میں انہوں نے
اپنی طاقت سے بردھ کر سرکار انگریز کی کو مدد دی تھی۔ لین میاسوار اور گھوڑ ہے ہم پہنچا کرمین
زیافتہ فدر (جنگ آ زادی) کے وقت سرکار انگریز کی کی امداد میں دیئے تھے۔ ان فدمات کی وجہ
ہے جو چھٹیات خوشنود کی حکام ان کولی تھیں۔ مجھے افسوں ہے کہ بہت کی ان میں سے مجم ہوگئیں۔
ہے جو چھٹیات خوشنود کی حکام ان کولی تھیں۔ بھی اس ان کی نقلیس ماشیہ میں درج کی گئی ہیں۔ پھر میر سے
مرتبین چھٹیاں جو مدت سے چھپ چکی ہیں۔ ان کی نقلیس ماشیہ میں درج کی گئی ہیں۔ پھر میر سے
والد صاحب کی وفات کے بعد میر ایز ابھائی مرز اغلام قادر خد مات سرکاری میں معروف رہا اور
جبتموں کی گذر پر مفیدوں (محب وطن حریت پندوں) کا سرکار انگریز کی کوفی جے مقابلہ موا
توہ مرکار انگیریز کی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھو۔ " (کتاب البریس می ٹرزائن جااس میں)
جب سامراتی پھوانگریز کے آلہ کار اور مرز ائیت کے اجداد اس خیانت کا ارتکاب کر
د ہے تھے۔ علماء یز دائی اور فقہاء ربائی انگریز کے خلاف فتو کی جہاد پر دستھ کے کر د ہے تھے۔ چٹانچہ وہ کہا میں خوا

استفتاء

کیافر مائے ہیں علائے دین اس امر میں کہ اب جوانگریز ولی پر چڑھ آئے ہیں اور اال اسلام کی جان ومال کا اراوہ رکھتے ہیں۔اس صورت میں اب اس شہر والوں پر جہاوفرض ہے یا نہیں؟ اور وہ لوگ جواور شہروں اور بستیوں کے رہنے والے ہیں ان کو بھی جہاد کرنا چاہئے یا نہیں۔ بیان کرو، اللّٰدُتم کو جزادے۔

جواب

درصورت مرقومہ فرض مین ہے او پرتمام اس شہر کے لوگوں کے، اور استطاعت ضرور ہے اس فرضیت کے واسطے۔ چنانچہ اس شہر والوں کو طاقت مقابلہ اور لڑائی کی ہے۔ بسبب کشرت اجتماع افواج کے اور مہیا اور موجود ہونے آلات حرب کے، تو فرض مین ہونے میں کیا شک رہا، اور اطراف وحوالی کے لوگوں پر جود ور ہیں۔ باوجود خبر کے فرض کفا ہیہ ہے۔ ہاں آگر اس شہر کے لوگ باہر ہوجا کیں، مقابلہ ستی سے کریں، اور مقابلہ نہ کریں تو اس صورت میں ان پر فرض مین ہو جائے گا اور ای طرح اور ای ترجی موارث و قارت کا اور ای ترب سے سارے ایل زمین پرشر قا اور غربا فرض میں ہوگا اور جوعد و اور بہتی والوں پر بھی فرض ہوجائے گا۔ بشرطان اور بستیوں پر بھی موارث و فارت کا ارادہ کریں تو اس بھی والوں پر بھی فرض ہوجائے گا۔ بشرطان کی طاقت کے۔

> اولتُك آبده ی فجئنی بمثلم اذا جمعتنا یا جریس المجامع

اور جیرت ہے کہ مرز انحود احمد قادیانی اور اس کے آبا کا جداد کی ہندی مسلمانوں سے بیہ ساری خیانت ادر انگریزوں، کا فروں کی بیساری اعانت صرف اس دنیا کے قصول کے لئے تھی۔ جومر دحرے نزدیک پر کاؤے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔

چنانچ مرزاغلام احمقادیانی معترف ہے کہ: ''میرا باپ ای طرح خدمات میں مشغول رہا، یہاں تک کہ پیراندسالی تک بھٹے گیا اور سفر آخرت کلوفت آگیا اور اگر ہم اس کی تمام خدمات کلسنا جا ہیں تو اس جگہ سانہ تکیس اور ہم کلسنے سے عاجز رہ جا کیں نے پس فلامہ کلام یہ ہے، میرا باپ مرکار اگریز کے مراحم کا ہمیشہ امیداوار اور عند العفرورت خدشتی ہجالاتا رہا۔ یہاں تک کہ سرکار

اگریزی نے اپنی خوشنودی چشیات ہے اس کومعزز کیا اور ہرایک وقت اپنے عطاؤں کے ساتھ اس کو خاص فر مایا اور اس کی رعایت رکھی اور اس کو اور اس کا اعتم مقام میرا مخلصوں میں سے مجھا۔ پھر جب میراباپ وفات پاگیا تب ان خصلتوں میں اس کا قائم مقام میرا بھائی ہوا۔ (ماشاء اللہ ہمہ خانہ آفاب است) جس کا نام مرز اغلام قادر تھا اور سرکار انگریزی کی عنایات الی بھی اس کے شامل حال ہوگئیں۔ جیسی کہ میرے باپ کے شامل حال تھیں (اور تاریخ کا مانہ چڑانے والو کی بھی مقام کے سنو) اور پھر میر ابھائی چندسال بعد اپنے والد کے فوت ہوگیا۔ پھر ان دونوں کی وفات کے بعد میں ان کے نقش قدم پر چلا اور ان کی سیر توں کی بیروی کی۔''

(نورالحق حصراة ل ص ٢٨٠١٤ فرائن جهم ٣٨٠٣٧)

ائل صدیت پرنگه ناز کے تیر برسانے والو! آؤاورد یکھوکہ جب ہمارے آباءانگریز کے خلاف مور چہدلگار ہے تھے۔ تب ہمارے آباءانگریز کے خلاف مور چہدلگار ہے تھے۔ تب ہمہارے آباء کیا کررہے تھے؟ اورسیدا حمد، اساعیل شہید، سیدنڈیر حسین وہلوی، علی، علی، صلاء صادق پور، پشناوران کے اخلاف تو غدار، جنہوں نے راہ حق میں اپناسب کچھلٹا ویا اور غلام مرتضی، غلام قادر، غلام احمد اور ان کی معنوں اور وحانی اولا و حریت پسندا ورانگریز دیمن! جن کاخیر، ی اسلام دہنی اور کفرووی سے اِٹھایا گیا تھا۔

بین تفاوت راه از کاتا سکیا

مدیر الفرقان لکھتا ہے: ''اگریزی حکومت نے ملک ہندیش قیام امن ادر آزادی فدہب کی جوکوششیں کی تھیں۔ان کی وجہ سے تمام در دمند مسلمانوں نے اس حکومت کاشکریدادا کیا ادراس سے تعادن کے طریق کوافقیار فرمایا تھا۔اس سے کسی کا پینیجہ نکالنا کہ ایسے لوگ انگریز دل کے آلہ کارتھے۔انتہائی غلاقتی ہے۔'' (الفرقان ریوہ ج۲ شارہ ۱۱، دیمبر ۱۹۷۰)

اس سے قطع نظر کہ مرزائی ہنوز انگریز کے مدح سرااور شاخواں ہیں اوراس طرح اپنے نبوت ورسالت کے عطاء کرنے والے کاحق نمک اداکر رہے ہیں۔ان سے سوال کرو کہ وہ کون سا اس تھا جے ہند ہیں انگریز کی حکومت نے قائم کیا۔ تیمور و بایر کی پیٹیوں کی عصمت وری ورسوائی یا ہند کی حسلمان ما کی کوان کے جگر کوشوں سے محروم کرنا؟

اس حریت کے دور میں ایک آزاد ملک کے باسیوں کوان کی تعریف کرتے ہوئے شرم کرنی چاہئے۔ جنہوں نے اس ملک کوڈیڑھ سوسال تک غلام بنائے رکھااور اس ملک میں امن کوقائم نبیس کیا۔ لیک اس کو تاراج کیا۔عفتوں پرڈاکے ڈالے، آبروؤں کوغارت کیا اور تو م کے جواں بیٹوں کا خون پیا۔ان کے پوڑھوں کو کوار کی دھاروں پراورمعصوصوں کو نیزوں کی انہوں پررکھا۔لیکن وہ لوگ جن کی پرورش اور پرداخت ہی انگریز دل نے کی ہواور جنہیں ان کی فریا نبرداری ورشداور غرب میں ملی ہودہ کب اس کوفراموش اوراس کی وفاکیشی سے گریز کر سکتے ہیں۔ غرب میں ملی ہودہ کب اس کو مسلم میں کو مسلم نہیں آتی

یادر ہے جبتی قادیان نے انگریز کی وفاداری کو مرزائیت میں داخلہ کے لئے شرط اور
اسل الاصول قرار دیا تھا۔ چنا نچہ وہ لکھتا ہے: ''اب اس تمام تقریر ہے جس کے ساتھ میں نے اپنی
سر وسال مسلسل تقریروں ہے جبوت پیش کئے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ میں سرکا رانگریز کی کا بدل
د جان خیر خواہ ہوں اور میں ایک محض اس دوست ہوں اور اطاعت کو زمنٹ اور ہمدر دی بندگان
خدا کی میر ااصول ہے اور بیون اصول ہے جو میر سے مریدوں کی شرائط بیعت میں داخل ہے۔
خدا کی میر الصول ہے اور بیون اصول ہے جو میر سے مریدوں کی شرائط بیعت میں داخل ہے۔
چنا نچہ پر چ شرائط بیعت جو ممیشہ مریدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی دفعہ جہارم میں انہوں کی تقریر کے ۔''
کا تقریر کے ۔'' (میرین برابریمیں انہوں کی تعریر کی المیرین برابریمیں انہوں کی تقریر کے ۔''

سرن بات که مرزا قادیانی اور مرزائیت مرف اگریزوں کے سپاس گزار تھے۔آلہ کار نہیں تھے۔اس کے بارہ میں خود مرزا غلام احمد قادیانی اوراس کے جانشین معترف ہیں که سرکار اگریزی کی کاسہ لیسی میں وہ اپنے آ باء سے کسی طرح پیچے نہیں رہا۔ چنانچے مرزا غلام احمد قادیانی اگریزی استعار کاحق نمک اداکرتے ہوئے مسلمانان ہند کواگریز کی غلامی کا درس دیتا اور غلامی ک زنچے وں کو مضبوط کرنے کی تلقین کرتا ہے۔

ر پیروں و رو سر سے ماں رہا۔

'' ہر بیک سعادت مند مسلمان کو دعا کرنی چاہئے کداس وقت انگریزوں کی لاتے ہو۔

کیونکہ بیلوگ ہمار مے من ہیں اور سلمان ہے جواس کورنمنٹ سے کیندر کھے۔ اگر ہم ان کاشکرنہ

اور سخت نا وان اور سخت نالائق وہ مسلمان ہے جواس کورنمنٹ سے کیندر کھے۔ اگر ہم ان کاشکرنہ

کریں تو پھر ہم خدا تعالیٰ کے بھی ناشکر گزار ہیں۔'' (ازال او ہام میں ہ ۵۰ ہزائن جسم ۲۷۳)

نیز :'' خدا نے ہمیں ایک الی ملکہ عطامی ہے جوہم پر رحم کرتی ہے اورا صال کی بارش

ے اور مهر یانی کے میں سے اماری برورش فرماتی ہے اور جمئیں ذلت اور کنروری کی پستی سے او پر کی طرف اٹھاتی ہے۔" طرف اٹھاتی ہے۔"

اور ملکہ کے رحم اور اس کے احسان کی بارش اور مہر یانی کے بیشہ کا بدلہ مرز اغلام احمد تا دیانی کس طرح چکا تا ہے؟ خوداس کے اپنے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے۔

رویں میں ہوئی ہے۔ اس دھویٰ پر کہ میں گورنمنٹ برطانیکا جاخیر خواہ ہوں۔ دوایے شاہریں کہ اس کہ اس کے دوایے شاہر ہیں کہ اگر سول ملٹری جیسالا کھ پر چہمی ان کے مقابلہ پر کھڑا ہوتب بھی وہ دروغ کو ثابت ہوگا۔ اوّل سے

کے علاوہ اپنے والد مرحوم کی خدمت کے علی سولہ بران سے برابرا پٹی تالیفات عیں اس بات پر ذور و را ہوں کہ سلمانان ہند پراطاعت گور نمنٹ برطانیہ فرض اور جہاد حرام ہے۔ دوسرا بیکہ علی نے کتا ہیں عربی فاری تالیف کر کے غیر مکلوں علی ہیں۔ جن علی برابر یکی تاکید اور بھی مضمون ہے۔ پس اگر کوئی ٹا اندیش بید خیال کرے کہ سولہ برس کی کا روائی میرے کسی نفاق ہوئی ہوئی ہو اس بات کا اس کے پاس کیا جواب ہے کہ جو کتا بیس عربی وفاری، روم اور شام ،مصراور مکہ اور مدینہ وغیرہ ممالک میں ہیں اور ان عین نبایت تاکید ہے گور نمنٹ انگریز کی کی خوبیال کی گئی ہیں۔ وہ کا روائی کوئر نفاق پر محمول ہوئی ہے۔ کیا ان ملکوں کے باشندوں سے بجر کا فرکنے کے کسی اور انعام کی تو تھی ہے۔ کیا ان ملکوں کے باشندوں سے بجر کا فرکنے کے کسی اور انعام کی تو تھی ہے۔ کیا ان ملکوں کے باشندوں سے بجر کا فرکنے کے کسی اور را شاء اللہ چشم بدوور) اگر ہے تو بیش کر ہے۔ کین میں وعویٰ سے کہتا ہوں کہ جس قدر میں نے کا رروائی گور نمنٹ کی فیر خواجی کے بیس میں وائی گلر نہیں ملے گئی ہوں کہ جس قدر میں نے کا رروائی گور نمنٹ کی فیر خواجی کے لئے کی ہے۔ اس کی نظر نہیں ملے گئی ہیں۔

(مورود ۱۲ رجنوری ۱۸۹۸ه ، مندرج تبلیخ رسالت جسم ۱۱، مجموع اشتها رات جسم ۱۲) اورای جذبه جهاد کو جومسلمانوں کے سینوں میں کر دلیمں لے رہااور اثمین و یواند وارشهادت که الفت میں تھینچ لئے جارہا تھا۔ ختم کرنے کے لئے اپنی کوششوں کا ذکران الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ ''یہ وہ فرقہ ہے جو احمد یہ کے نام سے مشہور ہے اور پنجاب اور ہندوستان اور دیگر متفرق مقامات میں پھیلا ہوا ہے۔ یہی وہ فرقہ ہے جودن رات کوشش کررہا ہے کہ مسلمانوں کے خیالات میں سے جہاد کی بہودہ رسم کو اٹھادے۔ چنا خید اب تک ساٹھ کے قریب میں نے اپنی کا بیس عربی اردواور انگریزی میں تالیف کر کے شائع کی بیس جن کا بہی مقصد ہے کہ یہ خلط خیالات مسلمانوں کے دلوں سے محوجو جا کیں۔ اس قوم میں بیٹرائی اکثر تا دان مولویوں نے خلط خیالات مسلمانوں کے دلوں سے محوجو جا کیں۔ اس قوم میں بیٹرائی اکثر تا دان مولویوں نے ذال رکھی ہے۔ کیکن اگر خدانے چا ہا تو امیدر کھتا ہوں کہ عقریب اس کی اصلاح ہوجائے گی۔'' وال رکھی ہے۔ کیکن اگر خدانے چا ہا تو امیدر کھتا ہوں کہ عقریب اس کی اصلاح ہوجائے گی۔'' ورباغ اندازہ میں اندازہ ہوتا ہے۔ اس کی اصلاح ہوجائے گی۔'' ورباغ اندازہ میں اندازہ میں اندازہ کی اندازہ کو میں اندازہ کی اندازہ کی دوراغ کی دور

کیا اگریز کی کاسلیسی اوران کا آلہ کا رہونے کا اس سے بڑا بھی کوئی اور ثبوت ہوسکتا ہے اور میساری دین فروشی اور قوم فروشی کس لئے تھی؟ صرف چندسکوں کے لئے یا اس تاج نبوت کے لئے جس کی گدائی مرز اغلام احمر قادیانی انگریزوں سے کرتارہا ہے۔ تفویر تو اے چرخ گردوں تفو

چٹانچے مرزاغلام احمد قادیانی لکھتا ہے: ''میرااس درخواست سے جوحضور کی خدمت میں مع اساء مریدین روانہ کرتا ہوں۔ معایہ ہے کہا گرچہ میں ان خدمات خاصہ کے لحاظ سے جو میں نے اور میرے بزرگوں نے محض صدق دل اور اخلاص اور جوش وفا داری سے سرکار انگریزی کی خوشنودی کے لئے کی ہے۔ عنایات خاص کا ستحق ہوں۔''

(مندرج تبلخ رسالت ج مهور قد ما مرفر وري ۱۸۹۸ء ، مجموع اشتهارات ج مس ۱۲۰۲) نه جانے ان لوگوں کی عقل پر کیسے پھر پڑ گئے۔ جو مرز اغلام احمد قادیا فی کو نبی اور رسول شار کرنے گئے۔ مقام نبوت اور منصب رسالت تو بڑی بات ہے۔ رب کعبہ کی قسم اس طرح کی پستی کا مظاہر وتو گذایان میکدہ بھی نہیں کرتے۔ چہ جا تیکہ ایک شریف اور باغیرت انسان اور اس پر طرہ یہ کہ رسالت و پیغیری کا دعویٰ عیاذ آباللہ!

بت كرين آرزو خدائي كي

اورب

پتی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھیے

"مرف بیالتماس ہے کہ سرکار دولت مدارا یسے خاندان کی نسبت جس کو پچاس برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفاوار، جان ڈار خاندان تابت کر چکی ہے اور جس کی نسبت گوزشنٹ عالیہ کے مجرز دیکام نے ہمیشہ متحکم رائے سے اپنی چھیات میں بیگواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکارائگریزی کے پکے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں۔اس خود کاشتہ پودہ کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط ہے اور تحقیق اور توجہ ہے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کواشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس فاندان کی خابت شدہ و فاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کوایک خاص عنایت اور مہریائی کی نظرے دیکھیں۔ہمارے خاندان نے سرکارا گریزی کی راہ ش اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے۔لہذا ہماراحق ہے کہ ہم خدمات گذشتہ کے لحاظ ہے سرکار دولت مدار کی پوری عنایات اور خصوصی توجہ کی ورخواست کریں۔
گذشتہ کے لحاظ ہے سرکار دولت مدار کی پوری عنایات اور خصوصی توجہ کی ورخواست کریں۔
(جموعاشتہارات ج سمن ۱۲)

(نیز همیم بین اپنے تین سوستر ہ مریدوں کے نام ہیں۔ حوالہ مذکور) اللہ دہ مرزائی اس عبارت کو پھر پڑھے۔ شایداس کے بے غیرت وجود بین غیرت وجمیت اور عقل وخر دکی کوئی چیز نچی بھی موجود ہواور وہ اسے خبر دے سکے کہ نبی اور رسول اس قدر ذکیل اور دذیل نہیں ہوا کرتے اور وہ آئندہ مرزا قادیائی کا وکیل صفائی بننے سے پہلے اس بات کوسوج لیا کرے کہ ذلت ورسوائی کے ان محمیق گڑھوں سے کوئی بھی اس کے مؤکل کو نکال سکتا ہے کہ نہیں؟ اور شایدوہ آئندہ اہل حدیث پر طعن تو ٹرنے ہے پہلے پچھ دیررک کرغور کر لے کہ ابھی اہل حدیث کی صفیں مردوں، سے اس قدر خالی نہیں ہوئیں کہ انگریز کے خود کا شتہ پودے کا ایک شمر بے شمران پر وار کر کے چا جائے اور سمجھے کہ اس کا جواب اسے نہیں ملے گا۔ شاہ اللہ ایم ایم اور محمد گوندلوئی کے رب کی شم یا بھی ان کے بیٹوں میں یہ کس بل موجود ہے کہ وہ قاویائی کے اخلاف کا اس طرح کس بل کی شم ابھی اور انہیں اس طرح لا جواب کرسیس ۔ جس طرح وہ مرزا قاویائی کا نکالا کرتے اور اسے نکال سکیس اور انہیں اس طرح لا جواب کرسیس ۔ جس طرح وہ مرزا قاویائی کا نکالا کرتے اور اسے نکال سکیس اور انہیں اس طرح لا جواب کرسیس ۔ جس طرح وہ مرزا قاویائی کا نکالا کرتے اور اسے نکال سکیس اور انہیں اس طرح لا جواب کرسیس ۔ جس طرح وہ مرزا قاویائی کا نکالا کرتے اور اسے نکل سکیس اور انہیں اس طرح لا جواب کرسیس ۔ جس طرح وہ مرزا قاویائی کا نکالا کرتے ہے ۔

اپنی جفا کو دکیم کر میری دفا کو دکیم کر بنده پرور منصفی کرنا خدا کو دیکم کر

آ و اور ذرا مردان احرار کوچی دیکھو کہ انہی ایام میں جب جنتی قادیان مرز اغلام احمد قادیان مرز اغلام احمد قادیانی اگریز کے سامنے کاسرگدائی لئے کھڑا تھا اور سلمانوں کو انگریز کی اطاعت کاسبق دے رہا تھا۔ اہل حدیث انگریز کے خلاف میدان جنگ میں سینہ سپر ستھے اور ان کا زعیم اور قائد مولا تا عنایت علی صادق بوری کو ہتان سرحدے مسلمانان ہندے نام سیاعلامیہ جاری کررہا تھا۔ است درجس ملک پر کفار مسلط ہوجائیں وہاں کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ متحد ہوکر کفار

ے لڑیں۔

جونه لاسكيس وه جرت كركيكي آزاداسلامي ملك بين ينفي جاكيس-اجرت موجوده حالات مل فرض ہاور جولوگ اجرت سے بازر کھنے کی کوشش کریں دومنافقت کی زوش آتے ہیں۔ جولوگ جرت بھی نہ کرسکس وہ حکومت سے علیحد کی بیمل بیرا ہوں۔مثل کسی کام میں حکومت کی مدد نہ کریں۔اس کی عدالتوں میں نہ جا کیں۔اینے جھڑوں کے لئے (سرگزشت عابدین ص۳۰۳) ادراجی مولانا عنایت علی کے تربیت یافتہ مجامدین نے ستھاند کی پہاڑیوں کے اوپر انكريزي فوج سے دست بدست جنگ كرتے ہوئے اس شان سے را وحق ميں اپني جانوں كو نچھا در كياكه ييسف اورمين ايسيخالف كداف كداف كد: "برعام ياشهيد موايا كرفار كرليا كيا-انبول في جوش حميت كاخير معمولي مظاهره كيااور بهادرانه في قدى كرتے رہے۔سب في نها عت عمده لباس مین رکے تھے۔نکی کے قدم میں ارزش ہوئی نکسی کی زبان سے نعرہ بلند ہوا۔ جب جا ب جانیں (نویل کی کاب م ۱۳۱۱ داکل کی کتاب م ۵۰ منقول از سر گزشت مجابدین) اور پھر یمی لوگ تھے جنہوں نے معرکد امہا میں مرزائیوں کے آتا ہے ولی لعت جزل چیبرلین کے چکے چیزادیے۔اس معرکہ کے بارے میں دبلیود بلیوہ شر،ابیابدنام زمانہ،مسلمان دشن، الكريز مورخ لكمتاب: "١٨ رتاريخ ١٨ ١٦ ووشن مجابدين في جان فشانى سيم برحمله كيا اور جاری ایک چی پر قابض ہو گئے اور افسروں کے علاوہ ۱۱۳ ومیوں کورٹی یا فق کرتے ہوئے چیے دھیل دیا۔دوسرےدن دشن نے ایک اور چوکی پر قبضہ کرلیا جے پھرایک خونر پر جنگ کے بعد، جس میں ہمارے جرنیل (جزل چیبرلین)صاحب بھی شدید طور پرزخی ہوئے۔ دوبارہ حاصل کر لی تی اورافسروں کےعلاوہ ۱۲۵ وی جگ میں کام آئے پایالکل ناکارہ ہو مجھے۔۲۰ رتاریخ کو بیار اور مجرومین کووالی مجیج دینا ضروری مجها تھا۔جن کی کل تعداد ۳۳۵ موگی تھی۔ جرنیل صاحب نے جوتار ٩ ارتارخ كوديا تفا\_اس كي ترى الفاظ بير بين فوجول كوايك مينية تك دن رات بخت كام كرنا يرا إ ا ورتازه دم دهمنول كامقابله اليے نقصان كے ساتھ كرنا يرا جو حوصلة ككن ہے۔اس لئے ہمیں کے می ضرورت ہے۔ میرے لئے وشمن کا مقابلہ کرنا،خوارک بہم پہنچانے کے لئے آ دمی مہیا كرنااورز خيول كووالى جيجنابهت مشكل ہو كياہے۔" (جارے ہندوستانی مسلمان ص ۵۷) اورا معے جل كر يبى داكٹر بشر لكھتا ہے:" مجاہدين نے سرحدى قبائل بل جوافقدار حاصل کرلیا تفاہم نے اس کا غلط اندازہ لگایا تھا۔ وہ لوگ جوان کے ساتھ فدہب کی بناء پر

شامل ہوئے تھے۔دوفتے یا شہادت کی امید پر بوے پر جوش اور بے مبر ہور ہے تھے۔'' (مارے بعد متالی سلمان صافی)

اور اس دور میں جب کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے خائن اور غدار اگریزوں کی جمایت میں جہاد کو تاجائز قرار دے رہے تھے اور ہندوستان کو دار الاسلام ہٹلارہے تھے۔ اہل صدیث ندصرف ہرطر لیتے سے قوم کو جہاد کا درس دے رہے تھے۔ عملاً جہاد میں شریک بھی تھے اور بوراہندان کے جہاد کے فعروں سے کونے رہاتھا۔

ڈاکٹر ہٹر لکھتا ہے: ''آگریزوں کے خلاف ضرورت جہاد پر اگر وہابیوں کی نظم ونٹر کی مختصر کے فیصلے ہوئے ہوئے ہوئے ہو مختصر سے مختصر کیفیت بھی لکھنے کی کوشش کی جائے تو اس کے لئے ایک وفتر چاہئے۔اس جماعت نے بہت ادب پیدا کر دیا ہے جو آگریزی حکومت کے زوال کی چیش گوئیوں سے پراور ضرورت جہاد کے لئے دقف ہے۔''

اورجس وقت قادیان میں اگریزی ایجنٹ اپنے مریدوں کو یہ نسیست کردہا تھا کہ:

دیمیں دیکتی ہوں کہ ان دنوں میں پیش جابل اور شریوگ اکثر ہندو دکن میں سے اور پی مسلمانوں

میں سے گورنمنٹ کے مقابل پر ایسی ایسی حرکتی ظاہر کرتے ہیں۔ جن سے بعاوت کی ہو آئی

میں سے گورنمنٹ کے مقابل پر ایسی ایسی حرکتی ظاہر کرتے ہیں۔ جن سے بعاوت کی ہو آئی

میں اپنی جماعت کے لوگوں کو جو تخلف مقابات ہنجاب اور ہندوستان میں موجود ہیں۔ بفضلہ تعالیٰ

میں اپنی جماعت کے لوگوں کو جو تخلف مقابات ہنجاب اور ہندوستان میں موجود ہیں۔ بفضلہ تعالیٰ

میں اپنی ہما عت کے لوگوں کو جو تخلف مقابات تاکید سے فیصت کرتا ہوں کہ وہ میری اس تعلیم کونوب

یادر کھیں جو تقریباً مولہ برس سے تقریبری و تحریل طور پر ذہن فیس کرتا آ یا ہوں۔ یعنی اس کو زمنٹ

یادر کھیں جو تقریباً مولہ برس سے تقریبی و ترکیل میں انتظار سے بیار مقد ان فرقہ میں تعلوار کا اور بیشوا اور بہر مقرر فرمایا ہے ایک بیز القیازی نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ یہ کہ اس فرقہ میں تعلوار کا جاد بالکل نہیں (مہارائ اور کس کا جرگز جائز نہیں جمتا۔ "

(مندرج بیلی رسالت ۹۵ س۸۲، مجموع اشتهارات ۳۵ س۵۲، محموع اشتهارات سام ۲۵۵) اور: ' فیل نے صد ہا کتا ہیں جہاد کے مخالف تحریر کر کے عرب اور مصر اور شام اور افغالستان میں گورنمنٹ کی تائید میں شائع کی ہیں۔ کیا آپ نے بھی ان ملکوں میں کوئی المی کتاب شائع کی ؟ ( ماشاء اللہ ) ''
(مندرج بیلی رسالت جس سے ۲۸) نیز: ''میں ایمان اور انساف کی رو سے اپنا فرض دیکھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کی شکر گزاری کرول اور اپنی جماعت کو اطاعت کے لئے تھیجت کرتا رہوں۔ سویا در کھواور خوب یاد رکھو کہا ایسا شخص میری جماعت میں داخل نہیں روسکتا جواس گورنمنٹ کے احسان کاشکر گزار نہیں۔'' (مندرجہ تیلئے رسالتج ۱۹۳۰مجمع استہرارت ج سم ۵۸۳)

> نساریٰ کی رضا جوئی ہے مقصد اس نبوت کا اور ابطال جہاد انجاح مقصد کا وسیلہ ہے

ایسے ہی دفت میں اہل حدیث پٹنے کے اندرایک ایسے مرکز کی بنیا در کھ چکے تھے۔ جہال انگریز کی اطاعت اور جہاد کے نئے کی تلقین نہیں بلکہ انگریز کے خلاف بعناوت اور کفار کے مقابل جہاد کا دلولہ انگیز درس دیاجا تا تھا۔ چنا خچسر ہربر ب ایڈورڈ لکھتا ہے: '' فداری اور بغناوت کے ایک مرکز ی دفتر کا وجود پٹنہ میں بیان کیاجا تا ہے۔'' (ہندوستان میں اڈتیں برس مصنفہ ٹیلر ج ۲ م ۱۹۸۳) اور مردم شاری کی رپورٹ بابت ۱۹۱۱ء میں ہے: ''اس پوری مت میں پٹنہ سازش کا مرکز تھا۔ وہائی میل ہندوستان اور دوسرے قریب کے ملکوں میں اپنے مشن کی تبلیغ کر رہے کا مرکز تھا۔ وہائی میلڈ ہولایت علی اور عنایت علی پٹنہ کے رہنے والے تھے۔''

(بندوستان کی پہلی اسلامی تحرمیک ص ۹۹)

اور ہنر لکھتا ہے: '' کتاب جتنی بخت اور باغیانہ ہو، اتن ہی عوام میں زیادہ مقبول ہوگ۔

لکن یہ اشتعال انگیز لٹریچ تو اس مستقل چہار گانہ تنظیم کا ایک حصہ ہے۔ جو وہابی لیڈرول نے

بغاوت کھیلانے کے لئے قائم کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے مقدم پٹنہ کا مرکزی

وارالاشاعت ہے۔ پٹنہ کے فلفاء جو ان تھک وعظ خودا پٹن آپ سے بے پرواہ بداغ زندگ

بسر کرنے والے، اگریز کافروں کی حکومت کو تباہ کرنے میں ہمتن معروف اور روپیداور گروٹ

بسر کرنے والے، اگریز کافروں کی حکومت کو تباہ کرنے میں ہمتن معروف اور روپیداور گروٹ

بحت کرنے کے لئے ایک مستقل نظام قائم کرنے میں نہایت چالاک تھے۔ وہ اپنی ہماعت کے

بیدا کرنے کے لئے ایک مستقل نظام قائم کرنے میں نہایت کا تعلیم بے عب تھی اور بیا نہی کا کام تھا کہ

بیدا کرنے کی ترغیب دی۔ (الفضل ماشہدت به الاعداء ) ہرایک ضلع کے مبلغین متعصب لوگوں

پیدا کرنے کی ترغیب دی۔ (الفضل ماشہدت به الاعداء ) ہرایک ضلع کے مبلغین متعصب لوگوں

بیدا کرنے کی ترغیب دی۔ (الفضل ماشہدت به الاعداء ) ہرایک ضلع کے مبلغین متعصب لوگوں

کروہ داراللا شاعت میں بیجیجت ان میں سے اکثر کو جن کے جوش کو پٹنہ کے لیڈر اور بھی

کروہ داراللا شاعت میں بیجیجت ان میں سے اکثر کو جن کے جوش کو پٹنہ کے لیڈر اور بھی اس میں میں سے دیادہ کو جن کے جوش کو پٹنہ کے لیڈر اور بھی اس میں میں سے دیادہ بھوٹے کے لئے فتون کیا جاتا تھا اور میں میں سے دیار کیا جاتا تھا اور سے متاب کے لئے دیار کیا جاتا تھا اور میں میں سے دیادہ ہوشیار نوجوانوں کو زیادہ ویر تک زیر تربیت در کھنے کے لئے فتون کیا جاتا تھا اور

جب وہ باغیانہ اصولوں ہے اچھی طرح واقف ہوجاتے تھے تو ان کوان کے صوبے کی طرف ایک واعظ یا نہ ہی کتب فروش کی حیثیت ہے والیس کر دیا جا تا تھا۔ پٹنے کا مرکز جلیج ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمدوستانی مسلمانوں کے لئے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ ہے بچانے کے لئے دوہی راستے ہیں یا تو کا فروں کے ساتھ جہاد کریں اور یا اس لعنتی سرز بین ہے جرت کر جا کیں۔ کیونکہ کوئی سچا دیا نتدارا پی روح کو خراب کے بغیر اس حکومت کا وفاوار نہیں رہ سکتا۔ جولوگ جہاد یا جرت سے شخ کرتے ہیں وہ دل کے منافق ہیں۔ " (ہارے ہندوستانی مسلمان ص ۲۰۱۹،۵،۸۰۹) ہمرت سے شخ کرتے ہیں وہ دل کے منافق ہیں۔ " (ہارے ہندوستانی مسلمان ص ۲۰۱۹،۵،۸۰۹) میں جو بال جناب! آگریز کا ایجنٹ کون اہل حدیث یا مرزائی؟ وہ جواگریز کے خلاف لڑتے رہے یا وہ جواگریز کی اطاعت قرار دیتے رہے؟

لیجے اس کا حوالہ بھی حاضر ہے۔ خلیفہ قادیان مرز امحمود احمد قادیانی کہتا ہے: '' حضرت (مرز اغلام احمد قادیانی) نے لکھا ہے کہ میں نے کوئی کتاب یا اشتہار ایسانہیں لکھا جس میں گورنمنٹ کی وفاداری اور اطاعت کی طرف اپنی جماعت کو متوجہ نہیں کیا۔ پس حضرت (مرز آقادیانی) کا اس طرف قوجہ دلا نا اور اس زور کے ساتھ قوجہ دلا نا اس آیت ہونے کی وجہ سے گویا اللہ اور اس کے رسول کا بی توجہ دلا نا ہے۔ (نعوذ باللہ من ذا لک) اس سے ہجھ لوکہ اس طرف توجہ کرنے کی کس قدر ضرورت ہے۔'' (مندرجہ اخبار الفضل قادیان موردہ ۱۵ اراکست ۱۹۱۷ء) اللہ دین صاحب!

بات یہ ہے کہ آپ کے گھر سے ہم کو نبیت ہے وست وواماں کی ہم کو مشاطکی ازل سے کی آپ کے کاکل پریٹاں کی آپ کے کاکل پریٹاں کی

اوراگر میہ کہا جائے کہ مرزائی اگریز کی اطاعت کو اللہ اور رسول کی اطاعت سے بھی زیادہ اہم اور مقدم سجھتے تھے تو بے جانہ ہوگا۔ کیونکہ مرزائیت کی تاریخ ہمیں ہتلاتی ہے کہ مرزا قادیائی اور اس کے اخلاف، اس کی اولاد اور اس کی امت، قرآن وصدیث کی ان واضح نصوص کا تو افلار کر دیتے اور اس کی تاویل کر لیتے تھے۔ جن کی زدائگریز پر پڑتی ہے لیکن انگریز کی خاطر انہیں جائز کو ناجائز بنادیئے میں بھی کوئی باک نہ تھا۔ یہی وجہہ، باوجود یکہ مرزا غلام احمد قادیائی واضح طور پر اعلان کر چکا تھا کہ: ''گوزشٹ انگلھیہ خدا کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے۔ یہ قادیائی واضح طور پر اعلان کر چکا تھا کہ: ''گوزشٹ انگلھیہ خدا کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے۔ یہ ایک عظیم الشان رحمت ہے۔ یہ خدا وندگر یم

نے اس سلطنت کومسلمانوں کے لئے باران رحمت بتا کر پھیجا۔ اس سلطنت سے لڑائی اور جہاد کرتا قطعاً حرام ہے۔'' ان

> اب چھوڑ رو جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لئے حرام ہے اب جنگ وجدال

(ضمير تحفه كواز ويص٢٦ فزائن ج ١٥ص ٧٤)

اور: ''جمارے امام (مرز اغلام احمد قادیائی) نے ایک بردا حصہ جو۲۲ برس جیں۔ اس تعلیم میں گذارا ہے کہ جہاد حرام ہے اور قطعاً حرام ہے۔ یہاں تک کہ بہت ی عربی کتابیں مضمون مخالف جہاد کھے کران کو بلاداسلام عرب، شام، کا بل وغیرہ میں تقسیم کیا۔''

(قادياني رسالدريويوة ف ريكيمنز بابت١٩٠١ء)

اوراس بات کے باوصف کہ جب ۱۹۲۹ء میں ایک دریدہ دہمی ہندو غنڈے راجپال نے مرود کا نات محمد کریم فداہ الی، ای وروق اللہ کے کے خلاف ایک دلیل کتاب ' رکھیلارسول' کے نام سے لکھی اور ای پر لا ہور کے ایک فدائی غازی علم الدین شہید ؒ نے اس کا کام تمام کر دیا تو مرزاہشیرالدین نے اس پر ان الفاظ میں تیمرہ کرتے ہوئے اپنے باپ کے بتلائے ہوئے سلک کی تائیدی: ''وہ نی بھی کیا نی ہے جس کی عزت کو بچانے کے لئے خون سے ہاتھ دیگئے پڑیں۔ وہ کو گوگ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں وہ مجرم ہیں اور اپنی قوم کے دشمن ہیں۔''

(الفضل قاديان مورخه ١١رابريل ١٩٢٩ء)

اس کے باوجود اور اس کے باوجود اور اس کے باوصف جب مسئلہ سرکار دولت مدار انگریزی کا ہوتا ہے تو وہی حرام اور تا جائز حلال اور جائز بن جاتا ہے: ''صرف یہ التماس ہے کہ سرکار دولت مدارا یہ خاندان کی نبیت جس کو پچاس سال کے متواز تج بہ ہے ایک وفادار جاں شارخاندان ثابت کر چکل ہے۔ فود کا شتہ پودہ کی نبیت نہایت حزم واحتیاط اور شخصی اور توجیت کام لے اور اپنے ماتحت حکام کواشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا کھاظار کھ کر جھے اور میری جماعت کوایک خاص عنایت اور مہر بانی کی نظر سے ویکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار میری جماعت کوایک خاص عنایت اور مہر بانی کی نظر سے ویکھیں۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کی راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے نے فرق نہیں کیا اور نداب فرق ہے۔'' (مندرجہ تیلئے رسالت جمری)، مجوع اشتہارات جماعی ۱۲)

ان الفاظ کو دوباره پڑھیں اور سرھنیں کہ اللہ کی راہ میں جان دینا اورخون بہانا

حرام، اس کے ناموس پرکٹنا ناجائز اورانگریز کی راہ میں خون دیناعین حلال اور اس کی آبرو يه منا كارثواب مولا ناظفر على خان نے كيا خوب كها تھا۔ بھی مج ہوگیا ساقط بھی قید جہاد اٹھی شریعت قادیاں کی ہے رضا جوئی نصاری کی اور بزےمیاں سو بڑے میاں چھوٹے میاں (محمود قادیانی) سبحان اللہ! "عراق کی فتح کرنے میں احدیوں نے خواج بہانے اور میری تح یک پرسینکووں آدمی مجرتى موكر على عيدي " (خطبه مرزاممود فليفه قاديان مندرجدا خبار الفضل قاديان مور فداس راكست ١٩٢٣ء) اور: 'جب كابل كے ساتھ جنگ موئى تب بھى مارى جماعت في اپنى طاقت سے بڑھ کر مدددی اور علاوہ اور کئ قتم کی خدمات کے ایک ڈیل کمپنی پیش کی جس کی بھر تی بعجہ جنگ بند موجانے کے رک گئے۔ ورندایک فرارسے ذائد آدی اس کے لئے نام کھوا بھے تھے اور خود ہارے سلسلہ کے بانی کے چھوٹے صاحبزادہ اور ہمارے موجودہ امام کے چھوٹے بھائی نے اپنی خدمات پیش کیس اور چهاه تک رانسپورث کوریس آ نرین طور برکام کرتے رہے۔" (مندرجه اخبار الفضل قاديان مورخة ارجولا في ١٩٢١ء) اورتو اورخو دخلیفہ قادیان کے دل میں انگریز کی خاطر جان سیاری اور جا نثاری کے جذبہ صادقه كابيه عالم ہے كه: "جو كورشنث الى مهريان مواس كى جس فقد رقيمي فرما نبرداري كى جائے تھوڑی ہے۔ اگر میں خلیقہ ند ہوتا تو والعظیر ہوکر جنگ پورپ میں چلا جاتا۔ " (الوارخلافت ص٩٦) یاہ اللہ کی مرزائیوں کے پیشواؤں سے امام ان کا ہے گھ کترا نبی ان کا لئیرا ہے اور یمی خلیفہ مرزائیت جس نے سرور دو عالم اللہ کی اہانت اور آپ کی گتاخی کے

مرتکب کے قل پراظہار ناپندیدگی کیا تھا۔ انگریز کے پروردہ اورخود کاشتہ بودے اپنے باپ متنبی قادیان کی حرمت وعرت کی خاطراس قدر جوش وغیرت کا شوت دیتا ہے کہ جب مولوی عبدالکریم نامی ایک فخص نے مرزا قاویانی اور اولا دمرزاکی سیاه کاریوں سے مطلع ہوکر مرزائیت سے توب کی اور مرز اغلام احمد قادیانی کی اور اس کے اخلاف کی زند گیوں کو بے نقاب کرنا شروع کیا تو مرز انحود احمد قاد يانى نے كہا: "أين ور روحانى بيشواكى معمولى بتك بھى كوئى برداشت نبيل كرسكتا\_اس فتم ك شرارتون كامتيج لزاكى ، جمكزا ، جن كال وخوزيزى بعى معمولى بات ب-اكراس سلسله ين نسی کو پیانسی دی جائے اوروہ بزدلی دکھائے تو ہم اسے ہرگز منٹہیں لگا ئیں گے۔ بلکہ میں تواس کا

جنازہ کھی نہیں پڑھوں گا۔''
الفضل قادیان موردہ اامار پر الم ۱۹۳۰)
اور:''جب تک ہمارے جسم میں جان اور بدن میں تو اٹائی ہے اور دنیا میں ایک احمد ی بھی زندہ ہے۔ اس نبیت کو لے کر کھڑے ہونے والے کو پہلے ہماری لاشوں پر گزر تا ہوگا اور ہمارے خون میں تیر تا ہوگا۔''
ہمارے خون میں تیر تا ہوگا۔''
درا فعلام ہندی کے لئے اس غیرت کو اور رسول عربی کھی تھی کے لئے اس بے غیرتی کو طلاحظہ فرما ہے۔ جبکہ اس ایسے لاکھوں فعلموں کو سرور ہاشی کھی تھی کے جوتوں پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور پھرا نہی جوشیں اور حمیت بحری تقریروں سے متاثر ہموکر ۱۳۳ را پر میل ۱۹۳۰ کو ایک مرزائی جمع ملی نے مولوی عبدالکر بم پر قا تلانہ حملہ کر دیا۔ جس کے نتیجہ میں مولوی عبدالکر بم زخی اور مرزائی وں کے بہتی مقبرہ میں دوری گئی تو خود مرزائمود اس کا ایک ساتھی محمد حسین قتل ہوا اور جب ۱۱ رکی ۱۹۳۱ کو ایک سے تنیجہ میں دوری گئی تو خود مرزائمود اسے تاری ہو میں دفن کیا۔

تمہاری زلف میں کینی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی

مرکار! بات چلی تھی انگریز کی کاسدلیسی کی، اب بتلایے کہ انگریز کا آلہ کارکون تھا، وہ داہ نوردان شوق کہ سریہ تفن بائدھ کے تختہ دار کو چوہنے کے لئے چلے۔ یا وہ طبقہ سافلہ کہ جن کی آرزوؤل کا معراج پایہ ہائے انگریز کی کو بوے دینا اور خسروان کفر کو بجدے کرنا تھا؟ اور کیا لغت بیل ایسے لوگوں کے لئے ایجٹ یا آلہ کار کے علاوہ بھی کوئی موزوں لفظ ہے۔ جب مرزائیت کے بیاب وجد، کفراور کافروں کے جوتوں بیل جان دینا اپنا مقصوداور اپنا مطلب قرار دے رہے تھے۔ الل حدیث ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی پڑھنے کے رواوار نہ تھے۔ جنہوں نے انگریز کی تھا یت نہیں بلکہ انگریز کی تھا است کی نہیں اسلامی تحریک مولانا والایت علی کے فرزند مولانا جمعین صاحب کے نہیں دینان کی پہلی اسلامی تحریک میں مولانا والایت علی کے فرزند مولانا جمعین صاحب کے بارہ میں لکھتے ہیں کہ: ''وہ انگریز ول کے اس قدر مخالف نہ تھے۔ جس قدران کے اسلاف اس لئے بارہ میں لکھتے ہیں کہ: ''وہ انگریز ول کے اس قدر مخالف نہ تھے۔ جس قدران کے اسلاف اس لئے بارہ میں لکھتے ہیں کہ: ''وہ انگریز ول کے اس قدر مخالف نہ تھے۔ جس قدران کے اسلاف اس لئے جب ان کا انقال ہوگیا تو مشہور اہل حدیث عالم، مولانا عبدائکیم صادق پوری (۱۲۱ اھ، بارہ میں کلف مولان تا جو اللہ اسر انڈیمان تو اسٹے سخت تھے کہ انہوں نے مولوی محمدین صاحب مرحوم کی نماز جنازہ بھی ٹیس پڑھی۔''

امیر دام بلا ادر کون ہے میں ہول شکار تیر جھا ادر کون ہے میں ہول شہید زہر حیا اور کون. ہے میں ہول قلیل تنظ ادا اور کون ہے میں ہول

جب مرزائی انگریز کے تلوے جات رہے تھے اور اس کی چوکھٹ پر ناصیہ فرسائی کر رہے تھے اور اپنی اسلام، ملک اور قوم دھنی کا صلہ مانگ رہے تھے۔ اہل حدیث کے خلاف انبالہ، پند، مالوہ، راج محل اور پھر پشنہ میں بغاوت کے جرم میں مقدے چلائے جارہے تھے اور انہیں پھانسی کی سزائیں سنائی جار بی تھیں اور جب پھانسی کی سز اس کران کے چیروں پر لقا ورب کی نوید ے خوشی کی اہر دوڑ گئ تو پھانسی کوعبور دریائے شوراور دوام جس کی سز امیں تبدیل کیا جارہا تھا۔ان ہی اسیران بلامیں سے ایک اورسیدنذ برحسین محدث وہلوی کے شاگر دمولوی محم جعفر تھا نیسری بیان كرتے ہيں: "اارتمبر ١٨٢٨ء كو دُي كمشر صاحب پھاڻى گھروں ميں تشريف لائے اور چيف کورٹ کا تھم پڑھ کرسنایا کہتم لوگ چھانسی پڑنے کو بہت دوست رکھتے ہواوراسے شہادت بجھتے ہو۔ اس واسطے سرکار تمہاری دل جا ہتی سزاتم کونہیں دیوے گی۔ تمہاری بھانسی سزائے دوام انحسیس بعدردریائے شورسے بدل گئی۔ مجر دسانے اس حکم کے بھائی گھروں سے دوسرے قید بول کے ساتھ بارکوں میں بند کی اور جیل خانے کے دستور کے مطابق مقراض سے ساری ڈاڑھی مونچھ اور سرکے بال تراش کرمنڈی کی بھیڑسا بنادیا۔ (غدارواور ذلہ خوارو! اپنوں کی بے غیرتی دیکھ سے اب ذرا ہماری مردائلی اور شجاعت دیکھو) اس ونت میں نے دیکھا کہ مولوی لیجیٰ علی صاحب (امیرالجابدین) اپنی ڈاڑھی کے کترے ہوئے بالوں کواٹھااٹھا کر کہتے۔افسوس نہ کرتو خداکی راہ میں پکڑی گئی اوراس کے واسطے کتری گئی۔" (تواریخ عجیب ص ۱۲۲۷)

امیرالجابدین مولا تا یخی علی نے قید تنهائی اور سزائے دوام الحسبس اجمہ ردریائے شورکو جس استفقامت اور خندہ پیشائی سے برداشت کیا وہ تاریخ حریت کا ایک سنہرا باب ہے۔ صاحب درمنثور لکھتے ہیں: ''ہمارے حضرات اس قید تنهائی میں پھر تخیینا دواڑھائی مہینے رہے اور نہایت صرواستقلال کے ساتھ ان ایام کوآپ نے برداشت کیا اور جب کوئی سپاہی بہرہ دینے والایا اور کوئی سپاہی قیدی آپ کے سامنے آجاتا ہندویا مسلمان سب کوآپ توحید باری تعالیٰ کا وعظ سناتے اور عذاب آخرت و قبر وغیرہ سے ڈراتے سپاہی کھڑ اردتا اور جب اس کے بہرے کی بدلی موتی تواں موت بہرے کی بدلی والوں کو پہنچا اور کتنے موصد ہو گئے اور کتنے دین آبائی کوچھوڑ کرمسلمان ہوگئے۔''

(معروف به تذكره صادقة ص 2 )

اور پھرانہیں مجاہدوں کوان کی اگر میز دشمنی کی سزاید دی گئی کہ:''رے دن شامجسٹریٹ مقدمہ سازش انبالہ کی تجویز پر کہ صادق پور کا احاطہ پٹنہ میونسائی کو دیا جائے اور تمام مکانات زمین کے برابر کر دیئے جائیں اور وہاں ایک بازار بنایا جائے ۔ کیونکہ میرے خیال میں اس سے زیادہ اچھا مصرف اس ذمین کا نہیں ہوسکتا۔ (میور نئم ص ۲۵ - ۲۷) اور پھر نہ صرف عید کے دن ان کے مکانات منہدم کر دیئے گئے۔ بلکہ ان کے بزرگوں کی قبریں تک بھی کھدوادگ گئیں۔''

(تذكره صادقة ص ١٤٩)

مولانا يجيٰ على كو جب اس واقعه كاعلم جوا تو كفر والول كولكها: "آج شب سرور كائنات الله كازيارت جولَ.آپ نتيم فرماتے جوئے اس آيت كريمه كى تلاوت فرمالَ-" "وبشىر المصبرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه

راجعون · اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون " (بندوستان كيكي الائر كريك من ١٥٨،١٥٥)

> در کھے جام شریعت درکھے سندان عشق ہر ہوسنا کے نداند جام دسندال باغتن

الل حدیث، ہندی اگریز حکومت کی نگاہوں میں کس طرح کھکتے تھے۔ اس کا اندازہ صرف اس ایک چھوٹی سی عبارت سے کیا جاسکتا ہے۔ جسے مولا نا عبدالرجیم صادق پوری، مولا نا اجراللہ کے حالات میں رقم کرتے ہیں۔ وہ پٹنہ کے انگریز کمشنر مسر شیلی، دراس کی اسلام اور جہاد دشنی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''اس وقت ٹیلرصا حب اور ان سے مثیر نیش عقرب کمربست کھڑے ہوگئے اور چونکہ حکام ضلع وگور نمنٹ اس وقت خاندان صادق پور کھڑے اور چونکہ حکام ضلع وگور نمنٹ اس وقت خاندان صادق پور سے خصوصاً اور جملے فرقہ الل حدیث سے عموماً برطن وغفینا کے ہوری تھی۔ اس کا موقعہ پا کرجیت ان کمینوں نے حکام ضلع وگور نمنٹ کے کان میں پھوٹکا کہ بیمکن نہیں کہ مولوی کی علی وعبدالرجیم و جملہ فرقہ الل حدیث اس بعناوت کے جرم میں ملوث ہوں اور مولوی احمد اللہ اس سے بری ہوں۔''

دارور سن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم سانچ میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم وہ دولت جنوں کہ زمانے سے اٹھ گئ اس دولت جنوں کو سنجالے ہوئے ہیں ہم

(تبلغ رسالت ج٥ص ١١، مجموعه اشتهارات جعص ٢٢٨،٢٢٤)

شاعررسول مولا ناظفر علی خان نے ان کے بارے میں کیا خوب کہا تھا۔
حقیقت قاویاں کی پوچھ لیجئے ابن جوزی سے
کو کاری کے پردے میں سید کاری کا حلیہ ہے
سید وہ تلمیس ہے ابلیس کو خود ناز ہے جس پر
مسلمانوں کواس رندے نے اچھی طرح چھیلا ہے
پلی ہے مغربی تہذیب کے آغوش عشرت میں
نبوت مجمی رسیل ہے چیبر بھی رسیلا ہے
نبوت مجمی رسیل ہے چیبر بھی رسیلا ہے
نسار کی کی رضا جوئی ہے مقصد اس نبوت کا
ادر الطال جہاد انجاح مقصد کا وسیلہ ہے

اورجس طرح جہاداور مسئلہ جہادتو ارقا الل صدیث کو خطل ہوتا رہا ہے۔ انگریز کی غلامی کا جوابھی مستقل طور پر مرز ائیت کے ملے میں پڑار ہااور ہنوز پڑا ہوا ہے۔ چنا نچہ اہل صدیث قیام پاکستان تک ہندوستان کے خلف علاقوں میں سرگرم جہادر ہے اور ان کی مفصل تاریخ کے لئے ملاحظہ سیجے مولا تا مہر کی کتاب ''سرگزشت مجاہدین' اور آخری جہادجس میں انہوں نے حصر لیا جہاد تشمیر ہے۔ بالکل ای طرح مرز آئی آخری وقت تک آگریز کے قدموں میں لیٹے اور اس کے دامن سے چئے رہاوراب تک اس کی محبت سینے ہے لگائے ہوئے ہیں۔ چنا نچہ مرز انحمودا گریز انہا میں جنے رہاوراب بھی امت مرز ائی اگریز کے عدل وافعان کے من گاتی ہے۔ کیونکہ وہ کو اور اب بھی امت مرز ائی اگریز کے عدل وافعان کے من گاتی ہے۔ کیونکہ شہوکہ مرز انحلام احد نے ''اے اپنی تلوار اور اپنی انجھال قر اردیا تھا۔''

ادرای لئے سقوط بغداداورز وال خلافت پر جب پوری امت مسلمہ سوگ منار ہی تھی۔ قادیا نی غداراس سقوط و زوال پرانگریزی فتح کی خوشی میں چراغاں کررہےاور جشن منارہے تھے۔ اللّٰدونۃ اوراس کے ہمعوام زائیو!

اب دام كر اور كسى جا بچهايية بس بو چكى نماز مصل اثفايية

رہامعاملہ مولانا محمد حسین بٹالوی کے دوایڈرسول کا تو ہم اسسلید میں مثنی قادیانی کی امت کی طرح کی جائے اس بات کا اظہار کرتے ہیں امت کی طرح کی بجائے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر کسی فردیا چندافراد نے ایسا کیا تو غلط کیا۔ہم انہیں نہ معصوم سیجھتے ہیں اور نہ صاحب شریعت کہ اگر کسی فردیا چندافراد نے ایسا کیا تو غلط کیا۔ہم انہیں نہ معصوم سیجھتے ہیں اور نہ صاحب شریعت کہ اللہ کی ہر بات ہمارے گئے جمت وسند ہوتو م میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے غلطیوں کہ اور نہ ہی ان کے محمد کی میں اور نہ ہی ان کے میں اور نہ ہی کسی اور نہ ہی ان کے کہ میں ایس کے میں اور نہ ہی ان کی کہ بناء پر کسی گروہ کو مطعون کیا جا سکتا ہے۔

ا انہی حوالوں کو لے کر کرا چی کے محمد ایوب قاوری نے اہل حدیث کے خلاف ول کے بھیجھو لے جلائے۔ ہمیں افسوس ہے کہ احباب ویو بند میں سے پھی غیر ذمہ دارلوگ موقع بے موقع اہل حدیث کوا پنی کرم فرمائیوں سے نواز تے رہتے ہیں۔ جس کی بناء پر دوسری جانی پر ہے ہیں پھی کھی تندو تیز با تیں نکل جاتی ہیں۔ لیکن ہمیں زیادہ افسوس اپنے بھائی مولا نامحہ تقی عثانی پر ہے ہو حضرت مولا نامفتی تھے شیخ کے فرزند ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ اور تلخ دینہ مضمون اسلای مولا نامفتی تھے شیخ میں اسلای اسلای المسلامی نظام کی حامی طاقتوں کے خلاف صف آ راء تھیں اور جس کے نتیجے ہیں دوسری طرف سے بھی ناخوشکوارانداز ہیں دیو بندی اکا برکومعرض بحث میں لا ناپڑا۔ اگر چسب سے پہلے موسوں نے نہم سے اسلامی نظام کی حامی طاقتوں کے خلاف صف آ راء تھیں اور جس کے نتیجے ہیں دوسری طرف سے بھی ناخوشکوارانداز ہیں دیو بندی اکا برکومعرض بحث میں لا ناپڑا۔ اگر چسب سے پہلے دوستوں نے دوں حدتک مجبور بھی کیا۔ لیکن ہم موسوں کی تی اور اور ہوں کیا۔ لیکن ہم کی جو داس مضمون کی تی اور اس کے نتیجہ ہیں پیدا ہونے والی کوفت اور اذبیت کے اور مواد کی فراہی کیا۔ اس طاق موزوں ٹیس ۔ اگر چہم کی بھی وفت کو باد جوداس مضمون کی تی اور ت سے میں کہوں ہوں کے لئے قطعاً موزوں ٹیس ۔ اگر چہم کی بھی وفت کو اہل حدیث اور دیو بندی حضرت مندی صاحب کی گرائی اور مولا نا عثانی کی مسئولیت میں اس قسم کی ول اور کروائے۔ لیکن حضرت مفتی صاحب کی گرائی اور مولا نا عثانی کی مسئولیت میں اس قسم کی ول اور کروائے۔ لیکن حضرت مفتی صاحب کی گرائی اور مولا نا عثانی کی مسئولیت میں اس قسم کی ول آزادر کی کا کوئی جوانے ہیں۔

کیا مرزائی مرزاغلام احمد قادیانی کے بارہ میں اس بات کے کہنے کی جرأت رکھتے ہیں۔ جبکہدہ مرزائیت کابانی اورموسس بی نہیں بلکاس کا نبی، رسول بھی ہے۔

نہ جانے اللہ دقہ مرزائی کو ایک اہل حدیث رسالہ کے مدیر کی اثنی موٹی بات کو ل سمجھ بیس نہیں آسکی یا مرزائیت نے اس کی ربی سبی عقل کا جو پہلے بھی اس کے پاس م بھی خاتمہ کر دیا ہے۔ اور پھر مولا تا محمد حسین بٹالوی کے متعلق باسوااس کے کہ انہوں نے انگریز گورز کے پنجاب یونیورٹی کی بنیادر کھے، لوکل گورنسٹ کے اجراء، چیفس کا لج کے قائم کرنے، پلک لائبریری کے بنانے اور طلبہ کو دظا نف دینے پراس کا شکریدادا کیا ہے اور کون می چیز ہے جس پر انہیں مطعون کیا جاسکتا ہے؟ کیا مرزا قادیائی کی ، انگریز کی خاطم مسلمانوں کے ظاف جاسوسیاں اور انگریز کی خاطم سلم اسلامی عقائم کہ بیٹے اور مسلم نوں کی سلطنوں کے میڈوں اور اخلاف اور امرت کی انگریز کی راہ میں قربانیاں اور اس کی فتح اور مسلم نوں کی سلطنوں کے ستوط پر جشن ہائے طرب اور اس کی فتح اور مسلم نوں کی سلطنوں کے ستوط پر جشن ہائے طرب اور اس کے اشارہ پر نبی اکرم مرور دو عالم بیلنے کی خاتمیت نبوت پر دست درازیاں اور مولا نا محمدسین اس کے اشارہ پر نبی اکرم مرور دو عالم بیلے کی خاتمیت نبوت پر دست درازیاں اور مولا نا محمدسین بناہ پر جو بھیں اپنے اسلاف سے درشیل کی پتر یف ایک برابر ہے؟ اگر چہ ہم اس انگریز دشنی کی بناء پر جو بھیں اپنے اسلاف سے درشیل کی ہے۔ اس کو بھی پہندیدہ خیال نہیں کرتے۔

 ہوں گے۔ان لوگوں کے مغوں کے جنہوں نے اپنی جانیں گورنمنٹ کے لئے فداکیں۔''

. (مندرجدا خبار الفضل قاديان مورعدا ارنومبر ١٩٣٣ء)

غدار واورغداروں کے پیروکارا ان عبارتوں کی ایک مرتبہ پھر پڑھواور ڈ وب مرو کہتم

كن بدرين اسلاف كے بدرين اخلاف مو

دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ

جھوٹ ہیں، باطل ہیں وعوے قادیانی کے سجی بات کی ایک بھی نہ پائی ہم نے آپ کی

وان تعودوا لن تغنى عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وإن الله مع ( بحواله تر جمان الحديث جنوري ١٩٤١ ء )

مرزائی دھوکہ باز

مد مرالفرقان ربوه کے نام!

ہم نے تر جمان الحدیث کے نومبر اور جنوری کے شارول میں مرز ائیت کا جو اوسٹ مارٹم کیا تھا۔ پورے دارالکفر ربوہ میں اس سے کہرام بیا ہے۔مرزائی منافقوں کی جماعت لا مور نے اس معاملہ میں دخل درمعقولات کر کے خواہ موز اغلام احمد قادیانی کی رسوائی اور جگ ہنسائی کا سامان فراہم کیا اوراب تین ماہ ہے لمبی تانے پڑے ہیں اور ہنوز مدیر ترجمان کے جواب کی جرائے نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے ذکر کر دہ کسی حوالے کی تغلیط کی ہمت پڑی ہے اور نہ ہی پوسکتی إن انشاء الله! وكرنه ادهرتو فيصله به كه مرز اغلام احمدقادياني كي امت كا آخرى لحات تك تعاقب كرنا بادرسالت مآ بالله ك بابخم بوت كى زندگى كة خرى سانسول ك چوكيدارى كرنى بادر بابري ارشادر بانى يرب: "وان تعودوا نعدولن تغنى عنكم فتتكم شيئًا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين (الانفال:١٩) ''

اور اگرتم بازندآئ اوردوبارہ مقابلہ کے لئے فکے تو ہم بھی لکلیں کے اور تبہارا گروہ

ا پی کشرت کے باوجود تبہارے کھے کام ندآ سکے گااور اللہ مؤمنوں کے ساتھ ہے۔

بررمال پینا صلح تو تب سے خاموث ہے۔ لیکن الفرقان ربوہ نے این قارئین کو فریب دینے کی کوشش کی ہے۔ چنانجی فروری، مارچ کے شارہ میں ترجمان الحدیث کے نومبر اور جنوری کے شارہ میں اٹھائے گئے۔ سوالات اور اعتراضات کو چھوا کتک نہیں گیا اور مرز اغلام احمد قادیانی کے بارہ میں اس کی اپنی ذکر کردہ عبارتوں میں جس میں اس نے خود اپنے انگریز کے پروردہ اور انگریز کے غلام ہونے پر فخر ومباہات کیا ہے۔ایس تاویل کی ہے جوشا بدمرز اغلام احمد قایدانی کوبھی سوجھی ندہوگی اور پھرقصدا اس بات ہے کریز کیا عمیا اور ان حوالہ جات سے اعراض كيا كيا جس ميں انكريز كے لئے اپنى اور اپنى جماعت كى خدمات كا ذكر بے اور ان خدمات كو میں اگریز کے کسی اصلاحی کارنامے پر یا خالفین کی طرف سے حکومت کو انگیفت کی جا لوں کو تا کام بنانے کے لئے اپنی برأت كا جوت فيل كيا كيا ہے۔اس كے برعس بم نے غلام قادياني اور قادیانیت کوخود اس کے ایے حوالوں سے ندصرف اگریز کا مداح بلکہ پروردہ آلد کار اور ایجنث فابت کیا ہے۔ جے الفرقان کا برخود غلط مدیر مدح پر محمول کر کے اپنے آقا اور اپنی امت کے اگریزی استعاری تخلیق ہونے بریردہ ڈالنا جا بتا اور اگریز کے لئے اس گرال قدرخد مات کو چھیا تا چاہتا ہے۔اس سلسلہ میں ہمارااس موضوع پر مفصل مضمون تو پھر بھی آئے گا۔اس وقت صرف ا كي حواله پيش خدمت ہے۔ جس ميں الفرقان كے سج دل، كج د ماغ اور كج فنم مدريكے اعتذار اور فرار کے برعکس واضح طور پر انگریزی سرکار کی ذلہ خواری اور کاسہ لیسی کی گئی ہے اور متنبی قادیان الكريزك اس خدمت من اس حد تك آحے برھ كيا ہے كدوه استے ہى وطن كے سيولول اورائي ہى قوم کے جیالوں کے خلاف جاسوی ایسے تعل ہتھ سے بھی ا*گریز نہیں کرتا۔*جس کی بناء پر نواب صدیق حسن خال ایے حریت پیندول اور مجاہدول کے سر پرست اور مر بی کو تخت ریاست سے معزول ہوتا اور انواع داقسام کے محن اورفتن کا شکار ہوتا پڑا اور مجاہدین آ زادی کو کمک پہنچانے اور ان کی سیلائی لائن کو برقر ار رکھنے کے لئے انہیں معلی انگریز کی خرخواہی کے کلمات کہنے بڑے ادر بدواستان ایک دستاویز کی حیثیت رکھتی ہے۔جس کی صدافت سے وئی صاحب علم انکار میں کرسکتا اوراس طرح ہندوستان میں مسلمانوں کے وکیل حضرت مولا نامجم حسین بٹالوگ کو بھی ان بے گناہ معصوم لوگوں پر ہونے والے مظالم کو رو کئے کے لئے اگریزی حکومت کو اطمینان دلانے کی ضرورت پیش آئی۔ جن کی ریٹ غلام قادیان ایسے انگریزی ایجنٹ اورمسلم کش ملت دشمن افراد تقانول میں جاجا کر تکھوار ہے تھے۔ چنانچاس کا ثبوت ہماری زبان سے نہیں، اپ آقا کی زبان سے سنے علام ہندی ولایق آقاؤل کی ضدمت اقدس میں گذارش پذیر ہے۔ ''چونکہ قرین مصلحت ہے کہ سرکار انگریزی کی خیرخواہی کے لئے ایسے نافہم مسلمانوں

کنام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جودر پردہ اپ دلوں میں برکش انڈیا کو دار الحرب قرار دیے ہیں۔ البندا پینقشہ ای غرض کے لئے تجویز کیا گیا۔ تا کہ اس میں ان ناحق شناس لوگوں کے نام مخفوظ رہیں جو اس باغیا نہ سرشت کے آدی ہیں۔ اگر چہ گورنمنٹ کو خوش قسمتی سے برکش انڈیا میں ایسے لوگ معلوم ہو سکتے ہیں۔ جن کے نہایت مخفی ارادے گورنمنٹ کے برخلاف ہیں۔ اس لئے ہم نے اپنی محسن کو رنمنٹ کی پولایکل خیرخواہی کی نیت سے اس مبارک تقریب پر بیرچا ہا کہ جہاں تک ممکن ہوان شرید لوگوں کے نام ضبط کئے جائیں جو اپنے عقیدے سے اپنی مفسدانہ حالتیں ثابت کرتے ہیں اور ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کیم مزاح بھی ان نقشوں کو ایک ملکی راز کی طرح اپنے کی دفتر میں محفوظ رکھے گی۔ ایسے لوگوں کے نام مج پینہ و نشان یہ ہیں۔ "

(مندرجة بلغ رسالت ج ۵ص ۱۱، مجموعه اشتهارات ج ۲ص ۲۲۸، ۲۲۸)

اللددنة مرزائی صاحب! بتلایئے اب بھی غلام قادیانی کے غلام انگریز کے ہونے اور مرزائیت کے انگریز کی استعار کے خود کاشتہ پودا اور کفر کی کاسہ لیسی میں کوئی شہہ ہے؟ اورا گر ابھی تک کچھشکوک وشبہات باقی میں آخرہ میں اطلاع دیں۔ہم آئندہ آپ کی پوری شفی کر دیں گے۔ بیالگ بات ہے کہ ہم ویسے ہی ان کی شفی وسلی کے لئے نئور کھ چکے ہیں۔ تا کہ شایداس سے پچھ جی کی متلاشی رومیں شقاوت از لی سے پچ کر سعادت ابدی کو حاصل کرسکیں۔

آخریس اس لطیفہ کا ذکر بے جانہیں ہوگا کہ مرزائی پر چہ الفرقان ربوہ پرتر جمان الحدیث کی گرفتوں سے اس قدر بوکھلا ہٹ طاری ہے اور مرزائیت کا بردل برخو د غلط خالد اس قدر و کھلا ہٹ طاری ہے اور مرزائیت کا بردل برخو د غلط خالد اس قدر حواس باختہ ہے کہ اپنے اس پر چہ میں آخر بھان کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن ، سواا کی مرتبہ کے ہر دفعہ تر جمان کا نام تک غلط لکھتا ہے اور اس پر چہ کے ہر ہر صفحہ پر اور پر بے کے مرورق پر استے موٹے اور جل قالم سے لکھا ہوا نام تک پر حسانہیں آیا۔ شبتی قدیان کی امت کے مقابلہ میں مشبق عرب کے اس شعر کو تقل کرنے کو کس قدر دل جا ہتا ہے۔

انيا صخرة الوادى اذا مبازوحمت واذا انبطقت فسانني الجوزاء

(بحواله ترجمان الحديث مني ا ١٩٤٥)

ا یادرہے کہ اللہ دونہ مرزائی مدیر الفرقان کو مرزائیت کے خلیفہ ثانی اور مرزاغلام احمہ قادیائی کے فرزندمرزامحود نے خالداحمہ یت کالقب عطاء کر رکھا ہے۔ حالانکہ گیدڑ کوا گرشیر کی کھال پہنا دی جائے تو وہ شیز میں بن جاتا۔اور یہاں چنبیت خاک راہ عالم پاک کامعالمہ بھی ہے۔



## بسم الله الرحمن الرحيم!

## د يباچه ..... *پي*لی نظر

مرزاغلام احدقادياني اوران كي جماعت كالشريج بقرآن حديث ميس غيرضروري ترميم بلكتريف كالمجموعه بمستقول مباحثات ميس غلط حواليتراجم اورغلط استدلال اس جماعت كاطرة ا تمیاز ہے اور ایسی غلط بنیا دیر تعمیر کئے جاناان کے ہاں کوئی عیب نہیں۔خود مرزا قادیانی اینے مخالف علماء کی تحریرات اور باہی مباحثات کی روئداد میں اکثر ردوبدل کے عادی تھے۔اس فن میں مرزا قادیانی کو کافی وسترس تقی و واستم کے واقعات کو الیا رنگ ج حاتے تھے کہ قاری غیر شعوری طور پر محسوس کرتا کہ علاء کے پاس مرزا قادیانی کے دلائل کا کوئی جواب نہیں اور مرزا قادیانی کی فکست کے باوجود فتح کا گمان ہوتا۔مباحثہ لدھیانہ،مباحثہ دہلی، پیرآف کولڑہ تے تغییر نولی ممولانا ثناء اللہ کا سفر قادیان، ای تتم کے واقعات ہیں کمرزا قادیانی کی فکست، فرار،ا نکاراورغیرحاضری کے باوجودوہ اپنے آپ کو سچے فاتح اور غالب ثابت کرنا جاہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کے لئر پچرکی دوسری خوبی بیہ کدوہ اپنے من گھڑت الہامات میں اتن لىك ركھتے میں كدوہ آنے والے مرواقعہ پر چسپال موسكيل۔ يهى وجہ سے كددنيا ميں مريش آمدہ حادثہ قادیاں کی الہامی بٹاری کے کسی کونہ میں بمدامانت رکھ لیا جاتا ہے۔ ہاں وہ الہامات جو متحدیانه حیثیت میں پیش کئے گئے اور انہیں صدق و کذب کا معیار تھہرایا گیا۔ جب صاف طور پر غلط ثابت ہوئے تو اس تتم کے الہامات میں تحریف ترمیم یا اجتہادی غلطی کا عذر کر کے لچک کا کام لے لیا گیا۔ مثل مشرآ تھم عیسائی کے سلسلہ میں ہرموافق خالف جانتا ہے کدان کے لئے 18 ماہ میں مرجانے کا الہام تھااور مدت نمکورہ کی آخری رات تک مرزا قادیانی اس کی موت کی انتظار بلکہ کوشش کرتے رہے لیکن جب وہ نہ مرا تواپنی ہی عبارات کی نئی تی تشریحات شروع کردگ گئیں۔ پھر جب وہ مرزا قاویانی کی زندگی میں مرگیا تو فوراً لکھ دیا گیا کہ: ''ہماری چیش کوئی بھی تھی کہ ہم دونوں میں سے جو چھوٹا ہے سے سے مرے گا۔" (کشتی نوح ص ۲، فرائن جواص ۲ فحض) اس کے علاوہ قادیانی لٹریچر پر براہ راست نظر رکھنے والافورا اس متیجہ پر پہنچتا ہے کہ مرزا قادیانی اطلاقی حیثیت میں کسی اونچے مقام پرنہ تھے۔ان کے بچپن، جوانی اور بڑھا ہے کے اکثر واقعات ایے ہیں جن کی موجود کی میں ان کو صلح ،مہدی ،مجدد وغیرہ القاب سے ماد کرنا خود

ان معزز الفاظ کی تو ہین ہے۔وہ عام اخلاق جو ہرشریف انسان میں ہونے چاہیں آپ ان سے بھی عاری تھے عہد تھنی، کذب بیانی، اختلاف بیانی، مغالطہ بازی، بہتان طرازی،مقدمہ بازی، دنیا پرتی، زن پرتی، حکومت پرتی، ہوں پرتی، آپ کی زندگی کے اہم عنوان ہیں۔

ویا پری اون پری اوسی پری اور کا است کے لئے ضروری تھا کہ مرزا قادیانی کی زندگی کوتاریخی رنگ ان تمام امور کی وضاحت کے لئے ضروری تھا کہ مرزا قادیانی کی زندگی کوتاریخی رنگ میں بیش کیا جائے اور ان کی زندگی کے واقعات سے ان کا صدق و کذب ظاہر کیا جائے ۔ میں نے اس کتاب میں مرزائی لٹریچر ہے ہی مرزا قادیانی کی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے ۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے مقصد میں کہاں تک کا میاب ہوا ہوں ۔ اس کا تیجی فیصلہ تو قار مین ہی کرسکیں گے۔ ہاں میں نے اپنی ذرمہ واری کے پیش نظر کسی حوالہ میں خیانت ، تحریف فقطی یا معنوی سے اپنے دامن کو واغد ارنہیں ہونے ویا۔ کتاب فدکورہ کے جملہ حوالہ جات کی صحت نقل کا میں ذرمہ ور ہوں ۔ بایں ہمہ سہوونسیان کا قطعی انکار مناسب نہیں ۔ اس لئے عامتہ اسلمین کے علاوہ اگر مرزائی صاحبان بھی اس سلمہ میں کوئی نشائد ہی فرما کیں تو میں بشکریے بول کروں گا۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

تقدمه .... ازقلم شخ الحديث مولا نامحد اساعيل، كوجرانواله

''الحمد الله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی'' شرحویں صدی کے اواخریں الل تو حیدات فکر میں سے کہ اگریز کے تسلط کی گرفت کوجس قدر جلد ممکن ہوڈھیلا کر دیا جائے۔علاء حق کی پوری توجہ اس طرف لگ ربی تھی۔اس وقت طاہری بغاوت اور سلح انقلاب کی کوششیں بظاہر ناکام ہو چھی تھیں۔انگریزے۱۸۵ء میں جو انقامی مظاہرہ کر چکا تھا۔اس کی خواہش تھی۔اسے برداشت کر لیا جائے یا کم از کم ملک اسے بھول جائے۔

پی مان کی کی اہل مدیث کا یہ مقعد تھا کہ اگر اگر پز ملک سے نکل نہ سکے تواسے ہمیشہ کے لئے بے چین ضرور کیا جائے۔ اس مقعد کے لئے تقسیم کار کے طور پر ایک گروہ نے بنگال، پنجاب اور ہو۔ پی ہی ۔ پی کے بعض اطراف سے ہجرت کر کے سوات بنیر کے اطراف میں علاقہ آزاد کواپنے قیام گاہ کے لئے انتخاب فرمایا اور یہی ان کی کوششوں کا مرکز قرار پایا۔ ان لوگوں کو پورے متحدہ ہندوستان سے المداد پنچتی تھی۔ ہزاروں رو پیداس کشت زار کی آبیاری میں صرف ہوتا اور بیسر مدی چوکیوں پر مسلم پورشین کرتے تا کہ آگریز پریشان رہے۔ چنا نچہ میں صرف ہوتا اور بیسر مدی چوکیوں پر مسلم پورشین کرتے تا کہ آگریز پریشان رہے۔ چنا نچہ انہوں نے حسب طاقت اسے پریشان رکھا۔

پچھلوگ بہی کام اغر گراؤ غرکرتے تھے۔ان لوگوں کی مدد کرتے، روپیہ جمع کرتے اور بیرونی مراکز کو بیجھجے۔ ڈاکٹر ہنبر نے ان جماعتوں کوافسانوی صورت دینے کے لئے بڑی مبالغہ آمیزی سے اگر کی میں میں مارونیا کی اور عمر قدی سراؤں کو تق بجائب ٹابت کر سے ۔ نظروں میں خاک جھونک سے۔اغر مان بھائی اور عمر قدی سراؤں کو تق بجائب ٹابت کر سے ۔ ان واقعات کومبالغہ آمیز بچھنے کے باوجوداس تحریک، اس کے طریق عمل، ان کے پروگرام میں ایک جائی ہی دوہ اشتہارات اور صرف پروپیکٹرہ کا پروگرام نہ تھا اور صرت ہے کہ آج یہ جماعت ہمل میں محروم ہے۔ نغید الجدل والحسد "

چتانچہان اعمال کی پاداش کے لئے انگریز نے پرتو لئے شروع کئے اور معمولی و تفوں کے بعد انبالہ کیس، پٹنہ کیس، قاضی کوٹ، ہم کیس شروع کرائے۔ بے گناہوں کو عور دریائے شور پھائی، اور عمر قید کی سزائیں و سے کراپی توم کی تاریخ کوسیاہ کیا اور شایدا پی مصیتوں کی پاداش میں اپنے وقار کی لاش پر اب مرثیہ خوان جیں۔ مظلوم شہید کے خون سے سرخ رخسارے، اپنی نوآ بادیاں چھوڑ، آبدیدہ آئھوں کے ساتھ انگلستان کی ہے آب وگیاہ سرز مین میں سمٹ رہے ہیں۔ تو قع ہے کہ قدرت کے نتم ہاتھ اسرائیل کو فلسطین میں اور آل ٹام کو اپنے مختمر جزیرے میں سمیٹے کے بعد عبرت کی موت دے کر فلا کموں کے لئے ایک نثان قائم فرمائیں گے۔

قاديانى تحريك اورقدرت كىستم ظريفي

سینا خوشگوارحالات تھے کہ اگریز کی خوش تسمی نے ایک نی تحریک کوجنم دیا جو اہل تو حید
کی مشکلات میں مزیدا ضافہ کا موجب بنا۔ ان حالات میں مرز اغلام احمد قادیا فی اور ان کی قادیا فی کا موجب بنا۔ ان حالات میں مرز اغلام احمد قادیا فی اور ان کے رفقاء حق کوئی کی جو سز احکومت کی طرف سے بجادی اور موحدین بند کودی گئی تھی۔ اپنی آئھوں سے دیھے چھوٹر دیا۔ انہوں نے پوری احتیاط سے اس راہ کو چھوٹر دیا۔ انہوں نے انگریزی حکومت کی وفاداری کو جز وایمان قرار دیا۔ فریضہ جہاد کا انکار کبا۔ خبروں تربی کے انہوں نے انگریزی حکومت کی وفاداری کو جز وایمان قرار دیا۔ فریضہ جہاد کا انکار کبا۔ ضرورت جبرت کوختم کر دیا۔ انگریز کی مملکت ان کی نظر میں قریباً ایک اسلامی حکومت تھی۔ جس کے خبر اندان اور گھٹیا تھی خلاف بخاوت گئاہ ، اور ای سے قبال عندان شدہ حصیت ، ایک تھر کھی گئی گئے جسے دار تھے۔ اپنی ساکھ کو قائم کرنے کے لئے اس سے زیادہ کر بی کیا سکتا تھا۔ قلت علم اور اس کے ساتھ غربت اور نظم کی مشکلات کا غیرت مندی سے کیا حل ہوسکتا تھا۔ قالت کی ناسازگاری اس سے بھی واضح منظم کی کہنا ہم احمال سے بھی واضح کھی کہنا کہ انگار میا سے دور کوار مرز اغلام مرتضی کا بنالہ میں معمولی سا مطب تھا۔ خود تھی کہنٹی غلام احمد کے والد برزگوار مرز اغلام مرتضی کا بنالہ میں معمولی سا مطب تھا۔ خود

مرزا قادیانی ندذ بین منے نبخنتی۔اس کی شہادت ان کی تصافیف اوران کی زندگی کے تعلیمی زماند سے ملتی ہے۔ پیچارے محنت سے جی چراتے رہے اور مختاری جیسام عمولی امتحان دیا۔ان کے دوست لالتجھیم سین کامیاب ہوئے اور مرزا قادیانی ناکام ہو گئے۔

ایساجامع صفات انسان اس سے زیادہ کر ہی کیا سکتا تھا کہ حکومت کی خوشامد کرلے۔ مسلمانوں میں خلفشار پیدا کرلے حکومت کی مخالفت سے روکے اور مسلمانوں کی قوق جہاو کوختم کرے اور لیڈری کی دوکان چیکائے۔

مرزا قادياني كالهجه

آیک پیٹیبر کا لہجہ ملاحظہ فرمائیے: ''میری عمر کا اکثر حصہ سلطنت انگریزی کی وفاداری میں گذرا ہے اور میں نے مخالفت جہاداور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی میں اوراشتہارات شائع کئے ہیں۔ اگروہ رسائل اور کتابیں انتھی کی جا کیں تو پچاس المماریاں ان سے جو سکتی ہیں۔''
(تریاق انتقاد بس ۵۱، نزائن ج۵ اس ۵۵)

اس انداز سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں نبوت کا سوال نہیں۔سوال تھااس افتدار کے حصول کا، جومرزا قادیانی کے بزرگ غلط روی اور کم علمی سے کھو چکے تھے۔جس کے لئے ان کے بزرگ مسلمانوں کے خلاف سکھول کی امداو کرتے رہے۔ انگریزوں کی اطاعت کا وعظ کہتے ہوئے مبالغہ آمیزی ملاحظہ ہوکہ اگر مرزا قادیانی کا تمام چھوٹا موٹالٹر پچرجم کرلیا جائے تو بیوساطیر الکذب ایک المماری بھی نہیں بن سکتی۔جن کو پچاس الماریاں کہا جارہا ہے۔

مرزا قادمانی اوران کی جماعت کا طریق کار

اس مقصد (ثروة زائله) كي خصيل كے لئے مرزا قادياني في تنف طريق كارا ختيار

فرمائے.

اوّل..... حکومت کی خدمت جس طرح ممکن ہو۔ آزادی پیندا فراداور جماعتوں کی مقدور پھرمخالفت۔ فریضہ جہاد کی مخالفت تا کہ لی زندگی کا خاتمہ ہو۔

بیرونی ممالک میں تبلیغ مثن بھیجنا تا کہ انگریز کی جاسوی کی خدمت سرانجام دیں اور اپنے عزیز وا قارب پلک کے خرج پر ہائی تعلیم حاصل کرسکیں۔

وم ...... عامته اسلمین کے عقائد کی تخریب، نبوت کی اہمیت اور اس کے وقار کا استخفاف تا کہ وہ قادیانی موخر قات کو قبول کرسکیس۔ چنانچہ آگریز نے ان کی ہنداور بیرون ہند میں پوری مدد کی۔ ' پیثا در کی سرحد کوعبور کرنے پر جو مہولت ایک احمدی کو حاصل تقی وہ کسی غیر مسلم کو بھی حاصل نہ تقی اور جومشکلات ایک اہل صدیث کو تقیس وہ شاید کسی انگریز کے مخالف کو نہ ہوں۔''

(بیان مولوی ولی محمد مشموله قاضی کوث بم کیس)

سوم ..... مسلمان کوآپی میں لڑاتے رہنا تا کہ توت باہم صرف ہوتی رہا اور اگریز آرام سے حکومت کرے۔ ای طرح دوسر نے فرقوں سے الجھتے رہنا تا کہ ملک میں سکون قائم نہوں اس معاملہ میں پنڈت دیا نئر بی اور سابق تحریک نے بھی انگریز کی کافی خدمت کی۔ آپ سابی تحریک اور قادیانی حرکت کواس معاملہ میں ہمنواء پائیں کے گرج کہیں اور برے کہیں شت کی جگہ با تدھی اور نشانہ کہاں ہوگیا۔ سابی ہمیشہ سلمانوں کے مقابلہ اور تر دید کا اعلان کرتے اور شکار

سٹانٹیوں کا ہوتا۔ قادیانی مقابلہ ساجیوں عیسائیوں سے ٹھانتے اور شکار بیچار ہے مسلمان ہوتے۔ سریر سریر

مدت ہوئی ایک دفعہ کی صاحب لارڈ ہیڈ لے کو یہاں کو بکو گھرایا گیا۔ واپسی کے بعدوہ پیچارے ایسی کے بعدوہ پیچارے ایسے چپ ہوئے کہ ان کی کسی سرگری کا ذکر ندمرز آئی اخبارات نے کیا اور نہ ہی ولایت میں اس کا چرچا ہوا۔ وہ پیچارے بھر اس کے بعد بھی ایک وہ پیچارے بھوکئے اور قلاش احمدی لارڈوں کا ذکر آیا۔ گر پھر وہ سو گئے۔ ان کی مثال مداری کے وو پیچارے بھو کے اور قلاش احمدی لارڈوں کا ذکر آیا۔ گر پھر وہ سو گئے۔ ان کی مثال مداری کے قبل نے سمیٹ لئے۔ دوردکی تھی۔ بھورے اور قلاش احمدی ہوا۔ پیپے مداری کی تھیلی نے سمیٹ لئے۔

علماء كاطريق كار

اس دفت اصلی مشکل بیربی که جهارا بورپ زده طبقه مصیبت بنار ہا اور ہوہ ان تھا کن سے نا آشار ہا۔ بھی اپنی سادگی کی وجہ سے از کتار ہا اور بھی نوکری کے طع سے اپنی وسعت ظرف کا اظہار کرتا رہا اور بھی کی ریڈو سے نے مشکل ڈال دی۔ اسے اس وسعت ظرف کے سوابیوی میسر نہیں آتی علاء بیچار ہے تم نبوت، امکان نبوت، اجراء نبوت وغیرہ مسائل پر بحث کرتے رہے اور یہاں اصل مشکل بی دوسری تھی ہے 196ء سے پہلے علاء نے اپنی ذمددار یول کا اپنی تو فیل کے مطابق احساس فرمایا۔ قرآن وصدیث سے عقائد اور مسائل کی وضاحت میں جو کچھے کہہ سکتے تھے مطابق احساس فرمایا۔ قرآن وصدیث سے عقائد اور مسائل کی وضاحت میں جو کچھے کہہ سکتے تھے کرتے رہے۔ اس معاملہ میں علاء اہل صدیث سب سے پیش پیش تھے۔ مرز اقادیا نی خود فرماتے ہیں کہ موحدین اول المکفر بین ہیں اور مقلدین ان کے اتباع سے ہیں۔

(نشان آساني ص ١٩ فرائن ج ١٩ ص ١٧١)

بڑاروں آ دمی ان کی کوششوں سے اس فتنہ کی گرفت سے محفوظ رہے۔لیکن انگریز کی مصالح اور ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ کی دماغی بے اعتدالی کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ان کے

ہاں ہردلیل کا پہلامقدمہ بیہ ہے کہ متدل کوٹ پینٹ پہنے، کھڑے ہوکر پیشاب کرے تا کہ اس کی وسعت ظرف ٹابت ہویا کم از کم اس کی ڈاڑھی منڈی ہویا فاحش طور پر کئی ہوئی ہو۔ دلیل کا سیہ مقدم علاء میں واقعی ناپیدتھا۔

ے ہواء کے بعد

خیال تھا کہ اگریزی مصالح کی مشکل ختم ہوجائے گی۔اب احمدی جماعت کی حیثیت خواس ملکی جماعت کی حیثیت دوسری ملکی جماعت کی حیثیت دوسری ملکی جماعتوں کی طرح ہوگی اور دست غیب کی عائبانہ برکتیں اب نہیں ہوں گی۔ محر بدسمتی ملاحظہ فرہا ہے۔ پوری وزارت خارجہ اہل قادیان کی غلام ہوگئ۔ سرظفر اللہ کا بیرحال ہے کہ وہ ہمارے ویل ہوں۔ جہاں انہیں اس لئے ویل کیا کتھیم نہ ہو، وہاں ہوگی اور جہاں انہیں عدم تقسیم کے لئے ویل کیا وہ بہاں انہیں تا کا مرہ ہتا ہم وہ ہمارے ستقل ویل ہیں۔

ان کی وجہ ہے قادیا نیوں کو بے حدفا کدہ ہوا۔ ریوہ کے سودا میں وہی وال ارہے۔ شمیر
کی فوجوں میں قادیا نیت ان کی وجہ سے غالب رہی اور ہورہی ہے۔ سروس میں قادیا نیت انہیں
کے دم سے زندہ ہے اور ہمارا بورپ زوہ طبقہ روز ہروز ٹوکر بول کے لئے ان سے متاثر ہورہا ہے۔
اناللہ! بہر حال انقلاب ۱۹۳۷ء کے بعد اس حصہ کی قرمہ داری تحکومت پر ہے۔

تخریب عقا کداور قادیائی لٹریچر کتخر ہی اثرات کے اظہار کا جہاں تک تعلق ہے علاء خراس ہے کہ جہاں تک تعلق ہے علاء خراس ہے کہ جہاں تک تعلق ہے علاء خراس ہے کہ جہاں ہے جہ خراس ہے کہ جہاں ہے کہ جہاں ہے کہ جہاں ہے کہ جہاں ہے کہ مولوی ابراہیم کمیر بوری نے کعمی ہے۔ حضرت مولا تا ثناء اللہ کے انتقال ہے جو خلا پدا ہوا ہے وہ تو شاید ہی پر ہوسکے لیکن امید ہے مولوی ابراہیم اور بعض دوسر نے وجوان، قاویائی شرائگیزیوں کا مداور کسکیں اور عامت المسلمین ان کے شرعے حفوظ ہو جا کیں۔

قادياني حضرات

پاکتان کے موجودہ حالات میں امیری کی تادیائی حضرات پرانی فتندائیز ہوں سے
بیخ کی کوشش کریں گے اور ملک کے حالات پر رہ فرمادیں گے۔ان کا مربی جا چکا، انگریز کی
ناصرف رحتیں ختم ہو تیکیں۔ بلکہ اس کی اہلیتیں بھی نتم ہو تیکیں۔ گرقادیائی حضرات سے بیامید
بارا وربوتی معلوم نہیں ہوتی۔مرزامحوداب کی خضر حکومت یا کم از کم ایک سٹیٹ کے خواب دکھ رہے ہیں۔'ولا یحیق المکرالسی الاجاهلہ کی پیش نظر کتاب فسائد قادیان۔

رب یں۔ و میسی مسروق میں کامیاب ہوگی۔عزیزی مولوی ابراہیم صاحب کا نام اس امید ہے کہ اپنے موضوع میں کامیاب ہوگی۔عزیزی مولوی ابراہیم صاحب کا نام اس کامیا بی کا ضامن ہے۔ الراقم جھراسا عیل گو برا نوالہ ناظم جمعیت الل صدیث پاکستان!

ا.....قادیان کی دجهتسمیه

مرزاغلام احمدقادیانی کا گاؤل موضع قادیان قصبه بٹاله ضلع گورداسپورے گیارہ میل فاصلہ پر بجانب مشرق واقع ہے۔مرزائی حضرات وجرتشمیداس طرح بیان کرتے ہیں۔

المسلم برد بو ب ب را در الم الرد ال المرد الم المرد الم

۲....نسپ نامه

''مرزاغلام احمد بن غلام مرتضی بن مرزاعطاء محمد بن مرزاگل محمد بن مرزافیض محمد بن مرزامحمد قائم بن مرزامحمد اسلم بن مرزا دلاور بن مرزااله دین بن مرزاجعفر بیک بن مرزاعبدالباتی بن مرزامحمد سلطان بن مرزامادی بیک مورث اعلیٰ بن حاتی برلاس بن برقال بن قراح ایرابن بور بخیر قان بن آلفتوار (عورت)''

جس كاكوئى خاوندنه تفانه معلوم اولادكس طرح مونى كلمدكن سے ياكسى اورطريقدے۔

س......فاندانی حالات

''اب میرے سوائ اس طرح پر ہیں کہ میرانام غلام احداور میرے باپ کا نام غلام مرقعی اور دادا کا نام عطام محداور پردادا کا نام گل محد تقااور جماری قوم برلاس ہے۔ میرے بزرگوں کے پرانے کا غذات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس ملک میں سمر قند سے آئے اور لا ہور سے قریباً

ا اس حدیث کا مصداق بننے کی کوشش ہے کہ سے موعود ومثق کی شرقی جانب مینار پر نازل ہوگا۔

پچاس کوس بھوش شال کمشرق فروش ہوئے اور ایک گائی اسلام پور آباد کیا اور صوحت وقت ہے۔
جا گیر پائی سکھوں کے ابتدائی زمانہ میں میرے پر دادا مرزاگل محد ۸۵گاؤں کے مالک تھے۔
پر داداکی دفات کے بعد میرے دادا مرزاعطا محمد گدی نقین ہوئے۔ ان کے وقت لڑائی میں سکھ غالب آگئے اور ہماری ریاست پر برزور قابض ہوگئے۔ یہاں تک کہ داداصا حب کے پاس صرف
ایک گاؤں قادیان رہ گیا۔ اس کے پچھ عرصہ بعد سکھوں نے پچر قادیان پر ہملہ کیا اور برئی تابی
ایک گاؤں قادیان رہ گیا۔ اس کے پچھ عرصہ بعد سکھوں نے پچر قادیان پر ہملہ کیا اور برئی تابی
علاوطن کر دیا اور ہمار کر دیا اور مہی دول کو دھر مسالے بنالیا اور ہمارے برزگوں کو اوّل قیداور پھر
جلاوطن کر دیا اور ہمارے برزگ پنجاب کی ایک ریاست میں جاگزیں ہوئے۔ تھوڑے عرصہ بعد
وشمنوں کے مصوبے میرے دادا کو زہر دے دگی گی اور پھر رنجیت تھے کے ذبانہ میں میرے والد
مرزاغلام مرتضی قادیان واپس آئے۔ ان کو پانچ گاؤں واپس ملے۔ غرض ہماری پر انی ریاست
خاک میں ٹی کر آخر پانچ گاؤں رہ گئے۔ پھر بھی بلجاظ پرانے خاندان کے میرے والد، کورز جزل
کے دربار میں کری شین تھے۔ کہ ۱۵ می جنگ آزادی میں انہوں نے سرکاراگریزی کی خدمت
کے دربار میں کری شین تھے۔ کہ ۱۵ می جنگ آزادی میں انہوں نے سرکاراگریزی کی خدمت
الفرورت الداد کا وعدہ بھی دیا تھا اور سرکاراگریزی ہے۔ بجاآوری خدمات عمدہ عمدہ چھیات
الفرورت الداد کا وعدہ بھی دیا تھا اور سرکاراگریزی ہے۔ بجاآوری خدمات عمدہ عمدہ چھیات

(سرة المهدى حصاق ل ١٥٠٠ كتاب البريين ١٣٦٥ تا ١٣٦٠ نزائن ج ١١٥ ١١١ ١١٠)،

د أكلر يزول ك زماند من مارى جا كيرضبط كرلى كى اورسات سورو پينفتركى اعزازى

پينشن باقى ره كى اور مار سے داداكى وفات ير ١٨٠ ره كى اور چرتايا صاحب كے بعد بالكل ختم

مرتى ...

(سرة المهدى جاس)

مرزا قادياني كي والده

''اس عظیم الشان انسان کی ماں دنیا میں ایک بی عورت ہے جو آمنہ فاتون کے بعد اپنے بخت رسا پر ناز کر سکتی ہے۔ دنیا کی عورتوں میں جومتازخوا تمین ہیں۔ ان میں آمنہ فاتون اور حضرت چراغ بی بی صاحبہ بھی دوعور تمیں ہیں۔ جنہوں نے ایسے عظیم الشان انسان دنیا کودیے جو مضرت چراغ بی بی صاحبہ بھی دوعور تمیں ہیں۔ جنہوں نے ایسے النے مالم کی نبی ناورر سٹگاری کا موجب ہوئے۔' (حیات النبی مرتبہ یعقوب علی تراب نام ۱۳۳۳)

ا لاہورے کوشد مغرب اور جنوب میں واقع ہے۔ وہ دشتن سے ٹھیک ٹھیک شرقی جانب پڑتی ہے۔

مرزا قادیانی کی ہمشیرہ

' بیان کیا مجھ سے مرزاسلطان احمہ نے بواسطہ مولوی رحیم بخش ایم۔اے کہ والد صاحب (مرزاقا دیائی) کی ایک بہن ہوتی تھی۔ (مراد لی بی) ان کو بہت خواب اور کشف ہوتے تھے۔ گر داداصاحب کی رائے ان کے متعلق بیتی کہ ان کے دماغ میں کوئی نقص ہے۔ لیکن آخر انہوں نے بعض ایسے خواہیں دیکھیں کہ داداصاحب کو بی خیال بدلنا پڑا۔ چنا نچہ انہوں نے ایک دفح واب میں دیکھا کہ کوئی سفیدریش بڑھا ان کو ایک کھا ہوا کا غذ بطور تحویذ دے گیا ہے۔ جب آکھ کھی تو ایک کھوئی ہوئی تھیں۔ جب بیکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ایک کھوئی تو ایک کھوئی کی بعض آیات کھی ہوئی تھیں۔ بھر انہوں نے ایک کوئی تو ایک کوئی تو ایک کوئی تعلق میں اور تاز دوریت کے نشان کے بانی کی آوریکھا کہ ان کی پٹر لیاں ترقیس اور تاز دوریت کے نشان کے ہوئے کی دوریا میں بین اور سے خلل دیا تھوئی تعلق نہیں۔ "

(سيرت المهدى حصداة ل ص ١٢١)

ایں خانہ ہمہ آفاب آست سسمرزاقادیانی کی پیدائش

"اب میرے ذاتی سوائے یہ ہیں کہ میری پیدائش سکھوں کے آخری دفت میں ہوئی۔"
(حوالہ فدکور)

''میری پیدائش اس طرح پر ہوئی کہ میرے ساتھ ایک لڑی پیدا ہوئی۔ جس کا نام جنت تفا۔ پہلے وہ لڑی پیٹ سے نکل تھی اور بعد بٹس اس کے بٹس نکلا تفا۔ (اور میر اسراس کے پاؤں بٹس تفا) اور اس کے بعد میرے والدین کے گھر کوئی لڑکا یا لڑکی پیدائیس ہوا اور بٹس ان کے لئے خاتم الاولا وہوں ل۔ (تریاق القلوب میں کے امراق ہمہ ۸۸۰)

"بيعاج بروزجمد جائدى جووعوي تاريخ كوبوقت مع بيداموا-"

(حقيقت الوي من ٢٠١ فزائن ج٢١٥ و٢٠ مرياق القلوب م ١٥٤ فزائن ج١٥ مر ١٧٩)

۵....ه مین میں تعلیم

" بین کے زمانہ میں میری تعلیم اس طرح پر ہوئی کہ جب میں چیرسات سال کا تھا تو ایک فاری خوان معلم میرے لئے توکر رکھا گیا۔ ان کا نام فعن البی تھا۔ میں نے قرآن شریف کے یہ

ل تاظرين ال موقعه برخاتم كامعني ما وركيس اورخاتم النبيين كى تاويل مير بيش كرير ـ

علاوہ چندفاری کتابیں ان سے پڑھیں۔ پھرمیری تعلیم کے لئے ایک عربی خوان معلم فنٹل احمد مقر کئے مجئے میں نے مولوی صاحب سے صرف ونحو کی کتابیں پڑھیں۔

ان کے بعد پھرایک تیسرے مولوی صاحب کل علی شاہ سے پڑھتا رہا۔ان کومیرے والدنے خاص میری پڑھائی کے لئے طازم کر کھا تھا اور میں نے ان نے جو منطق جمرت (فلفه) حاصل کیا اور طب کی کتابیں اپنے والدصاحب مرحوم سے پڑھیں اوران دنوں مجھے مطالعہ کا اس قدر شوق موا کہ گویا میں ونیا میں نہیں۔میرے والدصاحب میری صحت کے پیش نظر باربار یہی ہایت کرتے تھے کہ مطالعہ کم کرتا جا ہے۔ نیز ان کا بیعی مطلب تھا کہ میں اس مختل ہے الگ ہوکر ان کے (مقدمات وغیرہ) میں شریک ہوجاؤں۔ چنانچہ انہوں نے جائیداد کی والیپی کے سلسله مين مجصة مقدمات مين لكاديا اور مين أيك زمانه ورازتك مقدمه بإزى اوربيهوه وجمكرول مين (كتاب البرييص ١١٨ اخادا فزائن جهاص ١٨٢ فاطير) مشغول رما-''

نوٹ: ناظرین مرزا قادیانی کے استادوں کا نام معلوم کرنے کے بعد مرزا قادیانی کے

مندرجدذ مل ارشاد ذهن شين سيجيح اورمرزا قادياني كي راست گفتاري اورمسيت كي وادويجيئ "سوآنے والے كانام جومبدى ركھا كيا-اس ميں بداشارہ ہے كدوعلم

دین خداہے ہی حاصل کرے گا اور قرآن وحدیث میں کسی استاد کاشا گرنہیں چوگا۔ سومیں حلفا کہد سكابول كدميرا عال يبي ہے كدكوئى ابت نہيں كرسكا كدميں نے كى انسان سے قرآن يا عديث (ایام ملح ص سام افزائن جسام ۱۳۹۳) مِ تَفْسِرِ كَالْكِ سَبْقِ بَعْمَى رِدْهَا مِو-'

" چونکہ اس اترنے والے (مرزا قادیانی) کو بیموقع نہ طاکہ وہ کچھے روشی

ز مین والوں سے حاصل کرتا یا کسی کی بیعت یا شاگردی ہے فیض یاب ہوتا۔ بلکداس نے جو کچھ یا یا آ سان داکے خدا سے پایا۔ای لئے اس کے حق میں نبی معصوم کی چیش کوئی میں پیالفاظ آئے ہیں

(آئينه كمالات اسلام ٢٠، فزائن ج٥ص٥٠٠) كدوه آسان عاريكات

لے مولوی صاحب موصوف کو ملازم رکھنا مرزا قادیانی کی غلط بیانی ہے۔مولوی کل علی شاہ بٹالہ کے رئیس اور فاصل اجل تھے۔ مرز اقادیانی کے باپ میں طاقت بی کہاں تھی انہیں ملازم ر کھتے فیقت بیے کہ حرز اغلام مرتضی بنالہ میں مطب کرتے تصاور مرز اغلام احمد قادیانی مولوی (مرأة القاديانيس ٢٩) صاحب معد معدانیان من جاکر بر هاکرتے تھے۔ مع ناظرین اس موقعه برآسان کالفظانوث کریں۔مرزائی کہا کرتے ہیں کہ زول سے کے

سلسله يس آسان كالفظ كين خيس أتاس حكيم زاقادياني لفظ آسان كوفود تليم كتاويل كرت يي-

۲.....مرزا قادیانی کالقب اور بچین کے مشاغل سندھی چڑی مار

" بیان کیا جھ سے حضرت والدہ صاحب نے کہ تمہاری دادی، (والدہ مرزا قادیانی)
موضع ایر شلع ہوشیار پور کی رہنے والی تھیں۔حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بچپن میں گئی دفعہ
اپنی والدہ کے ہمراہ موضع ایر کئے ہیں۔والدہ صاحب نے فرمایا کہ وہاں حضرت صاحب بچپن میں
چٹیاں پکڑا کرتے تھے اور چاقو نہیں ملکا تھا تو سرکنڈے سے ذیح کر لیتے تھے۔والدہ صاحب نے
فرمایا ایک دفعہ چند بوڑھی مورتیں وہاں سے آئیں تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ سندھی
فرمایا ایک دفعہ چند بوڑھی مورتیں وہاں سے آئیں تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ سندھی
ام خرمعلوم ہوا کہ سندھی سے مراد حضرت صاحب ہیں۔" (سیرة المهدی جاس ۵۵)، برانا نسوی اماک

''بیان کیا جھے سے والدہ صاحب نے کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ایک وفعہ میں چین میں گا دَل سے باہرایک کو میں پر بیٹھا لاسا بنار ہا تھا کہ اس وقت جھے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی جو گھر سے لائی تھی۔ میرے پاس ایک فخص بکریاں چرار ہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تہراری بکریاں چراد کا اورتم جھے یہ چیز لا دو۔

(خاکسار مرز ابشرا حمد ایم اے) عرض کرتا ہے کہ لاسا ایک لیس دار چیز ہوتی ہے۔ جوبعض درختوں کے دودھ وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے اور جانور پکڑنے کے کام آتی ہے۔ نیز والدہ صاحب فرماتی ہیں کہ حفزت صاحب فرماتے متھے کہ ہم بچین میں چڑیاں پکڑا کرتے متھ اور چاتو نہیں ہوتا تھا تو سرکنڈ ہے ہے بی حلال کر لیتے تھے۔''

(سرۃ الہدی جاس ۵۵)
غلیل جلانا

''جس زمانہ میں حضرت کے موٹود کا بچپن جوانی کی طرف جارہا تھا عام طور پرلوگ ہتھیار رکھتے تتے اور گمکہ وغیرہ اور آلوار کی ورزشیں عام تھیں۔لیکن حضرت کے موٹود چونکہ نضیع الحرب لینی جنگ بنڈ کرنے کے لئے آئے تتے۔اس لئے آپ نے ان مشاغل کی طرف توجہ نہیں کی۔البتہ آپ کفلیل چلانے کا شوق ضراؤرتھا۔''

کی۔البتہ آپ کفلیل چلانے کا شوق ضراؤرتھا۔''

(حیات النبی جاس ۱۳۸)

چوہوں میں پھرنا

''بیان کیا مجھ سے والدہ صاحب نے کہ حضرت صاحب فرماتے تھے کہ ہم بچاپی میں والدہ کے ساتھ ہوشیار پور جاتے تھے کہ ہم بچاپی میں والدہ کے ساتھ ہوشیار پور میں کئی برساتی تالے ہیں۔ جن میں بارش کے وقت پانی بہتا ہے۔ ان نالوں کو پنجا بی میں چوہ کہتے ہیں۔''
میں چوہ کہتے ہیں۔''

تيراكي

''بیان کیا بھے ہولوی شرطی صاحب نے کہ ایک دفعہ مولوی محمطی یہاں ڈھاب کے کنار نے نہانے گئے۔ گریا ول میسل کیا اور گہرے پانی میں چلے گئے اور ڈو بنے گئے اور کی غوطے کھا گا کہ نیچے ہے ان کو کنار نے کو طے کھا ہے۔ آخر قاضی امیر حسین صاحب نے پانی میں غوطے کھا لگا کر نیچے ہے ان کو کنار نے کی طرف دھکیلا تب وہ باہر آئے جب حضرت ہے اس واقعہ کا تذکرہ ہواتو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ مولوی صاحب آپ گھڑے کے پانی ہے ہی نہالیا کریں۔ پھر فرمایا کہ بچپن میں اتنا تیرنا تھا کہ ایک وقت میں ساری قادیان کے اردگرد تیر جاتا تھا۔ خاکسارع ضکرتا ہے کہ برسات کے موسم میں قادیان کے اردگرد تیر جاتا تھا۔ خاکسارع ضکرتا ہے کہ برسات کے موسم میں قادیان کے اردگرد تیر جاتا ہے۔''

(سيرة المهدى جلداة لص٢٤١)

''ای ڈھاب میں تیرتے تیرتے مرزا قادیانی ایک دفعہ ڈوب بھی چلے تھے۔'' (سرۃ المہدی جلدادّ ل ۲۱۷)

مستثير

احد کہاں ہے تو وہ یہ جواب دینے کہ مجدیں جاکر سقاوہ کی ٹوٹی میں دیکھواگر وہاں نہ طے تو کی گوشہ میں تلاش کرنا اور دیکھنا کہ کوئی صف میں لیبیٹ کر کھڑا انہ کر گیا ہو۔''

(مسیح موعود کے حالات ص ۲۷)

گھر کی چوری

"بیان کیا جھے سے والدہ صاحب نے کہ ایک دفعہ حضرت صاحب ساتے تھے کہ جب

میں بچے ہوتا تھا تو بعض بچوں نے جھے کہا کہ جاؤگھرسے میٹھالاؤ۔ بیں گھر بیں آیا اور بغیر کی سے پوچھے ایک برتن سے سفید بورا جیبوں میں بھر کر ہاہر لے گیا اور راستہ میں ایک مٹنی بھر کر منہ میں ؤال لی۔ بس چھرکیا تھا میرادم رک گیا اور بوئی تکلیف ہوئی۔ کیونکہ معلوم ہوا کہ جسے میں نے سفید بورا سمجھ کر جیبوں میں بھرا تھا وہ بورانہیں تھا بکہ بہا ہوائمک تھا۔

خاکسارع ض کرتا ہے کہ بچھے یاد آیا کہ ایک وفعہ گھر میں میٹھی روٹیاں پکیں۔ کونکہ حضرت صاحب کوسیٹھی روٹیاں پکیں۔ کونکہ حضرت صاحب کھانے گئے تو آپ نے اس کا ذاکقہ بدلا ہوا پایا۔ گرآپ نے اس کا خیال نہ کیا۔ پچھاور کھانے پرحضرت صاحب نے پچھ کڑواہث محسوس کی اور والدہ سے بوچھا کہ روٹی کڑوی کیوں معلوم ہوتی ہے۔ والدہ صاحب نے پکانے والی سے بوچھا اس نے کہا کہ میس نے تو بیٹھا ڈالاتھا۔ والدہ صاحب نے کہا کہ کہاں سے ڈالاتھا۔ وہ برتن لاؤ۔ وہ عورت ایک ٹیمن کا ڈبا ٹھالائی۔ و کیمنے پرمعلوم ہوا کہ کوئین کا ڈبر تھا اور اس عورت نے برائل کے دو ٹیوں میں کوئین ڈال دی تھی۔ اس دن گھر میں ہے تھی ایک لطیفہ جہالت سے میٹھے کی بجائے روٹیوں میں کوئین ڈال دی تھی۔ اس دن گھر میں ہے تھی ایک لطیفہ ہوگیا؟"

را كه كمانے كوتيار ہوگئے

۔ ''بیان کیا جھ سے والدہ صاحب نے کہ بعض بوڑھی عورتوں نے جھ سے بیان کیا کہ ایک وقعہ بچپن میں حضرت صاحب نے اپنی والدہ صاحب سے روٹی کے ساتھ کچھ کھانے کو ما تگا، انہوں نے کوئی چیز شاید گڑ بتایا کہ یہ لے لو حضرت صاحب نے کہا میں نہیں ۔ انہوں نے کوئی اور چیز بتائی حضرت نے بھر بھی یمی کہا میں نہیں۔

ید مفرت کے بالکل بچن کا واقعہ ہے۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ والدہ صاحبہ نے بیرواقعہ منا کر کہا کہ جس وقت اس عورت نے جھے بیات سائی تقی۔ اس وقت مفرت صاحب پاس تھے۔ گرآپ خاموش رہے۔''( گویا تعدیق کردی) (سیرة المهدی جاس ۲۳۵)

گژاور ڈ صلے

''آپ کوشیر بی ہے بہت ہیارہ اور مرض بول بھی عرصہ ہے آپ کوگی ہوئی ہے۔ اس زمانہ میں آپ مٹی کے ڈھلے بعض وقت جیب میں بی رکھتے ہیں اور ای جیب میں گڑے ڈھلے (میح موجود کے حالات ص ۲۷)

بھی رکھ لیا کرتے ہیں۔'

نوث: بیرحال مرزا قادیانی کے سی ہونے کے بعد کا ہے۔

ناظرین! ان واقعات کوٹور سے پڑھے اور اندازہ لگائے کہ کیا اہل اللہ اور انبیاء کا بچپن انبی مشاغل میں گذرا کرتا ہے اور کیا ان کے بچپن کے محبوب شفلے یہی ہوا کرتے ہیں اور کیا ان واقعات سے بیٹا ہے نہیں ہوتا کہ تختاب بچپن سے بی مراقی تھے؟

ے.....مرزا قادیانی عالم جوانی میں، باپ کی پنشن وصول کرنااور گھرواپس نہ آتا

'نیان کیا جھ سے حضرت والدہ صاحب نے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زبانہ میں مصرت صاحب تہم ہوائی کے زبانہ میں حضرت صاحب تہمارے واداکی پنشن (مبلغ سات صدرو پے) وصول کرنے گئے تو چھچے چھچے مرزاامام الدین بھی چلاگیا۔ جب آپ نے پنشن وصول کرلی تو آپ کو پھسلا کراور دو کا دے کر بجائے قادیان کے باہر لے گیا اور اوھراوھر پھرا تار ہا۔ پھر جب سارار و پیاڑا کر خم کردیا تو وہ آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلاگیا۔ حضرت صاحب اس شرم کے مارے گھر نہیں آئے۔ بلکہ سیا کو چھوڑ کر کہیں اور چلاگیا۔ حضرت صاحب اس شرم کے مارے گھر نہیں آئے۔ بلکہ سیا کھوٹ پی کمشنر کی پچھری میں قلیل تنو اہ ( 10 رو پے مامور ) پر طلازم ہوگئے۔''

واقعه ذكور براجم تبمره

مرزائی دوستوا مرزاقادیانی کی۲۵،۲۳ سال کی عرض باپ کی نافر مانی اور خیانت کی دوبتا سکتے ہو؟ نیز بتا ہے کہ مرزاامام الدین آخر کس اعتاد کی بناء پر مرزاقادیانی کے پیچے گیا تھا اور مرزاقادیانی نے اسے سنے زمانہ میں جبکہ گذم ۱۸ آنے من، گوشت، ایک آشہ سر بھی است سورو پے کی خطیر قم کہال اور کس معرف میں خرج کی تھی؟ خور سے سنوستر بتایا جا تا ہے۔ سات سورو پے کی خطیر قم کہال اور کس معرف میں خرج کی تھی؟ خور سے سنو۔ تہاری ایک روایت نے مرزاقادیانی کے کیریکٹر کوالم نشر کردیا ہے۔ کیا اہل اللہ اور شریف نوجوانوں کا کہی حال ہوتا ہے۔

اس بات پر بھی خور سیجئے کہ مرزاام الدین مرزا قادیانی کو ۲۵ رسال کی عمر میں کس طرح پھسلا کر لے گیا۔ کیا مرزا قادیانی نیچے تھے؟ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ امام الدین نے مرزا قادیانی کومندرجہ ذیل مصرعہ سنا کر پھسلایا ہوگا۔

بایر بعیش کوش که عالم دوباره عیست زندگانی مر ربی تو نوجوانی پیر کهان

عذرگناه بدنز أزگناه

لا ہوری مرزائیوں کا اخبار' پیغام صلی'' اعتراض فدکورہ کے جواب میں مرزا قادیانی کو اس زمانہ میں مرزا قادیانی کو اس زمانہ میں تابالغ بچہ قابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ بقول صاحبزادہ مرزابشر احمہ ایم اے مرزا قادیانی کی عمراس وقت ایک دو ایم اے مرزا قادیانی کی عمراس وقت ایک دو بچوں کے باپ بھی بن چھے تھے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کا پہلالڑ کا توسولہ سال کی عمر میں پیدا ہوا تھا۔ ملاحظہ ہو۔

پیغام صلے عذر گناہ کرنے کے بعد رقسطراز ہے کہ:''مرز اامام الدین ساری عمر حضرت صاحب کا مخالف رہا گرحضور کے کیریکٹر پرکوئی اعتراض نہ کرسکا۔''

(پیغام ملح مورند۲۳ راکتوبر۲۳۹۱م)

افسوس کہ ایڈیٹر پیغام مسلح کوکون بتائے کہ مرز اامام الدین ان حرکات پر کیسے اعتر اض کر سکت اعتر اض کر سکت اعتر اض کر سکت افغار جن میں وہ خود بھی شریک تھا۔ کو نکہ اس کے اظہار سے تواس کا اپنار از بھی فاش ہوتا تھا۔ باقی رہااس کا مرز اقادیا فی کے کیریکٹر پراعتا وسودہ اس امر سے عیاں ہے کہ دہ ساری عمر حضرت صاحب کا مخالف اور قادیا فی کے دام تزدیر ہے آگاہ کرتا اور آپ کے لئے ہمیشہ وبال جان بنار ہا اور آپ کے حضرت اقد س کو کھی الاعلان دو کا ندار کے لئے سے اوکیا کرتا تھا۔

غورے سننے: ''بیان کیا مجھ ہے والدہ صاحبہ نے کہ میں نے ایک و نعد سنا کہ مرز اامام الدین حضرت صاحب کی طرف اشارہ کرکے کسی کو کہ رہاتھا کہ لوگ دو کا نیں چلارہے ہیں۔ چلو بھٹی ہم بھی کوئی دوکان چلا کیں۔''

۸.....مرزا قادیانی سیالکوٹ میں سیالکوٹ کیوں گئے (خلیفہ محمود کی اختلاف بیانی)

 سر "نجب آپ تعلیم سے فارغ ہوئے تو اس وقت حکومت برطانیہ پنجاب میں منتکم ہو چکی تھی اور لوگ بجھ رہے تھے کہ اب اس گور نمنٹ کی ملازمت میں ہی عزت ہے۔ اس کے شریف خاندانوں کے نو جوان اس کی ملازمت میں وافل ہور ہے تھے۔ حضرت صاحب بھی اپنے والدصاحب کے مشورہ سے سالکوٹ بحصول ملازمت تشریف لے گئے۔" (سرہ ہے ص۱۱) اپنے والدصاحب کی دونوں عبارتوں کو فور سے پڑھئے اور ضایفہ بی کی رات گفتاری کی واود بچئے۔ بہلی عبارت کا مفہوم ہے ہے کہ مرزا قادیا نی (کسی نا گفت ترکت) اور گھر کے طعنوں کی وجہ سے سالکوٹ گئے اور دومری عبارت کا مطلب ہے کہ مرزا قادیا نی اپنے بھر کی وہ بیا کوٹ گئے۔ ضایفہ صاحب (مرزامحمود قادیا نی)! بتا ہے تھے کس کو بائیں اور جھوٹ کے کہیں؟

ملازمت اورتنخواه

۳ ..... اس امریس اختلاف ہے کہ مرزا قادیانی سیالکوٹ بیس کس اسامی پر ملازم ہوئے کیکن بیچ پڑ بالکل مسلم ہے کہ تخواہ صرف پندرہ روپے ماہوارتھی کیکن مرزا قادیانی اس حقیر قلیل رقم پر مطمئن نہیں تصاورا کٹر روپ یمانے کی دھن میں ہی رہتے تھے۔ ذیل کے حوالہ جات ملاحظ فرمائے۔

مرزا قادياني كىرشوت خورى

"دوایت کیامولوی میرسن صاحب الکوٹی نے کہ حضرت صاحب (بیالکوٹ) محلّہ کشیریاں میں جومیر نے کر حضرت صاحب (بیالکوٹ) محلّہ کشیریاں میں جومیر نے خریب خانہ کے بہت قریب ہے عمرانا می کشمیری کے مکان میں آتے آتو آپ عمرا رہے تھے۔ حاجت مندلوگ جب سرکاری کاموں کے لئے آپ کے مکان پر آتے آتو آپ عمرا خدکور کے بوٹ یو جائی فضل الدین سے کہا کرتے تھے کہان لوگوں کو کہ یہاں نہ آیا کویں۔ جتنا کام میرے متعلق ہوتا ہے میں کچری میں کرآتا ہوں۔" (بیرة المهدی حدادل میں کے مری میں کرآتا ہوں۔"

اس روایت سے جومرزا قادیانی کے اپنے مریدوں کی ہے۔ بظاہر مرزا قادیانی رشوت وغیرہ سے صاف نظراؔ تے ہیں۔ لیکن مندرجہ ذیل حقائق کونظرانداز کرنا بھی مناسب نہیں۔

ا ...... مرز الحمد علی اثناعشری امرتسری اپنی کتاب (دلیل العرفان ۱۱۲) پر کتاب '' نکاح آسانی اور داز ہائے پنہانی'' کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں کہ:''مرز اقادیانی نے اپنی ملازمت کے زمانہ میں خوب رشوتیں لیں۔''

بدروایت اگر چدخالفانہ ہے۔لیکن اس پریفین کرنے کے وجوہ موجود ہیں۔سب سے

بڑی وجہ بیہ ہے کہ کتاب نہ کورہ مرزا قادیانی کی زندگی بینی ۱۹۰۰ء میں طبع ہوئی تھی۔ کیکن مرزا قادیاتی اس کے بعدا پی Aسالہ زندگی میں اس الزام کی تردید کی جرائت نہ کر سکے۔ بلکہ خاموثی معنی دارد کہ درگفتن نے آید۔ کےمطابق اس الزام کوشلیم کرایا۔

اسس مولانا محمد ابراہیم میر سالکوٹی نے مناظرہ روپر منعقدہ ۲۲،۲۲ماری اسکا اسس مولانا محمد ابراہیم میر سالکوٹی نے مناظرہ روپر منعقدہ ۱۹۳۲ماری ۱۹۳۲م ماری ۱۹۳۲م مرزاقادیانی نے دوران میں مرزاقادیانی نے جواپی دولوی بیوی کوپائح بزار روپیہ کے زیورات پہنائے تھے وہ سالکوٹ کی ناجائز کمائی کاسرمایی تھا۔

(روئيداد مناظره رويرص ٣٥)

مولانا موصوف نے اپنی اسلامی جنتری میں بھی اس الزام کود ہرایا ہے۔الزام ندکورہ بالا برمندرجہ ذیل قرائن بھی بین جوت ہیں۔

مرزابشیراحمدا بی کتاب (سیرة المهدی حصداة ل ۱۵۴۰) پر رقمطراز بین که: ''ایک دفعه سالکوٹ میں ایک عرب نامی محمر صالح جاسوی کے الزام میں گرفتار کئے گئے۔ ڈیٹی کمشنر کی عدالت میں عرب نہ کور کے بیان قلم بند کرنے کے لئے مرز قادیانی نے تر جمان کی خدمات سرانجام دیں۔'' مرزابشراحداس روايت كواتناى درج فرمات بين كيكن عليم مظبر حن قريثي سيالكوفي ا بنی مشہور کماب (چودھویں صدی کامیح مطبوعہ ١٣١٧ه ص١١) پر اسی روایت کو بالنفصیل بیان کرتے ہیں: '' کہ مرزا قادیانی نے اس عرب کے سامنے (جب کہ وہ آپ کے دوست بن چکے تھے ) اپنی قلیل تخواہ اور مالی پریشان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نوکری ہے تھبرا گیا ہوں۔کوئی عمل بتائيك كەنوكرى كى ضرورت ندر سے اوراس موضوع بركافى در يفتلكو موتى ربى \_ بالآخر مرزا قاديانى نے کہا کہ اور پھینمیں تو نوکری میں ترقی کا کوئی وظیفہ ہی بتا دیجئے تو عرب صاحب نے فرمایا کہ مرزا قادیانی آپ ملازمت میں ترتی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ آپ افسران بالا کی شکایت کرتے ہیں اوروه آپ سے تاراض بیں تو مرزا قادیانی نے ادھرے مایوں موکرکہا کدعرب صاحب!میرااراده ہے کہ قانون کا مطالعہ کر کے وکالت کا امتحان دوں۔ وکالت میں معقول آ مدنی ہے۔عزت ہے آزادی ہے۔ اگر میں امتحان میں پاس مو گیا توبری کامیا فی موگ ۔' (بحواله رئيس قاديان) نون: كتاب چودهوي صدى كامسيح بهي مرزا قادياني كي زندگي ميس بي شائع موكي تقي اورمرزا قادیانی نے اس واقعہ کوغلط نہیں کہا۔

یاں ہے اس وہ باتی ہے۔ ناظرین! مولانا سالکوٹی کا بیاعتراض کافی دزنی ہے کہ مرزا قادیانی کے پاس وہ باغی ہزار روپیے کہاں ہے آگیا؟ جس سے بیوی کے لئے زیورات بنائے گئے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کی مالی حالت بہت کمزورتھی۔گھروالوں کا گزارہ صرف پنٹن پر تھااور مرزا قادیانی کی تخواہ محض پندرہ روپیتھی اور پھرانہیں کتابیں وغیرہ خریدنے کاشوت بھی بہت تھا۔

عمليات سخير كي مشق

اس کے علاوہ مولوی مجمد ابراہیم میرسیالکوٹ فرماتے ہیں کہ مرز اقادیانی سیالکوٹ ہیں محلہ جہ کے جس مکان ہیں رہتے تھے وہ مکان آج تک نجوی کی حو لی کے نام سے مشہور ہے۔
کیونکہ مرز اقادیانی اس مکان کے اندرعین دو پہر کے وقت جراغ جلا کر دروازہ بند کر کے عملیات تسنیر کیا کرتے تھے۔ کیونکہ طاہری حالات تو سازگارٹیس تشخیر کیا کرتے تھے۔ کیونکہ طاہری حالات تو سازگارٹیس تھے) (تبلیف جنزی ۱۹۳۳ء م ۱۹۳۳)

٩.....انگريزى خوانى ،الهام مادرى زبان مين مونا چاہئے

ا ...... قرآن مجید میں آتا ہے۔ ہرنی اپن قومی زبان میں مبعوث کیا جاتا ہے اور اس نبی مبعوث کیا جاتا ہے اور اس زبان میں الہام کیا جاتا ہے اور اس زبان میں الہام کی دوسری زبان میں ہو۔ جس کو وہ اور غیر معقول امر ہے کہ انسان کی اصلی زبان تو کوئی ہوا در الہام کی دوسری زبان میں ہو۔ جس کو وہ سمجھ بھی نہ سکتا ہو۔ کیوں اس میں تکلیف الا بطاق ہے۔ " (چشم مردت م ۲۰ مرزائی جسم ۲۱۸) مرزا قادیا نی کے انگریزی اور عبرانی الہا مات

اس معقول اصول کے برعکس مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:''بھض الہام مجھےان زبانوں میں ہوجاتے ہیں۔ جن سے مجھے کھ بھی واقفیت نہیں۔ جیسے انگریزی باشکرت وغیرہ۔''

میں انگریزی بالکل نہیں جانتا

سسس مرزا قادیانی بھی عجیب آدمی تھے کہ اس بیہودہ امر (غیرزبان میں الہام)
کواپٹی صدافت کا نشان تھہراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: 'میں انگریز ی،عبرانی سلسکرت وغیرہ کوئی
زبان نہیں جانیا کہ انوں میں خود کوئی فقرہ بناسکوں۔ اس کئے ججھے ان زبانوں میں الہام ہوتا
میرے منجانب اللہ ہونے کا جموت ہے۔'

(نزول السیح ص ۵۵ بززائن ج ۱۸ م ۲۳۵ میں افریز ی خوال نہیں ہول اور بمکلی اس زبان سے تاواقف
ہوں۔'

ہوں۔'

ناظرین!ان ہرسہ حوالہ جات کو ذہن نشین رکھتے اور مندرجہ ذیل دوحوالے بھی پڑھئے اور مرزا قاویا نی کے دجل وفریب اور مرزائی جماعت کی سادہ لوگ کی وادد یجئے۔ مرزا قاویا نی کی انگریز کی خوانی

سیالکوٹ ملازمت کے زمانہ میں مولوی البی بخش چیف محرر مدارس کی کوشش سے پچہری کے ملازم منشیوں کے لئے ایک مدرسہ قائم ہوا کہ رات کو پچہری کے منشی انگریزی پڑھا کریں۔ ڈاکٹر امیر شاہ صاحب جو اس وقت اسٹنٹ سرجن پنشنر ہیں۔استاد مقرر ہوئے۔مرزا قادیانی نے بھی انگریزی شروع کی اورایک دوکتا ہیں انگریزی کی پڑھیں۔

(سیرة المهدی حصداق لص۱۵۵، حیات النی جلداق ل ص۱۵۵، حیات النی جلداق ل ص ۱۹۰) تا ظرین است قادیان کی ریاست گفتاری کی دادد بیجتے اور انگریزی الهامات کی اصل پرتگاه رکھتے۔

تون: مرزانی انگریزی الهام بھی ای پایہ کے ہیں۔ یعنی ایک دو کتا ہے۔ الہامات کامعنی دریافت کرنا

مزید تفصیل کے لئے مرزائے قادیان کا مندرجہ ذیل مکتوب ملاحظہ فرمائے جوآپ نے اپنے ایک مخلص مرید میرعباس لدھیانوی (وبعد میں مرزا قادیانی کوچھوڑ گئے تھے ) کے نام اکتھا ہے۔ مخدوی وکمری میرعباس علی شاہ صاحب، السلام علیم ورحمت اللّٰدو برکانتہ!

چونکہ اس ہفتہ میں ابعض کلمات اگریزی وغیرہ میں الہام ہوئے ہیں اور اگر چیعش ان

یس سے ایک ہندولا کے سے دریافت کر لئے ہیں۔ گرقابل اطمینان ہیں اور بعض منجا نب اللہ بطور

ترجہ الہام ہوا تھا اور بعض کلمات شاید عبر انی ہیں۔ ان سب کی تحقیق و نقیح ضروری ہے۔ تاکہ

کاب میں شائع کر دیئے جا تیں۔ آپ بہت جلد دریافت کر کے صاف خط میں اطلاع بحشیں اور

کلمات یہ ہیں۔ پریش عمر پراطوں ، با پلاطوں ، یعنی پڑ طوں لفظ ہے۔ یا پلاطوں ۔ بباعث سرعت

الہام معلوم نہیں ہوا اور عمر عربی لفظ ہے۔ اس جگہ پراطوں اور پریش کے معنی دریافت کرنے ہیں

کہ کیا ہیں اور کس زبان کے لفظ ہیں۔ پھر دو لفظ اور ہیں۔ ہو جو تا تعسا معلوم نہیں سے لفظ کس زبان

کے ہیں اور اگریزی یہ ہیں۔ اوّل افترہ عربی ہے۔ ' یہ ادا و دے اصل بالنا ساس دفیقا کس زبان

و احسان ای ہے۔ پئر بعد اس کے ایک اور اگریزی کا الہام ہے اور ترجہ اس کا الہائی تہیں

عبارت بھی الہا ی ہے۔ پئر بعد اس کے ایک اور اگریزی کا الہام ہے اور ترجہ اس کا الہائی تہیں

بلک اس ہندولا کے نے بتا یا ہے۔ فقرات کی نقذ بھی معلوم نہیں اور بعض الہا مات ش

فقرات کا نقدم تا خربھی ہے۔ غور ہے معلوم کر لیجئے اور وہ الہامات سے ہیں۔ شد بی انگری بث گاؤرزود ہو۔ ہی شل ہلپ ہو۔ مگراس کے بعد بیوارڈس آف گاڈ کین الیس چینی ۔ ترجمہ پھر بعداس کے ایک دواور الہام انگریزی میں ہیں۔ جن میں سے پھوٹو معلوم ہیں اور وہ یہ ہیں۔ آئی شل ہلپ ہو۔ مگراس کے بعد بیہ ہے۔ بوجوٹو گوامر تسر۔ پھرایک فقرہ ہے۔ جس کے معنی معلوم نہیں۔ ہی ہل کس ان دی ضلع بیٹا وریہ فقرات ہیں۔ ان کو نقیج سے کھیں اور برائے مہرانی جواب جلدتر دیں۔ کس ان دی ضلع بیٹا وریہ فقرات ہیں۔ ان کو نقیج سے کھیں اور برائے مہرانی جواب جلدتر دیں۔ (کمتر بات احمد بیجلداؤل میں ۱۹۰۸)

الهام رحماني اورالهام شيطاني

مرزاقادیانی فراتے ہیں کہ: "الہامات رحمانی بھی ہوتے ہیں اور شیطانی بھی اور لحص اوقات شیطانی الہام بھی سچے ہوجاتے ہیں اور بعض چوہڑوں پتماروں اور کنجروں کے بھی الہام (حقیقت الوجی ص۵،۳ مرزائن ج۲۲ ص۲۲ س۵،۳ (حقیقت الوجی ص۵،۳ مرزائن ج۲۲ ص۵،۳ س

اور سامرتو بالکل ظاہر ہے کہ شیطان بھی ساری زبانیں جانتا ہے۔ ناظرین! سے

حقیقت مرزا قادیانی کے الہامات کی۔

٠١....مرزا قادياني <u>ك</u>فرشية

ناظرین! مرزا قادیانی کے الہام کی حقیقت معلوم کرنے کے بعد مرزا قادیانی کے فرشتوں کا حال بڑھئے۔

ا در ایک دفعہ مارچ ۵۰ او میں تلت آندنی کی وجہ سے مصارف میں بدئی کا وجہ سے مصارف میں بدئی اسکے سختی ہوئی کے دوکھ کرت سے مہمانوں کی آندنی کم ،اس کئے سختی ہوئی کے دکھ کر سے مہمانوں کی آندنی کم ،اس کئے دعا کی گئی ۔ ۵ رمارچ ۵۰ او کو میں نے خواب و یکھا کہا کہ خض جوفر شدہ معلوم ہوتا ہے۔ سامنے آیا اور بہت سارو پید میر ۔ دامن میں ڈال ویا۔ میں نے اس کانام پوچھا۔ اس نے کہا میرانام پکھ نہیں میں ڈال ویا۔ جو اس نے کہا کہ میرانام پیجی کہا تھی کہا تھی ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ میرانام پیجی کامعتی ہے۔ وقت مقرر پر (مقیق اور کی کامعتی ہے۔ وقت مقرر پر (مقیق اور کی کامعتی ہے۔ وقت مقرد پر (مقیق اور کی کامعتی ہے۔ وقت مقرد پر ایسی کارسی کی کامین کی کارسی کے دالا۔ " میں کارسی کی کی کارسی کی کی کی کارسی کی کو کارسی کی کارسی کی کارسی کی کی کارسی کارسی کی کارسی

آئے ان میں سے ایک کانام خیراتی تھا اور وہ بھی زمین پر بیٹھ گئے۔''

(ترياق القلوب ص ٩٩ ، خزائن ج ١٥ص ٢٥١)

ناظرین! مرزا قادیانی کی خود پیندی شرارت اورمولوی عبدالله غرنوی مرحوم کی تواضع ملاحظه فر مایئے اور دونوں کے اخلاق کا موازنہ سیجئے کے لطف میہ ہے کہ مرزا قادیانی مولوی صاحب کو ''ولی اللہ اورصاحب کشف وکرامات بھی مانتے ہیں۔''

(تذکرہ ص۳۰)

اوران کے ایک کشف کوائی صدافت کانشان بھی تھہراتے ہیں۔

(ازاله او بام ص۵-۷، فردائن جسم ۲۸۰)

اوران کی خدمت میں استفادہ اور دعا کے لئے حاضر بھی ہوا کرتے تھے لیکن خود پیندی کابیعالم ہے کہان کا چار پائی کی ہائیں جانب پیٹھنا بھی ناگوارخاطر ہے۔

ناظرین! فرشتے کی صاف کی ہوئی آ کھوں کا حال معلوم کرنے کے لئے حوالہ ذیل

ملاحظه شيجئے۔

''مولوی شیرعلی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صاحب مع چند خدام کے فوٹو کھنچوانے لگے تو فوٹو گرافر نے آپ سے عرض کیا کہ حضور ذرا آئکھیں کھول کرر کھیں۔ وگر نہ تصویرا چھی نہیں آئے گی اور آپ نے اس کے کہنے پرایک دفعہ تکلیف کے ساتھ کچھوزیا دہ کھولئے کی کوشش بھی کی گروہ پھرای طرح نیم بند ہوگئیں۔'' (سیرۃ المہدی حصد دم ص ۱۷۷)

نوٹ: مزید معلومات کے لئے مرزا قادیانی کی فوٹو ملاحظہ فرمایئے۔جواکثر مرزائیوں کے گھرچسیاں ہوتی ہےاور فرشتے کی صاف کی ہوئی آنکھوں کی دادد یجئے۔

لطف

حدیث شریف میں آتا ہے کہ سے موعود دوفرشتوں کے سہارے نازل ہوگا۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ اس جگہ فرشتوں سے مراد دو دوست بعنی مولوی نورالدین صاحب اور محمراحسن صاحب ہیں۔

مولوی محمد احسن لا ہوری جماعت میں داخل ہو کر مرز امحمود خلیفہ قا دیانی کے دشمن ہوگئے تو خلیفه صاحب نے ان برمر تد کافتوی لگاتے ہوئے اس اعز از لیعنی فرشتہ ہونے سے محروم کر دیا۔ اوران کی جگه دوسرا فرشته مولوی عبدالکریم سیالکوٹی کو تجویز کرلیا۔ جیسا که آب (اخبار الفضل قادیان مورعه به رجولا کی ۱۹۲۳ء) میں فرماتے ہیں کہ:''ان دنوں سیجٹیں خوب ہوا كرتى تنيس كه حضرت مسيح موعود عليه السلام كا دايان فرشته كون سام اور بإيان كون سال بعض كتي تق كدمولوى عبد الكريم واكي بين اوربعض استاذى المكرم ( عكيم نور الدين ) كي نسبت كيتے كه وہ دائيں فرشتے ہیں۔''

مرزائي فرشتوں كى جلالت

" اكي دفعه مجهد انكريزي مي البام مواكه آئي لويو، ائي ايم وديو، ائي شل ميلپ يواور اس وقت الهام كننده كالهجهاور تلفظ اليابر د مشت تھا۔ جيسے كوئى انگريز سرير كھڑ ابول ر ماہے۔'' (براهین احمد بیعاشیدور حاشیدس ۱۸۵ فزائن جام ۵۷۱)

اليفاً "أيك فرشته ميس في بيس سال كنوجوان كي شكل ميس ديكها وصورت اس كى (تذكره مجوع البامات مرزاص ١٤٠١١) اگریزوں کی طرح تھی اوروہ میز کری لگائے بیٹھا تھا۔'' نوف: مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ میں اور انگریز دجال ہیں۔ ناظرین سے کےدل ير دجال كى عظمت شوكت اور بيبت كاانداز ولكائي اورميحيت كى دادد يجئے -

اا....ترقى كى خوابش،امتحان مختارى مين ناكامى

ناظرین! آپ اس کتاب کے آٹھویں باب میں پڑھآئے ہیں کد سرزا قادیانی قیام سالکوٹ کے زمانہ میں دنیاوی ترقی کے منصوبے اکثر سوچے رہتے تھے اور عرب صاحب کی گفتگو میں وكالت پاس كرنے كافيصلہ موا تھا۔ اى سلسله ميں آپ نے لالہ جيم سين بثانوى اہل مدلوكل بورڈ سالکوٹ سے قانونی کمابوں کا مطالعہ شروع کیا اور امتحان وکالت میں شریک ہوئے۔مگر افسوس كة مت كى ديوى مهريان نه وكى اورامتحان من فيل مو محك ـ " (سيرة المهدى جلداول ١٥١٥)

مقدمه بازي

اگر چرمرزا قادیانی امتخان عقاری میں ناکام رہے۔لیکن اس کا اتنا فاکدہ ضرور ہوا کہ
آپ قانون سے واقف ہوکرمقد مات میں معروف ہو گئے اور سیالکوٹ سے قادیان آخر مقد مہ
بازی کا مقدس مصفلہ شروع کر دیا اور اپنی جائیداد کے سلسلہ میں سرکار آگریزی کی عدالتوں میں کئی
مقد مات دائر کر دیئے اور کافی عدالتوں اور پیجریوں میں خاک چھائے رہے اور بقول خور ''ان
مقد مات رائر کر دیئے اور کافی عدالتوں اور پیجری کیا۔''
مقد مات پر آٹھ بڑار بلکہ ستر بڑاررو پیپٹری کیا۔''

جس طرح مرزا قادیائی کے سیالکوٹ جانے کی وجہ میں مرزامحمود نے خیانت سے کام
نیا اور سفر سیالکوٹ اور ملاز مت کو باپ کے منشاء کے تحت کہا۔ حالا نکہ حقیقت پھی اور تھی جس کو وہ
خود تھ شیم ادہ ویلز میں تسلیم کر بھی ہیں۔اس طرح احمدی حصرات ان کی واپسی کو بھی باپ کے تھم
خود تحقید شیم ادہ ویلز میں تسلیم کر بھی ہیں۔اس طرح احمدی حصرات ان کی واپسی کو بھی باپ کے تھم
سے بیان کرتے اور مرزا قادیائی کی خونی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے باپ کے کہنچ پر توکری
سے استعفیٰ دے دیا۔حالائکہ بات صرف آئی تھیں۔اس لئے مرزا قادیائی نے اپنی والدہ کی
معرفت باپ کو مجبور کیا تھا کہ مجمود کیان بلالو۔

اس کے برعکس دوسری روایت ملاحظہ فرباہے اوراس گروہ کی راست گفتاری کا اندازہ لگاہیئے۔ ملازمت سیالکوٹ کے زمانہ میں ایک دفعہ مرزا قادیانی کی والدہ نے مثل تجام کے ہاتھ دوجوڑے کپڑے اور پنیاں سیالکوٹ بھیجیں۔ تجام ندکور کے ذریعیہ مرزا قادیانی نے اپنی والدہ کو پیغام بھیجا کہ میرایہاں دل نہیں لگتا۔ جھے والی گھر بلالو۔ (اخبارالفضل قادیان مورجہ ۲۲ رنوم ۱۹۲۲ء) اہل اللّٰد کا حال

مصنف رئیس قادیان ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا بجیب فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کا حال بالکل مختلف ہوتا ہے۔ کسی اہل اللہ کے تذکرہ میں اس قسم کی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ انہوں نے کسی دنیوی عدالت میں مدعیا نہ حیثیت میں مقدمہ دائر کیا ہو۔ خاصان بارگاہ اللی تو ناحق کے مقابلہ میں اپنا تق بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ گر لڑائی جھڑ اپنہ نہیں کرتے میں نے بعض معتبر کے مقابلہ میں اپنا تق بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں گر لڑائی جھڑ اپنہ نہیں کرتے میں اس کے محاول شلع مجرات ومیوں سے سنا ہے کہ صاحبر اوہ مولوی محمد اللہ مالیت کا دعو کی کر دیا۔ جب صاحبر اوہ صاحب کے پاس کے مضری عدالت کے بمن آئے تو انہوں نے بمن کی پیشت پر لکھ دیا کہ جھے بیان کردہ اراضی کا کوئی حاضری عدالت کے بمن آئے تو انہوں نے بمن کی پیشت پر لکھ دیا کہ جھے بیان کردہ اراضی کا کوئی دعویٰ نہیں۔ اس لئے مدی کوڈ گری دی جائے۔ حالانکہ مولوی صاحب خود زمین نہ کورہ کے جائز

ما لک تھے محض مقدمہ بازی کچبری ادراہل کاروں کے روبیہ سے بیچنے کے لئے اپنے جائز حق سے وتنبر دار ہو گئے کیکن سیح قادیان کے جھڑ ہے ادر مقدمہ بازی خدا کی پناہ۔ مستنقبل کی فکر ،مولا نا حجم حسین بٹالوی سے ملاقات

''مرزا قادیانی مقدمہ بازی سے تھک ہارکراپے متعقبل کے متعلق سوچ رہے ہتے کہ انہیں معلوم ہوا کہ ان کے بچین کے ہم سبق مولا نامجہ حسین بٹالوی لا ہور سے بٹالہ آئے ہیں۔ مرزا قادیانی ان کی ملاقات کوان کے مکان پر پنچے۔ دوران ملاقات میں مرزا قادیانی نے مولا ناکو اپنی مالی پر بشانی اور تاریک متعقبل کا ذکر کیا اور قادیان کو چھوڈ کر کسی بڑے شہر میں سکونت کرنے کا اظہار کیا۔ نیز مرزا قادیانی کے آئندہ پردگرام کا تذکرہ ہوتا رہا۔ بالاخرطے پایا کہ آپ لا ہور میرے پاس آجا ہے۔ حصول شہرت کے لئے غیر خدا ہب سے چھیڑجھا ڈشردع کرد بجئے ادرساتھ میں صدافت اسلام پرایک کتاب لکھئے۔ میں اس سلسلہ میں ہرطرح کی احداددوں گا۔''

(چودهوي صدى كأسيح ص٢٦،٣٢)

مرزا قادياني لامورميس

'' طےشدہ پردگرام کے مطابق مرزا قادیانی نے لاہورا کر غیر خداہب سے چھیٹر چھاڑ اور کتاب کے سلسلہ میں عوام سے چندہ اور پیٹنگی قیت ما نگنا شروع کر دیا اور کتاب کی تعریف میں زمین آسان کے قلابے ملاویئے اور اشتہار دے دیا کہ میں ایک بے نظیر کتاب ۵ جلدوں میں شائع کرنا چاہتا ہوں۔ جس کا مسودہ قریباً ممل ہوچکا ہے۔ جس میں صدافت اسلام پر قین صد دلائل ہوں مے عوام نے دھڑا دھڑ چندہ دینا شروع کر دیا۔''

(ركيس قاديان ص٧٦، مجموعه شتهارات ج اص٣٨، ٣٨)

چونکہ مرزا قادیانی تاحال سلسلے تھنیف میں ماہر نہ تھے۔اس لئے دلائل اور موادفراہم کرنے کے لئے آپ نے اپنے ہم عصر علاء کو خطوط لکھے کہ آپ مجھے صداقت اسلام اور غیر غدا ہب پراعتراضات ہتلا ہے۔

پچاس اور يانچ كافلىفە

بالاً خرمرزا قادیانی نے ۱۸۸۰ء تا۱۸۸۸ء میں ندکورہ بالا کتاب براین احمد میرے نام سے جارحصوں میں شائع کی لیکن تین سودلائل سے ایک دلیل بھی مکمل ندگی۔

(سيرة المهدى ج اص١١١)

صرف اشتہار اور تمہیدات میں ہی چار سوسفات سیاہ کر دیئے۔ قیت اور چندہ دینے والوں کی طرف سے باقی کتاب کا مطالبہ شروع ہوااور مرزا قادیانی آج کل کرتے رہے۔ گرجب تقاضا شدید ہوا تو آپ نے رابع صدی بعداس کتاب کا پانچواں حصہ شائع کیا اور اس کے (برابین احمہ سحمہ بختم میں کہ نزائن جام میں) پر کمال جرائت سے اعلان کر دیا کہ: '' پہلے پچاس جلد لکھنے کا ادادہ (یا وعدہ؟) تھا۔ گراب صرف پانچ پراکتفا کیا جاتا ہے اور چونکہ پچاس اور پانچ میں صرف اربی صفر کا فرق ہے۔ البنداوعدہ پوراہوگیا۔''

ناظرين! بينظامرزا قادياني كاپهلاكارنامهاور ہاتھ كى صفائى۔

نوٹ: چونکہ اس کتاب میں مرزا قادیانی نے تمام بنیادی عقائد فتم نبوت، حیات میچ، نزول سے وہی لکھے تھے جواہل سنت کے ہیں۔اس لئے علاء نے اس کتاب کی تعریف فرمائی۔ سوا۔....ترقی کی طرف اور قدم

۱۸۸۰ء سے لے کر ۱۸۹۰ء تک مرزا قادیانی پہلے عالم دین پھرلمہم اور مجدد کی حیثیت میں کام کرتے رہے اور غیر فدا ہب پر کڑی تقیداور دلخراش اعتراض کرتے ہوئے اپنی شہرت میں اضافہ اور سنتقبل کی بنیادیں استوار کرتے رہے۔ اس دوران میں مرزا قادیانی نے اسے ہوئے والے لئے ہوئے والے لئے کے حق میں بڑے زور شور سے الہا کی اعلان بھی کیا۔ مگر افسوں کہ وہ الہا مسلح موعود کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین تفصیل ملاحظ فرماویں۔ سفر ہوشیار بورا ورچلکتی

البهام مصلح موعود

''خدائے رحیم وکریم و برزگ و برزنے جھے اپنے الہام میں فرمایا کداب تجھے رحمت کا ایک نشان و بتا ہوں۔اس کے موافق جو تونے جھ سے ما نگاسو میں نے تیری تضرعات کوسٹا۔۔۔۔۔سو تجھے بشارت ہو کدایک پاک اور و جیلڑ کا تجھے دیا جائے گافشل واحسان کا تجھے نشان عطا ہوتا اور فتح وظفر کی کلید تجھے لمتی ہے۔اے مظفر تجھ پرسلام ۔۔۔۔خدانے یہ کہا تاوہ جوزندگی کے خواہاں ہیں وہ

موت کے ینجے سے نجات یا ویں اور وہ جو قبروں میں بڑے ہیں وہ باہر آجاویں اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام الله کا مرتبه لوگوں برطا ہر مواور تاحق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تما منحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے۔ تاہمجھ جائیں کہ میں قاور ہوں جو بیا ہتا ہوں سوکرتا ہوں اور تاوہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں ....اس لڑ کے کا نام عنمو ٹیل اور بشیر بھی ہے۔اس کو مقدس روح دی گئی ہےاوروہ رجس سے پاک ہےاوروہ نوراللہ ہے۔مبارک وہ جوآسان سے آتا ہے۔اس کے ساتھ فضل ہے .....وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا۔وہ دنیا میں آئے گا اور ایے مسے نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو پیار یوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمتہ اللہ ہے۔ کیونکہ خدانے اس کوایے حکم تمجیدے پیدا کیا ہے۔ وہ بخت ذین اور فہیم ہوگا وہ دل کا حکیم اور علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا اور وہ تین کوچا رکرنے والا ہوگا۔ (اس کے معنی مجھ میں نہیں آ گ)''دو شنبه هے مبارك دو شنبه فرزند دلبند گرامي ارجمند مظهر الاوّل والآخر مظهر الحق والعلاء كان الله نزل من السماء "جسكانزول بهت مبارک اور جلال البی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدانے اپنی رضامندی کے عطرے مسوح کیا ہے۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیس محاور خدا کا سابیاس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد ہڑھے گا اور اسپروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت یائے گا اور قومی اس سے برکت یا کیں گ ..... وکان امر امقضیا "لعنی بیسب کھامورفیملیشده (مجموعه اشتهارات ح اوّل ص٠٠١٦١)

الهام ندكوره پردواعتراض اورمرزا قادیانی كاجواب

ندکورہ اشتہار شائع ہونے پر قادیان کے دوباشندوں نے اعتراض کیا کہ مرزا قادیائی کے گھر لڑکا پیدا ہو چکا ہے اوراس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے اور چند دنوں تک ظاہر کر کے الہام کی سچائی کا دُھنڈ ورہ پیٹا جائے گا۔ دومرا اعتراض ہوشیار پور کے ایک ہندو نے یہ کیا، یہ کوئی الہام نہیں بلکہ عورت کے حاملہ ہونے کی صورت میں بعض لائق طبیب اور قابل دائیاں معلوم کر لیتی ہیں کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی۔ مرزا قاویائی ان کا جواب ان الفاظ میں دیتے ہیں کہ: '' یہ اعتراض کہ لڑکا پیدا ہو چکا ہے۔ سراسر افتراء اور دروغ ہے۔ ہم آج ۲۲ ہماری ۲۸۸ اء کو عام اعلان کرتے ہیں کہ ہوچکا ہے۔ سراسر افتراء اور دروغ ہے۔ ہم آج ۲۲ ہماری ۲۸۸ اء کو عام اعلان کرتے ہیں کہ ادر ضرور پیدا ہوگا اور بیازام کہ لڑکا پیدا ہو چکا ہے جھوٹ ہے۔

جس کوشبہ ہووہ آئے ہمارے گھر دالے آج کل اپنے دالدین کے گھر گئے ہوئے ہیں اور ان کے دالد میر ناصر نواب نقشہ نویس دفتر نہر صدر باز ار انبالہ چھا دنی ہیں رہتے ہیں۔ وہاں جائے ادر ہمسایوں سے اچھی طرح دریافت کرے اگر کر ابینہ ہوتو ہم دینے کے لئے تیار ہیں۔' (مجموعہ شتمارات نہراس جامس ساالخس)

نیز فرماتے ہیں کہ: 'اس جگداس وہم کا دور کرنا بھی ضروری ہے کہ لڑکا ،لڑکی پیدا ہونے کی شناخت دائیوں کو بھی ہوتی ہے۔ سو بیاعتراض بھی غلط ہے۔ کوئی دائی یا حاذق طبیب اس معاملہ میں قطعی اور بیتی پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ صرف ایک اٹکل ہوتی ہے جو بار ہا خطا جاتی ہے۔ علاوہ ازیں بیٹیش گوئی آج بی نہیں بلکہ آج سے دوسال پہلے بی میں نے آریوں اور مسلمانوں کو بتادی تھی۔ اعتراض نہیں آسکتا۔'' (مجموعا شتہارات نبر ۲۱ جاس ۱۱۳)

الهام مذكوره كي شان

عیسائیوں کو خاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''اس جگہ آ تکھیں کھول کردیکھ لینا چاہئے
کہ بیصرف ایک پیش کوئی ہی ہیں بلکہ عظیم الشان نشان آسانی ہے۔ جواللہ تعالی نے ہمارے نی
کریم روف ورجیم کی صدافت اور عظمت فاہر کرنے کے لئے فاہر فرمایا ہے اور در حقیقت پرنشان
مردہ زندہ کرنے سے صدم درجہ اعلی وارفع انکس افضل اور اتم ہے۔ کیونکہ مردہ زندہ کرنے کی
حقیقت کیا ہے۔ بس بھی چند منٹوں کے لئے خارج شدہ روح کو واپس کرا دینا جس کا آنا نہ آنا
ہرابر گراس جگہ بفضلہ تعالی وہرکت حضرت خاتم الانبیا ہو تھیے کا وعدہ
فرمایا ہے۔ جس کی فلاہری اور باطنی خوبیاں تمام دنیا میں چیلیں گی۔ سواگر چہ بظاہر برنشان احیا ہے
موق کے برابر معلوم ہوتا ہے۔ گر در حقیقت برنشان مردہ زندہ کرنے سے صدم اور جہ بہتر ہے۔ گر
موق کے برابر معلوم ہوتا ہے۔ گر در حقیقت برنشان مردہ زندہ کرنے سے صدم اور جہ بہتر ہے۔ گر
افسوس کہ جولوگ مسلمانوں میں چھے ہوئے مرتم ہیں۔ وہ آنخضرت میں تعلقہ کے جوات کود کھی کرخوش

(اشتهارمرزامور ند۲۲رمار ۱۹۸۷ء،مندرجه تبیخ رسالت جام ۱۱۵،۱۱۳،نبر۳۱، مجموعه اشتهارات) مدت کی تعیین

''اس اشتہار کو دیکھ کرخٹی اندر من صاحب مراد آبادی نے اعترض کیا ہے کہ مدت نوسال بڑی کمی ہے۔ آئی مدت میں تو کوئی نہ کوئی لڑکا پیدا ہوہی سکتا ہے۔ سوان کو واضح ہونا چاہئے کہ اقل جن صفات خاصہ کا لڑکا بیان کیا گیا ہے۔ان کے پیش نظر کمی مدت سے انہا م کی شان اور عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماسوااس کے اب میں نے اس امر کے انکشاف کے لئے جناب اللی میں توجہ کی تو آج مورخہ ۱۸۸۷ پریل ۱۸۸۷ء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عاجز پر کھل گیا ہے کہ ایک لڑکا بہت قریب پیدا ہونے والا ہے جو مدت ایک حمل سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایک لڑکا ابھی پیدا ہونے والا ہے۔ یا اس کے قریب حمل میں لیکن ابھی تک بیہ معلوم نہیں ہوا کہ بیاڑکا وہی (الہام والا) ہے یا کوئی اور ۔ چونکہ بیرعاجز بندہ مولی کریم ہے۔ اس لیے وہی ظاہر کرتا ہے جنتا منجانب اللہ ظاہر کیا جائے۔ سوآئندہ جو منکشف ہوگا۔ شائع کردیا جائے گا۔''

(تبلغ رسالت ج اص١١١، ١١٤ نمبر٣١، مجموعه اشتهارات)

مريدول سے دعا كى درخواست

چونکداس زمانہ میں مرزا قادیانی کے حرم محرّم میں امیدواری تھی۔اس لئے آپ نے مریدوں سے دعا کے لئے کہا۔ چنانچیان کا ایک مرید عبداللہ سنوری سارادن ہارش برسی میں کوشھے کی چھت پر جنگل میں جا کردعا ئیں کرتارہا۔ کیونکہ بقول مرزا قادیانی ہارش اور جنگل میں دعازیادہ قول ہوتی ہے۔

قبول ہوتی ہے۔

(سیرۃ المہدی جلداؤل ص ۹۹)

لژکی کی پیدائش اور مرزائی منطق

لیکن قدرت کی ستم ظریفی طاحظفر مایئے کہ مرز اقادیانی کے ہاں ۱۵ اراپریل ۱۸۸۱ء کولڑ کے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی۔

(تبلغ رسالت جلداق لم ١١٥ اشتهارواجب الاظهار، مجموعا شتهارات ناص ١١٥ اس پرلوگول نے اعتراض كے مرزا قاديائى ان كے جواب ميس تحرير ماتے ہيں كد:

د خدا تعالى كى طرف ہے بيدا يك برى حكمت اور صلحت ہے كداس نے اب كى دفعہ الكى عطائيس كيا۔ كيونكه اگروہ اب كى دفعہ بى پيدا ہوتا تو اليے لوگوں پر كيا اثر پر سكنا۔ جو پہلے بى ہے كہتے تھے كيونكه اگروہ اب كى دفعہ بى بيدا ہوتا تو اليے لوگوں پر كيا اثر پر سكنا۔ جو پہلے بى ہے كہتے تھے المداد سے لئى يا لئركا معلوم ہوسكتا ہے۔ نيز حاملہ كے قارورہ ہے بھى پيته چل سكنا ہے۔ وغيرہ ادر ايك صاحب كهدر ہے تھے كد ڈير ہو ماہ سے لئركا پيدا ہو چكا ہے۔ عنقريب مشہور كيا جائے گا۔ سويہ اچھا ہوا كہ اللہ لئو اللہ نا جواب كون ديتا ليكن اب تولد فرزندموصوف كى بشارت محض غيب تو ان مفتريات مذكورہ بالاكا جواب كون ديتا ليكن اب تولد فرزندموصوف كى بشارت محض غيب تو ان مفتريات مذكورہ بالاكا جواب كون ديتا ليكن اب تولد فرزندموصوف كى بشارت محض غيب اور ادر نہ كوئى حمل موجود ہے كہ ارسطوكا ور كس اور جالينوس كے تو اعد حمل دائى بالمعاوضہ پيش ہوسكيس اور نہ كوئى جمل موجود ہے كہ ارسطوكا ور كس اور جالينوس كے تو اعد حمل دائى بالمعاوضہ پيش ہوسكيس اور نہ كوئى جمل موجود ہے كہ ارسطوكا ور كس اور جالينوس كے تو اعد حمل دائى بالمعاوضہ پيش ہوسكيس اور نہ كوئى جمل موجود ہے كہ ارسطوكا ور كس اور جالينوس كے تو اعد حمل دائى بالمعاوضہ پيش ہوسكيس اور نہ كوئى جمل موجود ہے كہ ارسطوكا ور كس اور جالينوس كے تو اعد حمل دائى بالمعاوضہ پيش ہوسكيس اور نہ كوئى جمل ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوسكیں ہوسکیں ہوسکیں ہوسکیں ہوں ہوسکیں ہوس

(اشتها دمرز امند دجه تبلغ ريالت ج الآل ص ۱۲۸ تا ۱۳۰ اه اشتها رنبر ۳۵ مجموعه اشتهارات ج اص ۱۲۹، ۴۰۰ الخض)

۱۲ ..... مصلح موعود کی پیدائش اور مبا کباد

"بیان کیا بھے سے میال عبداللہ صاحب سنوری نے کہ بشیراول کی پیدائش کے وقت میں قاویان میں تھا۔ آ وھی رات کے وقت حضور مجد میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ ہارے گھر میں دردزہ کی بہت تکلیف ہے۔ آپ یہال کیسین پڑھیں اور میں اندر جا کر پڑھتا ہوں۔ میں نے ابھی کیلین ختم بھی نہ کی تھی کہ آپ مسکراتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا کہ عبدالله ہمارے کھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ میں خوتی کے جوش میں مسجد کے اوپر چڑھ کر بلند آواز ہے (سيرة المهدى جلداة ل ٢٤٠٤) مبارك باد كين لگ گيا۔"

اعلان اورجشن مسرت

''اے ناظرین! میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے لئے میں نے اشتبار ۸ را پر بل ۲ ۱۸۸ء میں پیش کوئی کی تھی اور خدا تعالیٰ سے اطلاع یا کر کھلے کھلے بیان میں للها تھا كه اگر موجوده حمل سے پيدا نه مواتو دوسرے حمل ميل ضرور پيدا موجائ كا-آج ١١ر ذيقعده ٢٠ ١٣٠ ه مطابق ٢ راگت ١٨٨٤ ع كورات كے باره بجے كے بعد در يوه بجے كقريب پداہوگیا ہے۔" (اشتہار رراگت ۱۸۸۷ء تبلغ رسالت جاص اس انبر میں مجموع اشتہارات جاص اس) "ال كرك بدائش برمرزا كى حلقول من خوب خوشيال منا كى كئيل حكيم نورالدين نے جموں سے اس م ہون کے لا کے کو ملام جھجا اور بقول مرزا قادیانی اس لڑ کے نے مسکرا کر اور ( کمتوبات احدیدج ۲ص ۳۳،۵) أنكشت شهادت بلاكر جواب ديا-" وهوم دهام سے عقیقہ جواجس میں دور دراز کے مرز اکی شریک ہوئے اور مرز اتا دیانی

نے اس اڑ کے کودین کے جراغ کالقب دیا۔

(ترياق القلوب ص ٢١٨ بخزائن ج٥ اص ٢١٨ ، اشتهار٥ ارجولا كي ٨٨٨ ء ، مجموعه اشتهارات ج اص١٩٢) ح موعود تی و فات اور صف ماتم

مگر افسوس کے بیاڑ کا بھی ۱۵ماہ کی عمر یا کرمور تھ ممرنومبر ۱۸۸۸ء کومرز ا قادیانی کوداغ (اشتهارنمبریه، مجموعه اشتهارات جام ۱۹۳) مفارقت دے گیا۔

مرزا قادياني، حكيم نورالدين كووفات كي اطلاع ان الفاظ ميل دية بين -مخدوى وكرى مولوي نورالدين صاحب سلم تعالى !السلام عليكم ورحمته التدوير كابته، میرالژ کابشیراحی تنیس روز بمارره کرآج بقضائے ربعز وجل انتقال کر گیا۔اس واقعہ ہے جس قدر بخالفین کی زبانیں دراز ہوں گی اور مواثقین کے دلوں میں شبہات پیدا ہوں گے۔اس کا نداز ونہیں ہوسکتا۔والسلام!

مور دیم ۱۸۸۸ء ( مکتوبات احمد بدج ۲ بنبر۵ص ۱۲۸)

مرزابشراحمد ایم اے سیرۃ المہدی جلد اوّل میں فرماتے ہیں کہ مرزا قادیائی نے مرزابشر احمد ایم اے سیرۃ المہدی جلد اوّل میں فرماتے ہیں کہ مرزا قادیائی نے مریدوں کوآلئی دینے کے لئے اشتہاروں اور خطوط کی بھرمار کردی اور لوگوں کو بہت سنجالا دیا گیا۔
اس لڑکے کومصلے موعود نہیں کہا تھا۔ بیسیرا صرف اجتہاد تھا۔غرض لوگوں کو بہت سنجالا دیا گیا۔
چنا نیچ بعض (مرید) سنجل گئے ۔لیکن اکثروں پر مایوی کا عالم طاری تھا اور کی خوش اعتقادوں کو ایسا دھکا لگا کہ سنجل ہی نہ سکے۔ (لیمی مرزا قادیائی) کوچھوڑ گئے اور مخالفین میں پر لے درجہ کا استہزاد (غذاق) ہورہا تھا۔ پھراس کے بعد عامتہ الناس (لیمی مریدوں) میں پسرموعود کی آ مہ کا استے جوش وخرش سے انظار نہیں کہا گیا۔

تائبین کےنام

مرزابشراحمد کے حوالہ سے ثابت ہوا کہ اس موقع پراکٹر مریدوں پر مایوی چھا گئی اور بعض پھسل بھی گئے لیکن انہوں نے پھسلنے والوں کا نام اور تعداد نہیں بتائی ہے تعداد کا تو ہمیں بھی علم نہیں ہے لیکن کتاب رئیس قادیان کے حوالہ سے صرف لا ہور کے چند مشہور مرزائیوں کا نام درج کرتے ہیں۔ جواس الہام کو جھوٹاد کی کرمرز اقادیائی سے علیحدہ ہوئے تھے۔ای سے اندازہ دگا لیجئے۔

ا..... فنع على شاه ذيخ كلكر محلّه جا بك سواران لا مور ـ

۳۰۲ خواجه امیر الدین جمد الدین کوشی داران تشمیری بازار لا مورب

٣..... ميان محمد چنو پنولي رئيس لا مور

۵..... مولوى البي بخش لا مور

٢ ..... مولا بخش پڻولي لا مورب

٢ ..... حافظ محمد يوسف ضلع دار محكمه إزار امرتسري إسار

نوٹ: بیسپ تای گرای مرزائی اور مرزا قادیانی کے دست راست تھے۔

الہام ندکورہ کی مزید تفصیل .....تین کو چار کرنے والا

بقول مرزابشراحمدا على المردان في دليسيال توختم موكني اور وه مسلح موعود كى حقيقت سے آگاه اور وجود سے مالين موكئ مكر مرزا قادياني بدستور تاويلات ميں مصروف

رہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی اس لڑ کے کی وفات پر مریدوں کوتسلی دینے کے لئے ایک تقریر کی جو
''حقانی تقریر بروفات بشیر'' کے نام ہے مشہور ہے اور سبز کاغذوں پر شالع ہونے کی وجہ سے سبز
اشتہار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تقریر کا خلاصہ بیہ ہے کہ:''الہام ندکورہ میں دراصل دولڑ کول کی بشارت
دک گئتی۔ ایک وہ جومر گیا اور ایک مصلح موجود جو آئندہ بہت جلد پیدا ہوگا۔ بیریمری خلطی تھی کہ میں
نے اس الہام سے ایک ہی لڑ کا سمجھا وغیرہ وغیرہ۔''
الہام سے ایک ہی لڑ کا سمجھا وغیرہ وغیرہ۔''
الہام سے ایک ہی لڑ کا سمجھا وغیرہ وغیرہ۔''

اجتهادي علطي كاعذر

نیزمعرضین کوجواب دیتے ہوئے کہا کہ: ''پسرموعود کی صفت میں پیفقرہ بھی تھا کہ وہ تین کوچار کرنے والا ہوگا۔ جس سے سمجھا جا تا ہے کہ وہ چوتھالڑ کا یا بچے ہوگا۔ مگر پہلے بشیر کے وقت تو کوئی تین موجود نہ تھے۔ جن کو وہ چار کرتا۔ ہاں ہم نے اپنے اجتہا دیے نظنی طور پر خیال کیا تھا کہ شاید یمی لڑکا مبارک موعود ہو، سوظلطی ہمارے اجتہا دکی ہے۔ نہ خدائی الہام کی۔'

(ترياق القلوب مد ٢٨٢٠ برزائن ج ١٥ص ١٩٣٥، مجموع اشتهارات ج اص ١٤)

مرزا قادياني كى الهامى شان ..... نبى كى اجتهادي غلطى كى فورى اصلاح

تاظرین! مرزا قادیائی نے اس مقام پر اجتہادی غلطی کاعذر کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آگے جانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتادیں کہ مرزا قادیائی اجتہادی غلطی کو کیا جانے ہیں اوران کی شان کیا تھی۔ پس فور سے سنے اور یادر کھے مرزا قادیائی قرماتے ہیں کہ:'' جھے اس خدا کی تئم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میں اپنے الہامات پر ایسائی ایمان رکھتا ہوں جیسے قرآن مقدس پر اور جیسے آفنا باور مہتاب کے وجود پر اور جیسے دواور دو چار پر۔ ہاں جب میں اپنی طرف سے کوئی اجتہاد کروں یا بی طرف ہے کہ بھی اس معنی میں الہام کامعنی کروں تو ممکن ہے کہ بھی اس معنی میں خاطی بھی کھا جاتا اور خدا کی رجت جلدتر جھے حقیق اعشاف کی راہ دکھادی تی جاور میری روح خدا کے فرشتوں کی گود میں پرورش پاتی ہے۔''

(جلیخ رسالت ج ۱۹۰۸،۱۵۴، بحوی اشتهارات ج ۳ س۱۵۵،۱۵۴، اشتهار نبر ۲۰۸۸ نوٹ: مرزا قادیائی کی بید بات معقول ہے۔ واقعی خدا کا فرض ہے کہ اپنے انبیاء کواس قسم کی غلطی سے فور أاطلاع کرے۔ کیونکہ الہام غلط نکلنے کی صورت میں ملہم یعنی پیغیبر اور مہم یعنی خدا دونوں کو ہتک ہے۔

مرزا قادیانی!اگرآپ کی شان مین ہواں معالمہ میں غلطی دغلطی کیوں؟ لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

۱۵....مزیدانظار

اس اجتهادی غلطی کے عذر کے بعد مرزا قادیانی ہمیشداس مسلم موجود کی راہ تکتے رہاور اپنے مریدوں کو گاہے گاہے تیلی کے لئے یاد دلاتے رہا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگر سے مرزا قادیانی کے ہاں تین فرزند (محود احمد، بشیر احمد، شریف احمد) پیدا ہوئے۔ گر آپ نے المرزوری ۱۸۸۱ء والے ندکوزہ البهام کوان میں سے کی پربھی چہاں نہ کیا۔ بلکہ برستوریاد کراتے اور پرامیدرہے۔ حتی کہ آپ نے اپنی مشہور کتاب (انجام آتھ مطبوع ص ۱۲۸، فرزائن جاام ۱۲۸۳) پرتخریر فرمایا کہ: "اس پسرموعود تین کو چار کرنے والے کی روح نے میری کم میں حرکت کر کے بتایا ہے کہ فرمایا کہ: "اس پسرموعود تین کو چار کرنے والے کی روح نے میری کم میں حرکت کر کے بتایا ہے کہ میں ایس مولوی میں اس کی موجود بشیر شریف کی موجود گی میں (ضیمہ انجام آتھ میں ۸۵، فرزائن جااس ۱۳۳۳) میں مولوی عبد الحق غرنوی کو خاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: "ہمارا چوتھا لڑکا، تین کو چار کرنے والا متماری زندگی میں بیدا ہوگا۔"

پھر بالتشریح فرماتے ہیں کہ: '' بجھے فروری ۱۸۸۱ء میں الہام ہوا کہ خدا تمن کو چار کرےگا۔اس وفت ان تین لڑکول (محمود، بشیر، شریف) کا نام ونشان بھی موجود نہیں تھا اور اس الہام کامنی بیتھا کہ تین لڑ کے ہول گے۔ پھرایک ہوگا۔ جو تین کو چارکردےگا۔سواب خدا کافضل ہے۔ تین لڑ کے موجود ہیں۔صرف ایک کی انتظار ہے جو تین کو چارکردےگا۔''

(ضميمه انعام آئقم ص١٥ فيزائن جااص٢٩٩)

انظار کی گھڑیاں ختم .....مبارک احمد کی پیدائش اور مضلح موعود کی تعیین

بالآ خرانظارکی گھڑیاں ختم ہوئیں اور مرزا قادیانی کے گھر ۱۸۹۳ بون ۱۸۹۹ کو چوتھا لڑکا پیدا ہون گار ۱۸۹۴ برائی گھڑیاں ختم ہوئیں اور مرزا قادیانی کے آسان سر پراٹھا لیا اور بڑے مطراق سے فرہایا کہ:
''میراچوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے۔ اس کی نبیت ۲۰ رفروری ۱۸۸۲ میں پیش گوئی کی گئی تھی ۔ پھر (ضمید انجام آتھم ص۱۸۳) پر کلا کا عبدالحق غزنوی کی زندگی میں پیدا ہوگا ۔ پھر بین پیش گوئی (ضمید انجام آتھم ص۱۵) پر درج کی گئی۔ سوخدا تعالی نے میری تقدیق اور خالفین کی تکذیب کے لئے اس پسر چہارم کو ۱۸۹۲ جون ۱۸۹۹ مطابق مرصفر ۱۳۱۷ میروز شنبہ اور خالفین کی تکذیب کے لئے اس پسر چہارم کو ۱۸۹۲ جون ۱۸۹۹ مطابق مرصفر ۱۳۱۵ میروز شنبہ پیدا کر کے میرے الہا م کو پوراکر دیا۔''

نیزفر مایا که البهام البی نے اس کا نام پہلے ہی مبارک رکھا تھا۔ (ہم ہی ہمولےرے) (تریاق القلوب مدمزائن ج ۱۵ مسام) نیز اس کتاب (تریاق القلوب ۱۳۱، فرائن ج ۱۵ صرف ال کی گود میں بی کلام کیا تھا۔ گر ہوئے و فرمایا کر: ''عجیب بات ہے کہ حضر سے نے تو صرف ماں کی گود میں بی کلام کیا تھا۔ گر میر سے اس لڑکے نے ماں کے پیٹ میں بی مرتبہ با تیں کیں۔'' نامعلوم آپ نے کیے نیں پھر اپنی کتاب (حققت الوی میں ۱۲، فرائن ج ۲۲ ص ۱۲) پر اپنے نشان صداقت گواتے ہوئے بڑے ورشور سے لکھا کہ عرصہ ۲۰،۲۱ سال ہوگیا ہے کہ بن نے خدا سے علم پاکر اشتہار شائع کیا تھا کہ میرے چارلڑ کے ہوں کے جوعمر پاویں کے سووہ چارلڑ کے بید ہیں۔ مجمود احمد، بشیر احمد، شریف میرے چارلڑ کے بید ہیں۔ مجمود احمد، بشیر احمد، شریف احمد، میرارک احمد جوز ندہ موجود ہیں۔

مبارك كى بيارى

مرزا قادیانی نے اس چوشے لڑے پرکوشش کر کے تمام الہامات چہاں کر دیے۔ گرافسوں کہ قدرت اب بھی مہر بان نہتی ۔ لڑکا فہ کورہ اگر چہ، ۵سال لیٹ آیا تھا۔ کیونکہ الہام اللی نے ۲۲رمارچ ۱۸۸۱ء کوزیادہ سے زیادہ ۹سال کی مت بتائی تھی۔ جو ۲۳رمارچ ۱۸۹۵ء کورسال دوماہ ۲۳ دن لیٹ آیا۔ گراے کاش کہ زندہ رہتا تو دیر آید درست آید کا مسئلہ بنالیا جاتا۔ لیکن قدرت کو مرزا قادیانی کی تکذیب ہی منظور تھی ۔ لڑکا تہ کورہ مسال کی عمر میں بیار ہوگیا۔ ہم چندعلاج معالج کیا گیا۔ گرافسوں کہ۔ مرض برھتا گیا جوں جوں دوا کی

صحت كاالهام اورنكاح

مبارک کی بیاری مرزا قادیانی ادر مریدوں کے لئے سوہان روح بن رہی تھی۔ وہ دودھ کے جلے ہو بان روح بن رہی تھی۔ وہ دودھ کے جلے ہوئی کے ان کی تھا ہے لئے ان کی تھا ہے گئے ہوئی کے لئے الہام نازل کیا کہ مبارک احمد ۹ دن تک تندرست ہوجائے گا اور مرزا قادیانی نے اپنے مریدوں کو تعلی دینے مبارک احمد کا ۸ مبال کی عمر اور بیاری کی حالت ہی میری ڈاکٹر عبدالت از قب رعیدی دختر مساۃ مریم سے نکاح کردیا۔ تامرید مطمئن رہیں۔

ككيل ختم ہوا

المحرافسوں کہلا کے کونہ تفررست ہونا تھانہ ہوا۔ بلکہ ۱۷ ارتمبرے ۱۹۰ء کا وہ دن آیا کہلاکا ندکورہ بستر مرگ پر دم تو ٹر رہا تھا اور مرز اتا دیانی اس کی صحت کے لئے تضرع اور زاری سے وعا کررہے تھے۔کیسانازک وقت تھا کہ ملک الموت کو ضد ہے کہ جال لے کے ٹلول مربعدہ ہے مسجا کہ میری بات رہے

مگر مرزا قادیانی اور مرزائی جماعت کی تمام دعائیں ضائع اور مبارک احمد مور دند ندکوره کوراہی ملک عدم ہوکر مرزا قادیانی کے کذب پر آخری مہر ثبت کر گیا اور وہ ڈرامہ جو۲۰ رفروری ۲۸۸ ء سے کھیلا جار ہاتھا۔ ۲ ارتمبر ۷۰ واء کوذلت اور نامرادی کے ساتھ ختم ہوا۔

دعومي مسيحيت

اس دوران میں مرزا قادیائی اپی شہرت کے لئے اشتہار وغیرہ شائع کرتے رہے۔
جب دیکھا کہ مریدوں کی تعداد کافی ہوگئ ہے تو ۹۱ ماء میں سیحیت موعودہ کا دعویٰ کر دیا اور
دعویٰ ندکورہ کی بنیاد یوں رکھی کہ حضرت عیلی علیہ السلام وفات پاگئے ہیں اور احادیث میں جس
میح کی خبر دی گئی ہے وہ میں ہوں اور اس امر کو ثابت کرنے کے لئے رسالہ فتح اسلام، تو شیح
الرام اور از الہ اوہام شائع کئے ۔ چونکہ مرز اقادیائی کا بید دعویٰ قرآن جدیث اور اجماع امت
کے علاوہ خود ان کی اپنی پہلی تحریرات کے بھی خلاف تھا۔ اس لئے ملک میں کافی شور اٹھا۔
علائے اسلام نے اس کے خلاف لکھنا اور تر دید کرنا ضروری سمجھا اور بعض مرید بھی علیحدہ
ہوگئے ۔ چنانچے مرز ابشیر احمد لکھتے ہیں۔

مريدول كوتفوكر

''بیان کیا جھسے والدہ صاحب نے کہ جب حضرت سے موعود دعویٰ میسیجت شاکع کرنے گئے تو اس وقت آپ قادیان میں تھے۔ پھر آپ لدھیانہ تشریف لے گئے اور وہاں سے دعویٰ شاکع کیا۔ والدہ صاحبہ فرمانی میں کدعویٰ شاکع کرنے سے پہلے آپ نے جھے نے مایا تھا کہ میں اسکی بات ثور پیدا ہوگا۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ اس اعلان کرنے میں بہت ثور پیدا ہوگا۔ والدہ صاحب نے فرمایا کہ اس اعلان پر بعض مریدوں کو بھی تھوکرلگ گئے۔'' (سرة المهدی جاس ۱۹، پرانانوی ۱۷)

ے اسمناظرہ لدھیانہ

مولا نامحد حسین بنالوی،مرزا قادیانی کے ہم عمراور بھین کے ہم سبق تنھاور مرزا قادیانی کو پبلک میں مولوی صاحب موصوف نے متعارف کرایا تھا۔ لیکن تبدیلی عقائد کی وجہ سے وہ مرزا قادیانی کے مخالف ہوگئے اور مروزا قادیانی کی تردید شردع کر دی۔ جولائی ۱۸۹۱ء میں مرزا قادیانی لدھیانہ میں جاکر اپنے عقاید کی تبلیغ اور مریدوں سے بیعت لے رہے تھے کہ مسلمانوں نے مرزا قادیانی سے مناظرہ کی طرح ڈال کرمولا نا بٹالوی کولا ہور سے لدھیا نہ بلایا اور مناظرہ مقرر ہوائی دن مناظرہ کے سلسلہ میں خط و کتابت اور تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ ڈپٹی کمشنر لدھیانہ نے شہر کی فضا کو کمدر ہوتے د کچے کر ہر دوصاحبان کولدھیا نہ سے چلے جانے کا تھم دے دیا۔ جس برمولا نا بٹالوی تولدھیانہ سے لا ہورتشریف لے آئے۔

لدهيانه عاخراج كأحكم اورخانداني غداريول كاسهارا

لیکن مرزا قاویانی نے فوراً ڈپٹی کمشز کے نام ایک منصل خط لکھا۔ جس میں ان تمام خدمات کا تذکرہ کیا جو مرزا قاویانی نے فوراً ڈپٹی کمشز کے نام ایک منصل خط لکھا۔ جس میں ان تمام تھیں اور اس خط میں ان تمام چھیوں کوورج بھی کیا۔ جو مرزا قادیائی کے خاندان کو ( ملکی غداری ) کے صلامیں اگریز حکام کی طرف سے عطاء ہوئی تھیں اور ان تمام خدمات کا واسطد دے کر لدھیانہ میں تھہرنے کی اجازت ما تکی جو منظور ہوگئی اور مرزا قاویائی لدھیانہ ہی رہے۔ روایت ملاحظہ فرمائے۔ مرزا قاویائی کے صحابی سید میرعنایت علی شاہ لدھیانوی اس مناظرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے رادی ہیں۔

'' محرم بھی قریب تھا۔ پولیس کپتان اور ڈپٹی کشنر لدھیانہ نے باہمی تجویز کی کہ ایسانہ ہوکہ اس مباحث کے نتیجہ میں فساوہ بوجائے۔ اس لئے حضرت صاحب اور مولوی صاحب کورخصت کر نے کے لئے ڈپٹی ولا ورعلی اور کرم بخش تھا نیدار کو مقرر کیا۔ پہلے وہ مولوی صاحب کورخصت کر آئے۔ پھروہ حضرت صاحب کے پاس آئے تو مرز اقادیائی نے کہا کہ ہمارے بیج بیمار ہیں۔ ہم سفر نہیں کر سینے۔ اس کے جواب میں ڈپٹی ولا ورعلی نے کہا کہ اچھا میں بھی صاحب کے پاس آپ مفارش کروں گا۔ (یوں بھی مولوی صاحب کے پیلے جانے سے خطرہ ٹل گیا ہوگا) اس کے بعد حضور نے ایک پر چہ معدنقول اسناد خاندانی ڈپٹی کو بھیجا۔ جب وہ پر چہاور چھٹیال مشر چیوش ڈپٹی مولوی ماحب کے پاس بھیجا۔ جب وہ پر چہاور چھٹیال مشر چیوش ڈپٹی مولوی ماحب کے پاس پہنچیں تو انہوں نے فور آالیں۔ پی صاحب کے نام بھی کھھا کہ مرز اقادیائی مولوی نہیں۔ نئیس بین ہیں۔ اس بھیل کہ جب تک مرز اقادیائی کا دل چا ہے لدھیانہ میں دبیں۔ نئیس بین ان موردہ جم رجون ۱۹۳۷ء میں۔ نئیس بین ۔ نئیس بین ۔ نئیس دبیل ۔ نئیس بین سے اس میں دبیں۔ نئیس بین سے اس میں دبیں۔ نئیس بین سے نام تعرفی کی اس میں مرز اقادیائی کا دل چا ہے لدھیانہ میں دبیں۔ نئیس بین سے نام تعرفی کی اس میں دبیں۔ نئیس بین سے نہیں۔ نئیس بین سے نہیں۔ نئیس میں دبیں۔ نئیس بین سے نام تعرفی کو نوب کی میں دبیں۔ نئیس بین سے نام تعرفی کی نوب کی میں دبیں۔ نئیس بین سے نام تعرفی کی کو نوب کی میں دبیں۔ نئیس بین سے نام تعرفی کی کو نوب کا میں کی کو نوب کی میں دبیس بین سے نام تعرفی کی کو نوب کی کی کھور کی میں دبیس بین کی کھور کی کو نوب کی کو نوب کی کھور کی کو نوب کی کو کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کور کی کھور کی کھور کی کی کھور کور کور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کور کور کی کھور کور کھور کور کھور کی کھور کور کور کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کے کھور کی کھور

اس تفصیلی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کولد هیانہ سے اخراج کا حکم ملا۔ جھبی تو انہیں سیسارے پائز بیلنے پڑے لیکن ان کی راست گفتاری ملاحظہ ہو کہ از الہ اوہام میں اپنے قلم سے تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے لدھیانہ بدری کا حکم ہوا ہی نہیں۔

ناظرين! بين مناظره لدهيانه كاانجام اوركيح قاديان كى سياست كهايخ ملك يس

غیروں کا اقتدار قائم کرنے کے عوض میں جو سرٹیفکیٹ حاصل ہوئے۔ وہ سفر میں بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں تاسندر ہیں اور وفت ضرورت کا م آئیں۔ ا

مياحثة دبلي

مناظرہ لدھیانہ میں مولانا بٹالوی نے مرزا قادیانی پر بخت اعتراض کئے۔مرزا قادیانی یہاں کی خفت منافرہ لدھیانہ علی یہاں کی خفت مٹانے کے لئے دہلی پہنچے۔ دہلی چونکہ ان دنوں علاء اور صوفیاء کا مرکز تھا۔خیال آیا کہ وہاں چل کر قسمت آزمائی کریں۔مرزا قادیانی نے دہلی پہنچ کر ۲ راکتوبر ۱۹۹۱ء کوایک اشتہار دیا جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

'' بجھے مثیل مین ابن مریم ہونے کا دعویٰ ہے ۔۔۔۔۔ میں حضرت عینی علیہ السلام کوفوت شدہ شلیم کرتا ہوں اور (احادیث میں ) جس آنے والے میں کے حق میں پیش کوئی ہے۔ اپنے حق میں بیش کوئی ہے۔ اپنے حق میں بیش کوئی ہے۔ اپنے حق میں بیش اور طبی اعتقاد رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں مہم ہوں ، محدث ہوں ، مامور اور چودھویں صدی کا مجدد ہوں۔ چونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس شہر کے علاء مثلاً (حضرت) سیدنڈ بر حسین صاحب ورمولا تا عبد الحق صاحب حقائی اس عاجز کو کافر اور کا ذب خیال کرتے ہیں۔ اس لئے میں ان دونوں علاء کو جینئے کرتا ہوں کہ وہ مندرجہ ذبل شرائط کے ساتھ میرے ساتھ بحث کرلیں۔ میں ان دونوں علاء کو جینا کہ کرائیں۔ جوایک آگریز افسر کے زیر گرانی ہو۔ کیونکہ محمد خطرہ ہے۔

..... بحث تری موگ برفریق این ایسی پرچکی کرد شخط کر کے بیش کرے۔

٣.... بحث حيات وفات تي ير موگي ـ

میں اس اشتہار کے جواب کے لئے ایک ہفتہ انظار کروں گا۔ اگر مولوی صاحبان کو نہ کورہ شرائط کے ساتھ مناظرہ منظور ہوتو وہ جس جگہ جا ہیں میں حاضر ہوجاؤں گا۔ خاکسار غلام احمد قادیانی حال دارود بلی یا زار بلی ماراں کوشی نواب لوہارو۔''

(تعليخ رسالت ج عص ٢٥،٢٥، مجموعة اشتهارات جاس ٢٣١ تا٢ ٣٧ وفض)

اشتهار مذكوره كاجواب

اشتہار نہ کورہ شائع ہونے کے بعد سیدصاحب نے بذات خودمرزا قادیانی کے شہات کودورکرتا چاہاور ۵ مراکز برکومرزا قادیانی کو کھا کہ:''آپ بے تکلف میرے مکان پرآ جائے اور اپنے شکوک پیش کر کے اطمینان کر لیجئے۔ مرزا قادیانی نے جواب دیا کہ میں تو انگریز افسر کی غیر موجودگی میں کوئی ہائیس کردل گا۔''

سیدصاحب کے علادہ دبلی کے تمام نامورعلاء نے مرزا قادیانی کی تمام شرائط منظور کرتے ہوئے مرزا قادیانی کو بذریعہ اشتہار مناظرہ کے لئے للکارا۔ گرمرزا قادیاتی یہی کہتے رہے کہ پہلے پولیس کا انتظام کرد۔

" " " مرزا قادیانی ابھی یونمی لیت العل کر رہے تھے کہ مولا نا بٹالوی بھی دہلی پہنچ گئے۔ مرزا قادیانی نے علاء کے متواتر چیلئے سے بھک آ کر لارا کتو برکو پھراشتہار شائع کیا کہ پس تو صرف سیدصاحب یاان کے شاکر دیٹالوی صاحب سے مناظرہ کروں گا۔مطلب صرف بیتھا کہ کی نامی گرامی پہلوان سے کمرلیں۔

بدنام گرہوں کے تو کیا نام نہ ہوگا

بدنام مراون المسئلة في نظر تفارات كو جواب من مولانا بنالوى نے مراک تو برکواشتهارشا كغ كيا كر مرزا قاديا في الارا الماكور الا امراكور الارا الماكور الارا المراور المراور المرور المرور

مرزا قاویانی کی اس آخری ضد کو پورا کرنے کے لئے ای تاریخ کو دوبارہ جائد ٹی محل میں جلسہ قائم ہوا اور میاں صاحب نے مرزا قادیانی کوخود چھٹی کھی کہ میں بذات خود آپ سے بحث کرنے کو آبادہ ہوں لیکن مرزا قادیانی نے بیرعذر کر کے کہ شہر میں میرے خلاف جوش پھیلا ہوا ہے۔اس لئے بغیر سرکاری انتظام کے گھرسے با مہیں نکل سکتا۔

مرزا قادیانی کی طرف سے ایک اوراشتہار

اس کے بعد کام اکتوبر ۱۸۹۱ء کوم زاقادیانی نے ایک اور اشتہار دیا جس میں حضرت میاں صاحب کی شان میں بازاری الفاظ تحریر کرتے ہوئے لکھا کہ:''آپ میرے ساتھ مناظرہ کر لیس یا میرے ولائل وفات مسیح من کر حلف اٹھا لیجئے کہ بیرولائل غلط ہیں۔حضرت عیسیٰ زندہ ہیں۔ میاں صاحب نے اس تہذیب سے کرے ہوئے اور گالیوں سے بھرے ہوئے اشتہار سے متاثر ہوکر مرزا قادیانی کے ساتھ مزید گفت وشند کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھرعوام کی خواہش کے پیش نظر آپ نے ۱۸۲۰ کو بر ۱۸۹۱ء کو جامح مسجد میں مناظرہ کرنامنظور فرمالیا اور مرزا قادیانی کواس کی اطلاع بھی کردی گئی۔ بلاآ خرمور ند نہ کورہ کوفریقین جامح مسجد بھٹے گئے۔

میاں صاحب کی طرف سے نواب سعید الدین خان رئیس لوہارومولوی عبدالجید صاحب،سید بشیر حسین السکٹر پولیس سرنٹنڈنٹ کی معیت میں مرزا قاویائی کے پاس مکئے اور کہا کرآپ لکود یجئے کرمیاں صاحب میرے دلائل من کرتر دیدی حلف اٹھا جا نیس تو میں ای مجمع میں

توبه کرلوں گا۔ مرمز زاقادیانی نے اس کا مجھ جواب نددیا۔

نوٹ: مناظرہ نہ کورہ کی روئیداد مولانا بٹالوی کے اخبار اشاعت السندج ماص ۹۰۲ پر درج ہو کی تھی اور اس کے علاوہ مولوی عبد المجید دہلوی نے الحق الصریح الثبوت حیوا قامیح شائع کی تھی ہم نے بیدوئیدادرئیس قادیان سے بطور خلاص نقل کی ہے۔

۱۸.....د، ملی میں دوسرامنا ظرہ اور مرزا قادیانی کا فرار

حضرت میاں صاحب کے نامور شاگردمولانا محد بشیر صاحب سہوانی مرحوم مقیم بھو پال کو جب ان واقعات کاعلم ہوا تو انہوں نے حاتی محد احد سوداگر دیلی کی معرفت مرزا قادیانی کوکھا کہ جھے آپ کی تمام شرائط اورموضوع منظور ہے۔صرف تیسری شرط میں ذراتر میم کر لیجئے۔

مرزا قادیانی نےمولوی صاحب کی پیش کردہ ترمیم کومنظور کر لیا اور مندرجہ ذیل شرا کط مے ہوئے۔ مناظره سركارى انظام كے تحت ہو\_ مناظره تحريري مو- بردوفريق مجل ميں بيٹھ كر برچ لكھيں۔ بهل بحث مسلدهیات مسیح پر مورا گرحیات ثابت موجائے تومرزا قاویانی دعوی مسیحیت سے دستبردار ہوجائیں اور اگر وفات ثابت ہوتو مرز اقادیانی کا اصل دعویٰ سے موعود کا البت نبيس بو كااور كرمرزا قاديانى كے سے موجود ہونے ير بحث كى جائے گا۔ فریقین سے جوفرین قبل از تصفیر مباهدہ سے روگردال موگا۔اس کاتحریز (فرار) سمجما جب يشرا لط على موكة تومولانا بشرصاحب بهويال ســـ ١٦ رريج الاوّل كود بلى يهيّع اورائی آمد کی اطلاع مرزا قادیانی کودی۔لیکن افسوس کے مرزا قادیانی نے طے شدہ شرائط کے برعكس نى نى شرائط پىش كردىي . مثلاً: جیات سے پر مدعی مولوی صاحب ہون۔ بحث مير عمكان ير مو-٠....٢ جلسعام ندہو بلکہ مولوی صاحب کے ساتھ صرف وی آدی ہول۔ان دی آدمیوں ۳.... میں مولا تا بٹالوی اور مولوی عبد المجید صاحب نہ ہوں۔ فریقین کے پر چول کی تعداد یا فج سے زیادہ نہو۔ ان نْي شرطول كے پیش نظرمولا نا بے ساتھیوں كا ارادہ تھا كەنى شرا ئلامستر د كردى جا ئىي \_ محرمولوی صاحب نے مرزا قادیانی پر جت پوری کرنے کے لئے بیتمام شرائط منظور فرمالیں۔ ١٩رو الاول كومولوى صاحب مرزا قاديانى كيمكان بريكي مح اورحيات سيح بريبلا

۱۹۷ر کے الاقل کومولوی صاحب مرزا قادیانی کے مکان پر کھی گئے اور حیات کے پر پہلا پر چہ پانچ دلائل پر شمل تحریر فرمایا اور مرزا قادیانی کے حوالہ کر دیا۔ مرزا قادیانی نے شرائط کے مطابق اس مجلس میں جواب لکھے سے اٹکار کر دیا۔ ہر چند کہ آئیس مجلس نہ کورہ میں جواب لکھے پر مجبور کیا گئے۔ مرزا قادیانی نہ مانے اور کہا کہ آپ جائے میں جواب لکھ رکھوں گا۔ آپ کل شع محبور کیا گئے۔ گرجوابی پر چہ لے لینا مولا نانے بحث کو آخر تک پہنچانے کے لئے بی عذر بھی منظور کر دی ہے آ کر جوابی پر چہ جب مولا نا، مرزا قادیانی کے مکان پر گئے تو مرزا قادیانی اندر سے ہی تھریف نہ لائے اور پیغام بھے دیا کہ ابھی جواب تیار نہوں اور آپ جاسے جب جواب تیار ہوگا آپ کو بلالیا جائے گا۔

پھردو بج کے بعد ہمیں بلاکر جواب سنایا اور پرچددیتے ہوئے فرمایا کہ آپ بھی میرا
پرچہ گھر لے جاہیے۔ چھدن میں خاطرہ جاری رہا اور فریقین نے تین تئین پرچ لکھے۔ ابھی اس
بحث کے چار پرچ باتی تقاوراس کے بعد دوسرے موضوع لینی میسیست مرزا پرمنا ظرہ ہونا تھا۔
لیکن مرزا قادیائی اپنا پہلو کمزور اور آٹار شکست کو محسوں کرتے ہوئے بحث کو درمیان ہی چھوڑ کر
اپنے خسر کی بیاری کا بہانہ کرتے ہوئے وہل سے لدھیانہ بھاگ گئے۔ ہر چند انہیں مباحثہ پورا
کرنے پرزور دیا گیا اور شرائط فہکورہ کے تحت ان کے فرار کو کذب کی دلیل بھی کہا گیا۔ لیکن مرزا قادیانی نے آبیہ نہ مانی اور رات کی گاڑی دیلی سے چلتے ہے۔

ناظرین! پیقامرزا قادیانی کی شخی اورتعلی کا حسرت ناک انجام۔ (الحق الصریح ص۱) مرز اقادیا نی کے فرار کی اصلی وجہ

مصنف رئیس قادیان، مرزا قادیانی کے فرار کی دجہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ:

دمرزا قادیانی مرقی مسیحت شے اور علماء کی طرف سے ہمیشہ مطالبہ ہوتا تھا کہ اپنے سے ہونے کا

ہوت دو۔ مرزا قادیانی نے اس مصیبت سے بیچنے کے لئے مسئلہ حیات وفات سے کو آثر بمار کھا

تھا۔ اس مناظرہ میں جب اس سر سکندری کوٹو شتے ہوئے دیکھا تو خیال آیا کہ اب میرے اصلی

قلحہ پر گولہ باری اور میری ذات شریف زیر بحث آئے گی اور میری مسیحیت کا قلحہ چشم زون میں

پاش پاش ہوجائے گا تو مرزا قادیانی کے لئے بغیراس کے کوئی چارہ کار نہ تھا کہ غنیم کے قلحہ فتح کرنے سے پیشتر ہی راہ فرارا ختیار کرجا تیں۔''

ناظرین! ہم چاہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے فرار کی رسید مرزا کی لٹریچر سے پیش کر دیں۔ تا کہ سندر ہےادرمرزائیوں کواٹکار کی جرائت شاہو کیں شئے:

مرزابشراح تادیاتی ایم اے سرۃ المہدی جلددوم میں مرزا قادیاتی کے قیام دبلی کا در کرکرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ' جامع مجدوالے قصہ کے تین چاردن بعد حضرت سے موعودعلیہ السلام کے اپنے ہی مکان پرمولوی محد بشیر صاحب بھو پال کے ساتھ تحریری مباحثہ ہوا۔ جس میں باہم یہ فیصلہ کیا تھا کہ فریقین کے پانچ پر ہے ہوں گے لیکن جب حضرت سے موعود علیہ السلام نے دیکھا کہ مولوی صاحب کی طرف سے بار باروہی دلیلیں دہرائی جارہی ہیں تو آپ نے فریق خالف کو یہ بات جما کر کہ اب مناظرہ کو جاری رکھنا تصلیح اوقات ہے۔ تین پرچوں پر ہی فریق خالف کو یہ بات جما کر کہ اب مناظرہ کو جاری رکھنا تصلیح اوقات ہے۔ تین پرچوں پر ہی کو کرنی خرف خربی ہوں کے خرف خربی ہوتی اللہ کی خرف خربی کو کرنی خرف نہیں ہوتی۔'

الكين خالفين يراتمام جمت توانبياء كافرض موما ہے تا۔

احمدی دوستو! غور فر او که صاحبزاده صاحب کس طرح مرزا قادیانی کافرار ابت کر رہ بیں۔ ہاں اس امر پر بھی غور فرمائے کہ صاحبزادہ صاحب مناظرہ ترک کرنے کی ذمداری مولوی صاحب پر ڈالتے ہیں۔ حالانکہ بھا کے مرزا قادیانی شے اور مولوی صاحب کے تکرار کلام کو فراد کا بہانہ کہتے ہیں۔ کیکن خود مرزا قادیانی اپ تیسرے پر چہ کے آخر میں فرماتے ہیں کہ:'' جھے اب زیادہ ورید ہلی رہنے گئوائش نہیں۔ میں مسافر ہوں۔ (والیس جانا ضروری ہے۔ ناقل) باتی تحریری بحث کا کیا ہے۔ گئری بحث کی موسکتی ہے۔''

(الحق روئيدادمباحثه وفل مرتبه مرزاص ٩٠ فزائن جهم ٢٠٠)

مرزائیو! و پیلے ورق الٹ کر بتاؤ کہ تحریری مباحثہ کی شرط کس نے ویش کی تھی۔
مرزاقادیا ٹی نے یامولوی صاحبان نے؟ مولوی صاحب تو پہلے ہی کہدرہ سے تھے کہ مناظرہ جمع عام
میں تقریری ہوکہ وقت بھی تھوڑا صرف ہواور پہلک بھی آپ کے عقائد سے روشناس ہو۔ یہ آپ
کے مرزاقادیا ٹی بتھے کہ پہلک میں آتے اور فدعا ثابت کرتے ہوئے گھیراتے اور قامیس
میسانے کی شرط لازمی قرارویتے تھے لیکن اب وہی بات کہدہ ہیں جو جامع مجد میں علاء کی
طرف ہے کہی گئی اور مرزاقادیا ٹی نے قبول نہ کتھی۔ نیز بتا ہے کہ دیل سے دوران مناظرہ بھاگ
آنے کے سلسلہ میں مرزاقادیا ٹی کی مائیس یاصاحبز ادہ صاحب کی تھمدیق کریں۔

ناظرین! جموٹ کونچ بنانا بڑامشکل ہے۔ 19.....میرعباس علی کی علیحد گی .....میرصاحب کامقام

میر عباس علی لدھیاتوی، مرزاقاویانی کے ابتدائی مریدوں سے ہیں۔ ان کے اخلاص اور عقیدت پر مرزاقاویانی کوسب سے زیادہ اعتاد تھا اور ان کی جال خارول اور قربانیوں کا تذکرہ عام طور پر کیا کرتے تھے اور ان کو اپنا ہمراز خیال کرتے تھے۔ آپ باب نمبرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ مرزاقادیانی اپنے مشکل اور قبم سے بالاتر البامات کے معانی انہیں کی معرفت دریافت فر مایا کرتے تھے۔ میرصا حب موصوف کا مقام معلوم کرنے کے لئے آپ میرصا حب کے نام مرزاقادیانی کے مندرجہ ذیل ارشادات ملاحظہ فرمائے۔ جو کمتوباس مرزا جو ایس کے مندرجہ ذیل ارشادات ملاحظہ فرمائے۔ جو کمتوباس مرزا جو ایس ۔

..... آپ کاگرامی نامہ ملا خداوند کریم کا کیسے شکر کیا جائے کہ اس مے تحض اپنے ضل سے آپ جیسے دوست عطافر مائے۔ آپ کی ایمانی استفامت کے بارے بین الهام ہوا ہے کہ اصلها ثابت و فرعها فسے السماء لیخی جزر بین میں مضبوط اور شاخیس آسان تک پھیلی ہوئی ہیں۔
''و ذالك فضل الله یو تیه من یشاء''
السماۃ فارسعادت اور رشد کے ظاہر ہیں اور آپ حقیقت بین ہیں اور آپ میں محدق وصفا اور اظام کا جو ہر موجود ہے۔ جس کو یہ چیزیں لی جا کیں اس کو استفامت بھی ساتھ ہی عطاکی جاتی ہے۔
المحمد للد کہ اللہ تعالی نے آپ کو سب سے زیادہ انصار اس عاجز کا بنایا ہے اور اس ناچیز ہے۔
کو آپ کے وجود پر فخر ہے۔
کو آپ کے وجود پر فخر ہے۔
اگر چہ میں بھار ہوں۔ گر آپ کی بھاری کا حال معلوم کر کے جھے اپنی بھاری بھول گئی۔
اور بہت تشویش پیدا ہوگئی ہے۔
کو بین کے دل میں سب سے پہلے خدا تعالی نے میر کی محبت فی اٹھی انکانی نے میر کی محبت فی اٹھی انکانی نے میر کی محبت فی انکانی اور جوسنم کی تکلیف اٹھا کو کھش لیاللہ سب سے پہلے خدا تعالی نے میر کی محبت فی انکانی اور جوسنم کی تکلیف اٹھا کو کھش لیاللہ سب سے پہلے خدا تعالی نے میر کی محبت فی انکانی اور جوسنم کی تکلیف اٹھا کو کھش لیاللہ سب سے پہلے خدا تعالی نے میر کی محبت فی انکانی اور جوسنم کی تکلیف اٹھا کو کھش لیاللہ سب سے پہلے خدا تعالی نے میر کالی میں تھیں۔ جی سے خدالت ان آئے۔ شیں

ے ۔۔۔۔۔ آپ میرے اوّل دوست ہیں۔ بن کے دل میں سب سے پہلے خدا تعالی نے میری محت کے میں کار کی محت کے اس محت کے

مرزا فادیای ہے، ک سادر جات کی توفق سے مرزا قاویا نی سے ملحدہ ہوگئے۔ ہوئی اور و سال کی گمراہی کے بعداللہ تعالی کی توفق سے مرزا قاویا نی سے ملحدہ ہوگئے۔

علیحد گی کے وجوہات

میرضاحب کیوں علیمدہ ہوئے؟ مرزاقادیانی اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:

"میرصاحب کی علیمدگی پر بعض لوگ تجب کریں گے کہ ان کے تق میں تو البہام ہوا تھا کہ: "احسلها
شابت و فرعها فی السماء "اس کا جواب بیہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس البہام میں میرصاحب
کی کمی فطرتی خوبی کی طرف اشارہ ہے اور بی ظاہر امر ہے کہ کوئی نہ کوئی فطرتی خوبی تو کفار میں بھی
ہوتی ہے۔علاوہ اس کے بیالبہام اس زبانہ کا ہے۔ جب میرصاحب میں فابت قدمی موجود تھی اور
زیردست طاقت اضلاص کی پائی جاتی تھی اور ان کا خیال تھا کہ میں ایسا ہی فابت قدم رہوں گا۔ سو
خدا تعالیٰ نے ان کی اس وقت کی حالت کی خبردے دک مضروری نہیں تھا کہ ہمیشہ ایسے ہی ارجے ۔
خدا تعالیٰ نے ان کی اس وقت کی حالت کی خبردے دک مضروری نہیں تھا کہ ہمیشہ ایسے ہی ارجے ۔
خدا تعالیٰ نے ان کی اس وقت کی حالت کی خبردے دک مضروری نہیں تھا کہ ہمیشہ ایسے ہی ارجے ۔
نیزیہ بھی ممکن ہے کہ میرصاحب عارض علی کے بعد پھرای اظام کے ساتھ واپس آ جا کیں ۔
(یاری جاتی ہے) کہ بہتوں شنے راست بازوں کو (بعض غلط فہیوں کی وجہ سے) چھوڑ دیا اور

آپ کے دہمن ہوگئے۔ گر چرکوئی کرشمہ قدرت دیکھ کر پیمان ہوگئے ادراپ تاہ کا اقرار کرتے ہوئے رہوع ہوگئے۔ میرے دوستوں کو چاہئے کہ ان کے حق میں سچے دل سے دعا کریں۔ میں بھی انشاء اللہ دعا کروں گا۔' ( کمتوبات احمدین اس ۱۱۳ ۱۱۱ بجوعا شہارات نام ۱۳۵۳ ۲۹۵۳) نظرین! غور فرما ہے کہ مرزا قادیائی اپنا انہام کوضیح ٹابت کرنے کے لئے متارض عذر کردہے ہیں۔ اس کے آھے میرصا حب کی علیحدگ کے وجو ہات اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ میاحث دیلی میں شکست

اوّل ..... "نیر که میرصاحب کے دل میں دہلی کے مباحثات کا حال خلاف واقعہ جم گیاہے۔ (لیعنی وہ مجھ رہے ہیں کہ میں دہلی میں اپناوعویٰ ثابت نہیں کرسکا اور مناظر و میں فکست کھا گیا ہوں۔ ناقل)

معجزات كاانكار

دوم ..... میرصاحب کے دل میں سراسر فاش غلطی سے بیہ بات پیشے گئے ہے کہ گویا میں ایک نیچری آ دی ہوں کہ معجزات کا منکر اور لیاتہ القدر کا انکاری اور نبوت کا مدگی اور انبیاء عیبم السلام کی اہانت کرنے والا اور عقائد اسلام سے منہ چھیر نے والا۔ (جموعہ اشتہارات جاص ۲۹۸) (میرصاحب کے بیشکوک بالکل سچے ہیں۔ مرز اقادیائی واقعی معجزات لیاتہ القدر کے علاوہ بہت ی چیزوں کے منکر اور مدگی نبوت اور گذشتہ انبیاء کی تو ہیں کرتے تھے ) ان دووجوہات کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے۔ جے مصنف رئیس قادیان نے اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے کہ: شعبدہ کی قدرشناسی

ایک دفعہ لدھیانہ میں ایک شعبدہ باز نے مرزا قادیانی ہے کہا کہ کوئی کمال دکھاہے یا دیکھئے۔اس کے بعد شعبدہ باز نے کھر ٹی لے کرتھوڑی ہی دمین زم کی اور نیج بھیر دیئے۔تھوڑی ہی در میں تھوٹے چھوٹے ہوئے اور ایکھٹے دیکھئے دیکھئے دن سے زیادہ اور نیچ ہوئے اور ایک میں دوسرے سے ملیحدہ تھی۔ یہ کمال دیکھ کرتمام پیلک اس کی گرویدہ ہوگئی۔ جب مرزا قادیانی کو کمال دکھانے کے لئے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو صرف وعاہی کیا کرتا ہوں۔اس کے بعد مرزا قادیانی نے میرصاحب کو کہا کہ صودہ سورو ہیددے کر بھی میکمال سکھ لینا چاہئے۔ یہ س کرمیرصاحب کے دل میں گرہ بیٹھ گئی اور خیال آیا کہ یہ کیسا دنیا ہوست سے ہے کہ شعبدہ کرکا مقابلہ کرنے کی بجائے شعبدہ ہی پر دیجھ دہا ہے۔

ميزول يركها نااورسنت كااستخفاف

ترب سرة المهدى جلدادّل كے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے كہ ميرصاحب كى عليحدگ كى ايك وجہ يہ محى تھى كہ انہوں نے اپنے 9 سالہ تجربہ ہيں يہ معلوم كيا كہ مرزا قاديانى كے دل ہيں نبى كريم حضرت مجر مصطفى اللہ كے كاسنت كاكوئى احرّ امنہيں۔ چنانچہ ايك دفعہ مرزا قاديانى ميزكرى پر كھانا كھارہے تقدتہ ميرصاحب نے كہا كہ حضرت بي خلاف سنت ہے۔ مرزا قاديانى نے تسليم كرنے كى بجائے فرمايا كہ ميرصاحب آپ كوميزا يھے نہيں كلتے تو نيجے بيٹي كركھا ليجئے۔

(سيرة المهدى جاص ۷۸، روايت نمبر ۹۹)

بہرحال میر صاحب کی علیحدگی کذب مرزا پر بین دلیل ہے۔ جس ہے ان کے الہامات کی قلعی بھی کھل گئی اور ان کی متعدد خامیاں بھی ظاہر ہو کئیں اور میر صاحب نہ صرف علیحدہ ہوئے بلکہ نشان نمائی اور کراماتی مقابلہ میں ہمیشہ مرزا قادیا ٹی کے لئے وہان جان ہے دہے۔ \*\*.....مرزا قادیا ٹی کے تاریخی ولائل

ہاری کتاب کا موضوع چونکہ تاریخ ہے۔اس لئے ہم نمبرا وّل کے علاوہ ۳،۳،۳ پر واقعاتی روشی ڈالیں گے۔اس باب میں نمبر ۳ پر مندرجہ ذیل گذارشات ذین نقین فرما ہے۔ مرزا قادیانی کے الہامات دونتم کے ہیں۔ایک گول مول جنہیں وہ خوداور مرزائی جماعت دنیائے عالم کے ہریئے حادثہ پر چہاں کیا کرتے ہیں۔وہ الہام ہم کسی دوسرے رسالہ میں درج کریں گے۔

دوسرےوہ الہام جومرزا قادیانی نے بطورنشان صدافت مخالفین کے سامنے پیش کئے اور انہیں اپنے صدق کذب کا معیار شہرایا۔ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔

مرزا قادیانی اپنی کتاب شہادہ القرآن میں منٹی عطاء محمد بٹالوی والدعلامہ مشرقی کو جو اعادیث کے منگر تھے۔ اپنے مسیحیت کا شہوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: '' پھر ماسوااس کے بعض عظیم الشان نشان اس عاجز کی طرف سے معرض امتحان میں ہیں۔ جبیبا کہ مثنی عبداللہ آتھم صاحب امرتسری کی نسبت پیش گوئی جس کی مدت ۵؍جون ۱۸۹۳ء سے پندرہ مہینہ تک اور پنڈت کیکھر ام پھاوری کی موت کی نسبت پیش گوئی جس کی میعاد ۱۸۹۳ء سے سال تک ہے اور پھر

ناظرين! مرزا قاديانى في ان الهامات كى تفصيل نہيں بتائى۔ ہم مرزا قاديانى كى

دوسری کتابوں میں سے تفصیل اور انجام تحریر کرتے ہیں۔

و بن عبدالله آئم امرتسري

ڈپٹی آتھ میں آئی سے ۲۲ رشی تا ۵رجون ۱۸۹۳ء کو امرتسر میں مرزا قادیانی کا الوہیت میح پر تحریری مباحثہ ہوا۔ پندرہ دنوں تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ نیکا ہے آخر ۵رجون ۱۸۹۳ء کو مرزا قادیانی نے آتھ مصاحب کے متعلق مندرجہ ذیل الہام شائع کیا۔

پندره ماه میں مرجانے کا الہام

"آج رات خدا کی طرف سے بیامر کھلا ہے۔ (لیعنی البهام ہوا ہے) کہ ہم وونوں میں جوجھوٹا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنار ہا ہے۔ آج سے پندرہ ماہ تک ہا ویہ مس گرایا جائے گا۔ بشر طیکہ حق کی طرف رجوع نہ کرے اور جو سچے خدا کو مانتا ہے اس کی لیتن میری، عزت طاہر ہوگی اور جس دن بیٹی شرکی کو نیتن میری، عزت طاہر ہوگی اور جس دن بیٹی شکے اور کئی گئی ہے۔ سو میں اس وقت اقر ارکر تا ہوں کہ اگر فریق مخالف ۱۵ اماہ تک بسر اسے موت ہا ویہ میں نہ بڑے تو میں ہر ایک سزا اٹھانے کو تیار ہوں۔ جھے ولیل کیا جائے۔ روسیاہ کیا جائے۔ میرے کے میں رسدڈ الا جائے۔ جھے چائی دی جائے۔ ہر بات کے جائی روسیاہ کیا جائے۔ ہر بات کے خاتر ہوں۔ میں ان جائی ہی کہ کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسانی کرے گا۔ ضرور کرکا۔ ضرور کرکا۔ خرور کرکا۔ خرور کرکا۔ خرور کرکا۔ خرور کرکا۔ خرور کرکا۔ خرور کی کا خرور کرکا۔ خرور کرکا۔ خور کو کیا۔ نام کو کہتا ہوں کی با نقی نظیس گا۔ "

(جگ مقدس منی آخری بخزائن جه ص ۲۹۲،۲۹۲،۲۹۱)

ناظرین! الہام اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے ہے۔ اس الہام کے ماتھ تھے ہے۔ اس الہام کے ماتھ عبداللہ آتھ کم کوزیادہ سے زیادہ ۲ رخم الام ۱۹۵ء تک مرکز ہادیہ میں پہنچ جاتا جائے تھا۔ گر افسوس کہ وہ ستر سال کا بوڑھا جو قبر میں ٹائگیں لٹکائے جیٹھا تھا۔ ۱۵ ماہ امن امان سے گزار گیا اور مزید ۲۲ ماہ وزید ۲۵ ماہ کوثوت ہوا۔ (انجام آتھ میں ابٹوائن جاہی ا)

الہام پوراكرنے كے لئے مرزائی حيلے، بددعا كيں اوروظيف

ناظرین!الہام کی حقیقت تو آپ معلوم کر چکے جیں۔گر ہم مرزائی کردار کو نمایاں کرنے کے جیں۔گر ہم مرزائی کردار کو نمایاں کرنے کے لئے درمیانی واقعات کی طرف بھی اشارہ کرتے جیں کہ الہامی صاحب نے اپنا من گھڑت الہام پورا کرنے کے لئے کیا کیا پاپڑ بہلے۔ ذراغور سے سننے ۔صاحبزادہ بشیراحمہ رادی ہیں کہ:

مجر عرصه بهلي

'' میال خیرالدین (صحابی مرزا) نے جھے سے بیان کیا کہ آتھم کی پیش کوئی کی مت کے دوران میں ایک دفعہ جھے خواب آیا کہ میعاد کا آخری دن گذر گیا ہے۔ مرآتھ مرانہیں۔ میں نے بیخواب حضرت صاحب کو سائی تو آپ نے فرمایا کہ نامعلوم کیا دجہ ہے۔ میں بھی جب ان کے لئے دعالیعی بددعا کرتا ہوں تو توجہ قائم نہیں رہتی۔'' (سے قالہدی جسم ۲۰۷۳)

چندون پہلے

اس کے بعد مرزا قادیانی کے ایک اندھے مریدر سم علی نے الہام فدکورہ کے سلسلہ میں مرزا قادیانی کوخط کھیا۔ مرزا قادیانی اس کا جواب ان الفاظ میں دیتے ہیں کہ:''چندروز پیش گوئی میں رہ گئے ہیں۔ آتھ مصاحب آج کل فیروز پور میں ہیں۔ خوب تندرست اور فربہ ہیں دعا کرتے رہیں کہ اللہ اپنے تیجف بندوں کو امتحان سے بچائے۔ (لیمنی ایسا نہ ہو کہ آتھ ممدت مقررہ میں نہ مرے اور مریدم تہ ہوجا کیں)

( علم زارتم على كمتوبه ٢٢ راكست ١٨٩١ ء مندوج كمتوبات احديدة من مبر٥، ص ١٢٨)

ایک دن پہلے

اور سنئے۔ صاحبز ادہ صاحب (سرۃ المهدی جلدادل ص ۱۷۸) پر حدیث درج فرماتے ہیں کہ: ''بیان کیا جھے سے میاں عبداللہ سنوری نے کہ جب آتھ کھ کی میعاد میں صرف ایک دن رہ گیا تو آپ نے نے (وزن یادئیس) چنے لے آواورایک تو آپ نے پرسورۃ فیل پڑھو۔ (جودشن کی ہلاکت کا وظیفہ ہے) جب وظیفہ پورا ہوگیا تو آپ ہمیں ساتھ کے کرایک غیر آباد کو میں پر گئے اور وہ پنے اس میں پھنگ کر ہواگ آگے ہے۔

آخرى دن

ہیں تو آپ کی دعا کیں قبول کیوں نہیں ہوتیں۔ مرزامحود جواب دیتے ہیں کہ دعا تو مرزا قادیانی کی بھی قبول نہیں ہوتی تھی۔ اگر محبوب اللی ہونے کا یہی معیار ہے تو پھر آپ مرزا قادیانی کو کیوں مانتے ہیں۔ پھر مرزا قادیانی کی غیر مقبول بلکہ مردود دعا کی مثال دیتے ہوئے ۲۰ مرجولائی ۱۹۲۰ء کے خطبہ جعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ: 'جب آتھ کی پیش گوئی کا آخری دن تھا تو کتے کرب واضطراب سے دعا کیں گئیں۔ میں نے تو محرم کا ماتم بھی ا تنا سخت نہیں دیکھا حضرت صاحب ایک طرف دعا میں مشغول تھے اور ہزرگان سلم مجد میں اور نو جوان ظیفداؤل کی دوکان میں اور عورتیں بھی ہیں کرتیں اور چینی مارتی تھیں۔ جن کی آ واز موسوگز پر جاتی تھی اور ہرا کی ذیکان پر بہی فقرہ تھا کہ یا اللہ آتھ مرجائے۔'

(الفصل مورية ٢٠ رجولا كي ١٩٨٠ ء الفصل ١٥١٥ كور١٩٨٧ ء)

گرآ تھم نەمرا، كى مرزائى عيسائى ہوئے

ناظرین! آتی بدوعائیں وظیفوں اور ہاتم کے باوجووآ تھتم نہ مرا۔ بلکہ لا رحتبر ۱۸۹۳ء کو امرتبر ۱۸۹۳ء کو امرتبر اللہ اس کا وھوم دھام سے جلوس نکالا گیا اور مرزا قاویانی کی شان میں بڑے مزیدار تھیدے پڑھے گئے۔ مرزا قادیانی کے خیال کے مطابق کئی مرزائی عیسائی ہو گئے۔ جن کے مرتد ہونے کا گناہ مرزا قاویانی کی گردن پرہے۔

انجام آتھ میں اا، بڑائن ج ااس ایسنا گئیس

مرزائی دوستو! ہم جیران ہیں کہ سب کچھ ہوا۔ گرآپ کے مرزا قادیانی پھرسپے کے سپے ۔قربان جا کیں آپ کی اندھی عقیدت پر۔

مرزائی اعتراض اوراس کا جواب، کیا آتھم نے رجوع کیا؟

مرزا قادیائی نے اس تفت کومنانے کے لئے بڑے ذور شور سے پروپیکنڈا شروع کر دیا کہ آتھم ڈرگیا۔ لہذا ہے گیا۔ گرہم جمران ہیں کہ پیش گوئی میں ڈرنے اور نیچنے کا ذکرکہاں تھا۔ صرف حق کی طرف رجوع کی شرط تھی۔ جس کی تشریح مرزا قادیا ٹی نے خود (کرامات الصادقین ص ۴۰، خزائن ج مے ۱۸ میں فرمائی تھی۔ ''کہ اگر اسلام لائے گا تو بچے گا وگر شرم جائے گا۔'' مرزائی دوستو! کیا آتھم اسلام لے آیا تھا۔

و پیش گوئی ندکورہ پر دیگر سوال وجواب اس کتاب کے موضوع سے خارج ہیں۔ کسی دوسری جگد ذرج کئے جا کیں گے )

ليكھر امى الہام

پٹڑت کیفر ام پیاوری ایک سر پھرا آریے تھا۔ جب تک زندہ رہاند آرام سے بیٹھانہ مرزا قادیانی کو بیٹھنے دیا۔ اس نے مرزا قادیانی کی براہیں کے جواب میں تکذیب براہیں ایک سمار بھی کھی تھی۔ مرزا قادیانی عام طور بجرہ نمائی کا اعلان کیا کرتے تھے۔ لیکن جب کوئی اس کے لئے تیار ہوتا تو ایسی بچ در بچ شرطیں لگاتے کہ خالف کے لئے ان کا تسلیم کرتا تا ممکن ہوتا اور اس فن میں آ نجناب کو کمال تمام حاصل تھا۔ کین کیھر ام ان تمام شرا تط کومانتا ہوا قادیاں بھی بہتی گیا گیا تھا۔ مرم مقابلہ نہ ہوا۔ غرض بیش مرزا قادیانی کا بڑا خت جانی دشمن تھا۔ مرزا قادیانی نے اس کے ساتھ مبللہ بھی کیا۔ جس میں ناکام ہوئے تھے۔ بالآ خر اس سے تھگ آ کر مرزا قادیانی نے ساتھ مبللہ بھی کیا۔ جس میں ناکام ہوئے تھے۔ بالآ خر اس سے تھگ آ کر مرزا قادیانی نے ساتھ مبللہ بھی کیا۔ جس میں ناکام ہوئے تھے۔ بالآ خر اس سے تھگ آ کر مرزا قادیانی نے ساتھ در دری ۱۸۹۳ء کومندر جدذیل الہا مشائع کردیا۔

اصل البهام ..... صرف خارق عادت عذاب

"واضح ہو کہ کھر امنے بردی دلیری سے اس عا بڑ کوکارڈ کھھاہے کہ میری نبست جو پیش گوئی چا ہوش کئے کردو سواس کی نبست جب توجہ کی ٹی الہام ہوا۔" عجل جسد له خوار له نصب و عذاب " یعنی میرف بے جان گوسالہ ہے۔ جس کے اندر سے ایک مردہ آواڈنکل رہی ہے اور اس کے لئے سزار نج اور عذاب مقدر ہے۔ جو ضروراس کول کرر ہے گا۔ اس کے بعد آج مورجہ ۲ فروری ۱۸۹۳ء کواس عذاب کا وقت معلوم کرنے کے لئے توجہ کی ٹی تو خداوند کر یم نے جو پر فاہر کیا کہ آج کی تاریخ سے جو برس کے عرصہ میں میشخص عذاب شدید میں مبتل موجائے گا۔ سو میں اب تمام مسلمانوں ، آریوں اور عیسائیوں کو مطعول تکلیفوں سے نرالا اور خارق آج کی تاریخ سے ۲ برس تک کوئی ایسا عذاب تازل نہ ہوا جومعمولی تکلیفوں سے نرالا اور خارق عادت نہ ہوتو میں جوتائی تراس ماران منیرس ۱۱ مرائ منیرس ۱۱ مزائن تراس ۱۱۸۱۱)

بالهمىمعامده

اس سے پہلے کہ ہم پنڈت جی کے آل کا فرکریں۔ ضروری ہے کہ ان دونوں ( لیمن مرزاد پنڈت ) کے باہمی معاہدہ کو بھی ورج کردیں۔ جواس سلسلہ میں ہوا تھا۔ اس کا بنیا دی فقرہ بیٹھا کہ ہماری سچائی کی صورت میں چوٹی کٹا کراور دشتہ بے سودزنار کو تو ٹرکرلا الدالا اللہ کی تو حید ادر مجدر سول اللہ کی کامل رہبری کوشلیم کرنا۔ ( لیمنی مسلمان ہونا ) ہوگا۔

(شحدیق می ۲۲ بزائن ۲۵ می ۲۷۵)

نوٹ: بیمعاہدہ نشان نمائی کے لئے تھا۔

ادر سنتے مرزائے قادیان اپنی کتاب (استخام ص ، خزائن ج۱۱ ص ۱۱ ملخصا) پرتحریر فرماتے ہیں کہ: 'جومعاہدہ میر اور لیکھر ام کے درمیان نشان نمائی کے سلسلہ میں تحریری پایا تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر چیش گوئی تجی نکلی تو لیکھر ام اسلام قبول کرے گا ادرا گرجموٹی نکلی تو میں آریہ ہوجاؤں گا۔ یا ۲۰ سرویہ جربانہ اداکروں گا۔اس کے بعدوہ چیش گوئی بتائی گئے۔ جس کی رو سے درازج ۱۸۹۷ء کولیکھر ام کل ہوا۔''

تاظرین! مرزا قادیانی کے ہر دوحوالہ جات سے ثابت ہوا کہ لکھر ام پر کوئی ایسا عذاب آنا چاہئے تھا جوخرق عادت ہوتا اورعذاب آنے کے بعد لکھر ام اسلام قبول کرنے کے لئے زندہ رہتا۔

فتل كيكهر ام اورمرزا قادياني كانكته بعدالوقوع

کین ہوا کیا پنڈت کیکھر ام کو ۲ مرارج ۱۸۹۷ء کوشام کے وقت کوئی دھوکہ سے آل کر کے بھاگ کیا اور گرفتار نہ ہوکہ سے آل کر کے بھاگ کیا اور گرفتار نہ ہوسکا یخور فرمایئے کہ پنڈت بی کا قبل ہوجا تا کذب مرز اپر بین دلیل ہے۔ کیونکہ الہام کے مطابق آئیں زندہ رہنا چاہئے تھا۔ لیکن یہ مرز ائی جماعت ہے کہ اپنے تی کلام میں تاویل کرتی اور نکتہ بعد الوقوع ایجاد کر کے مرز اقاد یانی کی بچائی کا ڈھنڈ ور ہیٹتی رہتی ہے۔

كيافل كيكفر ام مے مرزا قادياني كاالهام سجاموا

نوک : علاوہ از یں مرزا قادیا نی نے خارق عادت عذاب لکھا تھا۔ مگر دھوکہ سے قل ہوجانا تو روز مرہ کے واقعات ہیں۔ اس میں خرق عادت کیا ہے۔ باقی مرزائی تاویلات اور مختلف حوالہ جات کی ہیر پھیراورا پی ہی کتب کے تضاد سے استدلال اور تاویلات اور ان کے جوابات بیسب مناظرانہ باتیں ہیں۔ جواس کتاب کے موضوع سے خارج ہیں۔ کیونکہ بید کتاب تاریخی ہے۔ اس کے لئے آپ مولا نا امر تسری کی کتاب الہا مات مرزا اور لکھر ام اور مرزا ملاحظہ فرمائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مضمون خم کرنے سے پیشتر مرزا قادیا نی کے حوالہ سے خرق عادت کا معنی بتادیں۔

خرق عادت كى تعريف

پس مرزا قادیانی کے مندرجہ ذیل ارشادات فورسے سنتے اور مرزائوں کو بھی سنادیجے۔

ا ...... د جس امر کی نظیرند پائی جائے اس کو خارق عادت کہتے ہیں۔'
( سرمہ چشم آریم ۱۹ برائن ۲۳ میں ۲۷

۲۰۰۰ ن خارق عادت اس کو تو کہتے ہیں جس کی نظیر د نیا میں نہ پائی جائے۔'
( حقیقت الوق میں ۱۹ برائن ۲۳ میں امر کی نظیر پیدا ہونے ہے دہ امر بے نظیر نہیں کہلا سکتا۔''
( تحدید کو اوریم ۱۹ برائن ج کہ کی امر کی نظیر پیدا ہونے ہے دہ امر بے نظیر نہیں کہلا سکتا۔''
اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ لیکھر ام کا قتل بے نظیر ہے یا نہیں۔ ناظرین! بیاتھا

اب آپ خود ہی فیصلہ کر کیجئے کہ لکھر ام کا مل بے نظیر سے یا ہمیں۔ ناظرین! مید تھا مرزا قادیانی کی دوسری چیش گوئی کا انجام۔

یام بھی دلچی سے خالی نہ ہوگا کہ لیکرام کے قبل کے بعد مرزا قادیانی کواپی جان کا خطرہ بھی پیدا ہوگیا تھا اور آنجناب کے دردولت کی تلاثی بھی ہوئی۔(استناء س ہ بخزائن ہے ۲۱ س٠١١) اور آپ نے آگریزی عدالت میں درخواست بھی دی تھی کہ میری حفاظت کے لئے سپاہی مقرر کردیئے جائیں۔ (تبلیغ رسالت ہے ۲س ۲۵ می ۲۶ می ۴۳۹)

مرز اسلطان محمر كي موت كاالهام، اصل معامله كياتها؟

تیسری تحدیانہ پی گوئی مرزاسلطان محرکی موت کے متعلق تھی۔ یہ صاحب کون ہیں اوران

کے لئے الہام کیوں گھڑا گیا اور نتجہ کیا لکلا اس کے لئے حسب ذیل اشتہارات ملاحظہ فرما ہے۔ آپ

اس کتاب کی ابتداء میں پڑھا ہے ہیں کہ مرزا قادیانی کے نتہال ضلع ہوشیار پور کے دہنے والے تھے۔

بعدہ مرزا قادیانی کی چھڑا داد بھشیرہ آپ کے ماموں زاد بھائی مرزا اتحد بیک ہوشیار پوری کے ساتھ بیا ہی گئا اور مرزا اتحد بیک بھشیرہ کی شادی مرزا قادیانی کے پھڑا زاد بھائی مغلام سین سے ہوئی۔ غلام سین لولدہی مفقو والخبر ہوگیا۔ جس کی زمین کاحق مرزا قادیانی کو پہنچا تھا۔ کین مرزا اتحد بیک اپنی ہمشیرہ کی مرضی سے اس زمین کو اپنچ میں کہ نتی کے نام مظل کرانا چاہتے تھے۔ چونکہ اس انقال پر مرزا قادیانی مرزا قادیانی نے اس وقت تو استخارہ کے بہانے نال دیا۔ کین چنددان بعدان کو دولکھا کہ میں بہتا مہ پر مرزا قادیانی نے اس وقت تو استخارہ کے بہانے نال دیا۔ کین چنددان بعدان کو دولکھا کہ میں بہتا مہ پر سے کردو مرز الحد بیک نے اس مطالبہ کو اپنی غیرت اور شرافت کے لئے ایک چینج سمجھا اور زمین نہ کورہ سے کردو مرز الحد بیگ نے اس مطالبہ کو اپنی غیرت اور شرافت کے لئے ایک چینج سمجھا اور زمین نہ کورہ برات مار تے ہوئے لڑکی کا درشت دیے سے صاف طور پر انکار کردیا۔ بلکہ مرزا قادیانی کا وہ تہذیب اور پر لات مار تے ہوئ لڑکی کا درشت دیے سے ساف طور پر انکار کردیا۔ بلکہ مرزا قادیانی کا وہ تہذیب اور برات مار تے ہوئ لڑکی کا درشت دیے سے ساف طور پر انکار کردیا۔ بلکہ مرزا قادیان کی جوش میں آ کر کہ ویا۔

مرز اسلطان محمد كي موت كااز هائي ساله الهام

کہ ججھے الہام ہوا کہ:''اگراس لڑکی کا ٹکاح میرے ساتھ نہ کیا گیا تو بہت تباہی آئے گی۔جس کے ساتھ بیابی جائے گی وہ روز ٹکاح سے اڑھائی سال میں اور باپ اس کا تین سال میں مرجا کمیں گے اور ہالآ خربیلڑکی ہیوہ ہوکر (ہی سمی کیکن) میرے ٹکاح میں ضرور آئے گی اور بیہ خداکی باتیں ہیں۔جن میں تبدیلی ناممکن ہے۔''

(تبليغ رسالت ج اص١١٥،١١٥، مجموعه اشتهارات ج اص١٥٨، ٢١٩، ح ٢٥٠٣٠)

لالح اوردهمكي

اس کے ساتھ مرزا قادیانی نے اس خاندان کوئی قتم کے لالج دیے بھی شروع کر دیئے۔ چنا نچراڑی کے باپ کوکھا کہ:''اگر آپ نکاح کردیں تو آپ جو چاہیں گے میں دوں گا اور آپ کی لڑی کواپنی زمین اور باغ وغیرہ کا تبائی حصہ دے دوں گا اور میں آپ کا فرما نبر دار بن کر رموں گا۔وغیرہ'' (اشتہارہ ۲ رفر دری ۱۸۸۱ء، آئیڈ کمالات اسلام ۱۸۲۸ تردائن جے ۵ س ۲۸۲) قطع تعلق کی احمکی

اس کے علاوہ احمد بیگ کی بھائمی عزت بی بی مرز اقادیائی کے فرز دفضل احمد سے بیائی ہوئی تھی۔ مرز اقادیائی نے اس سے اس کی والدہ یعنی احمد بیگ کی بمشیرہ کو خطاکھوایا کہ مرز اقادیائی کہتے ہیں کہ اگر محمدی بیٹم کا دشتہ نددو گے ہم عزت بی بی کو طلاق دے دیں گے۔ عزت بی بی نے اپنی والدہ پرز وردیا کہ وہ اپنے بھائی پرز وردے کر دشتہ فدکورہ کرادے۔ وگر نہ جھے طلاق مل جائے گی۔ لیکن احمد بیگ کا خاندان نہ کسی دھمکی سے ڈرا نہ کسی لالچ میں آیا اور محمدی بیٹم کی نسبت کی۔ اسلطان محمد ساکن پٹی سے کر دی۔ پس پھر کیا تھا۔ مرز اقادیائی نے سلطان محمد کو دھمکی آمیز خطوط کھے شروع کردیے اور ڈرایا کہ اگر تم نے اس سے نکاح کیا تو ڈھائی سال میں مرجاؤ گے وغیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ دعگر وہ تھاؤ قبی آدی۔ مرز اقادیائی سے مرز اقادیائی۔

(تبلغ رسالت جسم ۱۲۱، مجموعه اشتهارات جسم ۱۵۸،۲۳ ا۲۱۱۲)

دلال كي خدمات

ای دوران میں مرزاقا دیائی نے محمدی بیگم کے ایک ماموں کواہے ہا تھ میں لیا اور دلالی کالا کی دے کررشتہ ندکورہ حاصل کرنے کے لئے محمدی بیگم کی والدہ اور والد پرزورڈ لوایا۔ محرسب بسود۔

(سیرة المبدی عاص ۱۹۲۲) ۱۹۳۲)

مرزا قادیانی کی ساری تدبیریں ناکام ہوئیں۔ ساراپریل ۱۸۹۲ء کو یہ نکاح دھوم دھام سے ہوا۔ (آئینہ کملات اسلام ص۲۸، فزائن ج۵ص۲۸۱) اور مرزا قادیانی ناکام رقیب کی طرح ہاتھ ملتے اور خون جگریہتے رو گئے۔

اب مرزاقا دیانی اپنے رقیب کی موت کا انتظار کرنے گئے۔جس کی آخری تاریخ سارا کتوبر۱۸۹۳ء تھی۔گرآج کل کرتے مدت مذکورہ پوری ہوگئی اور مرز اسلطان محمد جوں کے تو ں جوان تدرست خوش وخرم رہے۔

ا تفاق بیہ دوا کہ اس دوران میں مرزاحمہ بیگ دالدمحمہ ی بیگم ۳۱ برتمبر۱۸۹۲ء لینی نکاح سے قریباً ۵ماہ بعدانقال کر گیا۔ حالا نکہ مرزا قادیانی کے الہام کے مطابق اسے سلطان محمہ کے بعد مرنا چاہئے تھا۔ (آئینہ کمالات اسلام س۲۵ ۲۳۵ کے ذرائن ج۵س ۲۸۹) مر

تقذيرمبرم

اس کی موت سے جو بالکل اتفاقی تھی۔ مرزا قادیائی بہت خوش ہوئے اور سلطان محمد کی موت کے اور سلطان محمد کی انتظار کرنے گئے۔ مگر جب وہ نہ مراتو کہددیا کہ وہ اپنے خسر کی موت سے ڈرگیا۔ اس کئے مہلت یا گیا۔
لئے مہلت یا گیا۔
اسس میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش کوئی واما واحمد بیگ کی تقدیر مبرم

ہے۔ تم اس کی انتظار کرو۔ اگروہ میری زندگی میں مرگیا تو میں سچااور اگر ندم اتو میں جھوٹا۔'' (انجام آ تقم ص ۲۹ بزرائن ج ۱۱م ساس

المسسسة كيراى (انجام آنخم ص ١٩٨، خزائن ج ١١٥ ص ٢٣٣) پر نهايت زور شور سے لكھا كد جھے اس ذات كي تتم جس نے محم مصطفیٰ كو بھيجا پي خبر حق اور نقذ ير مبرم ہے۔ ميرى زندگى ميں بوكر رہے گی اور ميں اس الهام كواپنے صدق كذب كامعيار شهراتا ہوں۔

بدسے بدتر

۳۰.... کچر (ضیرانجام آتھم ۵۳، فزائن جااص ۳۳۸) پرفر مایا کداگریدنکاح نه ہوا تومیں ہرایک بدسے بدر تھہروںگا۔

۲ ...... پھرای نکاح کو نبی کریم کی <del>پیش گو</del>ئی بھی قرار دیا۔

(انجام آگھم ص٥٦ فزائن ج١١ص ٣٣٧)

اورسفے مرزا قادیانی مریدوں کوسلی دیے کے لئے فراتے ہیں کہ:

خداتعالی فرماتا ہے کہ ہم نے بینکاح کردیا ہے جس کاظہور ہو کررہے گا۔ كونى اس كوروك نبيس سكتا. (ازالیادبام ۱۳۹۷،فزائن جسس ۴۰۵،انجام آنتخم ۱۳۵۰،فزائن جااس ۳۳۸) مرض الموت مين دوباره الهام مرزا قادیانی ایک دفعہ بقول خودا سے بیار ہوئے کہ موت سامنے تھی اور ومیت بھی کر دی مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ میں نے اس وقت خیال کیا کہ شایداس نکاح والے الهام کا مجھاور معنى بوية مجية فور أالمام بواكه: ُ الحق من ربك فلاتكن من الممترين ''<sup>يي</sup>ن *يبالهام فل ہے۔* تو (ازالداد بام س ۱۹۸ فرائن جس ۲۰۷) شك كيول كرتا ہے۔ سركاري عدالت مين الهام كاتذكره مرزا قادیانی پرایک مقدمہ چل رہا تھا۔عدالت میں جرح کے دوران میں مجمدی بیکم کا ذكرة مياتومرزا قادياني فرمات بين كه: ے.... یے دورت اگر چہ میرے ساتھ بیا بی نہیں گئی گراس کے ساتھ میرا بیا ہ ضرور موكاتم آج أس رب موليكن وه وقت آف والاع كم تم سب نادم مول ك-وانی اخبار الکم کے الدیر کا بیان ہے کہ جب مفرت صاحب مره عدالت سے باہرتشریف لائے تو فر مایا کہ معلوم ہوتا ہے۔ پیش کوئی پورا ہونے کا وقت قریب ہے۔ نيز فرمايا كداكر بم بزاررو يبيزج كر كيدالتي كاغذات بس الهام كلعانا عاسية تو نامكن تعا-اب تو تىن دى يى بى اس الهام بركواه موسى بيل - جب پيش كوئى بورى موكى تو ان دى يورى بركى تو ان دى يوب اثر (ملقوطات احديدج ٢٥ م٥٣٥،٢٢٢) دعابدرگاه خدا اور سنت مرزا قادیانی برطرف سے مایوں اورطعن و شنع سے تعبر ا کرحم الی کمین کی بارگاہ

میں دعا کرتے ہیں کہ: "ا عدائے قادر ولیم اگراس مورت کا میرے لکاح میں آ نا تیراالہام

ل افسوس كديدوقت ندآيا ورمرزاقادياني باحسرت وين راي ملك عدم موكة -

ہے تو اس کوایسے طور یہ طاہر قرمایا کہ خلق خدا پر جمت ہواور کور باطنوں اور حاسدوں کا منہ بند ہو جائے اور اگر پیچیش کوئی تیری طرف سے نہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ فٹا کر ڈال اور مجھے ہمیشہ کی لعنتوں کا نشانہ بنا۔'' (تمنی رسالت جسم ۱۸۹، مجموعہ اشتہارات جسم ۱۱۱۲۱۱) حسر تناک انسجام

ان تمام تصریحات کے پیش نظر ضروری تھا کہ اگر سلطان محمد اڑھائی سال بین جیس مرا تھا تو کم از کم مرزا قادیانی کی زعمی بیس ضرور مرکز نکاح کا امکان پیدا کرتا ۔ مگر قدرت خدا الماحظہ فرمایئے کہ مرزا قادیانی تو ۱۹۰۸ء بیس انتقال کر گئے اور بیدمیاں بیوی دونوں آج تک (مینی ۱۹۵۰ء کی اور بیدمیاں بیوی دونوں آج تک (مینی

بالآ خرمرزا قادیانی کی بیده عاقبول ہوئی اور ذلت دنا مرادی کے ساتھ محمدی بیگم کے نکاح کی حسرت پہلو میں لئے عدم آباد کوسد ھار گئے۔ ندان کا رقیب مراء اور ندبی سیٹ خالی ہوئی۔

ناظرین! بہہاس عظیم الشان پیش کوئی کا صرت ناک انجام ۔ جس کومرزا قادیائی فی ایٹ سے اس کومرزا قادیائی فی ایٹ صدق گذب کا معیار تھ ہوایا تھا اور جے آپ نے تقدیر مبرم سے تجیر کرتے ہوئے عدم وقوع کی صورت میں ایچ آپ کو بدسے بدر تھ ہرایا اور اس الہام کی رجٹری مجدی دربار میں کرائی تھی گرنتی کیا لکلا کہ

جو آرزو ہے اس کا متجہ ہے انفعال اب آرزو کی ہے کہ آرزو نہ ہو

ناظرین! مرزاقادیانی کا تیوں تحدیان پی گوئیوں کا حال ختم ہوااور ہرسالہا مات کی قلعی کھل کی اور مرزاقادیانی کا کذب روزروش کی طرح عمال ہوگیا۔اب ہم آ کے چلتے ہیں۔
۲۱ ..... مولوی عبدالحق غرنوی سے مباہلہ

مولانا عبدالحق غرنوی مرحوم اور مرزا قادیانی کے درمیان کافی دنول سے نوک جھوک ہور ہی تھی نوبت بایں جارسید کہ مباہلہ کی طرح پر گئی اور مرزا قادیانی نے می ۱۸۹۲ء کوحسب ذیل اشتہار شائع کیا کہ:''ایک اشتہار مطبوعہ ۲۲ رشوال شائع کردہ عبدالحق غرنوی میری نظر سے گذرا۔ میں ہراس فخص سے مباہلہ کرنے کو تیار ہوں۔ جو چھے کافر خیال کرتا ہے۔ لہذا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ۲ ہم رزیق تعدہ ۲۰۱۱ء کو امر تسریکی جاؤں گا اور تاریخ مباہلہ وارڈیقعدہ اور اگر بارش وغیرہ ہوئی تواار ذیقعدہ ہوگی۔میدان مبللہ عیدگاہ متصل مجدخان بہا درمجد شاہ مروم ہوگا ادر چونکہ بھے ان دنوں صح سے بارہ بیجے تک عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کرتا ہوگا۔اس لئے مباہلہ دو بجے کے بعد ہوگا''

(اشتہارمرزاموردد ۲۰ رشوال ۱۳۱ه، مندرج بینی رسالت جسم ۵۰،۵۰، مجوعا شہارات جام ۴۲۲۳۳۰)

اس کے بعد جب مرزا قادیائی امر تسریخ تو مولوی عبدالحق صاحب نے مسلحت وقت کے بیش نظر حسب نویل اشتہار شائع کیا۔ 'اس میں کوئی شک نہیں کہ مدت سے مرزا قادیائی کے ساتھ مباہلہ کا پیاسا ہوں اور تین برس سے مباہلہ کا چینی دے رہا ہوں۔ گرچونکہ مرزا قادیائی آج کی اسلام کی طرف سے یادریوں سے مباہلہ کا جینی واس موقعہ پر میں مناسب نہیں ہجھتا کہ مرزا قادیائی سے کوئی مباحث یو کر کے ان کو یا دریوں کے مقابلہ میں کرور کیا جائے۔ مرزا قادیائی کی خدمت میں اطلاع کرتا ہوں کہ جمیں مباہلہ اس لئے میں آج مور خدے داؤی جب کہ تاریخ بدل کی جائے۔''

مرزا قادياني كأجواب

''آپ کی درخواست کے مطابق تاریخ مباہلہ مقرر ہوچکی ہے اور میرے سفر امر تسریں دوئی اغراض تھیں۔ لینی اغراض تھیں۔ لینی آتھ مے مباحثہ اور آپ سے مباہلہ اور میں ان ہر دواغراض کے لئے استخارہ کر کے آیا ہوں اور دوستوں کی جماعت ساتھ لا یا ہوں۔ اشتہار شائع کر چکا ہوں اور پیچے رہنے والے پرلعت بھیج چکا ہوں۔ اب جس کا بی چاہد تعنق بند، میں آو حسب وعدہ میدان مبللہ میں ضرور صاضر ہو جا کو ل گا اور مبللہ میں صرف بید عاموگی میں کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں مبللہ میں ضرور صاضر ہو جا کو ل گا اور مبللہ میں صرف بید عاموگی میں کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ تعنو ہوں۔ اگر میں اپنے اس قول میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے پرلعت کرے اور آپ کی طرف سے بید عاموگی کہ میں جس کا فر، کذا ب، دجال اور مفتری ہے۔ اگر میں اس بات میں جموٹا ہوں تو فدا تعالیٰ مجھ پرلعت کرے۔ ''

مرزا قادیانی کی طرف سے بیرد قعد آنے پرمولوی عبدالحق بھی تیار ہو گئے اورانہوں نے مرزا قادیانی کو دفت مقررہ پر پینچنے کی اطلاع دیتے ہوئے لکھا کہ میں تین دفعہ یاواز بلند کہوں گا کہ یا اللہ میں مرزا قادیانی کوضال مضل ملحد، دجال، کذاب،مفتری،محرف کلام اللہ واحادیث مجھتا ہوں۔اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو جھے پرو لعنت فر ماجوکسی کا فر پر آج تک نہ کی ہو۔

اور مرزا تین دفعه بآ واز بلند کیے که یا الله اگریس ضال ، مفل ، طحد، دجال ، کذاب اور مفتر ی اور محرف قرآن وحدیث ہوں تو بھے پر وہ لعنت فرماجو کسی کافر پر آج تک نہ کی ہو۔ بعدہ قبار رخ ہوکرد عاکریں گے۔

ذکورہ بالا شرائط کے ماتخت مور ند ذکورہ کومیدان عبدگاہ ہرون دروازہ رام باغ میں مباہلہ ہوا۔ نتیجاس کا بیہ واکہ مباہلہ فکورہ کے ایک سال تین ماہ بعد جب آتھ مکی میعاد پوری ہوئی مباہلہ ہوا۔ نتیجاس کا بیہ واکہ مباہلہ فکورہ کے ایک سال تین ماہ بعد جب آتھ مکی میعاد پوری ہوئی اور وہ فوت نہ ہوا تو چاروں طرف سے مرزا قادیانی پر آوازے کے گئے۔ گالیاں دی گئیں۔ تصید سے لکھے گئے تو اس موقع پر مولوی عبد الحق صاحب غرنوی نے ایک اشتبار بعنوان اثر مباہلہ عبد الحق غرنوی برغلام احمد قادیانی شائع کیا اور اس میں مرزا قادیانی کی رسوائی اور ذلت کو مباہلہ کا اثر قرار دیتے ہوئے مرزا قادیانی کا بیت تھا۔ بلطور دلیل بیش کیا کہ میری بچائی کے لئے ضروری ہے کہ مباہلہ کا کے مباہلہ کا کہ مباہلہ کے بعدا یک سال کے اندرکوئی نشان ظام ہو۔ اگر نہ ہوا تو میں جھوٹا۔

(جہدالاسلام ص٩، خزائن ج٢ص ٢٩، رئيس قاديان ج٢ص ٢٥٠) اس کے جواب ميس مرزا قاديائی نے لکھا کہ: '' پیفلط ہے کہ کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا۔ ميرے کئی ایک نشان طاہر ہوئے۔ مريد بردھ گئے چندہ پڑھ گياوغيرہ وغيرہ۔'' (حقیقت الوی م٣٠، جزائن ج٣٢ص ٢٥٢،۲٥١)

آخری نتیجہ

ناظرین! اسے کہتے ہیں: 'قضی الدجل علی نفسه''۔ لو آپ اپنے دام میں صاد آگیا ۲۲.....مرزا قادیانی کے دوسر نشان قرآن دانی کی حقیقت پیرمبرعلی شاہ گولڑ وی اور مرزا قادیانی کی تفسیر نوریسی

مرزا قادیانی نے علائے کرام کے علاوہ صوفیاءاور مشائخ سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر رکھی تھی۔ چنانچے مرزا قادیانی نے ۲۰ رجولائی ۱۹۰۰ء کوایک طویل اشتہار پیرمبرعلی شاہ گولڑ وی سجادہ نشین گولڑہ ضلع راولپنڈی کے نام دیاجس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ مناسب ہے کہ لا ہور جو صدر مقام ہے۔ اس میں صادق اور کاذب کی شاخت کے لئے ایک جلسہ منعقد کیا جائے اور پیرصاحب اس طرح پر میرے ساتھ مباحثہ کرلیں کہ قرعائدازی کے طور پر قرآن شریف کی کوئی صورت نکال لیں اور اس میں سے چالیس آیات لیکر فریقین پہلے کے طور پر قرآن شریف کی کوئی صورت کے مقائق معارف قصح و بلیغ عربی میں کھنے کی قوفیق عطا فرما اور روح القدس سے اس کی مدور اور جوشم ہم دونوں میں جیمونا ہے اس سے میں قرق تی چھین ہے۔

اس کے بعد شرائط کے سلسلہ میں بحث کرتے ہوئے مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ:
'' پہلی شرط بیہ ہوگ کہ فریقین کے پاس کوئی کماب نہ ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ دوسری شرط بیہ ہوگی کہ تغییر نولیک کی مہلت سات گھنٹہ ہوگی اور زانو برزانو ہوکر لکھنا ہوگا۔ فریقین کوا یک دوسرے کی اطابی اسٹ ہے گائی لینے کاحق ہوگا۔ (تا کوئی کما ب کا غذنوٹ بک وغیرہ پاس نہ ہو) نیز اس تغییر کوائی کھل میں کوا ہوں کے دوبرو ختم کرنا ہوگا۔'

اس سے بعدط بی فیصلہ کے متعلق تر برفر ہاتے ہیں کہ: "تغیر لکھ لینے کے بعد تین اہل علم (جوہم دونوں کے مرید نہوں) کے ہردکر دی جائے اور وہ طفا اپنی رائے فاہر کریں گے کہ دونوں سے کس کی تغییر اور عربی ہے۔ پس اگر انہوں نے بیر صاحب کی تغییر کواچھا کہد دیا اور فیصلہ کر دیا کہ ان کی تغییر اور عربی جھے ہے۔ پس اگر انہوں نے بیر صاحب کی تغییر اور عربی جھے ہے۔ پس ایس جادوں گا اور اپنے تنیک مرود داور مخدول کہ محمول گا۔ پھر اس اشتہار کے آخر بی قربات میں مرود کی ہوں کہ جس ایس مرود کی ہو اس استہار کے آخر بی قربات اللہ علی من اور اگر میں حاضر نہ ہوا تو اس صورت میں بھی کا ذب سمجھا جادی گا اور اگر ضرورت ہوئی تو دیل سے اللہ علی من تخلف و ابنی " بیش تی ہے۔ نول عدن کے لیس کے افر ایک بالدے کے ایس من تخلف و ابنی " بیش تی ہے۔ نول عدن کے اللہ علی من تخلف و ابنی " بیش تی ہے۔ نول عدن کے ایس کے اور اکر کر دالے برخدا کی احت۔ "

(تہنی رسالت جامل ۱۸،۱۷، مجود اشتہارات جسم ۱۳۷۰) ناظرین اغور فرمایئے کہاس اشتہار ٹس کس زور شورسے چین کیا گیا اور مقام لا مورکو از خود تجویز کیا۔ بلکہ ضروری قرار دیا ہے اور بوقت ضرورت پولیس کا ذکر مجی کردیا ہے اور لکھا ہے کہ اگر میری تغییر ناقص یا برابر دی ، چرمجی ٹس کذاب مرود وادرا گرحاضر نہ ہوا تو بھی کذاب اور مرودو اور پھر کس شان سے لکھا ہے کہ چیچے رہنے والے اورا لکا رکرنے والے پرخدا کی لعنت۔ مرزا قادیانی کا خیال تھا کہ پیرصا حب نہایت قلیل الفرصت اور گوشتہ شین بزرگ ہیں اور ذکر اللی ان کا مجوب ترین مشغلہ ہے۔ وہ مقابلہ میں نہیں آئیں کے اور مفت کی مالی ل جائے گی۔ (بینی رقم عاصل ہوجائے گی) لیکن پیرنے اس چیلنے کو بچ بچ تسلیم کرلیا اور بذر بیداشتہار اعلان کردیا کہ جھے آپ کی تمام شرا تعام مقور ہیں۔ برائے مہریانی میری ایک تجویز منظور فرما ہے۔ تغییر لو لیں سے پہلے آپ اپنی میسجست کے ولائل پیش کیجئے اور میں ان کی تردید کروں گا۔ اگر مقرر شدہ فالوں نے فیصلہ کردیا کہ آپ کے ولائل فیلا اور اثبات مدعا کے لئے ناکافی ہیں تو آپ کوائی میں مورات عدم فیصلہ تغییر لولی ہوگی۔ میں لا ہوراورام تسر کے علاء کوساتھ لے کر ۲۵ راگست ۱۹۰۰ء کوشائی میجد لا ہور پی ہوگا۔ میں لا ہوراورام تسر کے علاء کوساتھ لے کر ۲۵ راگست ۱۹۰۰ء کوشائی میجد لا ہور پی ہوگا۔

سی دورود روس اعلان ۲۵ راگست کوعلاء کی جمعیت میں لا ہور پہنچ گئے۔ گرافسوس کہ پیرصا حب حسب اعلان ۲۵ راگست کوعلاء کی جمعیت میں لا ہور پہنچ گئے۔ گرافسوس کے اپنی غیر حاضری سے اپنے آپ کووہ می مرزا قادیانی کولا ہورآنے کی جرائب اشتہار ۲۰ رجولائی میں کر بچکے تھے۔

آخری رصاحب ۲۹ مراگست کو والی آگئے۔اس کے بعد مرز اقادیانی نے ایک اشتہار شائع کیا کہ: "میر صاحب نے میری شرائط کو تسلیم نہیں کیا۔ بلکدا پی طرف سے فعنول شرائط لگادیں۔ نیز فر مایا کہ میں لا بور میں کیے جاسکا تھا۔ میرے مرید تو سارے لا بور میں صرف لگادیں۔ نیز فر مایا کہ میں لا بور میں کیے جاسکا تھا۔ میرے مرید تو سارے لا بور میں صرف الگادیں۔ اور میر صاحب اپنے ساتھ سرحدی پھمان لائے تھے۔ جمعے خطرہ تھا کہ لگل نہ کر دیا جاکل۔"
جاکل۔"

ناظرین! مرزا قادیانی کا ۲۰مرجولا کی والا اشتهارا کیسطرف اور بیداشتهار دوسری طرف رکھئے اورغور فرمائے کہ

کھا آپ شورا شوری وکھا ایں بے مکی

مرزائی دوستو! اگر مرزاقادیانی کے لاہور میں واقع ۱۹،۱۵ مرید تھے تو پہلے انہیں کس عیم نے کہا تھا کہ مقام میا حد مفرور لاہور ہونا چاہے اور اگر جان کا خطرہ تھا تو پولیس کا انظام کر لیتے جس کا ذکر بھی پہلے کر بچے تھے۔ ہاں ہم بھول گئے۔ مرزا قادیانی کا تو الہام تھا کہ'' واللہ یہ عصمالی من المغاس''لین تخمیے خدالوگوں سے بچائے گا کیا آئیس اپنے الہام پر لیقین نہیں تھا۔ وہ تو فریاتے ہیں کہ بیں اپنے الہام کوقر آن کی طرح تقیقی جمتنا ہوں۔

(تلخ رسالت ج من ١٢، مجوع اشتهادات جسم ١٥٥١)

ناظرين! يهيمرزا قادياني كيقرآني داني كي دهول كالول-

## ۲۳....مرزا قادیانی کا تیسرانشان سەسالەمىعادى پیش گوئیايىخ كذب پراقبال ڈگرى

اس موقعہ رمرزا قادیانی نے اپنے خالفوں کا رخ چیرنے کے لئے ایک اشتہاردیا جس كامضمون بير تفاكه باالله • ١٩٠٥ تا٢ • ١٩٠١ كي سدساله ميعاديس مير ب لنح كو كي فيصله كن نشان ظا ہر فر ما و گر نہ میں اینے آپ کو کا ذب خیال کر دل گا۔اشتہار کاعنوان اور مضمون درج ذیل ہے۔ "اس عاجز غلام احمد کی طرف ہے آسانی کواہی طلب کرنے کی وعااور حصرت عزت ا سے ای تسبت ۔ "

آساني فيصله كي درخواست

اس اشتهار میں مرزا قادیانی خدا کے حضور دعا کرتے ہیں کہ: '' مجھے تیری عزت اور جلال کی قتم مجھے تیرا فیصلہ منظور ہے۔ پس اگر تو تین سال کے اندر جوجنوری ۱۹۰۰ء سے شروع ہو کر دمبر١٩٠٢ء تك پورے ہوجا كي محے ميرى تفيديق ميں كوئى آسانى نشان ندد كھلا وے اور اپنے بنده كوان لوكول كى طرح روكرو ، جوتيرى نظرين شريرا در پليدا در بدين كذاب اور دجال خائن اورمنسد ہوتے ہیں تو میں تہتے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے شیک صادت مجھوں گا اوران تمام تہتوں ادر بہتالوں ادرالزاموں کا اپنے تین مصداق مجھوں گا جومیرے پر لگائے جاتے ہیں۔اگر میں تیری جناب میں ستجاب الدعوات ہوں تو ایبا گر کہ جنوری • ۱۹۰۰ء تا دئمبر۲ • ۱۹ ء میرے لئے کوئی اورنشان دکھلا اورائے بندے کے لئے گواہی دے۔جس کوزیالوں سے کچلا گیا ہے۔میرےمولا د کیے میں تیری جناب میں عاجزانہ ہاتھ اٹھا تا ہوں کہ تو ایسانی کراگر میں تیرے حضور سیا ہوں اور جيسا كەخيال كيا جاتا ہے۔ كافراور كاذب نہيں تو ان تين سال ميں كوئي ايبانشان دكھلا جوانساني ہاتھوں سے بالاتر ہو۔ میں نے تطعی فیصلہ کرلیا ہے۔ اگر میری بدعا قبول ند ہوئی تو میں ایبا ہی مردوداورملعون كافربي دين اورخائن مول كالهجيميا كه مجهة مجما كياب الرميس تيرامقبول موس تو میرے لئے ان تین برسوں کے اندر گواہی دے تالوگ یقین کریں کہ تو موجود اور دعا و ل کوسنتا ہاوران کی طرف جو تیری طرف چھکتے ہیں جھکتا ہے۔اب تیری طرف اور تیرے فیصلہ کی طرف مرروز میری آ تکور ہے گی۔ جب تک آسان سے تیری نفرت نازل نہ جواور میں سی مخالف کواس اشتہار میں نخاطب نہیں کرتا اور نہ کسی کومقا ہلے کے لئے بلاتا ہوں۔ بلکہ میری بید عاتیری ہی جناب میں ہے۔ کیونکہ تیری نظر سے کوئی صادق یا کا ذب غائب نہیں ہے۔ میری روح گواہی ت ہے کہ تو صادق کو ضافع نہیں کر تا اور کا وب جیری جناب میں بھی فرٹ نہیں پا تا اور وہ جو کہتے ہیں کہ کا فب بھی نہیوں کی طرح تھری کرتے ہیں اور ان کی تا نئید اور اھرت بھی ایس ہی ہوتی ہے جیسا کہ راست بازوں کی وہ جھولے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نبوت کے سلسلہ کو مشتبہ کردیں بلکہ تیرا قہر تلوار کی طرح مفتری پر پڑتا ہے اور غشب کی بخلی کذاب کو بھسم کرویتی ہے۔ محرصاوت تیرے حضور میں زعر کی اور عزت پاتے ہیں۔ تیری اھرت اور تا تیدا ور تیر افضل اور رحمت ہمیشہ ہمارے شامل میں زعر کی اور عزت ہمین ہمارے شامل میں اور جورہ شہرارے شامل میں اور جورہ شہرارات سام کے اتا ہوں)

ناظرین! میج قادیانی کی طول اور تکر اُزکلای کی داود یجئے۔ نیز اس دعا کا زور دیکھنے
یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آسانی نشان عرصہ ندکورہ میں ظاہر نہ ہوا تو مرزا قادیانی کچھ کھا کرمر
جاعت پورے تین سال آسان کی طرف منہ اٹھائے دیکھنے رہے اور لوگوں کی توجہ کواس طرف
مہذول کرائے رکھا۔ ہرمعرض کو یہ کہہ کرٹالتے رہے کہ بھائی اعتراض کیوں کررہے ہو۔ دسمبر
مہذول کرائے رکھا۔ ہرمعرض کو یہ کہہ کرٹالتے رہے کہ بھائی اعتراض کیوں کررہے ہو۔ دسمبر
مزا قادیانی کے لئے کوئی آسانی نشان ظاہر نہ ہوا اور مرزا قادیانی کی ایمانداری دیکھئے کہ اپنے
مرزا قادیانی کے لئے کوئی آسانی نشان ظاہر نہ ہوا اور مرزا قادیاتی کی ایمانداری دیکھئے کہ اپنے
آپ کو کلڈاب اور مردود خیال کرنے کی بجائے باب میسیمت سے ترتی کرتے ہوئے قعر نہوت تک

بے حیا باش ہر چہ خوامی کن

مرزا قادياني كادعوى نبوت

مرزا قادیانی ابتداء میں حضرت عیلی علیہ السلام کی وفات فابت کرنے کے لئے ختم نبوت کے قائل اور حضرت عیلی کی آمد فانی کوشم نبوت کے منافی خیال کرتے تھے۔ چنا نچہ آپ اپنی مختلف کتابوں میں فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ''مسلکسان محمد'' ہمارے نبی کریم کو ہلا کس اسٹناء کے خاتم الا نبیاء فابت کر تی ہے۔

(حمامۃ البشر کا میں مہر خوائن جے میں میں کہ بعد ہمارے نبی کریم کے کوئی نبی و نیا میں ہیہ آیت صاف طور پر دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی کریم کے کوئی نبی و نیا میں

بیدا یت صاف طور پر دلالت کر ربی ہے کہ بعد ہمارے ہی کریم سےکوئی تی دنیا میں منبیل آئے گا۔ (ازالہ اوہام ۱۱۳،۲۵۳ بزرائن جسم اسه ۱۳۳۰ بحاست البری کام ۲۰۳۰ بخرائن جسم ۲۰۳۰ بھی آئے گائے کا تقریق کرنا ہے قرآن شریف میں ختم نبوت کا بکمال تصریح ذکر ہے اور پرانے یا نئے کی تقریق کرنا ہے شرارت ہے۔ حدیث لا نبی بعدی میں لانفی عام ہے۔ (ایا صلح ۱۵۲ بخرائن جسمام ۲۰۰۰)

ہست او خیر الرسل خیر الانام ہر ثبوت رابروشد اختیام

(سراج منیرص ز فزائن ج۱۴ ص۹۵)

م دی نبوت کوکافر،کاذب، دجال، بایمان اوردائره اسلام سے فارج مجھتے ہیں۔ (فلام جوالہ جات مخلف)

محی الدین این عربی کہتا ہے کہ نبوت تشریعی بندا درغیر تفریعی جاری ہے۔ تکر میراند ہب بیہے کہ ہر تم کی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ لفظ نبی کا استنعال اور لوگوں کا اعتراض

جب مرزا قادیانی نے اوّل اوّل اپنی بعض کمایوں میں اپنے لئے لفظ نمی تحریر کیا تو بعض طقوں کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی۔

مواوى عبدالكيم كلانورى سےمباحث

اور بمقام لا مورا، ۲ فروری ۱۸۹۲ء کومرزا قادیانی کے دعوی نبوت پران کا اور مولوی عبدالکیم صاحب کامباحثہ موا۔ دوون کی بحث کے بعد مور دیس رفروری کومرزا قادیانی نے مندرجہ ذیل توبالم کیددیا۔ جس پرمناظرہ ختم ہوا۔

لفظ ني كاكا ثاجائے، ني كے بجائے محدث بجميل

"ابعد! تمام مسلمانوں کی خدمت میں گذارش ہے کداس عاج کے رسالہ فتح الاسلام،

توضیح المرام، ازالداو ہام میں جس قدرا پسے الفاظ موجود ہیں کہ عدث ایک سعنوں میں نمی ہوتا ہے یا

کہ محد شیعت جروی نبوت ہے یا یہ کہ عدشیت نبوت ناقعہ ہے۔ بیتمام الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں

محمول نہیں ہیں۔ بلکہ صرف سادگی ہاں کے لفوی معنوں کی روسے بیان کئے گئے ہیں۔ ورشہ حاشاہ وکلا مجھے نبوت حقیق کا ہرگز دعوی نہیں ہے۔ بلکہ جیسا کہ میں اپنی کتاب (ازالداو ہام سے ساتا، وکلا مجھے نبوت حقیق کا ہول۔ میرااس ہات پر ایمان ہے کہ ہمارے سیدومولی محموصلی خاتم فرائن ہے کہ ہمارے سیدومولی محموطی خاتم النبیا حقیقہ ہیں۔ سویس تمام مسلمان بھا تیوں کی خدمت میں واضح کر دیا جا ہتا ہوں کہ وہ الفظ نمی کوکاٹا ہوں کہ وہ الفظ نمیری طرف سے بچھ لیس اوراس لفظ نمی کوکاٹا ہوائے سے ہو السرور کیں۔ "

وائس میں مراس کی بجائے محدمیت کالفظ میری طرف سے بچھ لیس اوراس لفظ نمی کوکاٹا ہوں کہ وہ السرور کیں۔"

ختم نبوت اورنزول سيح كااشكال

ناظرین! بیان ندکورہ بالا سے طاہر ہے کہ مرزا قادیانی ان دنوں ختم نبوت کے قائل اور عدد میں وفات سے کا اعلان کرتے محد شیعت کے مدعی ہیں۔ اگر چہ مرزا قادیانی ختم نبوت کے پردہ میں وفات سے کا اعلان کرتے ہیں۔ حالانکہ ختم نبوت اور نزول میں کوئی تعارض نہیں۔ کیونکہ حضرت عیسی نزول ٹانی کے زمانہ میں۔ حالانکہ ختم نبوت اور امتی بھی ہوں میں اور امتی بھی۔

(میں نبی بھی ہوں میں اور امتی بھی۔

(میں نبی بھی ہوں میں اور امتی بھی۔

اور بیدامرایبای ہے جیسے ایک مملکت کا بادشاہ دوسری مملکت میں جاکراپ طلب کا بادشاہ ہونے کے باوجود ندصرف میں ماراپ طلب کا بادشاہ ہونے کے باوجود ندصرف میں کہ اپنی بادشاہ کا اعلان ٹیس کرتا۔ بلکہ دوسرے ملک کے آئین کی پابندی اوراحر ام بھی کرتا ہے۔ ای طرح حضرت میں ٹی ہونے کے باوجود ٹیو یہ محمدی کا احترام کرتے ہوئے ندصرف میں کہا ہی ٹیوت کا اعلان ندکریں گے۔ بلکہ خود شریعت جمدی پر عالل اورای کے میلئ اوردا می ہوں گے۔

علائے اسلام نے اس اشکال کومرزا قادیانی کے جنم سے صدیوں پیشتر ہی طل فرمادیا تھا۔ صاحب تغییر کشاف فرماتے ہیں کہ ٹم نبوت کا متن یہ ہے کہ اپ کے بعد کوئی نبوت سے سرفراز ندہوگا۔ باتی رہے معفرت میسی تووہ نبوت آنخضرت کا تھے پہلے حاصل کر چکے ہیں۔ سرفراز ندہوگا۔ باتی رہے معفرت میسی تووہ نبوت آنخضرت کا تعقید الکوئٹری ہے میں مہمس

علاده ازین اگرمرزا قادیانی نود محمدی کی چادراد در آجائیں تو فتم نوت میں کوئی فرق نیس آتا تو حضرت میسلی علیه السلام کے زول فانی میں کیا افکال موسکتا ہے۔ دویار ودعوی نبوت اور محد همیت کا انکار

بہرحال مرزا قادیائی اس زبانہ ش اکر نیوت کے انکاری اور محد فیت کے مدگی ہے۔
لین پر فومبر ۱۹۰۰ء کو آپ نے اپنی نبوت کی حقیقت ذبن شین کرانے کے لئے مریدوں کے نام
ایک فلطی کا ازالہ کے عنوان سے ایک اشتہار شائع کیا۔ اشتہار کیا ہے؟ ایک سطر کی تر دید دوسری
سطر میں۔ دوسری کی تیسری میں۔ لیکن آپ نے محد فیت سے ترتی کرتے ہوئے بیفتر ہ خوب زور
سطر میں۔ دوسری کی تیسری میں۔ لیکن آپ نے محد فیت سے ترتی کرتے ہوئے بیفتر ہ خوب زور
سے درج فرمایا: ''میں نے نبوت فنائی الرسول ہوکر حاصل کی ہے اور مجھے نبوت محمدی کی چاور
اور حمائی گئی ہے۔ اس لئے میرا آتا عین محمد کا آتا ہے۔ اس لئے میری نبوت سے ختم نبوت میں کوئی
فرق نبیس آتا۔ نیز بین کی بادر ہے کہ نبی کا متی ہے خدا سے خبریانے والا۔ پس جہاں (اور جس پر)
میشمن صادق آئی کی میں محمد کی کا متی ہے خدا سے خبریانے والا۔ پس جہاں (اور جس پر)
میشمن صادق آئی میں محمد کی کا متی ہے خدا سے خبریا کی ارسول ہوتا بھی شرط ہے۔ کیونکہ
اگر وہ رسول نہ ہوتو غیب مصطفیٰ کی خبر حاصل نبیس کرسکا۔''

''اگرآ مخضرت الله کے بعد ان معنوں کی روسے نبوت کا انکار کیا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ یہ امت مکالمات وخاطبات البیہ سے بے نصیب ہے۔ کیونکہ جس کے ہاتھ پر امور غیبیہ ظاہر ہوں گے۔ ضرور کی ہے کہ وہ آیت 'فلا یہ ظہر علیٰ غیبیہ '' کے مطابق نی کہ کہلائے۔ اگر خدا تعالیٰ سے خبر ہی پانے والا نبی کانا م نہیں رکھتا تو پھر بتلا واسے کس نام سے پکارا جائے۔ اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہئے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کی لفت میں اظہار غیب نہیں۔ گر نبوت کے معنی کی لفت میں گوئی کرنے والا ۔ پس میں جب کہ اس مرت تک ڈیرھ سوٹیش کو ئیاں ضدا کی طرف سے پاکر پیش خود دکھے چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہوئیں تو میں نبی یا رسول کے نام سے کیوں انکار کرسکتا ہوں اور جب خدا تعالیٰ نے میرے بینام رکھے ہیں تو میں نبی یارسول کے نام سے کیوں انکار کرسکتا ہوں اور جب خدا تعالیٰ نے میرے بینام رکھے ہیں تو میں نبی یارسول کے نام سے کیوں انکار کرسکتا ہوں اور جب خدا تعالیٰ نے میرے بینام رکھے ہیں تو میں اس سے کیوں کردوکروں۔''

آ مے چل کر فرماتے ہیں کہ: "میں نے جس جس جگہ خوت سے انکار کیا ہے۔ صرف ان معنوں میں کیا ہے کہ میں سنقل طور پر نبی نہیں اور نہ ہی متنقل شریعت لایا ہوں ۔ مگر ان معنوں کی روسے کہ میں نے اپنے رسول مقتداء سے باطنی فحوض حاصل کر کے اور اپنے لئے اس کا ٹام پاکر اس کے واسط سے خدا تعالیٰ سے علم غیب پایا ہے۔ رسول اور نبی ہوں۔ مگر بغیر کی جدید پر لیحت کے اور میر سے اس قسل کا معنی "من نیست مرسول نیاورہ ام" کتاب صرف سے شریعت کے اور میر سے اس قسل کا معنی "من نیست مرسول نیاورہ ام" کتاب صرف سے ہے کہ میں صاحب شریعت نہیں ہوں۔ "

(مجموع اشتہارات جس سے معرفر ماویں

تاظرین! یہ تھا مرزا قادیائی کا اعلان نبوت۔ غور فرمایئے آیک وہ زمانہ تھا کہ مرزا قادیائی نے اعلان کیا کہ میری کتابوں میں جہاں کہیں نی کالفظ آگیاہے۔ اس کوکا ٹا ہواتصور کروادرائی جگہلفظ محدث کے لفظ محدث کے افکار کرتے ہوئے نبوت کا دعویٰ ہے۔ مبرحال مرزا قادیائی کے مرید اس اشتہار کے بعد مرزا قادیائی کی نبیت کا انکار کرنے والے مولوی محمطی صاحب ایم اے امیر جماعت مرزا تیدلا ہور بھی اپنے رسالدر یو یو کے ہرنم میں مرزا قادیائی کی نبیت کا انکار کرنے والے مولوی محمطی صاحب ایم اے امیر جماعت مرزا تیدلا ہور بھی اپنے رسالدر یو یو کے ہرنم میں مرزا قادیائی کی صداقت کومنہاج نبوت پر پر کھتے اور سلمانوں کو نبی مانے کی دعوت دینے گے اور اس زمانہ کے کینئی والہ جات ایسے ہیں جن سے مولوی صاحب کا بہی عقیدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس زمانہ کے کئی مقیدہ معلوم ہوتا ہے۔ (تفصیل کے لئے کتاب تبدیلی عقیدہ مولوی محملی ملاحظ فرمائیں)

نوٹ: ا..... مسئلہ نبوت میں اگر چہ مرزا قادیانی اپنی عادت کے موافق ہمیشہ ہیرا پھیری کرتے رہے۔ بھی انکار، بھی اقرار، بھی مستقل، بھی غیر مستقل، بھی ظلی ، بھی بروزی، بھی بے شریعت ماری عمرائ ادھیر بنت میں معروف رہے۔ مگریہ تقیقت ہے کہ اشتہار فہ کورہ میں انہوں نے مو ہیت سے افکار کرتے ہوئے نبوت کا دعویٰ ضرور کیا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ آپ نے اپنے من گھڑت اصول (کہ جھوٹا نبی ۲۳ سال تک زندہ نہیں رہ سکتا) کو اپنے پر چہال کرتے ہوئے یہال تک فرما دیا تھا۔

''اگرکہوکداس دے بیں جھوبھی کہ شریعت بھاک ہوتا ہے نہ ہر نی تواقل بید ہوئ اول بیا دلیل ہے۔ ماسوااس کے بیس مجھوبھی کہ شریعت نی کہلائے گا۔ سواس لحاظ ہے جی مقرم ہو۔ امور اور نہی بطور البہام پائے۔ وہ صاحب شریعت نی کہلائے گا۔ سواس لحاظ ہے جی مم طرم ہو۔ کیونکہ میری وتی میں امر بھی موجود ہیں اور نہی بھی۔'' (اربعین نبر ہم ہ بڑوائن جام مصاصص ہوئی میں امر بھی موجود ہیں اور نہی بھی۔'' (اربعین نبر ہم ہو بڑوائن جام میں اول کے اپنے والوں کی کہلی ہی جماعت جنہوں نے ان کوائی نبوت بھی ہو کہ کا مالی خلوت میں کی کہلی ہی جماعت جنہوں نے ان کوائی نبوت کا دور کا کا ران سے تی۔ وہی اس مسئلہ میں ساتھ در ہے۔ البہام ہوتے دیکھا۔ البہامات کی تشریح خودان کی زبان سے تی۔ وہی اس مسئلہ میں دور کر وہوں میں بٹ گئے۔ ایک کہتا ہے کہ آ پ نے نبوت کا دور کی کیا، دوسرا کہتا ہے نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ نبوت کا دور کی کیا، دوسرا کہتا ہے نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ نبوت کا دور کی کیا، دوسرا کہتا ہے نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ نبوت کا دور کی کیا، دوسرا کہتا ہے نہیں۔ ایک کہتا ہے کہ نبوت کا دور کی کیا، دوسرا کہتا ہے کہتا ہے کہ آ پ نبوت کا دی کی گئی اخترا فات کے باد جوداس دور کی ہی بھی اخترا نہیں ہو تھی۔ کس نبی کے مانے والوں میں صدیا اخترا فات کے باد جوداس دور کی ہی بھی اخترا نے نبیں ہواتھا۔

مرزا قادیانی \_

یہ تیرے زمانے میں دستور کلا ۲۵ ..... سرکارانگریزی سے مرزا قادیانی کوان کی بدزبانی پر تنبیہ

کی خفس کے دی نبوت ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ کمالات انسانی کے آخری زینہ پر فائز ہو چکا ہے۔ ایک نبی بی کے لئے ضروری ہے کہ اس میں انسانی کمالات بدرجہ اتم موجود ہوں ایک نقاد جہاں اسے منہا جنوت پر پر کھنے کا حق رکھتا ہے۔ وہاں اسے یہ بھی حق حاصل ہے کہ اسے اس انسان کے معیار پر پر کھے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگروہ اخلاق انسانی کے معیار پر پورائیس اثر تا تو اسے منہاج نبوت پر لانے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ انسانی معیار سے گرے ہوئی انسان کے لئے منہاج نبوت کی تو ہیں ہے۔ میرک فیل ہونے انسانی کے لئے منہاج نبوت کا نام لینا تو نبوت اور خود انبیاء کی تو ہیں ہے۔ میرٹرک فیل ہونے والے طالب علم کے متعلق یہ سوچنا کہ وہ بی ۔ اس باب میں والے طالب علم کے متعلق یہ سوچنا کہ وہ بی۔ اس باب میں

ہم مرزا قادیانی کا صدق و کذب عام اخلاقی معیار کے اصواول پرمعلوم کرنا جاہتے ہیں۔ اس ناظرین غور سے میں کہ بتاعت انبیا و کا متفقہ طرز عمل بدر ہاہے کہ انبول نے خدا کا پیغام بلاکم وكاست لوكوں تك پہنچایا۔خواہ یہ پیغام خت الفاظ ش تمایا زم میں۔ بہرِ حال پینجبروں نے فریضہ رسالت كو"بلغ ما انزل "كمطابق اواكياليكن إلى دات كے لئے كى يغير مل جذب انقام پیدائییں ہوا۔علاوہ ازیں نہ کسی تیفیبرنے اپنے مخالفین کو ذاتی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے لعنت کی نه گالیاں دیں اور نہ شرافت ہے گرے ہوئے الفاظ استعمال فرمائے۔ بلکہ انبیاء کو لفت پر اتناعبور موتا ہے کہ دور نج وسرت کے جذبات کے اظہار کے لئے بہتر سے بہتر الفاظ مہا فرمالیتے ہیں۔ مگرافسوس كدمرزا قادياني مناسب زبان كاستعال بيس ناكام ثابت موسئ - أنييس ا بے جذبات پر بھی قابوحاصل نہ تھا۔وہ جب کسی پر ٹاراض ہوتے تو تہذیب اورا خلاق کو بالا ئے طاق رکھتے ہوئے گالیوں پراتر آتے ہیں اور گالیاں بھی بازاری۔مثلاً حرامزادہ، کنجری کا بیٹا، ولد الحرام، بدكار، سور، كتاوغيره \_ ناظرين!اس اجمال كي تفصيل ملاحظ فرمايعً -بدزیاتی کے چند نمونے مرزا قادیانی آئینہ کمالات اسلام میں اپنالٹریخ اور دعاوی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: "برمسلمان میری تفنیفات کوعبت کی نگاه سدد مجتنا اورمیری دعاوی کی تقدیق کرتا مواجهة ولكرتاب يمر "ذرية البغايا" يعنى بازارى عوروى كى اولاد" (آ ئىندكمالات اسلام س مسه فزائن ج مص ۵۳۷) ا بی کتاب جم البدی میں اسے دشمنوں پر اظہار غیظ وغضب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: دمیرے دشمن جنگلوں کے سوراوران کی عورتیں کتیاں ہیں۔" (جمالبدي ص٥٦، خزائن ج١١م٥٥) عالف علاء کے اعتراضات سے لاجواب ہو کر فرماتے ہیں کہ:''اے بدؤات فرقہ مولويان،مردارخورمولو يوادرگندي روحو-" (انعام آئمم م ١٩ فزائن ج الص ٥٠٢٦٨،٢١) حضرت میاں صاحب وہلوئ کورئیس الدجالین اور مخبوط الحواس کے فیج الفاظ سے یاو (انعام آئقم ص ٢٨، فزائن ج ١١٩٠)

فرماتے ہیں۔

| مولا نا محرصین بنالوی کوفرعون اور ابولہت تحریر کرنے کے علاوہ ان کا نام لے کردی    | ۵        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| لعنتيل تيميخ بير - (انجام ألقم ص ١٣٦٥، فرائن جاام ١٣٨٠، نساء الحق ص ١٩٩، فرائن ع٥ |          |
| ص ٢٠٢٨ كينه كمالات اسلام ص ٨٨٨ فرائن ج٥ص ٢٠٠)                                     |          |
| مولانا ثناء الله امرتسري فاتح قاديان كودجال، كفن فروش ادر بهيريا، ك كى طرح        | ٧        |
| وغیرہ الفاظ سے یاد کرتے اور دل تعنین لکھ کرائے غضب کا اظہار کرتے ہیں۔             |          |
| (اعاداحري سميروائن جهاس ١٥٣١)                                                     |          |
| عيما ألى دوستوں برناراض موتے بي او بانج صفحات مسلسل لعنت لعنت بى لكيمتے جاتے      | ∠        |
| یں۔ (نورائق ساہا، ۱۵۱، فرائن ج ۱۸ س ۱۵۸)                                          |          |
| ١٨٥٤ء كى جنك آزادى ميس كام كرف اور شهيد موف والول پر چورحرامى ادر قزاق            | <b>^</b> |
| كافتوى لكات موئ برطانيكوش كرناجات بي-                                             |          |
| (ازالداد بام س ۲۲ م ۱۳۷ م وزائن ج سل ۱۹۹۰)                                        |          |
| اہے ایک خالف مولوی سعد الله مرحوم لدھیا توی کو خاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں          | 9        |
| كَيْوَ كَغِرى كابيثااور بيوتو فول كانطفه ہے۔                                      | ,        |
| (العجام أمخم م٠٢٧ فردائن ج ١٨١ بهقيقت الوي م ١٦٠ فرائن ج ٢٢٣ ٢٥٥٥)                |          |
| غروی اکابرے شامر دمولوی عبدالحق ہے فکست کھاتے ہیں تو غیظ وغضب ہے جل               | ]+       |
| بھن کر ان کے سارے خاندان کی اسلامی شکل وصورت اور مسنون واڑھیول کی                 |          |
| طرف اشاره كرتے ہوئے فرماتے ہيں كہ:"اے غزنی كے نا پاک سكھو۔"                       |          |
| (خيادانتي مسيح برزائن جه ص ۲۹۱)                                                   |          |
| مريديني:                                                                          |          |
| سیاه دل فرقه غزنویون کا، کتون کی طرح مردار کھار ہاہے۔ جامل اور وحثی فرقه، شرم     |          |
| وحياسے كامنىس ليتا_ (انجام آ مقم س ١٣٢، ١٩٣١، ١٤٦٠ ، خزائن جااص ١٣٣، ٢٣٣٠)        |          |
| مولوی عبدالحق غرنوی کوجن کا حال آب پہلے پڑھ آئے ہیں۔ خاطب کر کے فرماتے            |          |
| یں کہ: " تیرادہ الاکا کو ل بدانہیں ہوا۔ کیا مال کے پیٹ کے اعدری اعدر تحلیل پاکیا  | ,        |
| بار دهت المر ك كرك مراطف ال كيا ب-"                                               |          |
| بِي وروب الروب و المساق المساق المساق عقر من ٢٩٥، بزدائن ج المسالة)               |          |

عبدالحق غزنوى كى بيوى كے پيٹ سے لڑكا تو كجاچو ہا بھى برآ مرنہيں ہوا۔

(انجام آئتم ص ١٠٣، فزائن ج ١١ص ١١٧)

مولوی صاحب موصوف نے اپنی ہوہ بھاوجہ سے نکاح کیا تو مرزا قادیانی اس واقعہ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بھا کی مراتواس کی بوڑھی عورت پر قبضہ کرلیا۔

(انجام آئتم ص ١٣٠٠ فرائن ج الص ١٩٣٩ ١٣٠٠)

مولوی صاحب موصوف کی تقریر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تجری کی طرح تاج اور گدھے کی طرح بول رہا ہے۔ (جیدالله ص ۹۴ برائن ج ۱۱ ص ۲۳۳،۲۳۲) ناظرین غور فرمایے!اس قتم کی زبان استعال کرنے والا نبی،مہدی، سیح،مجدو وغیرہ تو کجا کیا شریف اور باا خلاق انسان کہلانے کامستحق بھی ہے؟ کیا جولوگ دنیا کی ہدایت کے لئے آتے ہیں وہ اس قتم کی زبان استعال کیا کرتے ہیں؟ کیا دشمنوں کے حق میں ایسے الفاظ تحریر کرنا ان کی وشنی میں اصافدند کرے گا؟ اور کیا اس قتم کے الفاظ خالفین میں اشتعال بیداند کریں ہے؟

اور کیااس متم کی تحریرین تقص امن کاموجب نه بنیل گی؟ نقل حكم مسترد كلس صاحب مورخه ٢٦ راكست ١٨٩٤ء

یک وجہ ہے کہ مرزا قاویانی کی اس فتم کی بدزبانی اور برتہذیبی کے پیش نظر آپ کو عدالت كى طرف سے تقبيه بھى ہوئى تقى عدالتى الفاظ ملاحظ فرمائے۔

''مرزا قادیانی کومتنبہ کیا جاتا ہے کہ جوتح برات عدالت میں پیش کی گئی ہیں۔ان ہے واضح ہوتا ہے کدوہ فتندائگیز ہے۔ان کی تحریرات اس تسم کی ہیں کدانہوں نے بلاشبرطہائع کو مشتعل كرركها ہے۔ پس ان كومتنبه كيا جاتا ہے كه وہ اپنى تحريرات بيس مناسب اور ملائم الفاظ استعال کریں۔وگرنہ پختیت مجسٹریٹ ضلع ہم کومزید کاروائی کرنی پڑی گی۔''

(روئيداد مقدمه ص ٢١٨)

مرزا قادیانی اس عدالی حکم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: "ہم نے عدالت کے سامنے بیعمد کرلیاہے کہ استدہ ہم خت الفاظ سے کام ندلیں کے۔"

(كتاب البرييس ١١، فزائن ج١١ص١٥)

اس عبارت میں مرزا قادیانی این سخت گوئی کا اقرار کرتے ہوئے آئندہ کے لئے احر ان کا وعدہ کرتے ہیں گرافسوں کہ اس عبیداور وعدہ کے باوجودمرز اقادیانی نے اسے روس ميں كوئى اصلاح نہ كى۔ بالآخرا كتوبر ١٩٠٣ء كوعدالت كو دوبارہ نوٹس لينا پڑا۔ عدالتي فيصله ملاحظه فرمائے: ''ملزم نمبرا (مرزا قادیانی) اس امر میں مشہور ہے کہ وہ سخت اشتعال وہ تحریرات اپنے خالفوں کے برخلاف کلمتاہے۔ اگراس کے میلان طبع کو ندروکا گیا توامن عامہ میں نقص پیدا ہوگا۔ کالفوں کے برخلاف کلمتاہے۔ اگراس کے میلان طبع کو ندروکا گیا توامن عامہ میں گئی ۔ پھر ۱۸۹۹ء میں مسرڈ وئی صاحب مجسٹریٹ نے اس سے اقرار نامہ لیا تھا کہ اس تم کے تقیش امن والے فعلوں میں مسرڈ وئی صاحب مجسٹریٹ نے اس سے اقرار نامہ لیا تھا کہ اس تھے ہیں کہ میں باکٹ بک میں ۱۲ میں میں کا اس کے بازرہے گا۔''

عدالتي فيصله كي ابميت

ناظرین! ایک دفعہ ایک عدالت نے مرزا قادیانی کے حق میں فیصلہ دیا تھا تو مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: دعین الیقین اورحق الیقین عدالت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ "

(ردئیداد مقدم کرم دین ص ۱۳۹)

امیدہے کہ مرزائی جماعت عدالتی بیان سے مرزا قادیانی کے حق میں حق الیقین حاصل رگی

خلیفہ جی فرماتے ہیں

"جبانسان دلائل سے محکست کھاجاتا ہے اور ہارجاتا ہے تو گالیاں دیتا شردع کر دیتا ہے ادرجس قدر کوئی زیادہ گالیاں دیتا ہے ای قدرا پی فکست ٹابت کرتا ہے۔" (انوار ظافت من ۱۵) ۲۲ .....مرز اقا دیانی کا تو بہنا مہ

ناظرین! گذشتہ باب میں پڑھآئے ہیں کہ١٨٩٩ء میں مسٹر ڈوئی نے مرزا قادیانی سے اقرار تا مدلیا تفا۔اب آپ اس اجمال کی تفصیل ملاحظہ فرمائے۔

مرزا قادیانی کی عام عادت تھی کہ خالفین پراپنے الہام کارعب ڈالناچاہتے اور جس
کی نے آپ کی بات نہ مانی یا مقابلہ کیا اس کے لئے فور اُلہام شائع کردیا کہ ذلیل ہوگا، بدنام
ہوجائے گا، ماراجائے گا۔عدالت نے ان حرکات کوغیر مناسب اور امن عامہ کے لئے نقصان دہ
خیال کرتے ہوئے اور مولانا ابوسعید محمد حسین مرحوم بٹالوی کی درخواست پر نوٹس لیا اور
مرزا قادیانی سے حسب ذیل اقرار نام کھوایا کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی مجمور خداو تد تعالیٰ
باقر ارصال کے اقرار کرتا ہوں کہ:

ا..... میں ایسی پیش گوئی شائع کرنے سے پر ہیز کروں گا جس کے بیمعنی خیال کئے جاسکیں کہ سی شخص کوذات ہنچے گی یا وہ مور دعمّاب النی ہوگا۔ سا ..... میں کسی چیز کوالہام جما کرشائع کرنے سے مجتنب رہوں گا۔جس کا بید منشا ہو یا جوابیا منشاءر کھنے کی معقول وجہ رکھتا ہو کہ فلا شخص ذلت اٹھائے گایا مورد عماب اللی ہوگا۔

ہو یا جوابیا منشاء رکھنے کی معقول وجہ رکھتا ہو کہ فلا شخص ذلت اٹھائے گایا مورد عماب اللی ہوگا۔

ہم ...... میں اس امر ہے بھی باز رہوں گا کہ مولو کی ابوسعیہ محمد حسین یا ان کے کی دوست یا پیرو کے ساتھ مباحثہ کر نے میں کوئی دشتام آ میر فقرہ یا دل آزار لفظ استعال کروں یا کوئی اب کی خوات کی نسبت اس کی خوات کی نسبت اور پیرو کاروں کی نسبت کوئی لفظ مثل و جال ، کافر ، کذاب ، بطالوی نہیں کروں گا۔ جس ان کی پرائیدیٹ ندگی یا ان کے خاندانی تعلقات کی نسبت بچھ شائع نہیں کروں گا۔جس سے ان کو تعلیف بہنچے یا تعلیف بینچے کا احتمال ہو۔

پر بہت میں اس بات ہے پر بیز کروں گا کہ مولوی ابوسعید محمد سین یا ان کے کی دوست یا بیروکو اس اس کے کی دوست یا بیروکو اس امر کے مقابلہ کے دوخواست کریں تاکہ دو (خدا) طاہر کرے کہ فلال مباحثہ میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ نہ میں ان کو یا ان کے کی دوست یا بیروکو کی فض کی نسبت پیش گوئی کرنے کے لئے بلا وَں گا۔

۲ ..... جہاں تک میرے احاطہ طاقت میں ہے میں تمام اشخاص کوجن پر میرا کچھ اڑیا اختیار ہے۔ ترغیب دوں گا کہ دہ بھی ای طریق پڑمل کریں۔ جس طریق پر کار بند ہونے کا میں نے دفعہ اتا ۲ میں اقرار کیا ہے۔

العبد گواه شد دستخط مرزاغلام احمر بقتلم خود خوانیکال الدین جایم دُونی بی اے ایل ایل بی دُسٹر کٹ مجسٹریٹ شلع گورداسپور ۲۲ رفروری ۱۸۹۹ء

اقرارنامه كي تصديق

مرزا قادیاتی اس اقرار نامه کا اقراران الفاظ میں کرتے ہیں کہ: ''ہم موت کے مبلہلہ میں کسی کواپنی طرف ہے چینے نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ حکومت کا معاہدہ مانع ہے۔'' (اعاد احدی میں ہم بڑوائن جوامی ۱۳۲۳) تاظرین! غور فرمایئے کیا نبوت کا یہی مقام ہے کہ عدالت میں عہد کرلیں کہ میں آئندہ الہام یا چیش گوئی شالع نہیں کروں گا۔لاحول ولاقو قاضداتعالیٰ کا الہام شالع نہیں کروں گا کہ حکومت ناراض نہ ہوجائے۔

سيرة نبوي كاايك داقعه

یرہ بیسی میں میں اسلام کے استان کی اور کے کے لئے آپ کو ہرتم کالا کی اور طمع د نیوی کی پیش کش کی اور حضور رکتے ہے ابوطالب سے سفارش بھی کرائی گر حضور کا جواب ملاحظ فرما ہے کہ ۔

میں حصل کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا میرے ہاتھوں میں ادا کرنا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا میرے ہاتھوں میں لا کرچا ندسورج بھی اگر رکھ دیں میرے ہاتھوں میں لا کرچا ندسورج بھی اگر رکھ دیں میرے ہاوں نے روئے زمین کا مال وزر رکھ دیں خدا کے کام سے میں باز ہم گر نہیں رہ سکتا ہد ہت جھوٹے ہیں میں جمولوں کو سچا نہیں کہ سکتا ہیں سے ہیں اور کی حاجت نہیں اس کی رضا بس ہے میں اور حق نوال ہے میرا اعتقاد ہے ہم شے یہ قادر حق نعائی ہے میرا اعتقاد ہے ہم شے یہ قادر حق نعائی ہے میرا اعتقاد ہے ہم شے یہ قادر حق نعائی ہے میرا اعتقاد ہے ہم شے یہ قادر حق نعائی ہے میرا اعتقاد ہے ہم شے یہ قادر حق نعائی ہے میرا اعتقاد کو انجام تک پہنچانے والا ہے میں انہوں حقد کی جرائت اور باطل نہوں کی بڑدئی ملاحظ فرما ہے۔

## ٢٤ ..... طاعون پنجاب اور حفاظت قاديان

اس سلسله بین اصل الهام کے الفاظ بیدیں کہ: ''ان اوی المقدیة ''جس کی بات فروری ۱۸۹۸ء تک تو مرزا قادیانی کا اقرار ہے کہ اس کے معنی بجویش نہیں آئے۔ گرجب پنجاب بین طاعون شروع ہوگیا تو الهام نہ کورہ کی خوب تشریحات کی گئیں۔خود مرزا قادیانی دافع البلاء بین طاعون شریح سے ثابت ہورہا ہے میں اپنے اس الہام پر فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:''اب دیکھو تین برس سے ثابت ہورہا ہے کہ الہام کے دونوں پہلو پورے ہوگئے۔ لینی ایک طرف تمام پنجاب بین طاعون پھیل گئی اور دوسری طرف باوجوداس کے کہ قادیان کے چاروں طرف دو دومیل کے فاصلہ پر طاعون کا زور ہورہا ہے۔ مگر قادیان طاعون سے پاک ہے۔ بلکہ آج تک جو شخص طاعون زدہ باہر سے قادیان کی سات یادہ بھی اچھا ہوگیا۔'' (دافع البلاء میں 6 ہزائن جہام ۱۲۲)

اگرچداس عبارت سے چندسطریں پہلے مرزا قادیانی نے احتیاطاً پر لفظ بھی تحریر فرمائے ہیں کہ قادیان کہ قادیان طاعون کی تباہی ہے محفوظ رہے گا۔ گراس عبارت کا مطلب صاف ہے کہ قادیان نہ صرف بیر کہ خود طاعون سے پاک ہے۔ بلکہ باہر سے آنے والا طاعون زوہ بھی اچھا ہوجا تا ہے۔ بایں ہم لفظ تباہی کا ذکر کرتا محض مصلحاً تھا۔ یعنی اگر کوئی واردات ہوجائے تب بھی کوئی اعتراض نہ آئے۔

بات وہ کر کہ جس بات کے سو پہلو ہوں کوئی پہلو تو رہے بات بدلنے کے لئے

ہم الہام نہ کورہ کی حقیقت ادراہمیت منکشف کرنے کے لئے مرزا قادیانی کے اہام نماز اورفرشتہ مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی کا ایک مفصل مضمون درج کرتے ہیں۔ جوانہی ونوں اخبار الحکم ہر اپریل ۲۰۹۱ء میں مرزا قادیانی کی موجودگی میں شائع ہوا تھا جواصولاً مرزا قادیانی کے اپنے مضمون کی حقیمت رکھتا ہے۔ کیونکہ نبی کی موجودگی میں کسی امتی کوجی نہیں کہ وہ اس کے متحد یا نہ الہام کی تفصیل از خود کر سے اوراگر کوئی نا دان امتی بیچر کت کربھی ہیشے تو نبی بی کا پہلافرض ہوتا ہے کہ اس سلسلہ میں فورا تر دبیدی اعلان جاری کر ہے۔ الفاظ دیگر نبی کا ایسے موقعہ پر خاموث رہنا امتی کے قول وقعل کی تصدیق میں اس قسم کے قول وقعل کو بھی صدیمت ہیں اس قسم کے قول وقعل کو بھی صدیمت نبوی تسلیم کیا جا تا ہے۔ بہر حال آپ امام مرزا بلکہ فرشتہ مرزا کا مضمون غور سے پڑھے۔ بیسیما خیارا ور لا ہور ، میسی موعود علیہ السلام اور قادیان دارا لا مان

بیساخبار لا ہور نے لکھا تھا کہ جب لا ہور بھی طاعون مے مفوظ ہے تو قادیان کی کیا خوبی ہوئی۔

امام صاحب اس کا جواب تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: "پیدا خبار کی یہ امید یا پیش کوئی اور بینتیجہ خوفاک حلے ہیں۔خدائے غیور کی اس عظیم الشان وقی پر جوکئی وفعہ اخبار الحکم میں شائع ہو چکی ہے۔ "انسسه آوی السقیدیة "بیعنی بیات بیشی ہے کہ خدانے اس گاؤں قادیان) کو اپنی پناہ میں لیا ہے اور اس وقی پر کہ" لمولا الاک رام الملك المقام "بینی اس سلسلہ احمد میدکا پاس اور اکرام اگر خدا تعالی کو نہ ہوتا تو میہ مقام بھی ہلاک ہوجا تا۔ اب سننے والے سنیں اور دیکھنے والے دیکھیں کہ خدا کا مامور اور مرسل جری اور سے موجود خود خدائے تھیم وطیم کی وی سنیں اور دیکھنے والے دیکھیں کہ خدا کا مامور اور مرسل جری اور سے کہ وخود خدائے تعلیم وطیم کی وی کی بنا پر ساری و ذیا کے طبیعوں ڈاکٹر وں اور فلسفیوں کو کھول کرسا تا ہے کہ قادیان یقینیا اس پر اگندگی تفرع اور موت الکاب اور جاتی سے محفوظ در ہے گا اور بالطر ودمحفوظ رہے گا۔ جس میں تفرقہ جزع فرع اور موت الکاب اور جاتی سے محفوظ در ہے گا اور بالطر ودمحفوظ رہے گا۔ جس میں

دوسرے بلا دہتلا ہیں اور پعض ہونے والے ہیں۔خدا کا جلیل الشان داعی کس قدر قوت اور غیر متزلز ل شوق سے دعویٰ کرتا ہے کہ اگر چہ طاعون تمام بلاد (شمروں) پر اپنا پر بیبت ساید ڈالے گی گرقادیانی یقیناً یقیناً اس کی دست بر داورصولت ہے محفوظ رہے گا اور و در یکھیا اور جا نیا ہے کہ قادیان کے جاروں طرف طاعون پھیلا جاتا ہے اور قریب قریب کے اکثر گاؤں جتلا ہو گئے ہیں اور جوق ورجوق لوگ متاثر جگہوں سے قادیان آتے ہیں اور روک کا کوئی بھی سامان اور مقدرت نہیں۔اس پروہ یہ بلندر وکی کرتا اور اقر ارکرتا ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ بیضد ا کا کلام ب-جوش كبنيا تامول- وراه م صاحب اى مضمون من آمے جل كرفر ماتے ميں كد: " انسه آوى السقدية "كامفهوم صاف فقول عن تقاضا كرتا ہے كداس على اوراس كے غير على بين ( تعلم كلا) امتياز بواور بينيس بوسكا جب تك كم سه كم وهشرطاعون ش متلا فد بول جنبول في خدا كسلسلم حكى ب غيورخداا ي كام (الهام) كاكرام ك لي ايماكر والا ہے کہ دشمنوں کی گردنیں نیچی کروا کرا قرار لے کہ کیا سیجے نہیں کہ قادیان دارالا مان ہے۔ پھرس لو ازبس ضروری ہے کہ بیربلا دعام طور برمحیط ہو۔اس لئے کہ کوئی کہنے کا موقعہ نہ یا سکے کہ قادیان ہی محفوظ نہیں رہا۔ بلکہ فلاں فلاں جگہ بھی محفوظ ہے۔ مسیح موجود نے خداسے خبر یا کربیا طلاع دی ہے کراس کے (بعنی مرزا قادیانی کے) احباب اور انسار اس غضب محفوظ رہیں مے اور انہوں نے دعوی کیا ہے کہ تمام شہراس زہر ہلاہل کے پیالد کو مجبوراً میس کے محرقادیان اس وقت اس وعافیت کے عہدیں آرام کرتا ہوگا بلکہ وہ اپنے شدیدترین خالفوں کو بھی کہتے ہیں کہ توبہ کرلویس تمہارے لئے دعا کروں گا اور یقین رکھتے ہیں کہ پاتائب جہاں کہیں ہوقادیان دارالا مان ہی میں ہے۔ چرا مے چل کر لکھتے ہیں کہ حضرت میں موعود علیدالسلام نے اپنی رائتی اور شفاعت کبریٰ کا مید مبوت بیش کیا ہے کہ قادیان کی نسبت تحدی کر دی ہے کہ وہ طاعون سے محفوظ رہے گا اورایل جماعت کےعلادہ اس جگہ کے ان تمام لوگوں کو جو اکثر دہربیطیع کفارمشرک اور دین حق سے ہلی كرنے والے بيں۔خدا كےمصالح ادر حكمت كے پیش نظرايينے سايہ شفاعت ميں لے ليا ہے۔ جيها كرآ ج يرسول يهلي خداتعالى في براجين احمديد من خردي تقى كد: "ماكان الله ليد عدنهم وانت فيهم "يعى خداان وعذاب علاك نيس كرے كارجب كروان ك درمیان ہے اور حضرت مدوح بار بار فرماتے ہیں کہ جہاں ایک بھی راست باز ہوگا اس جگہ کو خدانعالی اس مشتعل غضب سے بچائے گا۔اب اس الہام کے باطل ہونے کی دو بی صورتیں ہیں۔اوّل بیکہ لا ہور امرتسر وغیرہ اس طاعون ہے محفوظ رہیں۔ دوم بیکہ قادیان بھی طاعون میں جنلا ہوجائے۔آگے جاکر پھر کہتے ہیں کہ خداتعالی نے تنہا صادق کے طفیل قادیان کوجس میں اقسام اقسام کے لوگ رہے ہیں۔اپی خاص حفاظت میں لے لیاہے۔

امام صاحب اس مضمون کی اخیر میں کس زورو شور سے فرماتے ہیں کہ: ''ا بے نیچر بواور
اب ب باک زندگی کی چال چلنے والواور اے ند ہب اور خدا کو پرانے زمانہ کا مشغلہ کہنے والواور
اب بورپ کے عقل اور میانٹ کو خدا کے لاکھوں راست بازوں کے سیچ فلف پرتر چیج دینے والو
اور اے خدا کی صفت تکلم اور چیش گوئیوں پانسی اڑ آنے والواور اپنی ہوا و ہوں کے پرستارو! بولواور
سوچ کر بولو کیا تبہار بے نزدیک سیج موجود کے اس دعوی اور چیش گوئی میں خدا کی ہتی پرقر آن
کریم کی حقیقت پرخدا کے متصف بصفات کا ملہ ہونے پر یعنی ازل سے ابد تک متعلم ہونے پر چیکتی
ہوئی دلیل ٹہیں۔'' (خاکس ارعبدا کریم) اور بیان مورجہ ۱۹۰۱ بریل ۱۹۰۱)

گھر کی حفاظت کا الہام

تاظرین! اس طول طویل مضمون میں کیسی وضاحت سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر دوسرے شہروں میں طاعون نہ آئے تو بھی الہام جعوٹا اور اگر قاویان میں آ جائے تو بھی غلط۔ نیز کس قدرصاف الفاظ میں اعلان کیا گیا ہے کہ مرزا قادیانی کی برکت سے قادیان کے دہریہ مشرک اور بے دین بھی اس عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ کیونکہ الہام میں بہتی کا ذکر ہے۔ جماعت کا نہیں۔ اس سلم میں ہم نتیجہ بیان کرنے سے بیشتر اگر مرزا قادیانی کا ایک دوسرا الہام بھی ساویں تو غیر مناسب نہ ہوگا۔ مرزا قادیانی کواس سلم میں ایک اور الہام ہوا تھا کہ: 'انسی اسلامی کا جواس کھر میں دہتا الحداد نا بیٹن میں ہراس مخفی کی تفاظت کروں گا جواس کھر میں دہتا ہے۔ مرزا قادیانی اس کھر کی تشریخ میں فرماتے ہیں۔

گھر کامعنی

''ہرایک جو تیرے گھر کی چار دیواری میں ہے۔ میں اس کو بچاؤں گا۔اس جگہ پیٹیں سے میں اس کو بچاؤں گا۔اس جگہ پیٹیں س سمجھنا چاہئے کہ وہی لوگ میرے گھر کے اندر ہیں جو میرے اس خاک وخشت کے گھر میں بود وہاش رکھتے ہیں۔ میرے روحانی گھر میں داخل ہیں۔'' ود وہاش رکھتے ہیں۔ بلکہ وہ لوگ بھی جو میری پوری ہیروی کرتے ہیں۔ میرے روحانی گھر میں داخل ہیں۔''

ہاں اس جگہ مرزا قادیانی نے نہاہت ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے بیدالفاظ بھی درج فرمادیئے کدوعدہ صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو سچے دل سے بیعت کر چکے ہیں مطلب بیر تھا کداگر کوئی مرزائی مربھی جائے تو کھد بیاجائے کہ سچے دل سے ایمان نیس لایا تھا بلکہ منافق تھا۔ تاظرین!ان تمام حوالہ جات کا مطلب صاف ہے کہ قادیا ریمس طاعون تو بالکل نہیں آئے گی حتی کہ دہر میہ مشرک اور بے ایمان بھی محفوظ رہیں گے اور قادیان کے علاوہ بھی مرزائی جماعت اس عذاب سے محفوظ رہے گی۔اب آپ اس فیصلہ کن الہام کا حشر سنے کہ اس تعلی شوخی اور اشتہار بازی پرکوئی زیادہ عرصہ نہیں گذراتھا کہ قادیان میں بھی طاعون آ داخل ہوئی اور امت مرزا پر ہاتھ ڈالنا شروع کردیا۔ پہلے پہل تو چندونوں تک اس خبرکو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی گئے۔ لیکن آخرتا کی مجبورہ وکر مرزا قادیائی کو بیاعلان کرتا پڑا کہ:

قاديان ميں طاعون

" دوچونکه آج کل ہر جگہ مرض طاعون کا زور ہے۔ اگر چدقادیان میں نبیتا آرام ہے۔
لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس دفعہ دمبر کی تعطیلوں میں جیسا کہ پہلے اکثر اصحاب قادیان میں
جمع ہوجایا کرتے تھے۔ اب کی دفعہ بلحاظ ضرورت نہ کورہ بالا کے موقوف رکھیں اور اپنی اپنی جگہ پر
خدا تعالی سے دعا کرتے رہیں کہ وہ اس خطرناک اہتلاء سے ان کو اور ان کے اہل وعمیال کو
عیائے۔"
(البدرمورزہ ۱۹۰۲مبر۱۹۰۲م)

خور فرمایے کس طرح دلی زبان سے اعلان جاری کیا جاتا ہے کہ نسبتا آرام ہے۔ مزید سنئے۔ رینسبتا آرام کے بعد کیا ہوا۔ مرزا قادیا نی خود فرماتے ہیں کہ:'' طاعون کے دنوں میں جب کہ قادیان میں طاعون کا زور تھامیرالڑکا شریف احمد بھار ہوگیا۔''

(حقيقت الوي ص٨٨ خزائن ج٢٢ ص٨٨)

مرزائی دوستو! قادیان پی زوردارطاعون کی رسید طاحظه فرمایئ اورالهام کی صداقت کی دادد بیجئے اورائیمی تک آپ کی آلی شدہوئی ہوتو مزید سنئے۔اخبار بدررقمطراز ہے کہ: "قادیان میں طاعون نے صفائی شروع کردی۔ نیزاے خداہماری جماعت سے طاعون کواٹھا لے۔"
میں طاعون نے صفائی شروع کردی۔ نیزاے خداہماری جماعت سے طاعون کواٹھا لے۔"
میں طاعون نے صفائی شروع کردی۔ نیزاے خداہماری جماعت سے طاعون کواٹھا کے۔"

انتهاء بيخود مرزا قادياني كي كمريس طاعون كاكيس موا-

(حقيقت الوحي ص ٣٢٩ فزائن ج٢٢ ص ٣٣٢)

قادیان میں طاع کی جاہ کاری کا اندازہ کرنے کے لئے بیام بھی خالی از دلچیں نہ ہوگا کہ اخبار اہل صدیث نے ان رانہ میں قادیان میں طاعون سے مرنے والوں کے اعدادوشار بیان کرتے ہوئے تابت کیا تھا کہ قادیان جومش ایک گاؤں کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس کی کل

آ بادی (اس دفت ) ۰۰ ۱۲۸ فراد پرمشتل تقی اس بین ۱۳۳ آ دی طاعون سے مرے ہیں ۔ادسط تعداد یومیہ۵، بنتمی اور نامی گرامی مرزائی اس طاعون کی نذر ہوئے۔

تاظرین!غورفرهایئے جسگاوک کاساتواں حصدطاعون کی نظر ہوجائے۔اس کی جاہی بربادی میں کیا گئرت افتر اوادر جموث ہونے میں کیا کام؟ بربادی میں کیا شبہ؟ اور الہام کے منگرت افتر اوادر جموث ہونے میں کیا کام؟ زمانہ طاعون میں مرز اقادیانی کے دجل وفریب کی جیرت انگیزیاں نوسیع مکان کا چندہ

ناظرین! ہم حمران ہیں کہ مرزا قادیانی کے دجل وفریب کا اظہار کن لفظوں میں کریں ہے آگھ نے جو کچھ ہے دیکھا لب پہ آسکتا نہیں

امید ہے کہ آپ بھی مندرجہ ذیل دو واقعات پڑھ کر ہماری تقید این فرمائیں گے۔ آپ پڑھآئے ہیں کہ مرزا قادیانی کوالہام ہوا تھا کہ بٹس تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں گااور مرزا قادیانی نے اس کامعنی بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ گھرسے مرادخاک دخشت کا گھر نہیں۔ بلکہ روحانی گھرہے ادر میری تعلیم پرصدق دل ہے ممل کرنے والے جہاں کہیں بھی ہوں اس گھر بیس شامل ہیں۔اس عبارت کو کھو فار کھتے ہوئے مندرجہ ذیل حوالہ فورسے پڑھئے۔

(کشی نوح ۲۰ ۲۰ بخرائن ج۱۹ ۱۳ کیف) ناظرین! کیا اب بھی مرزا قادیانی کے دنیا دار ار دنیا پرست ہونے میں کوئی شبہ باتی ہے۔ ایک طرف تو گھر سے مراد روحانی گھر ہتاتے ہیں اور دوسری طرف خاک وخشت والے دوسرى حيرت انگيز چالاكى ،كيامرزا قادياني كوايخ الهام پرايمان تقا؟

مرزا قادیانی آپ الهام اور ٹیکہ کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: '' جمیں تو اپنے الهام ہی پیش المهام ہی پیش المهام پی کامل یقین ہے کہ جب افسران گورنمنٹ جمیس ٹیکہ لگائے آئیں گے تو ہم اپنا الهام ہی موجودگی میں ٹیکہ لگانا گناہ ہے۔ کیونکہ اس طرح تو فابت ہوگا کہ ہماراایمان اور مجروسہ ٹیکہ پرہے۔اللہ تعالیٰ کے کرم اور وعدہ پڑئیس۔''

(ملفوظات مرزاحمه جهارم ص ۲۵۷)

مرزاقادیانی کی اس عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر وہ البہام تفاظت از طاعون کی موجود گی میں ٹیکہ وغیرہ دنیاوی اور مادی احتیاط سے کام لیس کے قوالبہام الٰہی سے بے یقین ثابت ہوں گے۔ ناظرین مندرجہ عبارت کو ذہری تشین رکھتے اور صاحبزادہ مرزا بشیر احمد ایم۔اے کا مندرجہ ذیل بیان پڑھئے کہ:' طاعون کے ایام میں حضرت سے موجود فینائل لوٹے میں بال کر کے مندرجہ ذیل بیان پڑھئے کہ: ' طاعون کے ایام میں حضرت سے موجود فینائل لوٹے میں بال کر کے خودا پنے ہاتھ سے گھر کے پا خالوں اور تالیوں میں جا کر ڈالے تھے۔ نیز گھر میں ایندھن کا بڑا ڈھیر لکواکر آگے بھی جلوایا کرتے تھے۔ تاکہ ضردرساں جراثیم مرجادیں اور آپ نے بہت بری ہمنی لکواکر آگے۔ بھی جلوایا کرتے تھے۔ اس کی اتنی گری ہوتی تھی کہ جب آئیسٹھی کے شنڈ ا ہو اور تمام درواز سے بند کر دیے جاتے تھے۔ اس کی اتنی گری ہوتی تھی کہ جب آئیسٹھی کے شنڈ ا ہو جانے کے ایک عرب انگیسٹھی کے شنڈ ا ہو جانے کے ایک عرب انگیسٹھی کے شنڈ ا ہو جانے کے ایک عرب انگیسٹھی کے شنڈ ا ہو جانے کے ایک عرب انگیسٹھی کے شنڈ ا ہو جانے کے ایک عرب بھی کی طرح تیتی ہوتا تھا۔''

(سيرة البدى جهس٥٩)

اور سننے: حضور کو بٹیر کا گوشت بہت پہند تھا۔ مگر جب سے ہنجاب بیں طاعون کا زور ہوا۔ بٹیر کھانا چھوڑ دیا۔ بلکہ نع کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس کے گوشت میں طاعونی مادہ ہوتا ہے۔

اورسنے: وہائی ایام میں حضرت صاحب آئی احتیاط فرمائے کہ اگر کسی خط کوجو وہا والے شہرے آتا، چھوتے توہا تھے مضرور وھولیتے۔ سے آتا، چھوتے توہا تھے مضرور وھولیتے۔

مرزائی دوستو! اگر فیکدلگانے سے الہام اللی پر ایمان نہیں رہتا تو بیا حتیا تیں کرنے دالا کون ہوا؟ فرق صرف بیہ ہے کہ فیکد لگوانے سے خطرہ تھا کہ لوگ اعتراض کریں سے اور بیہ احتیاطیس اعدون خانہ ہوتی تھے گر

مرزائى ترقى كاراز

چندہ کے علاوہ دوسرا فاکدہ مرزا قادیانی کو بیہ ہوا کہ کمزورا بمان اور تو ہم پرست لوگ طاعون کا زورد کیچہ کر دھڑ ادھڑ مرزائی ہونے لگ گئے ۔خیال تھا کہ شایداس طرح پچ جا کیں ۔جیسا کہ اعلان ہور ہا تھا کہ حوالہ ملاحظہ فر ہاہیے۔

صاحبزادہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ: "اگر اشاعت سلسلہ کی ترقی کا بغور مطالعہ کی برقی کا بغور مطالعہ کیا جائے ہوں کے جس سرعت کے ساتھ طاعون کے زمانہ میں سلسلہ کی ترقی ہوئی۔ ایسی سرعت آج تک کسی زمانہ میں نہیں ہوئی۔ نہ طاعون کے پہلے نہ بعد۔"

خليفه قاديان كابيان

''کہ جن دنوں اس بیاری کا پنجاب میں زورتھاان دنوں میں بعض اوقات پانچ پانچ سو آ دمیوں (بلکہ ہزار ہزار الفصل مور خہ ۹ رمارچ ۱۹۱۸ء) کی بیعت کے قطوط ایک ایک دن میں حضرت مرزا قاویانی کی خدمت میں پہنچتے تھے۔'' (سیرۃ المبدی ۴ میں سے)

مرزائی دوستو! کیابیسارے آ دی علی وجہ البقيرت مرزائی ہوئے تھے بايمن وہم پرتی

اور بھیڑ جال کے طور پر؟

طاعون كب جائے گى

مرزاقادیانی نفرمایاتها که: "ان الله لا یغید سا بقوم حتی یغیدوا ما بسانه سا بقوم حتی یغیدوا ما بسانه ساز فسهم کی شده تا که کرد ورنیس کرےگا۔ جب تک کروگ ان خیالات کودور شرکیس جوان کے دلول میں ہیں جب تک وہ خدا کے دسول اور مامور ( لینی مرزاقادیانی ) کوندمان لیس مرتب تک طاعون دورنیس ہوگی۔"

(وافع البلاء ص٥ بغزائن ج٨١ص٢٦٥ وفض

مرزائی دوستو! کیا ایہا ہوا کیا طاعون دور ہونے سے پہلے ساری دنیا نہ سہی سارا پنجاب یا سارا قادیان مرزا قادیانی پرائیان لے آیا تھا؟ اگر اس سے پہلے طاعون چلی گئی تو الہام کیسے سیا ہوا۔

ناظرین! ہم معافی چاہتے ہیں کہ یہ باب خلاف تو تع طوالت پکڑ گیا۔ اگر چہ بیضمون ہنوز تھے بینکیل ہے۔ تاہم اس پر کفایت کرتے ہیں۔ آپ اس پیش گوئی کی ابتداء اور انتہاء کے علاوہ اس سلسلہ میں مرزا قادیانی کی ہیرا پھیری اور دجل وفریب ملاحظہ فرمائے اور انصاف سیجئے كەلىياد ھوكە بازانسان نبوت مىيىت كەنطى نظرراست بازانسان كىلانے كائستى موسكتا ہے؟ ٢٨.....مولا تا ثناءاللەقاديان ميں

اکور۲۱ اواون شاءاللہ کا مرائی جا عت ہے ہوا۔ مناظرہ میں امت مرزا کی کیا گت بنی۔ ای سے اندازہ ہوسکا مناظرہ مرزائی جماعت سے ہوا۔ مناظرہ میں امت مرزا کی کیا گت بنی۔ ای سے اندازہ ہوسکا ہے کہ مرزائی مولو ہوں نے جب قادیان جا کر'' ٹم بیٹی'' سائی تو مرزا قادیائی نے مولا نا مرحوم کو کی قتم کی فورا آئیک کتاب اعجاز احمدی لکھے ماری۔ کتاب ذکورہ میں مرزا قادیائی نے مولا نا مرحوم کو کی قتم کی گالیاں اور کونیٹیں ہیجج ہوئے ساا پر تحریز مایا کہ:''اگر مولوی شاءاللہ سے بین تو قادیان آ کرکی پیش گوئی کوجھوٹی فابت کریں تو آئیں ہر پیش گوئی پرائیک سوروپیانعام دیاجائے گا اور آ مدور فت کا کرایے علیدہ مولوی شاءاللہ نے کہا تھا کہ سب پیش گوئیاں جھوٹی لکلیں۔ ہم ان کود توت دیتے ہیں کرایے علیدہ مولوی شاءاللہ نے کہا تھا کہ سب پیش گوئیاں تم وٹی لکلیں۔ ہم ان کود توت دیتے ہیں کو فیل میں ہے۔ تو گویا پندرہ ہزار رو پیمولوی صاحب نے جا ئیں گے۔ اس کے علاوہ اس وقت میرے ایک لاکھ مرید ہیں۔ کہا اگر ہیں مولوی صاحب کے لئے ایک ایک روپیہ بھی اس وقت میرے ایک لاکھ مرید ہیں۔ کہا اگر ہیں مولوی صاحب کے لئے ایک ایک روپیہ بھی صاحب کی ایک ایک روپیہ بھی صاحب کی ایک ایک روپیہ بھی صاحب کی ایک ایک ایک روپیہ بھی صاحب کی نظر ہوگی۔''

تاظرین! مرزا قادیانی کی اس عبارت پر دوباره غور کیجے کہ ڈیڑھ سو پیش گوئی جھوٹی ہونی ہونے کہ صورت میں بھی مرید ہی رہیں گے اور نذرانے بھی دیں گے۔عقیدت ہوتوالی ہو۔

اس کے ساتھ ہی مرزا قادیانی نے ایک اور الہام شائع کردیا کہ مولوی تناء اللہ پیش کوئیاں کی پڑتال کے لئے ہرگز ہرگز قادیان نہیں آئیں گے۔ (اعجازا تعریص سے)

تاظرین! غور فرمایئے کہ کس زور شور سے اعلان کیا جارہا ہے کہ مولوی صاحب ہرگز ہرگز قادیان نہیں آئیں گے۔خیال تھا کہ قادیان ہمارا مرکز ہے۔ہمارا گاؤں ہے اوراس جگہ ہمارا ہی افتد ارہے ۔مولوی صاحب شاید آنے سے ڈرجائیں۔جیسا کہ عام اصول ہوتا ہے کہ دوسر ہے کے گھر جاکراس کی تر دید کرنامشکل ہوتا ہے۔ گر قربان جائیں شیر پنجاب حضرت مولا نام حوم کے کہ آپ ان تمام خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے محض اتمام جحت کے لئے مور خدار جنور ی

## بسم الله الرحمن الرحيم!

بخدمت مرزاغلام احمد صاحب رئیس قادیان! خاکسار آپ کی دعوت مندرجه اعجاز احمد کی صسحت می دوحت مندرجه اعجاز احمد کی صسحت کے مطابق اس وقت قادیان میں حاضر ہے۔ جناب کی دعوت بحول کرنے میں آج کے دم ضان شریف مانع رہا۔ ورنداتی دیرنہ ہوتی۔ میں اللہ جل شاند کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ جھے جناب سے کوئی ذاتی خصومت اور عناد نہیں۔ چونکہ آپ بقول خود ایسے عہدہ جلیلہ پر ممتاز اور مامور ہیں جو تمام نی نوع کی ہدایت کے لئے عموا اور جھے چیسے مخلصین کے لئے خصوصا ہے۔ اس لئے مجھے قوی امید ہے کہ آپ میری تغییم میں کوئی وقیقہ فروگذ اشت نہ کریں مے اور حسب وعدہ مجھے اجازت بخشیں مے کہ میں مجمع میں آپ کی پیش کوئیوں کی نسبت اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ میں مکرر آپ کواپ اخلاص اور صعوبت سفر کی طرف توجہ دلاکر ای عہدہ جلیلہ کا واسط دے کرگذارش کرتا ہوں کہ آپ جھے ضرور ہی موقع دیں۔

(راقم ابوالوفا ثناءالله موريه واجنوري ١٩٠١م، بونت سوابيجون)

غور فرمائے! خطے ایک ایک لفظ سے اخلاص فیک رہاہے ۔ قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ بجھے آپ سے کوئی عنا ذہیں ۔ حض تحقیق تن کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ برائے مہر ہائی جھے مجھا ہے۔ میں آپ کے بلانے پر آیا ہوں۔ وعدہ پورا سیجے گر آگے سے جواب س قدر سخت اور مایوں کن آٹا ہے۔ مرزا قادیانی کا خط بہت طویل ہے۔ لیکن ہم اسے من وکن درج کئے دیتے ہیں۔ تا کہ آپ جواب کے علاوہ مرزا قاویانی کی دماغی اور قلی پریشانی کا اندازہ لگا سیس۔

مرزا قادیانی کی طرف سے جواب

## بسم الله الرحيم الرحيم!

"نحمده ونصلي على رسوله الكريم · از طرف عائذ باالله غلام احمد عافاالله "

۔ خدمت مولوی ثناء اللہ صاحب! آپ کارقد پہنچا۔ اگر آپ لوگوں کی صدق دل سے
مینیت ہو کہ اپنے شکوک وشہات پیش گوئیوں کی نسبت یا ان کے ساتھ اور امور کی نسبت جود ہوئی
سے تعلق رکھتے ہیں۔ رفع کراویں۔ توبیآ پ لوگوں کی خوش تمتی ہوگی اور اگر چہ جس کئی سال
ہوگئے۔ اپنی کتاب انجام آتھم جس شائع کر چکا ہوں کہ جس اس گروہ خلاف سے ہرگز مباحثات
میس کروں گا۔ کیونکہ اس کا نتیجہ بجز گندی گالیوں کے اور اوباشانہ کلمات سے نے دور پھھ تا ہر ہے۔

ہوا یکر میں ہمیشہ طالب حق کے شبہات وور کرنے کو تیار ہوں۔ اگر چہ آپ نے اس رقعہ میں دعویٰ کردیا ہے کہ میں طالب حق ہوں۔ مر جھے اس میں تامل ہے کہ آپ اپنے اس دعویٰ برقائم رہ سکیں۔ کیونکہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ ہر بات کوکشال کشال نغواور بیہودہ مباحثات کی طرف لے آتے ہیں اور میں خداتعالی عمد کر چکا موں کدایے لوگوں سے ہرگز مباحثات نہ كرول كاسوده طريق جومباحثات سدور ب-وهيب كرآب اسم صلدكو طيكرنيك لے اوّل بیاقرار کریں کہ آپ منہاج نبوت سے باہر نہ جائیں گے اور دہی اعتراض کریں گے جوآ تخضرت الله ياحضرت موى عليه السلام، حضرت عيسى عليه السلام اورحضرت يونس عليه السلام يرعا كدند موتا مواور حديث اورقر آن كى پيش كوئيون يرز دنديري موروسرى شرط يهوكى كرآپ زبانی بولنے کے عجاز ہر گزندہوں کے صرف آپ مخصر سطرتح یدد سے دیں کہ میرابیا عراض ہے۔ چرآپ كوعين مجلس من جواب سايا جائي اعتراض لمبا لكھنے كى ضرورت نہيں۔ ايك سطريا دوسطر کافی ہے۔ تیسری شرط میدو کی کہ ایک دن میں آپ صرف ایک بی اعتراض پیش کرسکیں مے۔ کیونکہ آپ اطلاع دے کرنہیں آئے۔ چورول کی طرح آ مجے ہواور ہم ان دنوں بیاعث کم فرصتی اور کام طبع کتاب تین کھنے سے زیادہ وقت خرج نہیں کر سکتے۔ یا در ہے کہ یہ ہر گرنہیں ہوگا كه آپ عوام كالانعام كے روبرووعظ كى طرح لبى كفتگوشروع كرديں۔ بلكه آپ نے بالكل منه بندر كمنا موكار بيسي مم ويم تاكد كفتكوم باحد كرمك عن ندموجائ -اول صرف ايك ييش كوئى کے متعلق اعتراض کرتا ہوگا۔ تین محضے تک میں اس کا جواب دے سکتا ہوں اور ہر گھنٹہ کے بعد آپ ومتنب کیاجائے گا کداگرآپ کی تسلی ٹیس ہوئی تو اور لکھ کر چیں کرو۔ آپ کا کام نہیں کہ اپنا اعتراض لوگوں کوسنادیں۔ بلکہ ہم خود پڑھ لیں گے۔ مگر چاہئے کہ ۲،۳ سطرے زیادہ نہ ہوں۔ اس طرز میں آپ کا کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ آپ توشبہات دور کرانے آئے ہیں اور بیطریقہ شبہات دور کرانے کا بہت عمدہ ہے۔

یں بآ واز بلندسنادوں کا کہ اس پیش گوئی پرمولوی ناء اللہ کو بیاعتر اض ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ اس طرح تمام وساول دورکردیئے جائیں گے۔ کیکن اگریہ چاہوکہ بحث کے رنگ میں آپ کو موقعہ دیا جائے تو یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ چودھویں جنوری تک میں اس جگہ ہوں چرام ارجنوری کو ایک مقدمہ پر جہلم جاؤل گا۔ سواگر چہ بہت کم فرصت ہے۔ لیکن چودہ جنوری تک تین کا مختشت ہے۔ لیکن چودہ جنوری تک تین کھنٹ تک آپ کے لئے خرج کر سکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ نیک نی سے کام لیں تو یہ ایک ایسا طریق ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ورنہ ہمارا اور آپ لوگوں کا مقدمہ آسان پر ہے۔خود

خداتعالی فیصلہ کردے گا۔ سوج کردیکھ لوکہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ بذر بعید تحریر جود دسطرے زیادہ شہو ایک ایک گفت بعد اپنے شبہات پیش کرتے جا ئیں اور بیں وہ وسوسہ دور کرتا جا وک گا۔ ایسے صد ہا آ دمی آتے ہیں اور اپنے وساوس دور کرالیتے ہیں۔ ایک بھلا مانس اور شریف آ ومی ضروراس بات کو پند کرے گا۔ کیونکہ اس کو تو اپنے وسواس دور کرانے ہیں اور پھی خرض نیس ۔ لیکن وہ لوگ جو ضدا سے نہیں ڈرتے ان کی تو نیتیں اور ہوتی ہیں۔ بالآخر اس غرض کے لئے کہ اگر آپ شرافت اور ایمان رکھتے ہیں تو قادیان سے بغیر تصفیہ کے خالی نہ جادیں۔ دو قسموں کا ذکر کرتا ہوں۔

اقل ..... چونکدانجام آتھم میں خداتعالی سے قطعی عہد کر چکا ہوں کدان لوگوں سے کوئی بحث نہیں کروں گا۔ اس وقت پھراس عہد کے مطابق قسم کھا تا ہوں کہ میں زبانی بات آپ کی کوئی نہ سنوں گا۔ صرف آپ کو یہ موقعہ دیا جائے گا کہ آپ اقرال ایک اعتراض جو آپ کے خیال میں سب سے برنااعتراض کی چیش گوئی پر ہوایک سطریا دوسطر حد تین سطر لکھ کرچیش کریں۔ یہ قو میری طرف سے خداتعالی کی قسم ہے کہ میں اس سے باہز نہیں جاؤں گا اور کوئی زبانی بات نہیں سنوں گا اور آپ کی مجال نہ ہوگی کہ آپ لفظ بھی زبانی بول سکیں اور آپ کو خداتعالی کی قسم دیتا ہوں کہ آگر آپ سے ول کہ آگر آپ سے ول کہ آگر آپ سے ول سے آپ تی بین ہوجا سے اور ناخی فقتہ فساد میں عمر ضائع نہ کریں۔ اب ہم دونوں میں سے ان دونوں تعموں سے جو شخص انحراف کرے گا۔ اس پر خدا کی لعن سے اور خدا کر بے وہ اس لعنت کا پھل بھی ای زندگی میں دیکھ لے۔ سواب میں دیکھوں گا کہ آپ سنت نہوی کے مطابق اس عہد مو کہ گھا ہوتا ہے گا اور آپ کو بلایا جائے گا اور عام دیکھوں آپ کے مطابی وساوی دورکر دیئے جائیں گے۔''

(الهامات مرزاص ۱۱۱،۱۱۹، الفضل قاديان موردد ٣٠ رجولا كي ١٩٣٧ء)

ناظرین! ہم نے اتفاطویل خط کہ آپ پڑھتے پڑھتے بھی اکتا گئے ہوں ہے محض اس لئے نقل کیا ہے کہ کسی قادیانی کو جائے اعتراض نہ ہو۔ دیکھئے ایک دوسطرے مضمون سے کتنے صفحات پر کردیئے ہیں۔ایک ایک بات کوچا رچار پانچ پانچ پارڈ ہرایا جار ہا ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کوقادیان میں دیکھ کر مرزا قادیانی پھھ ایسے کھو گئے ہیں کہ اپنے آپ کی بھی خرنہیں رہی گھرا ہٹ میں جواب کھورے ہیں۔معلوم ہیں کیا کھا جا چکا ہے اور کیا لکھنا ہے۔ پھر لطف یہ کہ کم فرصتی کا عذر بھی ساتھ ہے۔

روستو! و مکھتے کیما مالیسانہ جواب ہے۔خود تحقیق حق بعنی بحث کے لئے بلایا ہے اور

اس وقت اتی ولیری ہے کہ انعام مقرر ہور ہا ہے۔ الہام شاکع کیا جارہا ہے کہ ہرگز نہیں آئیں گے گر جب حریف کو مدمقائل پایا تو حواس باختہ ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ چوروں کی طرح آگئے ہیں۔ ہیں تو انجام آئھ مطبوعہ ۱۸۹۱ء ہیں خداتھ الی سے عہد کر چکا ہوں کہ مباحثہ نہیں کروں گا۔ مرزا قادیا نی سے کون ہو تھے کہ اگر آپ ۱۸۹۱ء ہیں واقعی مباحث ترک کرنے کا عہد کر کے تھے تو آپ نے مولوی صاحب کو فوم ۱۹۰۳ء ہیں قادیان آنے کی وقوت ہی کیوں دی تھی۔ شاید بھول کر بلالیا ہوگا۔ خیال ہوگا کہ کس نے آئا ہے۔ چلوالہام کی صدافت کا پروپیگنڈ اندی کریں گے۔ گر قربان جائیں مولوی صاحب پر کہ بمصداق دروغ گورا بخانہ باید رسانید! قادیان جانے سے نہ قربان جائے والی اوقعہ بھی مایوں نہ ہوئے۔ بلکہ اتمام جمت کے لئے جوالی رقعہ بھی خدمت مرزا قادیانی ہیں چیش کردیا۔

مولوی صاحب کی طرف سے جواب الجواب

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى · اما بعد! "از فاكر (ثاءالله)

بخدمت مرزاغلام احمر صاحب! آپ کا طولا فی رقعه ملا گرافسوں کہ جو پھی تمام ملک کو گمان تفاوہ بی ظاہر ہوا۔

جناب والا اجب کہ ہل حسب دعوت اعجاز احمدی حاضر ہوا ہوں اور اپنے پہلے رقد ہل اس کا حوالہ بھی دے چکا ہوں تو بھر ان طول کلائی جو آپ نے کی ہے۔ بجر عادت کے اور کیا معنی رکھتی ہے۔ جناب من اس عاجز کو تحقیق حق رکھتی ہے۔ جناب من اس عاجز کو تحقیق حق رکھتی ہے۔ کہ آپ اعجاز احمدی ہیں اس عاجز کو تحقیق حق النعام لواور اس رقعہ ہیں اور لکھتے ہیں کہ میری پیش گو نکول کو خلط خابت کر وتو مبلغ سوروپیے فی پیش گو کی انعام لواور اس رقعہ ہیں جھے ایک دوسطریں لکھنے پر پابندی کرتے ہیں اور اپنے لئے تین گفتہ ہو ہو ہے کہ کرنے تالا اذا قعسمة ضعید زی "کیا بیانصاف ہے؟ بھلا یہ بھی کوئی تحقیق کا طریقہ ہے کہ میں تو دوسطری کھوں اور آپ بین گفتہ فرماتے جا کیں۔ اس سے قوصاف بچھ ہیں آتا ہے کہ آپ میں تو دوسطری کھوں اور آپ ہیں اور اپنی وعوت سے انکاری اور تحقیق سے اعراض کر رہے ہیں۔ جس کے لئے آپ نے بجھے در دولت پر حاضر ہونے کی وعوت دی تھی۔ اس سے عمدہ تو میں امر تسر میں بیٹھے ہی کر سکنا تھا اور کر چکا ہوں۔ گر چونکہ میں اپنے سٹر کی صعوبت یاد کر کے بلائیل دمرام میں بیٹھے ہی کر سکنا تھا اور کر چکا ہوں۔ گر چونکہ میں اپنے سٹر کی صعوبت یاد کر کے بلائیل دمرام میں بوئے ہی کر سکنا تھا اور کر چکا ہوں۔ گر چونکہ میں اپنے سٹر کی صعوبت یاد کر کے بلائیل دمرام میں وقعین سطر ہی کھوں گا اور آپ بلا شک تین کھنے تقر پر کریں۔ گر اتی اصلاح ہوگی کہ میں دوشن میں دوشن سطر ہی کھوں گا اور آپ بلاشک تین کھنے تقر پر کریں۔ گر اتی اصلاح ہوگی کہ میں دوشن

سطریں بھٹے میں خود پڑھ کرسناؤل گا اور ہر گھنٹہ کے بعد ۵منٹ عددس منٹ آپ کے جواب کی نبست رائے طاہر کروں گا اور چونکہ جمع آپ پیند نبیس کرتے۔اس لئے فریقین کے پچیس پچیس آدی ہوں گے۔آپ میرا بلااطلاع آٹا چوروں کی طرح فرماتے ہیں۔ کیا مہما نوں کی خاطرات کو کہتے ہیں۔ اطلاع ویٹا آپ نے شرط نبیس کیا تھا۔ علاوہ اس کے آپ کوآسانی اطلاع بھی ہوگئ ہوگئ موگ ۔آپ جومضمون سنا تمیں گے وہ اس وقت جمھے وے دیا جائے گا۔ کاروائی آج ہی شروع کر موگ ۔آپ جومضمون سنا تمیں گے وہ اس وقت جمھے وے دیا جائے گا۔کاروائی آج ہی شروع کر دی جائے۔ میں آپ کا جواب آنے پر مختصر سوال بھیج دوں گا۔ باقی لعنتوں کے متعلق وہی عرض ہے جومدیث میں موجود ہے۔

ناظرین اِغور فرمایئے کہ مولوی صاحب نے اس مایوں کن رقعہ کا جوسر اسر بے انصافی اور دفع الوقتی پوجی تھا۔ کیسا معقول جواب دیا۔ معمولی سی اصلاح کے ساتھ مرز اقادیانی کی تمام شرائط منظور کر لیں۔ مقصد صرف یہ تھا کہ سفر کر کے آیا ہوں۔ افہام تفہیم کے بغیر نہ جاؤں۔ چونکہ مرز اقادیانی کو اپنی کمزوری کا پوری طرح احساس تھا اور بحث کے نتائج کو آنکھوں سے دیکھ رہے سے سے مولی ترمیم بھی منظور نہی اور مریدوں سے آخری جواب کھوادیا۔ مرز اقادیانی کی طرف سے جواب الجواب

"بسم الله السرحمن الرحيم، حامداً ومصليا" مولوى ثناءاللدا پكارقد حضرت امام الزمان من موثود، مهدى معبود عليه الصلاة والسلام كي خدمت مبارك بيس سناديا كيا- چونكه مضا بين ال روتصب الميز تقر جوطلب تق سے بعدالمشر قين كي دوري اس سے صاف ظاہر ہے۔ لبندا حضرت اقدى كي طرف سے بهي جواب آپ كوكافي ہے كدا پكوتش تق منظور نہيں ہے۔ حضرت انجام آتھم اور آپ كے جواب ميں مرقوم خط ميں تم كھا چكے ہيں اور الله تعالى سے عبد كر يك جمياحث كي شان سے خالفين كر ساتھ كوكى تقرير ندكريں كا ور فظاف معام دو الله كوكى مامور من الله كيوں كركى فعل كا ارتكاب كرسكا ہے؟ لبندا آپ كي اصلاح جو بطرزشان مناظرہ آپ نے لكھى ہوہ ہر كر منظور نہيں۔

خا کسار محداحس بحکم حضرت امام زمان مور خدا ارجنوری ۱۹۰۳ء گواه شد: محمد سرور واپوسعید عفی عنه \_

الغرض جب مرزا قادیانی کی طرح بھی اپنی ضدے ندہے اور مولوی صاحب کی کوئی بات مائے پر تیار نہ ہوئے تو مولوی صاحب قادیان میں تردید مرزا پر لیکچردے کرنا کام مگر کامیاب واپس آئے۔(یعنی اتمام مجت کے بعد)

ناظرین! چاہے تو یہ تھا کہ مرزائی جماعت مولوی صاحب کو قادیان میں دیکھتے ہی مرزاقادیانی کادامن چھوڈ کرمولوی صاحب کی جماعت حقہ میں شامل ہو جاتی۔ کیونکہ مرزاقادیائی نے الہام شائع کیا تھا کہ مولوی صاحب قادیان نہیں آئیں گے۔ مگر مولوی صاحب جادھ کے۔ مگر مرزائی جی کہ نہوں نے مرزاقادیائی کے الہام کا بیانجام اوران کی تھیراہث بزدلی اور فرار کواپی آئھوں دیکھا مگر شرے میں نہ ہوئے۔

79 ..... ڈاکٹر عبد انکیم پٹیالوی اور مرزا قادیانی دو ملہمین میں الہامی معرک آرائی ناظرین! آپ گذشتہ باب میں کمتوب مرزا بنام مولانا ثناء اللہ میں مرزا قادیانی کا یہ نظرہ پڑھآتے ہیں کہ ''میرااور آپ لوگوں کا دعویٰ آسان پر ہے۔خود خدا تعالیٰ فیصلہ کردےگا۔'' اس فظرہ کو ذہن شین رکھے اوراس باب کا مطالعہ فرمائے۔

ڈاکٹر عبدائکیم پٹیالوی صف اڈل کے مرزائی تھے۔ جنہیں بالآ خراقوبہ کی توثیق نصیب ہوئی اور جن کے ہاتھوں بالآ خرمرزا قادیانی کا کذب روز روشن کی طرح عیاں ہوا۔ سب سے پہلے آپ مرزائیت میں ڈاکٹر صاحب کا مقام معلوم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل اشارات ڈیمن تھین بچھے۔

ا ...... مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: "صدیث شریف میں آتا ہے کہ مہدی کے پاس ایک تھیں ہونی کتاب ہوگی۔ جس میں اس کے قین سوتیرہ مریدوں کے نام درج ہوں گے۔ وہ پیش گوئی اب پوری ہوگئی۔ بموجب مشا صدیث کے بیابیان کرنا ضروری ہے کہ بیتمام اصحاب خصلت صدیتی وصفا رکھتے ہیں اور وہ یہ ہیں۔ پھر اس کے آگے مرزا قادیانی ان تین سوتیرہ صاحبان خصلت صدیق وصفا کا نام درج فرماتے ہیں۔ چن میں ۹۵ انمبر پر ڈاکٹر صاحب کا نام صحبان خصلت صدق وصفا کا نام درج فرماتے ہیں۔ جن میں ۹۵ انمبر پر ڈاکٹر صاحب کا نام ہے۔ " (ضمیرانجام آتھم ص ۱۳۵ میرانی جا اس ۲۳۷ میں ۱۳۲۵ میں ۱۳۲۵ میں میں ۱۳۳۵ میراندی اس ۲۳۵ میں دورج کو میرانجام آتھم ص ۱۳۵ میرانی جن میں ۱۳۵۰ میراندی اس ۲۳۵ می

۲ ...... اور سفتے: ازالہ اوہام میں ڈاکٹر صاحب کا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیا ہے کہ: ''جی فی اللہ میاں عبدا تکیم خال جوان صالح ہے۔ علامات رشد وسعاوت اس کے چیرہ سے نمایاں میں۔ زیرک اور نہیم آوی میں۔ انگریزی زبان میں عمدہ مہارت رکھتے ہیں۔ میں امیدہ رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی خدمات اسلام ان کے ہاتھ سے پوری کرےگا۔''

(ازالهاوبام ص٨٠٨ فرزائن جسم ١٥٥٥)

اورسنتے:

سسس ڈاکٹر صاحب نے مرزائیت کے زمانہ میں ایک تفییر قرآن کھی تھی۔ مرزا قادیانی اس تفییر قرآن کھی تھی۔ مرزا قادیانی اس تغییر کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ:''ڈاکٹر صاحب عبدا تحکیم خان بی۔ اے نے کمال محنت کے ساتھ تھنیف فرمایا ہے۔ نہایت عمدہ شیریں بیان اس میں قرآنی تکات خوب بیان کئے گئے ہیں۔ بہتھیردلوں پر اثر کرنے والی ہے۔''

بقول مرزا قادیانی ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں خداتعالیٰ کوخدمت اسلام لینا منظور تھا۔ اس لئے ۲۰ سال مرزائیت میں ضائع کرنے کے بعد بالآ خرتوبہ کی توفیق ملی اور وہ مرزا قادیانی نے اپنی تمام سابقہ تحریرات کونظر مرزا قادیانی نے اپنی تمام سابقہ تحریرات کونظر انداز کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی غدمت شروع کردی کہ ایسا ہے، ویسا ہے۔ یہ ہے، وہ ہے گئیاہے، کاناہے وغیرہ وغیرہ۔

حتیٰ کہ ڈاکٹرصاحب کی اس تغییر کے متعلق جس کی تعریف مرزا قادیانی کے الفاظ میں آپریف مرزا قادیانی کے الفاظ میں آپ بھی پڑھ آئے ہیں۔ارشاد فرمادیا کہ:'' ڈاکٹر عبدائحکیم صاحب کا اگر تقو کی تھے ہوتا تو وہ بھی تغییر کلھنے کا نام نہ لیتا۔ کیونکہ وہ اس کا اہل ہی نہیں تھا۔اس کی تغییر میں ذرہ بھرروحانیت نہیں اور نہ می طاجری علم کا بچھ حصہ۔'' بی طاجری علم کا بچھ حصہ۔''

تاظرین! مرزا قادیانی کی راست گفتاری ملاحظه فرمایے کہ جب تک ڈاکٹر صاحب مرزائی رہے وہ جوان صالح تھے اور علامات رشد وسعادت ان کے چہرہ سے نمایاں تھیں اور وہ زیرک اور فہیم آ دمی تھے اور خدمات اسلام کے اہل تھے خصلت صدق وصفار کھتے تھے اور ان کی تفییر بنظیر تھی۔ خصلت صدق وصفار کھتے تھے اور ان کی تفییر بنظیر تھی۔ نمایت عمرہ شیریں بیان اور نکات قرآئی کا مجموعہ اور دلوں پر اثر کرنے والی تھی۔ لیکن یہ کیا خضب ہوا کہ مرزا قادیاتی سے علیحہ ہوتے ہی نہ صرف ڈاکٹر صاحب کا تقوی کی اور افلامی نیز جو ہرصد ق وصفا ہی جاتارہا۔ بلکہ تفییر بھی تھی فضول روحانیت سے خالی اور خالم رکی علم سے بہرہ ہوگئی۔

مرزائی دوستو! یہ کیا معمہ ہے؟ تعریف و تنقیص معلوم کرنے کے بعد مرزا قادیانی کا ایک اور بیان بھی ملاحظ فرمائے بیٹر کا تیس کے اس تغییر کو پڑھائی نہیں۔

۔ مرزائیو! کیااب بھی تہیں مرزا قادیانی کے دجل وفریب بھی کوئی شبہ ہے؟ جب تفسیر پڑھی ہی نہیں تو مدح و ندمت کیسی؟ ہاں تو ڈاکٹر صاحب نے مراز اقادیائی سے علیحدہ ہوکر خدمت اسلام اور تر دید مرز ایس چند بے نظیر کتابیں بھی کھی ہیں۔ دو تین سال اس حال میں گذر گئے۔ ڈاکٹر صاحب الہامات مرز ا کی قلعی کھولتے ہوئے اور مرز اقادیائی ان کی ندمت میں ورق سیاہ کرتے رہے۔ بالآخر ڈاکٹر صاحب موصوف نے نہایت تحدی کے ساتھ بیاعلان کر دیا کہ میں بھی ملہم ہوں اور خدا تعالیٰ نے جھے الہام کیا ہے کہ تو صادق اور مرز اکا ذب ، تو حق پر اور مرز اقادیائی باطل پر ہے۔

اور میر سے صادق ہونے کا شوت یہ ہے کہ مرزا قادیانی میری زندگی میں بلاک ہو جائے گا۔ اس کے بالمقابل مرزا قادیانی نے بھی الہام شائع کردیا کہ عبدالکیم میر سے سامنے نیست و تا ہود ہوجائے گا اور خدا تعالی میری عمر میں اضافہ کرے گا۔ ہم مناسب جھتے ہیں کہ اس مقام پر مرزا قادیانی کا وہ اشتہاردرج کردیں۔ جس میں مرزا قادیانی نے ڈاکٹر صاحب کا الہام قل کرتے ہوئے بالھا بل اپنا الہام ورج فرمایا ہے۔

''خداسيح كأحامي هو''

"اس امرے اکثر لوگ واقف ہوں مے کہ ڈاکٹر عبد الحکیم خاں صاحب جوتقریباً ہیں برس تک میرےم بدول میں داخل رہے۔ چند دنوں سے جھے سے برگشنہ ہو کر سخت مخالف ہو گئے ہیں اور اپنے رسالیہ سے الد جال میں میرانام کذاب، مکار، شیطان، د جال، شریر، حرام خور رکھا ہے اور جھے خاتن اور شکم پرست اور نفس پرست اور مفسد اور مفتری اور خدا پر افتر اء کرنے والا قرار دیا ہاورکوئی ایساعیب فیس ہے جومیرے دم خبیس ک لگایا محویاجب سے دنیا پیدا موئی ہے۔ان تمام بدیوں کا مجموعه میرے سواکوئی نہیں گذرا۔ (بیس سالہ تجربہ ہوگا؟) اور پھرای پر کفائت نہیں گ۔ بلکہ پنجاب کے برے برے شہروں کا دورہ کر کے میری عیب شاری کے بارہ میں لیکچر دیے اور لا ہور، امرتسر، پٹیالہ اور دوسرے مقامات میں انواع واقسام کی بدیاں عام جلسوں میں میرے ذمہ لگائیں اور میرے وجود کو دنیا کے لئے ایک خطرناک اور شیطان سے بدتر طاہر کر کے ہرایک لیکچر میں مجھ پر ہنمی اور شخصا اڑایا۔ غرض ہم نے اس کے ہاتھوں وہ دکھا ٹھیایا جس کے بیان کی حاجت نہیں اور پھرمیاں عبدالحکیم صاحب نے ای پربس نہیں کی بلکہ ہرائیک لیکچر میں یہ پیش کوئی بھی صدیا آدمیوں کے سامنے شائع کی کہ مجھے خدائے الہام کیا ہے کہ مجھف (مرزا قادیانی) تین سال کے عرصہ میں فنا ہوجائے گا۔ کیونکہ بیمفتری و کذاب ہے۔ میں نے اس کی پیش کوئیوں رِصر کیا۔ مگر آج مورديد الراكست ١٩٠١ء كواس نے ايك خط جارے دوست فاضل جليل مولوى نورالدين صاحب كوكلها ب كرارجولا في ١٩٠١ و وهداتعالى في الشخف يعنى مرزا قادياني كر بلاك موني کی جھے خبر دی ہے کہ اس تاری نے تین برس تک ہلاک ہوجائے گا۔ جب اس حد تک نوبت کی اور اس کے متعلق جھ پر ظاہر

می اتو اب میں بھی اس بات میں کوئی مضا نقہ نہیں دیکھا کہ جو پکھ خدانے اس کے متعلق جھ پر ظاہر

فر ایا ہے میں بھی شائع کر دن اور در حقیقت اس میں قوم کی بھلائی ہے۔ کیونکہ اگر در حقیقت میں

خدا تعالیٰ کے نزو کیک گذاب ہوں اور ۲۵ ہرس سے دن رات خدا پر افتر اء کر رہا ہوں اور اس کی علوق کے ساتھ بھی میرا

عظمت وجلال سے بے خوف ہوکر اس پر جھوٹ بول رہا ہوں اور اس کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا

کو اپنی بدکر داری اور فس پری کے جوش سے دکھ دیتا ہوں او اس صورت میں تمام بدکر داروں سے

کو اپنی بدکر داری اور فس پری کے جوش سے دکھ دیتا ہوں او اس صورت میں تمام بدکر داروں سے

بڑھ کر میں سزا کا مستحق ہوں اور اگر میں ایس نہیں ہوں جیسا کہ میر سے آگے بھی لعنت اور چھے بھی

امید رکھتا ہوں کہ خدا جھ کو ایک ذات کی موت نہیں دے گا کہ میر سے آگے بھی لعنت اور چھے بھی

لحنت ہو۔ میں خدا کی آ کھ سے مختی نہیں ۔ اس لئے میں اس وقت دونوں پیشکو کیاں یعنی عبد انگیم کی

میری نبیت پیش گوئی اور اس کے مقابل پر جو خدا نے میر سے پر ظاہر کیا ہے لکھتا ہوں اور اس کا میں ۔

میری نبیت پیش گوئی اور اس کے مقابل پر جو خدا نے میر سے پر ظاہر کیا ہے لکھتا ہوں اور اس کا میں ۔

انسان خدا ہو کے قدار پر چھوڑ تا ہوں اور وہ یہ ہیں۔

انسان خدا ہے تا در پر چھوڑ تا ہوں اور وہ یہ ہیں۔

میاں عبداُنکیم خان صاحب پٹیالوی کی میری نسبت پیش گوئی:''مرزا کے خلاف ۱۲رجولائی ۱۹۰۱ء کو الہام ہوا کہ مرزا صرف کذاب اور عیار ہے۔صادق کے سامنے شریر فنا ہوجائے گااوراس کی میعاد تین سال بتائی گئی ہے۔''

عبدالحكيم بنالوي كي نسبت ميري پيش كوني

خدا کے مقبولوں میں مقبولیت کے نمونے اور علامیں ہوتی ہیں اور وہ سلامتی کے شخراد ے کہلاتے ہیں۔ ان پر کوئی عالب نہیں آ سکا۔ فرشتوں کی تعینی ہوئی تکوار تیرے آگے ہے۔ پرتونے وقت کونہ پہچانا ندو یکھانہ جانا۔ رب فرق بین صادق و کاذب انت تریٰ کل مصلح و صادق۔

کہاےرب العالمین سے اور جھوٹے کے درمیان فیصلہ فرماو تو ہر مصلح اور صادق کود کیرہ رہاہے۔ (تبلغ رسالت ج واص ۱۱۱، مجموع اشتہارات جس ۵۲۰،۵۵۹)

ناظرین! پیشگوئی نہ کورہ کا حال معلوم کرنے سے پہلے آپ ہردوصاحبان کی الہائی عبارات پر فور کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب کا الہام کس قدرصاف اور واضح ہے۔ موت اور تاریخ کی کیسی عمرہ نشاندہ ہی گئی ہے۔ اس کے بالقائل مرزا قادیانی کا الہام کس قدر کول مول اور مہم ہے۔ اگر چہمرزا قادیانی نے تشریح کرتے ہوئے یہی فرمایاتھا کہ صادق کے سامنے کا ذب ہلاک ہوگا۔

کر الہام میں کوئی وضاحت نہیں۔جس ہے معلوم ہوا کہ مرز اقادیانی کا چشمہ الہام مکدر اور گہراہے اور عبدائحکیم صاف اور مصنی ۔

ڈاکٹر صاحب نے پھر تین سال کی مدت میں بھی کی کردی تھی۔ چنانچہ مرزا قادیانی (چشہ معرفت میں بھی کی کردی تھی۔ چنانچہ مرزا قادیانی (چشہ معرفت میں ۲۰۰۳، خزائن جسم مسلم ۱۳۳۰، مسلم است ۱۹۰۸ء تک مرجائے گا۔ گر خدانے اس کی پیش گوئی کے مقابل جھے خبر دی کہ وہ خودعذاب میں جتال کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرےگا۔ میں اس کے مقابل جمح محفوظ رہوں گا۔''

آسانی فیصله یعنی ہردو پیشگوئیوں کا انجام

تاظرین! حق وباطل صادق اور کاذب کا معرکد آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ الہام کہ صادق کے سامنے ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ الہام کہ صادق کے سامنے شریر ہلاک ہوگا جس کی انتہائی تاریخ پہلے ۱۲ جولائی ۱۹۰۹ء پھر۱۱ راگست ۱۹۰۹ء تک تھی۔ حرف بحرف پوراہوااور مرزا قادیائی کا الہام ڈاکٹر عبدائکیم میرے روبروتاہ و پر باد ہوگا اور خدا میری عمر کو بڑھا دے گا (افسوں! جنتی عمرکا پہلے وعدہ تھا یعنی ای برس کے پس و پیش۔ وہ بھی پورانہ ہوا) سراسر غلط ثابت ہوا۔ چتا نچہ مرزا قادیائی ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی مدت کے اندر بن ۲۲ مرش ۱۹۰۵ء کو بمقام لا ہور بمرض ہیشہ انقال کر گیا اور ڈاکٹر صاحب زیانہ خلافت جمود ۱۹۱۹ء میں طبعی موت سے فوت ہوئے۔ مرزائی دوستو! کیا آسانی فیصلہ پرسرشلیم خم کرو ہے؟۔

١٠٠٠ مولانا ثناء الله كساتها خرى فيصله

ناظرین! قادیان سے واپسی کے بعد مرزا قادیانی اور مولانا ثناء اللہ میں وقاً فو قاً جھڑ پیں ہوتی رہیں۔ حتیٰ کہ مرزا قادیائی نے مارچ کہ ۱۹ء میں''قادیان کے آریداور ہم'' کے عنوان سے ایک رسالہ شائع کیااوراس کے آخر میں مولوی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ: ''ہمارے کذب پر صلف اٹھاؤ۔ اور پھراس کا انجام دیکھو۔''

مولاناامرتسري كاجواب

مولوی صاحب نے اس کے جواب میں اپنے اخبار اہل حدیث ۲۹ رماری ۴۵-۱۹ء میں اعلان کیا کہ:''میں کذب مرز ارد تم اٹھانے کو تیار ہوں۔'' تو مرز آقادیا ٹی نے فور آاخبار بدر 'مراپریل ۷-۱۹ء میں اعلان کردیا کہ:'' بیر مباہلہ حقیقت الموی شائع ہونے کے بعد ہوگا۔لیکن حقیقت الوی شائع ہونے سے پہلے ہی مرزا قادیانی نے ۱۵ اراپریل کو' مولوی ثناء الله صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ' کے عنوان سے ایک اشتہار شائع کردیا۔''جس کا مضمون درج ذیل ہے۔ بخدمت مولوی ثناء الله صاحب! مدت سے آپ کے پرچداہل عدیث میں میری

تكذيب كاسلسله جارى ہے۔ آپ مجھے ہميشہ مردود، دجال، كذاب اور مفسد كے نام سے يادكرتے ہیں۔ آپ نے دنیا بھر میں میری نسبت یہی مشہور کردیا ہے کہ میں دجال، دھوکہ باز اور خائن ہوں۔ یں نے آپ سے بہت دکھا تھایا ہے۔ گرچونکہ میں مامور خدا ہوں اور آپ جھ پرافتر اء کرکے دنیا کو میری طرف آنے ہے رو کتے ہیں اور میرے سلسلہ کو نابود کرنا جا ہے ہیں۔ پس اگر میں ایسا ہی مفترى ،كذاب اور وجال مول جيساك آپ كتي بين قويس آپ كي زندگي يس بى بلاك موجا وَل كا اوراگر میں سچا ہوں تو خدا کے نضل ہے امیدر کھتا ہوں کہ آپ گذابین کی سزائے نہیں بھیں گے۔ پس اگر میری زندگی میں آپ پر طاعون یا ہمینہ وارد نہ ہوا تو میں خدا کی طرف سے نہیں۔ ریکسی الہام یادی کی بناء رنہیں بلک محض دعا کے طور پر خدا سے فیصلہ جا ہاہے اور میں خدا تعالی سے نہایت عاجزی اورزاری سے دعا کرتا ہوں کہ بھے میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما اور ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے ا بہت جلد طاعون یا ہیضہ سے مار کر دوسر فریق کوخوش کر۔اے میرے مولا! میں تیری رحمت اور تقترس کا دامن پکڑ کر دعا کرتا ہوں کہ ہم دونوں سے جو کاذب ہے اس کوصادت کی زندگی میں دنیا ے اشالے یاکی ایس آفت میں جوموت کے برابر ہو بتلا کر۔ بالآ خرمولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ اس مضمون کوایتے پر چہ میں چھاپ دیں اور جو جا جیں اس کے پنچے ککھ دیں۔اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔مرزاغلام احمد قادیانی بقلم خود ۱۵رار یل عدواء (تبلغ رسالت جداس ۱۱۹،۱۱۸ مجوره اشتبارات جسوس ٨٤٨، ٩٥٥ وافتيار كور دن بعد (اخبار بدر٢٥ رايريل ١٩٠٤) مل اس دعا كاذكركرت موسة فرمايا كه خداتعالى في مجھالهام كة ربعة فيردى بيك أدر ميل تيرى دعا قبول کروں گا۔" (لیتی جمو نے کو سیج کی زندگی میں ماردوں گا)

اس کے بعد جب پندرہ مئی کہ 19ء کو حقیقت الوجی شائع ہوئی تو مولوی صاحب نے مرزا قادیانی کو خطاکھا کہ کتاب ہیں کہ کی بیٹ پڑھ کرمبابلہ کروں۔اس کے جواب میں بدر ۱۲ ارجون میں مولوی صاحب کو جواب دے دیا گیا کہ کتاب ہیں کا اعدہ اس صورت میں تھا جب آپ سے مبابلہ کرنے کا ارادہ تھا۔اب چونکہ آپ کے ساتھ آخری فیصلہ کے لئے ایک دعا بصورت اشتہار شائع کردی ہے۔ یعنی ۱۵ اراپر میل والا اشتہار۔اس لئے اب نہ مبابلہ کی ضرورت رہی اور نہ کتاب ہیں کے بھینے کی ۔ پھرا خبار بدر ۲۲ راگست میں میں میں میں شاکع ہوا کہ: '' حضرت اقدس نے مولوی شاء اللہ

کے ساتھ آخری فیصلہ کے عنوان سے ایک اشتہار دیا۔ جس میں محض دعا کے طور پر خدا سے فیصلہ چاہا ہے۔ نہ کہ مہللہ سے۔ '' کھر نومگی کے پرچہ میں اس اشتہار کو دعا کہتے ہوئے مولوی صاحب کے لئے تو ہی مرزا کے تو ہی کن شرط نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ستبرے ' 19ء میں مرزا تادیائی کالڑکا مبارک احمد فوت ہوگیا۔ تو مولوی صاحب نے مرزا تادیائی پراعتراض کیا کہ آپ نے دعا میں کہا تھا کہ جمو فے پرموت آئے یا موت کے برابر کوئی تکلیف تو جوان بیٹے کا مرجانا بھی موت کے برابر کوئی تکلیف تو جوان بیٹے کا مرجانا بھی موت کے برابر تکلیف ہے۔ لہذا آپ جمو فے تو مرزا قادیائی نے ۵رنومبرے ' 19ء کو بذریعہ اشتہار مولوی صاحب جواب دیا کہ مارالڑکا اس مبللہ میں شال نہیں۔

ناظرین!ان تفریحات کوذہن نشین کیجے اور مرزا قادیانی کے انقال کا حال سنے۔ مرز اقادیانی کی وفات ہیضہ سے، بیوی اور صاحبز ادے کا بیان

" بیان کیا جھ سے حضرت والدہ صاحب نے کہ می موجود جب آخری بیاری میں بیار ہوئے اور حالت نازک ہوگئ تو میں نے گھرا کرکہا کہ یا اللہ کیا ہونے والا ہے۔حضرت صاحب نے فربایا بیونی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ خاکسار یعنی مرزا بیر احمد ایم۔اے مختر بیان کرتا ہے کہ حضرت صاحب ۲۵ اثری ۱۹۰۸ء یعنی پیری شام کوا چھے بھلے تھے۔ والدہ صاحب نے فربایا کہ پہلا وست آپ کو کھانا کھانے کے بعد آیا تھا۔اس کے بعد ہم لوگ آپ کے پاؤل وہائے رہا اور وست آپ کو کھانا کھانے کے بعد آپ کھور حاجت محسوس ہوئی اور آپ ایک دو دفعہ رفع حاجت کے اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا تو حاجت کے اس کے بعد آپ نے زیادہ ضعف محسوس کیا تو آپ نے اپنی کر گئا۔ چونکہ آپ کو بہت ضعف ہو چکا تھا۔اس کے آپ میری ہی جا رہائی پر لیٹ کے اور میں دبانے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو گھر وست آ یا۔ گر آپ چار پائی کے پاس ہی فارغ ہوئے۔اس کے بعد ایک اور حالت دگر گول ہوگئی اور فربایا یہ جب انتھنے کے پاس ہی فارغ ہوئے۔اس کے بعد ایک اور حالت دگر گول ہوگئی اور فربایا یہ جب انتھنے کے پاس ہی فارغ ہوئے۔اس کے بعد ایک اور حالت دگر گول ہوگئی اور فربایا یہ جب انتھنے بلاؤاور ٹھو کو کھوگئی۔ جب انتھنے بلاؤاور ٹھو کو کھوگئی کی جب انتھنے بلاؤاور ٹھو کو کہ کھوگئی۔ نہ براافنی کہا کہ دور کھوگئی۔ نہ براافنی کو درالدین کو بلاؤاور ٹھو کہ وکھ کھوگئی۔ نہ براافنی کو درالدین کو کھوگئی۔ نہ براافنی کھوگئی۔ نہ براافنی کو کھوگئی۔ نہ براافنی کی کھوگئی۔ نہ براافنی کو درالدین کو کھوگئی۔ نہ براافنی کو کھوگئی کو کھوگئی کو کھوگئی کھوگئی کو کھوگئی کھوگئی کو کھوگئی کو کھوگئی کھوگئی کو کھوگئی کھوگئی کو کھوگئی کھوگئی کو کھوگئی کو کھوگئی کو کھوگئی کھوگئی کو کھوگئی کو کھوگئی کھوگئی کو کھوگئی کو کھوگئی کھوگئی کھوگئی کو کھوگئی کھ

''مولوی نورالدین ، خواجہ کمال الدین اور ڈاکٹر یعقوب بیک کو بلایا گیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ جھے اسہال کا دورہ ہوگیا ہے۔ آپ کوئی دوائی تجویز کریں۔ علاج شروع کیا گیا۔ چونکہ حالت تازک ہو پھکی تھی۔ اس لئے ہم پاس ہی تھہرے رہے اور علاج با قاعدہ ہوتار ہا۔ گر پھر نبض واپس نہ آئی۔ یہاں تک کہ سوادس بیجے شیج مور ند ۲۷ مرشی ۱۹۰۸ء کو حضرت اقدس کی روح محبوب حقیق سے جالمی۔''
(ضیمہ الجم مورد ۱۹۰۸م کی ۱۹۰۸ء) مرزا قادیانی کی وفات پران کے خسر کابیان

ناظرین اید برزاقادیانی اورمولانا شاء الله کا آخری فیصله اور مرزاقادیانی کی اس دعا کا متیجه جس کی تبولیت کا آمیس الهام موچکاتفا اوربیهاس آسانی مقدے کا فیصله جس کا فیصله خودخد اتعالی نے کرناتھا اور جس کی وجدے مولانا شاء اللہ سے سلسله مبلله ختم کردیا گیاتھا۔

متیجہ آپ کے سامنے ہے کہ مرزا قادیانی نے ۲۷ رشک ۱۹۰۸ء بروز مثکل وار بمقام لا ہورای ہینہ سے وفات پائی۔جوانہوں نے کا ذب کے لئے بارگاہ الٰہی سے ما لگا تھا بقول پنجالی شاعر

> مرض سينے تھيں ہو لاچار مرزا مويا منگل وار

مرزائد إماراا عقاد بكرزا قادياني كيدها ضرورةول موكى اورصادق اوركاذب

کافیصله بین طریق سے فاہر ہوا۔ سنتے ہمارا شروع سے بی عقیدہ ہے کہ۔
گفت مرزا مر ثناء اللہ را مردہ دل ہر کہ ملحون خداست خود روانہ شد بوئے نیستی بود او ملحون لیکن گفت راست

اور حفزت مولانا ثناءاللهؓ نے ۱۵ رمارچ ۱۹۳۸ء کولینی مرزا قادیانی سے کامل حالیں سال بعد سرزمین پاکستان میں بمقام سرگودھاانتقال فرمایا۔اللہ اکبر! اعتراض اور جواب

احمدی حفزات ای اللی فیصله کو مکدر اور مفکلوک کرنے کے لئے بہت کھے کہا کرتے ہیں۔ان تمام اعتراضات کامفصل جواب ہم اپنی کتاب'' ثناءاللہ اور مرزا'' میں دے چکے ہیں۔ جو۔۱۹۳۷ء میں کمھی گئی تھی اور عفریب زیور طبع ہے آراستہ ہونے والی ہے اُ۔

لیکن ان کے ایک نفنول مگرزبان زدعوام اعتراض کا مختصر جواب اس جگد دینا ضروری ہے۔مرزائی کہا کرتے تھے کہ مولوی صاحب نے ۲۷ راپریل ک-19ء کے پر چداہل صدیث میں فیصلہ کی اس تجویز کوغیر معقول کہ کر محکرا دیا تھا۔

۲..... بقول شااگر منظوری ضروری تھی تو اللہ تعالیٰ نے مولوی ہا حب کی منظوری سے پہلے ہی قبولیت کا دعدہ کیوں کرلیا۔ ذراد د جاردن صبر کرلیتا۔

سسسس اور مرزا قادیانی نے ۲۷مار میل کے بعداس دعا کومنسوخ کیوں نہ کر دیا۔ تا کہ کوئی جھڑے کی صورت ہاتی ندرہے اور کسی کی اتفاقی موت سے دوسر افریق نا جائز فائدہ ندا تھائے۔

۳ ...... اور ۱۳ ارجون کوحقیقت الوحی کے مطالبہ کے جواب میں اس دعا کو بحال رکھتے ہوئے مبللہ کوغیر ضروری کیوں قرار دیا۔

۵..... ادر پھر ٩ رئى كے يرچه ش اس دعاكو بحال ركھتے ہوئے توبى كاشرط كيول لكائى۔

۲ ..... کھرٹومبر ۷- ۱۹ میں مبارک احمد کی وفات پر مولوی صاحب کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے میر کیوں نہ کہا کہ تم نے بید دعا منظور ہی نہ کی تھی۔اب اعتراض کیوں کرتے ہو؟ ناظرین!ان تمام حقائق ہے دوزروش کی طرح کابت ہوا کہ مرزا قادیانی کی دعافیصلہ کن تھی اور مولوی صاحب کے انکاریا اقرار کواس میں کوئی وظل ہی نہیں تھا اور یہ کہ مرزا قادیانی اور مرزا ئیوں نے مرزا قادیانی کی دفات کے بعد تو بہ کرزا ئیوں نے مرزا قادیانی کی دفات کے بعد تو بہ کرنے کی بجائے طرح طرح کے بہانے بنارہ ہیں۔جن سب کا جواب کتاب ' شاء اللہ اور مرزا' میں مفصل دیا گیا ہے۔ بہر حال مرزا قادیانی کا مولوی صاحب سے پہلے مرجانا مرزا قادیانی کا مولوی صاحب سے پہلے مرجانا مرزا قادیانی کی مقبول شدہ دعا کے پیش نظر مرزا قادیانی کے کذب پر آخری ولیل ہے۔جس میں کسی شک وشبہ کی مخبول شیرہ۔

## مرزا قادياني كيعمر

خود فریاتے ہیں کہ: ' خداتعالی نے جھے فرمایا ہے کہ میں مجھے اس سال یا چندسال زیادہ یااس سے کچھ معرووں گا۔'' (تریاق القلوب ساانز ائن ج۱۵ س۱۵ اعاشیہ)

عمر کے متعلق جوطا ہرالفاظ وی کے جیں وہ تو چوہتراور چھیا ک کے اندر عمر کی تعین کرتے ہیں۔ (ضمیہ براجین اجریہ صدی بنجم ص ۹۱ ہزائن ج۲م ص ۲۵۹) کیکن ہمیں افسوس ہے کہ مرزا قاویا نی اس عمر سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔جوان کے وحی نے بتائی تھی۔حسب ڈیل اشارات ملاحظ فرما ہے: ا...... ''چووھویں صدی کے شروع پر میری عمر ۲۰ سال تھی۔'' (تریاق القلوب ص ۲۳۱، نزائن جماع ۲۸ سال ہوئی۔

۴...... ۴ ارسال کی عمر میں سلطان احمد پیدا ہوا۔ (سیرة المهدی ج ص۱۹۲،۴۷۳) سلطان احمد ۱۸۵۷ء میں پیدا ہوا۔ وفات ۴۸-۱۹ء کل عمر ۲۹ سال ہوئی۔

سے ..... ۳۵،۳۳۷ برس کی عمر میں میرے باپ کا انتقال ہوا۔ (کتاب البریمس ۱۲، فزائن جسا مراہ ۱۸ ا، فزائن جسا مراہ ۱۹ والد صاحب ۱۸۷ء میں فوت ہوئے۔ (نزول اُس میں ۱۹، فزائن جما مراہ ۱۹ والے۔

سم...... میری پیدائش ۱۸۳۹ء،۱۸۴۰ء شن بوئی۔ (کتاب البربیص ۱۵۹، نزائن ۱۳۳۰ س۱۵۷ حاشیہ) اس حساب سے مرزا قادیانی کوئم از کم ۱۹۱۳ء تک زندہ رہنا جا ہے تھا۔ گروہ ۱۹۰۸ء شن ہی فوت ہوئے ۔لہذاالہام متعلقہ عمرغلط ثابت ہوا۔ دوسراحصه

اسا .....مرزائے قادیان کی از دواجی زندگی ، پہلی بیوی اور تعلقات کی خرابی مرزائد اور تعلقات کی خرابی مرزا قادیان کا پہلا تکاح بجپن ہی میں اپنے رشتہ داروں میں سماۃ حرمت بیگم کے ساتھ ہوااور سولہ سال کی عمر میں ہی مرزا قادیانی کی بیدیوی تا خواندہ دیماتی تدن میں پروردہ ہونے کی وجہ سے سادہ طبیعت تھی اور مرزا قادیانی تعلیم یافتہ اور تی پہنداس لئے میاں بیوی کی بن ندا کی ۔ بی وجھی کہ مرزا قادیانی ۲۵ سال کی عمر میں دو بچول کا باب ہونے کے باوجود باپ کی پیش لے کر گھر سے فرار ہوئے اور قم خورد برد کر کے سیا کوٹ میں جا طازم ہوئے۔

بہرحال مرزا قادیانی کی اس بیوی کے ساتھ ہمیشہ کشیدگی رہی اور آپ نے پیچاری کو معلقته بنا رکھا تھا اور بالآ خری محدی بیم کےسلسلہ میں اس بیوی کوطلاق دے دی۔ صاحبزادہ صاحب حدیث بیان فرماتے ہیں کہ: 'نیان کیا جھ سے والدہ صاحبہ ( دوسری بیوی ) نے کہ حضرت صاحب کوشروع ہے ہی مرز افضل احمد کی والدہ (پہلی بیوی) جس کوعام طور پرلوگ میصحے وی مال'' کہا کرتے تھے۔ بے تعلق ی تھی۔جس کی وجہ پتھی کہ حضرت صاحب کے رشتہ داروں کو دین سے سخت بے رغبتی تھی۔ (غالبًا مرزا قادیانی کی دکا نداری کے قائل نہ ہوں گے ) اور وہ (ہوی) بھی ای رنگ میں رنگین تھی اور اس کا میلان بھی انہی کی طرف تھا۔اس لئے حضرت صاحب نے مباشرت ترک کردی موئی تھی۔ (مال مینے کی بے تکلفی اور نبی الله کی حسین معاشرت؟) ہال آپ خرج اخراجات با قاعدہ دیا کرتے تھے۔ ( کہاں ہے؟ ) والدہ نے فرمایا کہ جب میری شادی موئی تو حضرت صاحب نے کہلا بھیجا کہ آج تک تو جو کھے موا موتار ہا۔اب میں نے دوسری شادی كرى ہے۔اس لئے اگراب دو بوايوں سے برابرى ندكروں كا تو كتمار موں كا۔اس لئے اب دو باتس بين كمد بإطلاق لياحقوق معاف كردو\_ ( بيلمعلق ركف مين توكوكي كناه نه دوكا؟) مين تہمیں خرچ ویتا جاؤں گا۔اس نے کہلا بھیجا کہ مجھے طلاق کی کوئی ضرورت نہیں۔حقوق معاف كرتى موں\_(شريف اورخاندانى عورتن ايبانى كيا كرتى بين)والده صاحبفرماتى بين كه پھرايبا ہی ہوتار ہاجتی کے مجمدی بیگیم کا جھگڑا شروع ہوااور حضرت صاحب کے رشتہ داروں نے مخالفت کر ے اس کا لکاح کسی دوسری جگه کرادیا اور فضل احمد کی والدہ نے ان سے قطع تعلق ند کیا تو حضرت (سيرة الهدى جاص٣٣، روايت نمبرا٣) صاحب نے ان کوطلاق دے دی۔ (بہانٹل کیا)"

دوسرى د بلوى بيوى، نام اورمبر وغيره

فاکسادمرزابیراحمدایم-اے عرض کرتا ہے کہ ہماری والدہ صاحبہ کا نام لھرۃ جہال بیگم ہے اور والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ ان کا مہر بیر صاحب بیخی تجہادے نانا جان کی تجویز پر گیارہ سورو پیریجویز ہوا تھا۔ فاکسارعرض کرتا ہے کہ ہمارے نانا صاحب کا نام میر ناصر نواب ہے۔ میر صاحب خواجہ میر دردو ہلوی کے فائدان سے ہیں اور پنجاب کے محکمہ نہر میں ملازم تھے۔ آپ پنشنر ہیں۔ شروع شروع میں وہ حصرت صاحب کے مخالف تھے۔ لیکن جلد ہی بیعت میں شامل ہوگئے۔''

سلسله جنباني

مرزا قادیانی نے بیکی بیوی کومعلقہ کررکھا تھا۔اس لئے شادی کی ضرورت تھی۔ میر ناصر نواب سے سان کا پہلے بھی تفارف تھا۔ کیونکہ وہ ملازمت کے سلسلہ میں قادیان مرزا قادیانی کے مکان پر پھی عصرہ نے تھے۔آپ نے کی دوست کے مشورہ سے ان کو خطاکھا اور پہلی بیوی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آگر چدمیری پہلی بیوی موجود ہے۔ مگر میں عملاً مجرد ہی ہوں۔ (لیمن اکیلائی ہوں)

بالآخرمولانا بنالوی کوسفارش برمرزا قادیانی کوبیرشندل بی کیا۔

لطيفه

مرزا قادیانی کے خسر کانام تاصر نواب تھا۔ انہوں نے مشہور کردیا کہ میری برأت نواب ناصر کے ہاں جائے گی۔ جس سے ان کے دوست اور برائی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید مرزا قادیانی کی شادی کی بڑے دیا ہی نواب کے ہاں ہورہی ہے۔ ہم نوابون کے گھر برأت چارہ ہورہی ہے۔ ہم نوابون کے گھر برأت چارہ ہوا۔ نہو کی ریاست ہے نہ ملک اور نہ فوج نے پیس اور ناصر صاحب نواب نہیں بلکہ پڑھے نہ لکھے نام محد فاضل کی گرح ، صرف میاں نواب ہیں۔ نوٹ مرزا قادیانی کی برأت میں مسلمانوں کے علاوہ کچھ ہندو برأتی بھی تھے۔

(سيرة المهدى جهم ١١١)

زيورات

مرزا قادیانی نے دہلوی ہوی (مرزائی ام المؤمنین) کوجوز بورات پہنائے تھان کی .....حسب ذیل ہے۔

کڑے کلاں طلائی فیتی • ۵ سروپے نوٹ بیکڑے انداز آلا، کے چھٹا تک سے زیادہ ہوں مے کیونکہ سونا اس زمانہ میں • ا ، ۵ اروپے تولہ تھا۔

كل ميزان

بندے طلائی فیمتی ۰۰۵روپیپ كۇ ئے خورد طلائی قیمتی ۲۵۰رویے ۲۰۰ روپي تنكن طلائي فيمتى كنشطلا كي تيتي ٢٢٥روي مالے کہتگر ووالے • • ۳۰ روپیپ وْنْدْيال طلا كَي تَتِينَ ١٣٠٠ روي بونجيال طلائي لتمتى •۵اروپي حسیال خورد طلائی کیمتی ۱۳۰۰رویے جا ندطلا كي فيمتى • ۵روپیه مو سُلِّے وغیرہ طلا کی قیمتی ۲۰۰ رویے نقطلا كي فتيتي بالیاں جر واطلائی فیتی ۱۵۰رویے مهم روپي

(قادياني نبوت ص ٨٥)

۵۰۵ رویے

حیرت انگیز جالا کی ، زیورات کے عوض زمین

ٹیب جڑ اوطلا کی قیمتی مےروپے

نوٹ: مزید سننے کہ مرزا قادیانی نے ۲۵ رجون ۱۸۹۸ء کوفرضی کاروائی کرتے ہوئے اپنی جائیداداور غیر منقولہ سے ایک باغ اور پھھز مین آئیس زیورات کے عوض اپنی بیوی کے پاس اس شرط پر رہین (گروی) رکھی کہ مسلسال تک واگذار نہ کراؤں گا۔ اس کے بعد اگر ایک سال میں روپیدادانہ کروں تو بھے تصور ہوگی۔مقصداس ساری کاروائی سے پہلی بیوی کی اولاد کو محروم کرنا تھا۔

ناظرین! غور بیجے کرزیورات کے عوض کھی کسی عورت نے خاوند کی جائیدادر من رکھی ہو؟ پھر حضرت اقدس کی بیوی کی باعتباری ملاحظہ ہوکہ گروی کورجشری کرایا۔

(تقل رجشري بحواله ندكوره)

اورلطف یر کدنیورات بھی ہوی صاحب کے پاس ہی رہے۔ جبوت ملاحظ فر مائے؟ زیورات کی جوڑ توڑ

قادیان کے سالانہ جلسہ منعقدہ دمبر ۱۹۳۵ء میں مفتی صادق نے مرزا قادیائی کی گھر بیلوزندگی کے موضوع پر تقریر فرمائی۔ جوالفضل ۱۹۳۳ء میں شائع ہوئی تھی۔ مفتی صاحب مرزا قادیائی کی خاتی زندگی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ''ایک دفعہ کی نے خیر خواہی سے کہا کہ بیوی صاحب نے زیورات کو بار بار تو ڑواتی ہے اور نی ٹی شکل میں بنوائی رہتی ہیں۔ بیوی جیں۔ اس طرح تو بہت سا نقصان ہوتا ہے اور بہت سا حصہ ذرگر ہی کھا جاتے ہیں۔ بیوی صاحب کو روکنا چاہئے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ ان کا مال ہے جس طرح چاہیں کریں صاحب کو روکنا چاہئے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ ان کا مال ہے جس طرح چاہیں کریں

(اس سے زیادہ کہ بھی کیا سکتے ہیں) اور یہ کاروائی لینی زیورات کا جوڑ تو ڑخود بعض چوٹی کے مرزائیوں کی نظروں میں بھی کھٹکٹارہا۔''
مرخائیوں کی نظروں میں بھی کھٹکٹارہا۔''
مرجا بیوی دی گل بڑی منداا ہے

حقیقت بیہ کہ دہلوی بیوی صاحبہ نے بعض مخصوص حالات کی بناء پر مرزا قادیانی پر کھھالیارعب ڈال لیا تھا کہ مرزا قادیانی اپنے گھریلومعاطلات میں بالکل عضو معطل ہو گئے اوراس نے نے پرسید بھیا کون ہو؟ والامعاملہ تھا۔حوالہ جات ملاحظ فریائے۔

الممرز المكفرشة مرزاا بي تاثرات ان الفاظيس بيان كرتے بيل كه:

سست پوچھااور وض کیا کہ آپ کا کام بہت نازک ہے اور آپ کے سرفرائض کا بھاری کی بیابر بیاری کی نبست پوچھااور وض کیا کہ آپ کا کام بہت نازک ہے اور آپ کے سرفرائض کا بھاری ہوجھ ہے۔
آپ کوچا ہے کہ جسم کی صحت کی رعایت کا خیال رکھا کریں اور ایک خاص مقوی لاز آ آپ لئے ہر
روز تیار کرایا کریں۔ حضرت نے فرمایا ہاں بات و درست ہے اور ہم نے بھی بھی کہا بھی ہے۔ گر
عورتیں کچھا ہے جی دھندوں میں مصروف رہتی ہیں اور ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتھیں۔' (اٹھارہ سالہ بیوی پچاس سالہ خاوندگی پرواہ کیوں کرے؟)
سالہ بیوی پچاس سالہ خاوندگی پرواہ کیوں کرے؟)

مرزائیو! بیوی صاحباتو مرزا قادیانی کی پرواه نیس کرتیس اور آپ انہیں ام المؤمنین کہتے میں۔ آخر کس قربانی کی بناء پر؟

ملكهكاراج

مرزا قادیانی کی بیزن پرتی مریدول میں مشہور ہو پھی تھی۔ حوالہ طاحظفر ماہے۔ مفتی محمصادق نے ذکر حبیب کے نام سے مرزا قادیانی کی سوائے عمری کھی ہے۔ اس میں مندر جدذیل واقع درج کرتے ہیں کہ: ''ایک دفعہ میں (لینی مفتی محمصادق) کسی وجہ سے اپنی بیوی پر ناراض ہوا۔ میری بیوی نے مولوی عبدالکریم صاحب کی بیوی سے ذکر کیا اور حضرت مولوی صاحب کی بیوی نے مولوی صاحب کی بیوی نے مولوی صاحب کی آپ کی ایری عبدالکریم نے جھے فرمایا کہ مفتی صاحب کی آپ کو یا در کھتا جا ہے۔ اس پر مولوی صاحب کی ایسی مولوی صاحب کی ایری کے بیاں ملک کا راج ہے۔ اس اس کے موااور کھتی کی اسسی مولوی صاحب

کا شارہ اس طرف تھا کہ حضرت سے موعودام المؤمنین کی بات بہت مانتے ہیں۔ کو یا گھریش ان کی حکومت ہے۔ (اس وجہ سے ہماری عور تیں بھی ہمارے سرچ ٹھر بی ہیں۔ ناقل) آپ کوختاط رہنا چاہئے۔'' (ذکر حبیب) منی آرڈ رکی وصولی

کوئی شک نہیں کہ مرزا قادیانی کے نام جو ہا ہر سے منی آرڈر آتے تھے وہ اشا تحت مسلسلہ اور تقنیفات کتب واخبار اور کنگر خانہ وغیرہ کے متعلق ہی ہوتے تھے۔ اصولی لحاظ ہے وہ مرزا قادیانی یا کسی اور کی ذاتی ملکیت نہ ہوتے تھے۔ آپ اس بات کو ذبحن نظین رکھنے اور حوالہ ملاحظ فرما ہے کہ: ''ایک وفعہ چھی رسمال منی آرڈر لے کر آیا اور در دازہ پر آوازی دی تو حضرت! ما المومنین نے ایک خادمہ کو بھی کر سارے فارم منگوا لئے۔ چھی رسمال اس انظار میں کھڑا رہا کہ حضرت صاحب دسخط کر کے فارم بھی ویری گوئی اور فارم صاحب دسخط کر کے فارم بھی ویری گوئی اور فارم میں دے دو چھی رسمال انظار کر رہا شاہ کہ تو حضرت صاحب خود با ہر تشریف لائے۔ جب حضرت صاحب کو معلوم ہوا کہ فارم بودی صاحب کے پاس ہیں تو آپ نے یعوی صاحب کہا کہ فارم ہمیں دے دو چھی رسمال انظار کر رہا میکو کی صاحب نے کہا کہ فارم ہمیں دے دو چھی رسمال انظار کر رہا فارم دی کے بیوی صاحب نے کہا کہ آپ ہر روز روپیمنگوا تے ہیں۔ آئی روپیہ ہم منگوا کیں گے۔ حضرت صاحب اس پر بچھی نا راض نہ ہوئے۔ نہ غصر کا ظہار کیا۔ بلکہ خندہ پیشائی منگوا کیں گے۔ دو تو روپیہ ہمار دیتے ہیں۔ آئی روپیہ ہم آئی ایل کہ وہ تو روپیہ ہمار دیتے ہیں۔ آئی روپیہ ہما کہ دو تو روپیہ ہمار دیتے ہیں۔ گورا روپیہ ہمارہ میں دے دیا در حضرت صاحب نے دسخط کر کے سے فرایا کہ وہ تو اور دیے ہیں۔ گورا دیل کہ میں دی دیتے اور حضرت صاحب نے دسخط کر کے بھر فارم ان کودے دیے۔ (پھر دوپیہ بیوی نے منگوالیا نیم ہم تھی ان ہم کھی )''

(الفضل قاديان موروية ارايريل ١٩٣٧ء)

مرزائی دوستو! بتاسکتے ہوکہ مینی آرڈرکہاں ہے آئے تھے اور کس مقعد کے لئے تھے اور کس مقعد کے لئے تھے اور تم کی مقدار کس قدر تھی اور تمہاری ام المؤمنین کوروپیدوسول کرنے کاحق تھا؟ نیز بتاہیے کہ تمہاری روحانی والدہ نے چھی رسال کو کیوں آئی انظار میں رکھا؟ اور اس پیچارے پراس واقع کا کیا اثر ہوا ہوگا؟ مزید بتاہیے کہ بیوی صاحب نے مرزا قادیانی کوئی آرڈرکیوں شددیے اور کیوں نہ بتایا اور مرزا قادیانی نے دستخط کیوں کر دیے؟ کیا انبیاء کی بیویوں کا یکی حال ہوتا ہے؟ اور مرزا قادیانی کی زن پری کا اس سے بوا شوت کیا ہوسکتا ہے؟ تاظرین روایت کودوبارہ پڑھئے اور مرزا قادیانی کی زن پری کا اس سے بوا شوت کیا ہوسکتا ہے؟ تاظرین روایت کودوبارہ پڑھئے اور مرزا قادیانی کی در بی تھا۔

یکی وجد تھی کہ خواجہ کمال الدین اور مولوی محمطی ایم۔اے جیسوں کو بھی گنگر خانہ اور باہر ے آنے والے روپید کی بابت ہمیشہ میہ برگمانی رہی کہ روپید سیخے مصرف پرخرچ ہونے کی بجائے بیوی صاحبہ کے کپڑوں اورخواہشات پر ہی خرج ہوجا تاہے۔ خرید وفروخت

بیوی صاحب مرزا قادیانی کے مرید دل کوساتھ لے کرلا ہور وغیرہ سے کپڑے بھی خود ہی خریدلا یا کرتی تھیں۔(ترقی پشد بیوی دقیا نوسی خادند کے ساتھ بازار جانا کیوں پسند کرے) (کشف اظلامی صرحیہ ڈاکٹر بیٹارت احمدلا ہوری ۸۸)

دبهن کی گھبراہٹ

ہم اس جگه مرزا قادیانی کی اس شادی کا ایک ابتدائی واقع بھی درج کرنا مناسب خیال کرتے ہیں۔

ناظرین! ہم بیوی صاحبہ کی (اس وقت کی) شرم وحیا کی داددیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس گھیرا ہے کا جس سے انہیں مرجائے کا خطرہ تھا۔ والدین کے سامنے ذکر تک نہیں کیا اور اس کے بعد بھی کسی سے اظہار نہ کیا۔ ہم نے جب اس واقعہ کو پڑھا تو حیران ہوئے کہ آخراتی

گھبراہٹ کیوں۔ بالآخر بیراز ہمیں مرزا قادیانی کی زبانی معلوم ہوگیا۔مرزا قادیانی اپنی کتاب تریاق القلوب میں ایے نشانات صدافت اورتکاح ندکورہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ''اس شادی کے وقت مجھے بیا ہلا پیش آیا کہ بہاعث اس کے کد میر اول اور د ماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشا ندرہ چکا تھا اور دومرضیں لیعنی ذیا بیطس اور در درمرمع دوران سرقد یم سے میرے شامل حال تھیں۔جن کے ساتھ بعض اوقات مجھے تشنج قلب بھی ہوتا تھا۔اس لئے میری حالت مردی کالعدم تھی اور پیراند سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی .....غرض اس اہتلاء کے وقت میں نے جناب البی سے وعاکی اور مجھے اس نے دفع مرض کے لئے الہام سے دوائیں بتلائیں اور میں نے کشنی طور پر دیکھا کہ ایک فرشتہ وہ ووائیں میرے منہ میں ڈال رہا ہے۔ چنانچہ وہ دواہیں نے تیار کی اور اس میں خدا تعالی نے اتنی برکت وال دی کدیس نے دلی یقین سے معلوم کیا کہوہ رصحت طاقت جوایک پورے تندرست انسان کو دنیا میں السکتی ہے۔ وہ مجھے دی گئی اور جا راز کے <u>جھے عطاء کئے گئے ۔اگر دنیااس بات کومبالغہ نہ جھتی تو میں اس جگداس واقعہ حقہ کو جوا عجازی رنگ</u> میں ہیشہ کے لئے مجھےعطاء کیا گیا بنصیل بیان کرتا۔ تامعلوم ہوتا کہ ہمارے قادر قیوم کے نشان ہر رنگ میں ظہور میں آتے ہیں اور ہر رنگ میں وہ اپنے لوگوں کوخصوصیت عطا کرتا ہے۔جس میں دنیا کے لوگ شریکے نہیں ہو سکتے میں اس زمانہ میں اپنی کمزوری کی وجہ سے ایک بچد کی طرح تھااور پھرا ہے آپ کوخدا دادطافت میں بچاس مردول کے قائم مقام دیکھا۔اس کئے میرایقین ہے کہ ہارافداہر چز پرقادرہے۔(فدائی قدرت کا جوت اسے نیادہ ہو بھی کیاسکتاہے)"

(ترياق القلوب ص ٣٥، فزائن ج ١٥٥ س٢٠٢)

ہمیں افسوس ہے کہ جوراز بیوی صاحب نے اپنی والدہ کو بھی نہ ہتلایا تھا وہ مرزا قادیائی نے اپنی سیجیت کو چیکانے کے لئے تمام دنیا پی نشر کر دیا۔ بیوی صاحب اس عبارت کو پڑھ کرضرور کہ اٹھی ہوں گی کہ خدانا دان کی دوئی سے بچائے۔ بہر حال ہم بیوی صاحبہ کی شرافت شرم وحیا اور راز در کی کی دادد یتے ہیں۔

ترقی پیندی کی ایک مثال،میاں بیوی اور اسٹیشن کی سیر

صاجزادہ بشراجرایم۔اےمرزاقادیانی کی تق پسندی کی مثال ان الفاظ میں سناتے ہیں کہ:''بیان کیا جھے ہمولوی ٹورالدین صاحب نے کہ ایک دفعہ حضور کی سفر میں تھے۔ جب اشیش پر پنچ تو ابھی گاڑی آئے میں دریتھی۔آپ بیوی صاحبہ کوساتھ لے کرائٹیشن کے پلیٹ فارم

ر شاید سن از دواج کاعملی مظاہرہ کرتا چاہتے ہوں) ہدد کی کرمولوی عبدالکریم صاحب نے جیھے (بینی مولوی نورالدین کو) کہا کہ پلیٹ فارم پر بہت لوگ ہیں۔ وہ حضرت صاحب اور یوی صاحب کو اکشا پھرتے دیکھ کرکیا کہیں گے۔ آپ حضرت صاحب سے عرض کریں کہ یوی صاحب کو الگ بھادیں۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہیں نے کہا کہ ہیں تو نہیں کہتا۔ آپ کہ کردیکھ لیں۔ تا چارمولوی عبدالکریم خود حضرت صاحب کے پاس مجے اور کہا کہ لوگ بہت ہیں۔ یوی صاحب کو ایک طرف بھادیجئے۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ جا کو ہیں ایسے پروہ کا قائل نہیں۔ رکیا ہیگم صاحب ججاب تھیں؟)"

تاظرین اصاحب اده صاحب نے بینیں بنایا کہ بیدواقعہ کہاں کا ہے۔ لیکن مرزا قادیا نی کے صحابی میاں معراج دین صاحب عمراحدی بیان کرتے ہیں کہ بیدواقعہ لا مور دیلوے اشیشن پلیٹ فارم نمبرا کا ہے۔ (جہاں رش بھی کا فی موتاہے)

نیز معراج دین ندگور بیان کرتا ہے کہ حضرت صاحب نے مولوی عبدالکریم کو میکھی کہا تھا کہ جاؤلوگ یمی کہیں گے۔ تا کہ مرزا قادیانی اپنی بیوی کے ساتھ گھر ( منہل ) رہا ہے۔

(القصل مور خداا رفر دري ۱۹۳۴ء)

ٹاظرین! مرزا قادیانی کی ترتی پہندی اور مریدوں کی حوصلہ افزائی ملاحظہ فرمائے۔ ہم نے مرزا قادیانی کی دونوں ہیو یوں کے حالات کھے دیئے ہیں۔ اب مرزائی دوست ہٹلائیں کہ پہل ہوی سے قطع تشلقی اور دوسری ہیوی سے زن پرتی کیا متن کیا دونوں ہو یوں کے حالات ملاحظہ کرنے کے بعد کوئی مرزائی مرزا قادیانی کو کامیاب شوہر کہ سکتا ہے؟ اور کیا از دواتی زندگی کا میہ نموندامت کے لئے قائل تقلید ہوسکتا ہے؟

تتمه،مرزا قادیانی کےاولاد کے نکاح اور مہر

مرزا قادیائی کی از دواجی زندگی کے ساتھ میومش کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کی شادیوں میں کیا نمونہ پیش فرہا یا۔ مرزائشیر احمد ایم ۔ اے (سیرۃ المہدی ۲۰ ص۵۳، دواء میر المبدی شادیوں میں کیا نمونہ پیش فرہا یا۔ مرزائشیر احمد ایم ۔ اے (سیرۃ المبدی ۲۰ ص۵۳ صاحب نے نمبرنا مہکو نواب جوعلی خال کے ساتھ کیا تو مہر چیس ہزار دو پیدم قرر کیا گیا تھا اور حضرت صاحب نے مہرنا مہکو با قاعدہ رجشری کروا کے اس پر بہت سے لوگوں کی شہادتیں شبت کروائی تقیں اور جب حضرت صاحب کے موقات کے بعد ہماری چھوٹی ہمشیرہ 'لمة الحقیظ' کا نکاح خال مجم عبداللہ کے ساتھ ہوا تو مہر پندرہ ہزار مقرر کیا گیا اور میر برنامہ بھی با قاعدہ رجشری کرایا گیا۔ (شرفاء اسے دامادوں پرایسا تو مہر پندرہ ہزار مقرر کیا گیا اور میر برنامہ بھی با قاعدہ رجشری کرایا گیا۔ (شرفاء اسے دامادوں پرایسا

ہی اعتاد کیا کرتے ہیں؟) لیکن ہم نتیوں بھائیوں میں سے جن کی شادیاں حضرت صاحب کی زندگی میں ہوگئی تھیں کسی کامہر نامتر کر بہوکر رجشری نہیں ہوااور مہر صرف ایک ایک ہزار تھا۔ (اس لئے کہ آپ کی ہویاں پنجبرزادیاں نتھیں۔ ناقل)''

مرزائیوالزی اورلزگوں کے مہر ش اتنا تفاونت کیوں؟ اور کیاا نہیاء کا یہی شیدہ ہوتا ہے کہ اتنا گراں مہر مقرر کریں اور رجٹری کرادیں ظلی اور بروزی نبوت کا رنگ بھرنے والوحضرت زہر اسیدۃ نساٹے اہل الجنتہ کے نکاح کی سادگی دیکھواور خانہ ساز نبوت کوظلی اور عین محقظت کی نبوت کہتے ہوئے شرم کرو؟

۳۷ .... حکومت کی خوشا مداوروفا داری

ناظرین!انبیاء دنیا پس خدا کا قانون جاری کرنے آتے ہیں۔ان کافرض ہوتا ہے کہ حکومت وقت کو اسلام کی دعوت دیں۔اگر حکومت قبول کرے تو بہتر وگر ندان کی اصلاح کے لئے انقلاب بیا کرنے کی کوشش کریں اور انسانی توانین کی جگہ الٰبی قانون جاری کریں۔علاوہ ازیں مرزا قادیائی کا دعوی مسیح موعود کا تھا۔ جن کے لئے احادیث میں نی معصوم نے پیش کوئی فرمائی ہے کرزا قادیائی کا درجا کی ادرنگ میں تشریف لائیں ہے۔''

ر براین احدیص ۴۹۸، ۴۹۸، خزائن جام ۹۳۵، فض) ی ع سلطند ۱۰۰۰ مرطانه کی مخرشاید اور مدرج سرائی میس

لیکن افسوں کہ مرزا قادیانی کی ساری عرسلطنت برطانیے کی خوشا مداور مدح سرائی میں گذر گئی۔ چنانچے فرماتے ہیں کہ:

نيجإس الماريان

بسادت میں گذراہے اور میں نے ممانعت جہاداور آگریزی کی تائیداور جمایت میں گذراہے اور میں نے ممانعت جہاداور آگریزی اطاعت کے بارہ میں اس قدر کتابیں تکھی ہیں اور اشتہار شائع ہے ہیں۔ آگروہ رسائل اور کتابیں آگھی کی جائیں تو بچاس الماریاں ان سے جرعتی ہیں اور میں نے اسی میں ایسی کتابوں کو تمام مما لک عرب اور معراور شام اور کا بل اور دوم تک پہنچاویا۔ "میں نے اسی میں ایسی کتابوں کو تمام مما لک عرب اور معراور شام اور کا بل اور دوم تک پہنچاویا۔ "

یناه گاه

'' اور میں جا نتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت کو ہناویا ہے۔ بیامن جو اس سلطنت کے زیر سایہ ہمیں حاصل ہے نہ ہیر امن مکہ معنا مہ میں سکتا ہے اور نہ یہ بینہ میں۔نہ سلطان روم کے پائیر تخت فسطنطنیہ میں۔''

ميرادين

سسس ایک اورمقام پراپ دین کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: "میرا شہب جس کویٹ باربار ظاہر کرتا ہوں سہ ہے کہ اسلام کے دوحصہ ہیں۔ایک خدانعالیٰ کی اطاعت دوسری اس سلطنت (برطانیہ) کی اطاعت۔" (شہادۃ التر آن ص۸۸ بڑوائن ج۲ص ۲۸۰) اولی الامر

سم الله واطیعوا الرسول واولی الاه واطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الاه و مندکم "لین الله اور اس کے رسول کے علاوہ اولی الامرکی بھی اطاعت کرو۔ بشرطیکہ وہ تم میں ہے ہوں۔ یعنی مسلمان ہول۔ بقول ظفر علی خال ۔

اطاعت اولی الامر کی ہے مسلم گر اس میں منکم کی ہو جنتج بھی

مرزا قادیانی اپنے مریدوں کے نام آرڈر جاری کرتے ہیں کہ: ' میں اپنی جماعت کو تھم کرتا ہوں کدوہ انگریزوں کی بچائی ہے تھم کرتا ہوں کدوہ انگریزوں کی بچائی ہے ان کے مطبق بیں '' ان کے مطبق بیں ''

أيك اعتزاض اوراس كاجواب

اس موقعہ پر مرزائی کہا کرتے ہیں کہ کیادوسرے مسلمان سلطنت برطانیہ کی اطاعت نہ کرتے تھے۔اس کا جواب بیہ کہ کسی غیر ملکی حکومت کی مجبوری سے اطاعت اور امن واسائش سے زندگی بسر کرنا اور چیز ہے اور غیر ملکی حکومت کی اطاعت اور دفاداری کو اعتقادی اور فی ہم کی بناء پر فرض خیال کرتے ہوئے ان کی نافر مانی اور بغادت کو حزام زدگی قراد دینا اور شئے ہے۔

باظرين!اس فرق كوبميشه ذبهن ميس رتھيں \_

خاندانی خدمات

مرزا قادیانی گورز پنجاب کواپی فائدانی قربانیاں معلوم کراتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: '' میں ایک ایسے فائدان سے ہول جواس گورنمنٹ کا پکا خیرخواہ ہے۔ میرا دالد مرزا غلام مرتفعی گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار آ دمی تھااوران کو گورنر کے دربار میں کری ہلی تھی اورانہوں نے مدالت سے بڑھ کر اجاد دمی تھی۔ یعنی بچاس گھوڑے اور بچاس سوار۔ مداری تھی۔ یعنی بچاس گھوڑے اور بچاس سوار۔ (کو یا حکومت کی خوشا مرتب تا شیروالی بات تھی)'' (کتاب البریس ۱۵۸ نیزائن جساس ۱۵ ماشیافس)

''اوراگریپیفدرزیاده دیرتک رہتا تو میرے والدصاحب ایک سوسوار مزید مدد دینے کو نتار تھے'' حاسوی

۲ ..... سرکاراگریزی کے حضور مسلمانوں کی جاسوی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: "قرین مسلمت ہوئے فرماتے ہیں کہ: "قرین مسلمت ہے کہ سرکاراگریزی کی خیرخواہی کے لئے چندا سے نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کردیے جائیں جو در پردہ اپنے دلوں میں برٹش افٹریا کو دارالحرب قرار دیتے (لیٹن اگریزوں کے ساتھ جہاد ضردری قرار دیتے) ہیں ..... ہم امیدر کھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اس ملکی را زکودفتر وں میں محفوظ رکھی اوروہ نام یہ ہیں۔"

(تبلغ رسالت ج ٥ص ١١، مجوء اشتهارات ج٢ص ٢٢٤)

فداكاري

ک..... '' بیتک ہمارا بیفرض ہے کہ اس گورنمنٹ محسنہ کے سیچ ول سے خیرخواہ ہوں اور ضرورت کے وقت جان فدا کرنے کوچھی تیار ہوں۔'' (فرض بھی کفائیزیس بلکہ عین فرض) (فریاد دروس ۳۲ بڑوائن ج۳۱س ۴۸۰۰)

خودكاشته يودا

۸..... گورز پنجاب کے حضوراپ خاندان کی خدمات کا تذکرہ اورا پی تحریری خدمات کا افکار کرتے ہوئے جن کی خدمات کا افکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ''اگر چہ میں ان خدمات خاصہ کی وجہ سے آپ کی خصوصی توجہ کا مستحق ہوں لیکن اس وقت صرف ایک استخاشہ کرنا چا ہتا ہوں کہ جھے خرلی ہے کہ میر لیعن حاسد (مولوی) میری شکایت کررہے ہیں۔ جھے خطرہ ہے کہ آپ بی بی گی ان شکایات کو چے سمجھ لیں اور ہماری تمام قربانیاں ضائع ہوجا ئیں ....اس لئے آپ سے التماس ہیں کہ آپ اسٹخاری کی کی اسٹخاری کی کی اسٹخاری کی کی اور شاہ نے درا اختیاط سے کام لیں۔ ہمارے خاندان نے سرکارا گریزی کی کی راہ میں اچ خون بہانے اور جان دیے سے فرق نہ کیا اور شاب فرق ہے۔''

(تبلغ رسالت ج يص ١٩، مجموعه اشتهارات ج ساص ٢١)

جہادمنسوخ ہے

۹ ...... انتهاء بید که گورنمنٹ کے استحکام کی خاطر مسئلہ جہا وکومنسوخ اور حرام تھہرادیا (فرکلی اور مرزائی کٹے جوڑکی بنیاد ہی یہی تھی) اور فرمایا کہ: "مسلمانوں میں بیدو مسئلے نہایت ہی خطرناک اورسراسر غلط ہیں۔ ایک خونی مہدی کا انتظار دوم دین اور ند بہب کے لئے جہاد۔'' (ستارہ قیصروس ۹ بڑائن ج ۱۵ س-۱۲)

أيكءبد

۱۰ د میں نے عہد کرلیا ہے کہ کوئی کتاب بغیراس مسئلہ (ترک جہاد) کے نہیں اور الحق جام ۲۹۰۲۸ بخزائن جمس ۲۹ میں ۲۹۰۲۸ بخزائن جمس ۲۹ میں ۲۹

جہاد کرنے والا خدااوررسول کا نافر مان

اا ...... قادیانی منارہ کی غرض وغایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:''اب سے زمنی جہاد بند ہوگیا ہے اوراز ائیوں کا خاتمہ ہوگیا .....سوآج سے دین کے لئے از تاحرام کیا گیا۔اب اس کے بعد جودین کے لئے تلوارا شاتا ہے اور عازی نام رکھوا کر کا فروں کو تی کرتا ہے۔وہ خدااوراس کے رسول کا نافر مان ہے۔''

(تبلغ رسالت جهص ٣٦،٣٥ ، مجوعه اشتهارات جهص ٢٨١٥)

تحكم جهادموتوف

ا ا است ''جہاولیعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا آہت آہت کم کرتا گیا ہے۔ حضرت مویٰ کے زمانہ میں اس قد رشدت بھی کہ شیرخوار بچ بھی تی کئے جاتے ہے۔ پھر تی کریم اللہ کے وقت میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کوئی کرنا حرام کیا گیا اور پھر سے موعود (لینی میرے) زمانہ میں قطعاً جہاد کا تھم بی موقوف کردیا گیا۔''

(اربعین نمبر م ص ۱۱ بزائن ج ۱۷ ص ۲۳۳ هاشیه)

اور سنتے: مرزا قادیانی فرمائے ہیں کہ:''جمارے قلم محدرسول الله کی تلوار کے برابر ا۔'' (ملفوظات سے مومودس اے)

حرامی اور بدکار آدی

سا دوبعض احق اور نادان سوال کرتے ہیں کداس گور شن سے جہاد کرتا درست ہے یانہیں سویا در ہے کہ بیسوال ان کا نہایت حماقت کا ہے۔ کیونکہ جس کے احسانات کا شکر کرنا عین فرض اور واجب ہے۔ اس سے جہاد کیسا؟ میں کچ کہتا ہوں کوشن کی بدخواہی کرتا (یعنی اس گور نمنٹ سے لڑنا) ایک حرامی اور بدکار آ دمی کا کام ہے۔" (اور حلال زادوں کا کام سامراج کا استحکام)

(شہادة القرآن ص۸۴، نزائن ج۲ص ۲۸۰)

LIPL K

عیسائیوں سے مناظرے کیوں کئے گئے

۵۱.... مرزاقادیانی کوخطرہ تھا کہ میری الن تمام تحریرات کود کھے کہ بھی انگریز شاید میری وفاداری کا یقین نہ کرے۔ کیونکہ میں ان کے ندہب کی تر دید کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ مناظرے کرتا ہوں اور ان کے خداوند لیوع مسیح کو براجھلا کہتا ہوں۔ اس خطرے کو طحوظ رکھتے ہوئے مرزاقادیانی فرماتے ہیں کہ: 'میں اس بات کا اقر ارکرتا ہوں کہ میں نیک نیتی ہو دوسرے فراہب کو گوں ہے مباحثات بھی کرتا ہوں اور ایسانی پادر یوں کے ظاف بھی کتا ہیں شائع کرتا ہوں۔ اور ایسانی پادر یوں کے ظاف بھی کتا ہیں شائع کرتا ہوں۔ کیوں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جھے پادر یوں کی شخت اور اشتعال آ میز تحریر در کھے کر خطرہ بول اور ایسانی ان تحریروں سے مشتعل ہو جا کیں۔ تب میں نے ان کے جوش کو شندا کرنے کے لئے تعلید بات تحریرات کا کسی قدر دختی سے جواب دیا۔ تا سراجی الغضب مسلمانوں کا جوش شنڈ ا ہوجائے اور طک میں کوئی ہے امنی نہ ہو۔ سو جھ سے پادر یوں کے مقابلہ مسلمانوں کا جوش شنڈ ا ہوجائے اور طک میں کوئی ہے امنی نہ ہو۔ سو جھ سے پادر یوں کے مقابلہ میں جو کچھ وقوع میں آیا۔ بہی ہے کہ محکومت مملی ہے بعض وشی مسلمانوں کو فوش کیا گیا۔''

فخراورشرم

علامها قبال اورمرزائ قاديان

حضرات! جن حالات ميس مرزا قادياني پيدا موسئ وه حالات مسلمانول كے لئے

نہایت صبر آ زما تھے۔انیسویں صدی کانصف آخر تاریخ اسلام میں نہایت نازک دور تھا۔ جب کہ بور پین اقوام سلمانوں کی سیای قوت کوشم کرری تھیں۔ ہندوستان میں اسلامی سلمانت کو حرف غلط کی طرح منایا جاچکا تھا۔ایشیا اور عالم اسلام پور پین عیاری کی آماجگاہ بناہوا تھا۔ان حالات میں آنے والا کا تو پہلا کام یہی ہونا چاہئے تھا کہ عالم اسلامی کی عظمت رفتہ والی لانے کے لئے سر بکف میدان عمل میں آتا اور مسلمان کو۔

ایک ہوں ملم حرم کی پاسانی کے لئے نیل کے ساحل سے لے کرنا بخاک کا شغر

کاپیغام دیتالیکن ہم جیران ہیں مرزا قادیانی کی سیاست پر کہآتے ہی نعرہ بلند کیا کہ۔ تاج وتخت ہند قیصر کو مبارک ہو مدام ان کی شاہی میں یاتا ہوں رفاہ روزگار

(براين احديدهد بجم ص الاخزائن ج١٢ص ١٣١)

نیز اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال دین کے لئے حرام ہے اب جنگ اور قال

(تخد گواژ وریس ۲۷، فزائن ج ۱۵س ۷۷)

نوف: مرزائی دوستوای بنا کرداتی جهاد حرام دو چکا بے۔ ذراسوچ کرجواب دیتا۔ علامه اقبالؒ نے انہیں حالات سے متاثر ہو کرفر مایا تھا کہ \_

تونے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق بیٹھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے ذمانے کا امام برق جو مجھے حاضر وموجود سے بیزاد کرے دے کے احساس زیال لہو تیرا گرمادے فقر کی سان چڑھا کر مجھے تلواد کرے فقد ملت بیشا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستاد کرے

ای چزکوایک اور مقام پران الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ۔

مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام عیاں ہے مجھ پر ضمیر فلک نیلی فام جن نبوت میں نہیں قوۃ وشوکت کا پیام میں نہ عارف نہ مجدو نہ محدث نہ فقیہ ہاں مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر وہ نیوت ہے مسلمان کے لئے برگ حشیش د

مرزائی سیاست

مرزا قادیانی کے بعد مرزائی جماعت آج تک یکی کام سرانجام دے رہے

ہے۔خلیفہ قادیان نے ایک موقعہ پرخوداعتراف کیا تھا کہ:''اکثرمما لک میں ہماری جماعت پر ہیہ شبہ کیا جاتا ہے کہ ہم انگریزوں کے جاسوں ہیں۔" (الفضل مورند ١٩٢٥مار چ١٩٢٥ء) جنگ كامل ش مرزائى جماعت نے بوھ يزھ كرحمدليا درانكريزى فوج میں شامل ہوکرمسلمان افغانوں پر گولیاں چلائیں۔حتی کہ مرزا قادیانی کے چھوٹے صاجزادے مرزاشریف احدیمی چیماہ تک ٹرانسپورٹ کوریش بلاتخواہ کام کرتے رہے۔ (الفشل قاديان موردة الرجولاكي ١٩٢١م) عراق میں جب برطانیگر بر کرار ہاتھا تو خلیفه صاحب نے کہا کہ: "ہم خوش ہیں کہ برکش حکومت کی توسیع کے ساتھ ساتھ ہمارے لئے اشاعت اسلام کا میدان بھی دسیع (الفضل موری ۱۹۱۹ء) جب برطانیے نے بغداد فتح کیا تو مرزائی سابی بھی انگریزی فوج میں شامل تصے اور فتح کے بعد خلیفہ جی نے اعلان کیا کہ '' معزت میں موعود نے کہا ہے کہ گورنمنٹ برطانيه ميرى تكوار ب- بم احمدى عراق مويا عرب ماشام برجك يرايى تكواركى چك د كيفنا جائية (الفصل قادمان مور فيه عرد تمبر ١٩١٨ء) تركى كم متعلق ارشاد موتا ہے كد: دمهم بتادينا جائيج بين كد مارا تركون ے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اپنے ذہبی نقط خیال سے اس امر کے پابند ہیں کداس مخص کواپنا پیشوا سمجھیں جو سیح موعود کا جانشین مواور دنیاوی لحاظ سے جارا بادشاہ وہ ہے جس کی حکومت میں ہم رہے ہیں۔ پس ہمارے ام حضرت سے موعود کے خلیفہ ٹائی اور ہمارے سلطان اور باوشاہ حضور ملك معظم ميں ." (الفضل قاديان مور دي ٢٢ رامست ١٩٢٩ ء) خلافت كانفرنس كے زمانہ ين ايك ميمور تدم تيار موكر دائسرائے مندكو پيش كيا كيا كنهم سلطان تركى كوظيفه المسلمين جانة بير-وسخط كنندگان ميس كس محرعل قادياني كانام بھی تھا۔خلیفہ محود نے اس خیال ہے کہ انگریز بہادر ناراض ندہوجائے۔فور اعلان کیا کہ:''بیام محض وحوکا دینے کے لئے ورج کیا گیا ہے۔قادیان سے تعلق رکھنے دالے کس احمدی کا بیعقیدہ نہیں۔سلطان ترکی خلیفہ اسلمین ہے۔ (الفضل قاديان مورخه ١٦ ارفروري ١٩٢٠م) يبل جنك عظيم مين أكريزول كي فتح كى خوشى مين قاديان بعريس جراعال كيا الاردنى كانول بردى كانول بردى كالرائن كادر كوكى احمدى ايبان تفاجس في روشى اورج اغال ش حصد ندليا موت (الفضل قاديان موروي اركبر ١٩١٨ء) کین جب ترکوں نے بوتان (عیسائیوں) پر فتح حاصل کی تو مرز انجمود سے سے مرز انگ نے بوتان (عیسائیوں) پر فتح حاصل کی تو مرز انجمود سے مرز انگ نے بوچھا کہ روشتی اور چراغاں کریں یا ند؟ تو خلیفہ می نے فر مایا کہ کوئی ضرورت مردد کا مردد کے مردم مردد میں مردد کی مردد کا مردد کے مردم مردد کا مردد کی مردد کا مردد کی مردد کا مردد کا مردد کی مردد کی مردد کی مردد کا مردد کی مردد کیوں کی مردد کی

نوٹ: مرزائی سیاست کے بیتمام حوالہ جات قادیانی ندہب سے لئے گئے ہیں۔ ناظرین! بیہ ہے قادیانی سیاست جس کا سپرا مرزاغلام احمد قادیانی کی خانہ ساز نبوت

کے سرہے۔
کیا خوب فرمایا علامہ اقبال مرحوم نے۔
گفت دیں را روئق از محکوی است
زندگانی از خودی محرومی است
دولت اخیار را رحمت شمرد
رقع باگرد کلیسا کر دو مرد

مرزا قادیانی خود فرمائے ہیں کہ:''اگر گورنمنٹ برطانیہ کی حکومت ہند میں نہ ہوتی تو مسلمان مت سے مجھے کلائے کردیتے۔'' (ایا صلح ۲۰ برزائن جساص ۲۵۵) گورنمنٹ کی خیر یارو مناؤ انا الحق کہو اور بھائی نہ پاؤ

اكبرالهآ بإدى

ساس...مرزا قادیانی کی زندگی کے متفرق واقعات، برد ولی کمی انتهاء

"بیان کیا مجھ ہے میاں عبداللہ سنوری نے کہ لدھیانہ میں پہلی یار بیعت لے کر
حضرت صاحب علی گڑھ تشریف لے گئے اور سید تفضل حسین صاحب تحصیلدار کے مکان پر
مخبر ہے۔ وہاں پرتکلف دعوتیں ہوئیں اور علی گڑھ کے لوگوں نے حضرت صاحب عوض کیا کہ
حضورا یک لیکچر ارشاد فرمادیں اور حضور نے منظور کرلیا۔ جب اشتہار شائع ہوگیا اور سب تیاری
حضورا یک لیکچر ارشاد فرمادیں اور حضورت صاحب نے فرمایا کہ مجھے خدا تعالی کی طرف سے
جلہ کی ہوگئی اور لیکچ کا وقت قرحی آیا تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ مجھے خدا تعالی کی طرف سے
البہام ہوا ہے کہ میں لیکچر ندووں۔ اس لئے اب میں لیکچر ندووں گا۔ سیدصاحب نے کہا کہ اب تو
سب مجھے ہو چکا ہے۔ لوگوں میں بودی ہتک ہوگ ۔ ( تقریر کے بعد والی رسوائی شایداس سے زیاوہ
سب مجھے ہو چکا ہے۔ لوگوں میں بودی ہتک ہوگ ۔ ( تقریر کے بعد والی رسوائی شایداس سے زیاوہ
مورت صاحب نے فرمایا۔ خواہ کچھ ہوہم خدا کے تھم کے مطابق کریں گے۔ پھراورلوگوں نے
حضرت صاحب سے بوے اصرار کے ساتھ عرض کیا۔ مگر حضرت صاحب نہ مانے اور فرمایا کہ بیہ

کس طرح ہوسکتا ہے کہ میں خدا کے تھم کوچھوڑ دوں۔(ویسے بھی خدا کا تھم ہاموقعہ اور برخل تھا) اس کے تھم کے مقابل میں کسی ذات کی پرواؤٹیس کرتا۔غرض حضرت صاحب نے لیکچٹیس دیا۔'' (سیرة المهدی جام 100)

ہمارا خیال ہے کہ پہلے مریدوں کی فرمائش پر منظور کرلیا ہوگا۔ لیکن جب اندازہ ہوا کہ علی گڑھ مریدوں کا ڈیرائیس جو جا ہوں کہوں بلکہ یہاں اہل علم ، دکلاء ، ہیرسٹر اور پر وفیسر صاحبان کا مجمع ہوگا۔ ان کے سامنے تو ہر بات ولیل قوید کے ساتھ بیان کرنی پڑے گا۔ اپنی کمزوری کے پیش نظر فیصلہ فرمالیا کہ الہام کے بہانے خلاصی کراؤ۔ اس کمزوری سے یہ پر وہ وہ ارکی اچھی اور یہ برونی مرزا قاویانی میں عام تھی۔ پہلے خوب للکارتے۔ خیال ہوتا کہ شاید مخالف سہم کر ہی سامنے نہ مرزا قاویانی میں عام تھی۔ پہلے خوب للکارتے۔ خیال ہوتا کہ شاید مخالف سہم کر ہی سامنے نہ آئے۔ مرزا قاویانی میں بیانے یا وہ جاتے۔

نا ظرین!مولانا ثناءالله کا قادیان آناادر پیرگولژ دی کی تفسیرنو کسی کا واقعه بھی آپ

کو یا د جوگا۔

۳۴....مريدون کې دل جو ئي

قادیانی لٹریچر کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاقادیانی اپنے چوٹی کے مریدوں کا جن کے سہارے ان کا کام چل رہا تھا۔ خوب خیال رکھتے تھے۔ ان کی رہائش اسائش کے علاوہ ان کے کھانے کا انتظام بھی احسن طریق سے کیا جاتا تھا۔ حتی کہ ان کے لئے پلا کا زروہ مرغ اور بٹیر بھی تیار کرائے جاتے تھے اور سب سے بڑھ کرید کہ ان کی خاطرول کش ادرول پندیویوں کی فکر بھی رہتی تھی۔

روايت ملاحظه فرمايج:

ا ..... ان و اکر میرمحمد اسلم نے جھے بیان کیا کہ مولوی محمطی صاحب ایم اے کی پہلی شادی حضرت صاحب نے گورداسپور میں کرائی تھی اور رشتہ ہونے سے پہلے حضور نے ایک عورت کو گورداسپور بھیجا تھا کہ وہ آ کر رپورٹ کرے کہ لڑی شکل وصورت میں کمیسی ہے اور مولوی صاحب نے ام المؤمنین مولوی صاحب کے لئے موزوں بھی ہے یا نہیں ۔اس عورت کو حضرت صاحب نے ام المؤمنین کے مشورہ سے مختلف با تیں لوٹ کرائی تھیں ۔مثل الڑی کا رتگ کیسا ہے۔ قد کتنا ہے ۔آ کھوں میں کوئی تقص تو نہیں ۔ تاک، ہون، گرون، دانت، چال ڈھال وغیرہ کیے ہیں۔غرضیکہ بہت می باتیں ظاہری شکل وصورت کے متعلق لکھوادی تھیں کہ ان کا خیال رہے اور والی آ کر بیان کر بیان کی سے ایک دیال رہے اور والی آ کر بیان کر کے۔''

''بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ سنوری نے کہ جب میاں ظفر احمد کپور مطلوی کی پہلی ہوی فوت ہوگئ تو حضرت صاحب نے کہا کہ ہمارے کھر دولڑکیاں رہتی ہیں۔ میں ان کولا تا ہوں۔ آپ جس کو پندکریں نکاح کردیاجائے۔ چنا نچی حضور نے ان دونوں لڑکیوں کو بلا کر کمرہ کے باہر کھڑ اکر دیا۔ پھرا ندرآ کر (میاں ظفر احمد سے) کہا گرآپ نچک کے اندر سے دیکھ لیس میاں ظفر احمد نے و کیا لیا تو لڑکیاں چا گئی اور حضرت صاحب نے پوچھا کہ بتاؤکون پند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لمبے منہ والی تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے خیال میں کول منہ والی انچی ہے۔ پھرفر مایا کہ ہمارے خیال میں کول منہ والی انچی خوبصورت قائم رہتی ہے۔ نیکن گول چہرہ کی حضورت نے فرمایا کہ بعد بدنما ہوجا تا ہے۔ لیکن گول چہرہ کی خوبصورت قائم رہتی ہے۔ '' (قادیائی بتا کیس بیصاحب پنے ہم ہیں یا بیوٹی ماسر )

(سيرة المهدى جلداة ل ٣٥٩)

ناظرین! مریدوں کی دلجوئی کےعلاوہ مرزا قادیانی کا یور پین مذاق ملاحظہ فرماییے اور حسن پسندی کی دادد پیچئے۔

مرزائی دوستو: پیرجوان از کیاں کون تھیں اور مرزا قادیانی کے گھر میں کیوں رہتی تھیں؟ کیااس لئے کہ مریدوں کی دلجوئی کی جاسکے؟ یا کسی اور مقصد کے لئے؟

یے شرمی کی انتہاء

مرزا قادیانی کی سے بے حیائی اکثر مریدوں کو تھی تھی۔ آخر کار ایک مرزائی نے دضاحت طلب کری لی۔

سوال ..... حضرت صاحب غیرعورتوں ہے ہاتھ یا وُں کیوں دیواتے ہیں؟ جواب ..... وہ نی معصوم ہیں ان ہے مس کر نا ادراختلاط کر نامنع نہیں ۔ موجب رحمت وہر کات ہے ادر بیلوگ احکام تجاب ہے مشتیٰ ہیں۔ مویا بیلوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مقدس سائڈ ہیں۔ جن ہے مس بی نہیں اختلاط بھی موجب رحمت وہر کات ہے۔

۳۵.....خدمت گزارغورتیں

حضرت عائشہ صدیقہ تخرباتی ہیں کہ حضور سرور کا نتات کے نے بھی کی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ بیعت بھی کیڑا وغیرہ کے ذریعہ یا زبانی لی جاتی تھی۔ ایک دفعہ دات کے اندھیرے میں حضوط اللہ ایک مقام پر کھڑے اپنی ہوئی سے بات کررہے تھے۔ دوآ دمی پاس سے گذرے۔

حضو میں ہے۔ انہیں تھہرا کر کہا کہ بیری ہوی ہے۔مبادا تمہارے دل میں شینطان کوئی وسوسہ پیدا کردے ان واقعات کو مذنظر رکھتے اور خانہ ساز ظلی نبوت کا حال سنئے۔

'' ڈاکٹر میرمحمداساعیل نے ام المؤمنین کی زبانی روایت کیا کہ حضرت صاحب کے ہاں ایک بوڑھی عورت سماۃ بھانو ملازم تھی۔ وہ کمان کی ایک رات حضور کو دبانے بیٹھی۔ وہ کاف کی وجہ سے ٹانگوں کی بجائے پٹنگ کی پٹی دباتی رہی تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا کہ بھانو آج بڑی سردی ہے۔ بھانو کہنے گئی۔'' ہاں تدے تے تہاڈی لٹاں لکڑی وانگر ہویاں ہویاں مویاں میں۔''یعنی تی ہاں جبی تو آپ کی ٹائگیں لکڑی کی طرح سخت ہورہی ہیں۔' (خلوت میں غیرمحرم عورت ہیں۔' درخلوت میں غیرمحرم عورت ہیں۔' درخلوت میں غیرمحرم عورت ہے۔ مکالمہ)

مرزائی دوستو اپلنگ کی پٹی اورٹا تگ میں مشابہ کیسا؟ اور مرز ا قادیانی کا بھانوکوسر دی کی طرف متوجہ کرنے کا کیا مقصد اور کیا مرز ا قادیانی کی ہوی لڑ کے لڑ کیوں اور بہواس خدمت کے لئے ناکا فی تھیں کہ بھانو کی ضرورت پڑی؟

٣٧....ايزالهام الكار

انبیا عوصب ہے پہلے اپنالہام پر ایمان ہوتا ہے اوروہ 'بلغ ما انزل ''کتحت مامور ہوتے ہیں کہ خدا کا الہام بلا کم وکاست لوگوں تک پہنچادیں۔خواہ انہیں اس جرم کی پاداش میں ہوئی ہوئی آگ یا تختہ دار ہے ہمکتار ہوتا پڑے۔ گرافسوں کہ مرزا قادیا تی اس مقام پر بھی بالکل فیل نظر آتے ہیں۔۱۸۹۰ء کے زمانہ میں ایک وقد انہیں الہام ہوا تھا کہ سلطنت برطانیہ مال کی میں ایک وقد انہیں الہام ہوا تھا کہ سلطنت برطانیہ سال کے کہ مال تک کر ور ہوجائے گی۔الہام کے اصل الفاظ یہ تھے کہ:' سلطنت برطانیہ ہا ہشت سال بعدازاں ایام ضعف واختلال۔''ان کے کس مرید نے ہوالہام مولا تا بنالوی کو بتادیا اورانہوں نے بعدازاں ایام ضعف واختلال۔''ان کے کس مرید نے ہوالہام مولا تا بنالوی کو بتادیا اورانہوں نے اپنے اخبار اشاعیۃ المنہ میں شاکع کر دیا۔ پس پھر کیا تھا۔ مرزا قادیا نی کوفکر پڑ گیا کہ انگریز بہادر ایک اخبار اشاعیۃ المنہ میں شاکع کر دیا۔ پس پھر کیا تھا۔ مرزا قادیا نی کوفکر پڑ گیا کہ انگریز بہادر نام ہوکرخودکا شتہ پودا کی بڑتی نہ اکھڑ وادے۔فورا ایک رسالہ کشف الفطاء کھی مارا۔ جس کے نام اس پر بحروف جل کھی کھی تھرہ ہندوام اقبالہا کا واسطہ ڈال کر بخدمت گورنمنٹ عالیہ انگلیدہ کے اعلی افروں اورمعزز دکام سے بااوب گذارش کرتا ہے دران میں بروری وکرم سمتری اس رسالہ کواڈل سے آخرتک پڑھاجا ہے یا۔ناجائے۔''

( کشف افطاء مں ٹائل بڑوائن جہمام ۱۷۷) گھرص ب پر البہام ندکورہ ہے انکار کرتے ہوئے لکھا کہ: ''میرے پاس وہ الفاظ ٹیمیں جن سے اپنی عاجزانہ عرض کو گور تمنٹ پر ظاہر کروں کہ جھے اس فیض کے ان خلاف واقعہ کلمات کے سی قدر صدمہ پہنچا ہے اور کیے در درسال زقم کئے ہیں۔ افسوں کہ اس فیض نے عملاً اور دانستہ کور تمنٹ کی خدمت ہیں میر ک نسبت نہایت ظلم سے جرا ہوا جھوٹ پولا ہے اور میری کمام خدمات کو برباد کرتا چاہے ۔ خدا جھوٹے کو تباہ کرے '' (کشف الفطاء می بزائن جمام اس اس اس ان کا میں ہزائن جمام ان این الفالوی کے باس مرزا قادیائی کی کوئی تحریر متعلقہ الہام نہیں تھی۔ اس لئے انہیں خاموش ہوتا پڑا اور عرصہ کے باس مرزا قادیائی کی کوئی تحریر متعلقہ الہام نہیں تھی۔ اس لئے انہیں خاموش ہوتا پڑا اور عرصہ میں اس ان کی وقت ہوتا ہے۔ وہ کسی نہیں مرتا تا دیا گر تی ہے۔ فہورہ الہام بات کو چھپاتا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کسی نہیں مرتا ہوتی جایا کرتی ہے۔ فہورہ الہام کے سلسلہ ہیں تھی ایسانی ہوا کہ مرزا قادیائی نے انکار کیا اور دعا کی کہ جھوٹے کو خدا تا ہ کرے۔ مگر ان کی وفات کے بعدان کے صاحب کو واقعی میں الیا میں ہوتا ہے۔ ان کی وفات کے بعدان کے صاحب کو واقعی میں الیا میں ہوتا ہے۔ ان کی وفات کے بعدان کے صاحب کو واقعی میں الیا میں ہوتا ہے۔ ان کی وفات کے بعدان کے صاحب کو واقعی۔

اب ناظرین میر بنا کیس کد مرزا قادیانی کوکیا کہیں۔ مرزائیو! میکیا بات ہے کہ باپ اپنے الہام مے محر ہے اور صاحبزادہ صاحب فرماتے ہیں کہ الہام واقعی ہوا تھا۔ (آخر وقت وقت کی بات ہے ) ذراسوج سجھ کرجواب دینا۔

٢٢....احتلام

مرزا قادیانی کا فدکورہ بالا بیان درست ہے کہ انبیاء کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں۔
اس لئے ان کو احتلام نہیں ہوتا۔ ہم مرزا قادیانی کی تقدیق کرتے ہوئے ذیل کی روایت درج
کرتے ہیں نے ورسے سننے کہ:'ڈاکٹر میرمحد اساعیل نے جھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کے
خادم میاں حامظی مرحوم کی روایت ہے کہ ایک سفر میں حضرت صاحب کو احتلام ہوگیا تھا۔''
درمیاں حامظی مرحوم کی روایت ہے کہ ایک سفر میں حضرت صاحب کو احتلام ہوگیا تھا۔''

مرزائی دوستوانتا دیرکیامعاملہ ہے کہ آپ کے حضرت صاحب بھی دھر لئے گئے۔ ۲۸۔....امراض اور دوائیں

انبیاء جہال روحانیت کے امام ہوتے ہیں وہاں ان کی جسمانی صحت بھی قابل رشک ہوتی ہے۔ دائم المریض ہوتا اس امرکی دلیل ہے کہ کوئی عظیم ذمد داری اس فض کے سرد نہ کی جائے۔ یکی وجہ ہے کہ انبیاء کو بار نبوت اٹھانے اور نبھانے کے لئے صحت اور تندری بھی عطاء کی جاتے ہیں وجہ ہے وہ بجو عام انسانی فطرت کے کسی خاص مرض کا نشانہ نبیں ہوتے۔اصول فدکورہ ذہن نغین رکھئے اور مرزا قادیانی کا حال سنتے:

ا ...... مدید شریف مین آتا ہے کہزول فانی کے وقت موجود کالباس دوزرد

چادریں ہوگا۔ مرزا قادیانی اس کی تاویل فرماتے ہیں کہ:''اس سے مراددو بھاریاں ہیں۔ایک اوپر کے حصہ ہیں لینی دوران سر۔ایک فیچ کے صعے ہیں لینی کثرت بول اور سے بھاریاں جھے شروع سے چلی آری ہیں۔'' ۲..... ''میرادل اور دراغ بہت کمرور ہا اور ش کی امراض کا نشاندرہ چکا ہول۔ ذیا بیطس اور دردسرمع دوران سرمیرے شامل حال ہیں۔ بعض اوقات شیخ قلب کا دورہ بھی ہوتا

التان التان من المرائي المرائي من المرائي ال

ا الله المستقب المستقب المستقديات المام المستقب المستقبل المستقب المستقب المستقبل المستقبل

(تيم دعوة ص ١٩ ، فزائن ج١٩ ص١٦٣)

۵...... کسی حوالہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:''پڑھا تو تھا مگر حافظہ اچھا نہیں \_ یا ڈپیس رہا۔'' ۲..... ''میرا حافظ بہت خراب ہے۔اگر کئی دفعہ کسی کی ملاقات ہوتب بھی بھول جاتا ہوں۔''

| ''جھاسہال کی بیاری ہے اور ہرروز کئ کئی دست آتے ہیں۔''                                                                              | ∠                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (منظور البي جهض ١٣٠٩)                                                                                                              |                          |
| ایک مریدکو لکھتے ہیں کہ: "دوران سرکی بہت شدت ہوگئ ہے۔ بیرول پر                                                                     | ·····A                   |
| ایک مریدکو کھیتے ہیں کہ: "دوران سرکی بہت شدت ہوگئ ہے۔ بیرول پر<br>رنے سے سرچکرا تا ہے۔اس لئے ایک اگریزی وضع کا پا خانہ لیتے آویں۔" | بوجود ہے کریا خانہ کھ    |
| ( محطوط امام بنام غلام ص ٢)                                                                                                        |                          |
| "أك مرتبه من تولغ زبيري من جلل بوكيا اور ١١دن بإغانه كي راه سے                                                                     | 9                        |
| دفقا کہ بیان سے باہر ہے۔"                                                                                                          | خون آتار بااورا تنادر    |
| " مجھے ہمیشہ دو بیاریاں جلی آ رہی ہیں۔ایک مراق، دوم کثرت بول'                                                                      | ]• .                     |
| (كشف الظنون ص ١٣٨، بحوالدريويو)                                                                                                    |                          |
| "من نا كى دفعه معزت كى موثود كوفر ماتے سنام كه جھے مشر يا ب-"                                                                      |                          |
| (سرة المهدى ٢٥٥٥)                                                                                                                  |                          |
| " حضرت اقدس نے فرمایا کہ جھے دق ادر سل کی بیاری ہوگئ تھی۔"                                                                         | !٢                       |
| (سرة المهدى صداق ل ٥٥٠)                                                                                                            |                          |
| "مي نے والده صاحب يو جها كر حفرت صاحب كودوده مضم موجاتا                                                                            | !*                       |
| ن بوتا تقامر بي ليت تقے" (سيرة المبدي جاول ٥٠٠)                                                                                    | تها؟ فرما ما بهضم تونبير |
| " چونکه حضرت کو پیشاب جلد جلد آتا ہے۔اس لئے رکیشی ازار بندر کھتے                                                                   |                          |
| اجائے۔" (سرةالمبدى جالال ٥٥٥)                                                                                                      |                          |
| · · · حضرت مرزاصا حب کی تمام تکالیف مثلاً دوران سر، در دسر، کی خواب،                                                               | t10 .                    |
| مهال، کثرت بول اورمراق وغیره کاایک بی باعث تھا۔ لینی عصبی کمروری۔''                                                                | الشنج دل، پیضمی،ا        |
| (ريويوكل ١٩٢٧ء)                                                                                                                    |                          |
| امرزا قادیانی کی بیاریاں دیکھئے اور مرزائی دوستوں سے بوچھئے کیا ایسا دائم                                                          | ناظرين                   |
| ت اوراس کی ذمددار بول سے عہدہ برآ ہوسکتا ہے۔ کیا سلسلہ انبیاء میں الیک                                                             | المريض) دي مارنبو        |
| ہواورسوچ کر بتاؤ کہ کیا مراقی نبی ہوسکتا ہے؟ نبوت اور مراق خوب سوچواور                                                             | کوئی مثال دکھا سکتے      |
| يمي وجيقي كهمرزا قادياني كوعمه ، غذا مثلًا مرغ ، بثير، مجهلي ، پرعمول كا كوشت ،                                                    | سورج کرجواب دو۔          |
| ده مقوی ادوریه استعمال کرنی پردتی تھیں۔مثلاً بادام روغن،مفک،عبر،مفرح                                                               | کھل وغیرہ کے علا         |
|                                                                                                                                    | 7= 0                     |

عنرى، افيون ، عكميا، ٹاكك دائن كثرت سے استعال فرمايا كرتے تھے۔

(خطوطام منام غلام ص ۲۰۱۵ محتوبات احمديدج اص ۲۲،۵ سيرة جساص ۱۵)

٣٩....مرزا قادياني كي سادگي

اس کے مرزاقادیانی کی سادگی اور استغراق بیان کرنے میں مرزائی جماعت چندالی کے کہانیال پیش کرتی ہے جن سے مرزاقادیانی کندوماغ اور مراتی خابت ہوتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے:

ا...... مرزا قادیانی کا ایک دفعہ چلتے چلتے پاؤں سے جوتا نکل گیا اورانہیں معلوم ہی نہ ہوا۔ آخر بہت دور جا کریاد آیا۔

۲ ..... "ایک دفعه ایک مریدگرگانی بطور تخفه نے آیا ۔ لیکن حضرت صاحب اس کو النے سید ھے پائین کر لیتے اوردا کیں با کیں پاؤں کا پہتہ نہ چاتا تھا۔ مجبور آبیوی صاحب نشان لگا کر دیے ۔ مگر پھر بھی پہتہ نہ چاتا تھا۔ آخرا تار کر پھینک دیا۔" (سرة المبدی جا تال سے ۱۳ سے ۔ "جراب اللی کائن لیتے ہیں۔ ایری پاؤں کے تلے کی طرف ہو جا تی ہیں۔ اوردا سکٹ اورکوٹ پہنے ہوئے ایک بٹن دوسرے بٹن کے ہول لیمی سوراخ میں بند کر لیتے ہیں۔ وفتہ رفتہ سب بٹن ٹوٹ جاتے ہیں۔" (جبج بھی خوب ہوں گے) (سرة المبدی ۲۶ س ۸۵)

(سيرة المهدى جلدام ١٨٠)

(كشف الظعون ص ٨٠)

"نيز جاني كى سے دلواتے تھے"

۵.....۵ د محمود نے آپ کی داسکٹ کی جیب میں ایک بڑی اینٹ ڈال دی۔ حضرت جب لیٹیں وہ اینٹ آپ کو جھیے ۔ بالآ خرآ پ نے حامظی سے کہا کہ حامظی کی دنوں سے میری پہلی میں درد ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شے چھتی ہے۔ حامظی نے تلاش کر کے وہ اینٹ نکالی۔''

| ہے مرزائی می ٹی سادی اورا متعراف ای الندکا کی منونہ۔                           | ناظرين! بيه                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ناں                                                                            | هم تعدادمرزا                                  |
| یں کہ کتاب کے خاتمہ پر مرزائیوں کی تعداد بھی لکھ دی جائے۔ تا کہ آپ             | ہم جائے ت                                     |
| و ہان کی راست گفتاری ہے واقف ہوجا نیں ۔                                        | ا <del>ہے ہے۔</del><br>ان کی اصل تعداد کے علا |
| مرزا قادیانی نے (اعاز احمدی ص۲۳) پر مولانا ثناء الله کو مخاطب کرتے             | 1                                             |
| م بدایک الکھے''                                                                | مد وكلما فأل أدموا                            |
| ربيديك بالمسلم.<br>''ميري جماعت كى تعداد بفضله تعالى كى لا كھتك بائج گئى ہے۔'' | r                                             |
| ( تبليغ رسالت ج • اص١٢٣١، مجموعه اشتهارات )                                    |                                               |
| "خدا كابرار باشكر ب كه چارلا كا وى مير ب باتھ پرائ كنا مول س                   | <b>ب</b>                                      |
| (تمر حقیقت الوی ص ۱۱)                                                          | توبه کرچکاہے۔''                               |
| ''اے سے موعود اتونے ہزار ہامشکلات کے باوجود الا کھ مرید بنالیا۔''              | الا<br>ما ما ما ما                            |
| (الفضل مورند ٢٠ رتمبر ٩ ١٩٠٠)                                                  |                                               |
| خط خلیفہ محمود بنام ملکہ بھو پال کہ مرزا قادیانی کے انتقال کے وقت ان کی        | <b>۵</b>                                      |
| کمی_                                                                           | جاعت كي تعداد ٦ لا كُو                        |
| ل<br>واله جات ہےمعلوم ہوا کہ ۱۹۰۸ء میں مرزائی جماعت جا رلا کھ تک پہنچ گڑ       | ان ما مج                                      |
| ينتي:                                                                          | تھی۔اب آپ آگ                                  |
| ''جماعت کی تعدادانداز آم،۵لا کھہے۔''                                           | Ү                                             |
| (عدالتي بيان مرز امحمود ٢٩٠٢م جون ١٩٢٢ء                                        |                                               |
| مقدمہ اخبار مباملہ میں مرزائی گواہوں نے اپنی تعداد دس لا کھ بتائی تھی او       | <u>८</u>                                      |
| نی مصنف نے اپنی کتاب کوکب دری میں لکھا تھا کہ ہماری تعداد ساری و :             | ۱۹۳۰ء پير ايک قاديا                           |
| ببر۱۹۳۷ء بھیرہ کے مناظرہ میں مولوی مبارک احمد نے اپنی جماعت کی تعدا            | میں ہیں لا کھے اور سم                         |
| (ممس الاسلام ص٥٠٠)                                                             | پياس لا ڪه بتائي۔                             |
| قادياني مبلغ عبدالرحيم دردنه انگلستان ميں بيان ديا كهم ١٨٠ كه                  | A                                             |
|                                                                                | قريب ہيں۔                                     |
| لیکن افسوں کہ ۱۹۳۱ء کی مردم شاری میں زیادہ لکھانے کے باوجودسار۔                | 9                                             |
| رین نکل (انفضل قادیان مورنید۵ راگست ۱۹۳۴ ء                                     | عد اسم د اس                                   |

اورمیاں محمودصاحب فرماتے ہیں کہ:'' دوسرے صوبہ جات کے ۲۵ ہزار ملالیں۔ پھر (الفضل قاديان مورند ٢١رجون ١٩٣٧ء) ہم ہندوستان بھر میں ۵ کے ہزار ہو گئے۔''

ناظرين! بيدس لا كه، بيس لا كه، • ٥ اور • ٨ لا كه يا در كھئے اور تازه حواله پڑھئے۔

" بسرمارج ١٩٢٧ء كوحيدرآ بادسنده من خليفه جي سے اخباري نامه

نگاروں نے پوچھا کہ آپ کی جماعت کی مجھ تعداد کیا ہے تو میاں محمود صاحب جواب دیتے ہیں کہ جاري صحيح تعداد (ونيا بعريس) ٨،٥ لا كه كدرميان ب-" (الفضل قاديان موروي ارابريل ١٩٥٧ء)

"مئی ۱۹۴۷ء میں خلیفہ جی نے گاندھی جی کو بتایا کہ ہماری جماعت ۵لا کھ

(الفضل قاديان مورخة ٢٦ رمتي ١٩٢٧ء)

١٢..... ''اس سے تين دن بعد خليفه صاحب نے خطبہ جمعہ ميں ارشاد فرمايا كه

مارى تعداد ٣٠١١ كو بي " خليفه صاحب إسادن مين دُيرُ هلا كه كهال حلي كيد

(الفضل قادياني مورعة ٢٨ رئي ١٩٨٧ء)

مرزائی دوستو! ہمارا اندازہ تو یکی ہے کہتم پچاس ہزار کے قریب ہو۔ مگریہ تبہاری اپنی ہی تحريين جيس بتاؤتم تو بقول خودمرزا قادياني زندكي مين الا كه موكة عظ اور پر بدستور برست رہے۔لیکن بیکیامعمہ ہے کہتمہاری تعداد برحتی گئے۔ئی ۱۹۴۷ء یعنی مرزا قادیانی کے مسال بعد بھی وبى ٣٠٣ لا كھ ہے۔ كياوجد كم ١٩٠٥ ويس بورے جارلا كھاور ١٩٢٧ ويس ١٩٣٠ كا كھ بجيب ترقى ہے۔

خاتمه

اب تو جاتے ہیں میدے سے میر م زائی دوستو!

عُفِيًّا أَنْ وروييً باتو ماجرا بإدا

آپ کاخادم محدابراجيم كميريوري مورخه ۱۹۵۰ تبر ۱۹۵۰

قاد بانی اقلیت کیوں؟

قاد بانیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دینے کا مسئلہ یا کستان کی قوی اسمبلی میں پیش تھا اور

اس کا فیصلہ بھی اس معزز ایوان کو کرنا تھا۔ جس کے بیشتر ارکان مرزائیت کے پس منظر، اس کے باطل معتقدات اور ملت اسلامیہ کے خلاف ان کی ریشہ دوانیوں سے نا آشنا تھے اور ان حصرات کی عدم واقفیت سے مرزائی فائدہ اٹھانا جا ہتے تھے۔

ان حالات میں بیامر بے حدضروری تھا کہ ادکان اسمبلی کو ان حقائق ہے آگاہ کیا جائے جواس تحریک کے کوک ہے اور ان مفاسد کی نشائد ہی کی جائے ۔ جن کے تدارک کے لئے لمت اسلامیہ پاکتانیہ نے اس جماعت کولمت ہے جدا کرنے کرانے کی طویل جنگ لڑی۔

اس تقریر کودلچسپ بنانے کے لئے اس کا موجودہ انداز اختیار کیا گیا اور اے ممبران اسمبلی میں تقسیم کیا گیا۔

جناب سيبيكراورمحترم اراكين ابوان

ا بہت قوی آسبلی کے سامنے جو قرار داد بحث کے لئے پیش ہوہ اپنی اہمیت کے پیش ہوہ اپنی اہمیت کے پیش ہوں اپنی اہمیت کے پیش نظرالیں قرار داد دہے جن کی مثال اس معزز ایوان کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ بیقرار داد ادا یک طرف اگر مذہبی اور دینی حیثیت کی حامل ہو و دوسری طرف اس قرار داد سے ہماری ملکی سلامتی بلکہ مملکت پاکستان کے استحکام اور سلامتی کا گہر اتعلق ہے۔ آج نہ مصرف پورے عالم اسلام بلکہ پوری دینی کی تگاہیں ہماری طرف ہیں اور دنیا ہے معلوم کرنے کے لئے بیتا ہے کہ پاکستان کی تو می آسبلی اس قرار داد کے متعلق کیا فیصلہ کرتی ہے۔

میں پورے یقین اور بھیرت کے ساتھ ریکہنا ضروری خیال کرتا ہوں کہاس قرار دادپر ہمارے فیصلہ سے ندصرف پوراعالم اسلام متاثر ہوگا۔ بلکہ ہمارا ریفیصلہ بین الاقوامی سیاست پر بھی اثر انداز ہوگا۔

اگرہم اس قرارداد پر تھے فیصلہ کرسکے تو نہ صرف ہیکہ ہم ملت اسلامیہ کو ایک اضطراب اور تذبذب سے نکالنے میں کامیاب ہول گے۔ بلکہ ملت کو وہ روشی بھی دکھاسکیں گے جس کے نتیج میں پوری ملت ایک نے اعماداور لیقین سے سرشار ہوگی اور نئے ولو لے اور عزم کے ساتھا پی تمام دینی ، ملی ، مکی اور بین الاقوامی فرمددار یول سے عہدہ برآ ہونے کے قابل ہوسکے گی۔

معزز حضرات: بیقراردادجس کا اصل محرک ۲۹ مری ۱۹۷۴ء کوربوه ریلو به اشیشن پر پیش آنے والا ایک ناخوشگوار داقعہ تھا۔جس پراظهار خیال کرنا اس وقت ندمناسب ہے ندمفید۔ اس سلسلہ بیل صدائی کمیٹ کی رپورٹ سے اس معزز ایوان کے تمام مبران باخر ہیں۔

جناب والا: يقرارواد مختلف الفاظ من ايوان كمامن بهاوراس ايوان كمتمام

ارکان اس معاملہ بیس آزاد ہیں کہ اپنے ایمان اور عقیدہ کے مطابق جس قرار داد کے حق بیس چاہیں اپنا حق رائے دہی استعال کریں۔ قائد ایوان نے اپنی پارٹی کے اراکین کو پارٹی ڈسپلن ہے آزاد کر کے انتہائی ہوشمندی کا جوت دیا ہے اور اس بات کا موقعہ فراہم کر دیا ہے کہ ہرممبر اپنے عقیدہ اور ایمان کے مطابق اظہار خیال کرے اور اپنے ضمیر کے مطابق پوری آزادی کے ساتھ اپنے ووٹ کا وزن جس تر ازویس چاہے ڈال دے۔

معزز حفرات: اس قرارداد کا تعلق عقیدہ ختم نبوت ہے ہادراس کا مقصد بہے کہ ایک اسلامی مملکت میں حفرت محمصطفی القائلی ہے کہ اور ایک اسلامی مملکت میں حفرت محمصطفی القائلی کے بعد کسی کا دعوی نبوت کرنا کتا تعلین جرم ہادر السے مدی نبوت کے بیروکار فی بی اور وہ طریقہ کا اور وہ کیا اقدامات ہیں جنہیں بروئے ہے۔ جے اختیار کرنے سے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ممکن ہاوروہ کیا اقدامات ہیں جنہیں بروئے کارلانے سے وحدت ملت کارفع واعلی تصور کو گزند پہنچانے والی ہرسازش کا قلع قبع کیا جاسکے اور وہ کون سا آئی میں اقدام ہے جس کے نتیجہ میں مرز اغلام احمد قادیانی مدی نبوت کے تمام بیروکاروں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کران کے حقوق متعین کردیے جائیں اور ملت اسلامیہ کی وحدت اور مملکت پاکستان کی سلامتی کو متعدوقتم کے خطرات سے بچالیا جائے۔

جناب عالی : جمم نبوت کا مسئلہ شو کوئی فروی مسئلہ ہاور نہ ہی اسلام کے عام ارکان میں اس کا شام کے عام ارکان میں اس کا شام ہے۔ بلکہ یہ عقیدہ اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سرفہرست ہے جن پر قصرا بمان کی بنیاد ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس پر ملت اسلامیہ کی وحدت کا دارو مدار ہے اور یہی وہ عقیدہ ہے جس نے ملت اسلامیہ کوصد ہا فرقوں اور ہزار ہا اختلاف کے باد جود ایک مسلک میں مسلک میں مسلک اور ایک نشے میں سرشار کردکھا ہے۔

قرآن مجید نے آن محید رہے آئے کو خاتم انہین قرار دے کراورخود آنخضر تھا گھے نے لا نی بعدی کی بشارت سے امت مسلمہ کو اتحادیگا گئت کی وہ راہ دکھائی ہے جس کی مثال اقوام عالم کی تاریخ اور تصورات میں تابید ہے اور یکی وہ بنائے وحدت ہے کہ حضور کے بعد مسلمہ کذاب جیسے مدمی نبوت نے جب اے نقصان کی ناچ نے کی کوشش کی اور اس نئی نبوت اور ایک نئی امت کی داخ بیل ڈالنے کی تاروا جسارت کی تو خلیفہ اوّل حضرت صدیق اکر نے مولاعلی کے تعاون سے داغ بیل ڈالنے کی تاروا جسارت کی تو خلیفہ اوّل حضرت صدیق اکر نے مولاعلی کے تعاون سے شدید فوجی اقدام کیا۔ جس سے ایک طرف جھوٹی نی کے مسم ہزار سیانی ہلاک ہوئے تو دوسری طرف المراب عالم فرمادی کی جسبہ بھی کوئی تعمد آز ما دوسرت ملت کو تاراح کرنے کے لئے دعوی نبوت کرے تو اس کا اصل علاج سیف تعمد آز ما دومدت ملت کوتاراح کرنے کے لئے دعوی نبوت کرے تو اس کا اصل علاج سیف

صدیق اور تلوار حیدر ہے۔ نیز تحفظ خم نبوت کا ادنی تقاضا یہ ہے کہ مملکت کے تمام وسائل بروئے کا رائے ہے وہ کا رائے جا تھیں اور اسلام کی وہ تلوار جو کفر کو سرگوں کرنے کے لئے حرکت میں آئی ہے وہ بلاتو قف اور بلا جھ کے مری نبوت اور اس کے پیرو کا روں کے سرقلم کرنے کے لئے لہرادی جائے اور ان کوشکت دینے کے بعد ان کے قید یوں سے وہی سلوک کیا جائے جو اسلامی مملکت شکست خوروہ کا راداوران کے قید یوں سے وہی سلوک کیا جائے جو اسلامی مملکت شکست خوروہ کا فاراوران کے قیدیوں سے دوار کھتی ہے۔

حفزات گرای: آنخضرت الله کے بعدایک مدی نبوت کے ساتھ اسلامی حکومت بلکہ خلیفہ راشد کا بیا اقدام تمام ملت اسلامیہ کے لئے نہ صرف قابل تقلید بلکہ واجب التقلید تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ۱۹۰۰ اسالہ تاریخ میں متعدوالی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں بھی کی سرچرے نے وجوئ بوت کی جمارت کی وقت کی اسلامی حکومت نے سنت صدیق کو دہرایا اور جب بھی اس عمل کو دہرایا گیا کہ میں اس میں نہا وجہ اسلامی حکومت نے سنت صدیق کو دہرایا اور جب بھی اس عمل کو دہرایا گیا کہ میں اور نہیادی حقق کے خلاف ہے۔ بلکہ ہرزمانے میں پوری ملت نے مدی نبوت کے تمان کو مرا ہا اور حکومت کے اس اقدام کی پورے جوش وخروش سے حمایت کی کہ اس نے دی ہوں اور ایک کی اس نے دی ہوں اور ایک میں بیالیا ہے۔

حضور والا: خلیفہ اقل حضرت صدیق اکبڑا پیاقد ام جس میں انہیں تمام صحابہ کرام کی علی تا کیداور جناب علی مرتفعیٰ کا پورا تعاون حاصل تھا۔ ملت اسلامیہ کوحیات جاوداں کا ورس دے علی تا کیداور جناب علی مرتفعیٰ کا پورا تعاون حاصل تھا۔ ملت اسلام اس عقیدہ میں اپنی نجات سجمتے ہیں اور اس کے تحفظ کے لئے سروھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہیں اور اس عقیدہ کا اعباز بھے کہ شیعہ منی شدید باجمی اختلاف کے باوجود اور مسلمانوں کے دوسرے فرقے صدم اسائل میں مختلف الرائے ہونے کے باوجود ندصرف یہ کہ آئے خضرت مالیات کو خاتم النہین مانے ہیں بلکہ اپنی اختلافات کا فیصلہ بھی آئے خضرت مالیات کے ارشادات ہی میں تلاش کرتے ہیں۔ ان کے باجی اختلافات تو ہیں۔ لیکن ان تمام فرقوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ ماہین امامت اور خلافت کے احتلافات تو ہیں۔ کیکن ان تمام فرقوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ کہ جسرت مالیہ خطرت کیا تھور ہیں۔

حفزات گرای: تاریخ شاہدہے کہ جھی کسی معقول اور ہوش مند آ دمی نے دعویٰ نبوت کی جسارت نہیں کی اور اگر بھی ایسا ہوا تو نہ ملت نے اسے برداشت کیا اور نہ ہی مملکت نے ۔میری رائے میں بیمسکلدان مسائل میں سرفہرست ہے۔جنہیں عوام اور حکومت نے ال کر طے کیا اور اس کے حل کرنے میں ہمیشہ حزب اقدّ اراور حزب اختلاف کا مؤقف ایک رہااور ہر دور میں حکومت اور اپوزیشن نے اس سئلہ پر اتفاق رائے کا مظاہرہ کیا اور ہرتتم کے پارٹی ڈسپلن سے آزاد ہوکر ملت اسلامیہ کی وحدت اور آنخضرت علیقہ کی ناموں کا تحفظ کیا۔

جناب والا: آنخضرت الله المحتود کے بعد مدی نبوت اوراس کے تبعین سے بدواضح طرز عمل تواس ووری با تیں ہیں۔ جب کہ حکومت جیسی بھی تھی۔ ہماری اپنی تھی اور ہم اس عقیدہ کے تحفظ کو اپنی وحدت ملی اور حیات اجتماعی بنیاد تصور کرتے تھے۔ لیکن آخر ہماری بدشتی سے وہ وور بھی آیا جب غیر ملکی اور سامراجی حکومت کے سامنے اصل مسئلہ بھی تھا کہ ہماری حیات ملی کی تمام بنیادوں کو کم ورکیا جائے۔ ہمارے دلول سے عشق رسول کو نکال دیا جائے۔ ختم نبوت کو ایک اختلافی مسئلہ بناکر اس کی اہمیت کم کردی جائے اور ایک خود کا شتہ نبوت کے ذریعہ ایک ایسے طبقہ کوجم ویا جائے ہو ہماری کو ہماری کو ایک اختلافی مسئلہ ہوا ہوار کے سات کی قرار سے طبقہ کوجم ویا ہے اور ہمارے اقتہ ارکو دوام اوراستوکام و سیخ ہیں ہمارام مداور استوکام کے لئے ایک ٹی نبوت اور نبی کا محمد کی ضرورت تھی اور ٹی نبوت کو ایک اسلام دشمن حکومت اور استوکام کے بغیر زندہ رہنا مشکل تھا اور بھی کا مورث میں آیا اور آج ہماری آزادی اور مملکت اسلامی کو ورائی نبوت اور برطانوی حکومت اور کے بعد بھی قادیانی نبوت اور برطانوی حکومت اور کے بعد بھی قادیانی نبوت اور برطانوی حکومت کے یہ تعد بھی قادیانی نبوت اور برطانوی حکومت کے یہ تعد بھی قادیانی نبوت اور برطانوی حکومت کے یہ تعد بھی قادیانی نبوت اور برطانوی حکومت کے یہ تعد بھی قادیانی نبوت اور برطانوی حکومت کے یہ تعد بھی قادیانی نبوت اور برطانوی حکومت کے یہ تعد بھی قادیانی نبوت اور برطانوی حکومت کے یہ تعد بھی قادیانی نبوت اور برطانوی حکومت کے یہ تعد بھی قادیانی نبوت اور برطانوی حکومت کے یہ تعد بھی قادیانی نبوت اور برطانوی حکومت کے یہ تعد بھی قادیانی نبوت اور برطانوی حکومت کے یہ تعد بھی تادی اور میں انہوں میں کرائے میں دیں ورخون میں کرائے تا کہ دیا ہور میں اگر برنا دیں اور نمین کے دور میں کرائے میں کرائے میں کرائے ہو کہ کو میں ہور کو میں کرائے ورخون میں کرائے ہور کرائے میں کرائے ہور میں کرائے ہور کرائے میں کرائے ہور کرائے میں کرائے ہور کرائے میں کرائے ہور کرائے ہ

انا الحق کہو اور پھانسی نہ پاؤ والی یالیسی کی مرہون منت ہے۔

جناب عالیٰ: میں نے غیر ملکی سامراج اور قادیا فی نبوت کے باہمی تعلقات کا جو تذکرہ کیا ہے۔ اس سے ہروہ فخص باخبر ہے جس نے برطانوی سیاست اور قادیا فی لٹریچر کا اس نقط نظر سے جائزہ لیا ہے۔خود مرز اقادیا فی اس معاملہ میں خاصے ہوشیار اور مختاط تھے۔ انہوں نے اپنی نبوت کے خدوخال کو پوری منصوبہ بندی سے سنوار ااور پوری پلانگ سے پروان چڑھایا۔ ان کا اقدل یوم سے نئی نبوت سے نئی امت بنانے اور انگریز بہا در سے خصوصی مراعات حاصل کرنے کا عزم نمایاں تھا۔ انہوں نے اپنے پروگرام کی پیمیل اور مقاصد کی تخصیل کے لئے جس محنت اور تسلسل سے کام کیا وہ ان کی ہمت اور خلوص کا بین اور واضح شہوت ہے۔

حضور والا: مرزاناصر احدير جرح كے دوران حسب ذيل امور يوري صفائي سے سائے آ چکے ہیں کہ مرز اغلام اخمد قادیانی نے دین اسلام میں بگاڑ اور است میں انتشار پھیلانے کے لئے نبوت کا دعویٰ کیا اور ظلی بروزی مہل تم کی تاویلات سے تر تی کرتے ہوئے نبوت تشریعی کاعلم بلندکیا۔ایے آپ کوآ تخضرت اللہ کا خادم اور غلام کہتے کہتے آپ کے ہمسر بلکہ آپ سے افضل اور اکمل ہوئے کا اعلان کیا۔ اپنے مریدوں کوآ مخضرت علیہ کے صحابہ کے مرتبہ یر فائز کیا۔ اپنی المیدکوام المؤمنین اور اینے بچوں کو اہل بیت اور پنجتن یاک کے القاب سے نوازا اپن تقیر کرده عبادت گاه کومبراتصلی اورایخ خودساخته مناره کومنارة اسسح قرار دیا۔ این گا ؤں قادیان کو دارالا مان اور اینے مجوز ہ قبرستان کو بہثتی مقبرہ کہا اور اس میں دفن ہونے والے مریدوں کوجنتی ہونے کا مروہ منایا اوراپے احلام کوخدائی الہام اوراپی منتشر خوابوں کوکشف کے نام سے مشہور کیا اور انہیں قرآن مجید کی طرح قطعی اور مینی قرار دیا۔ اپنے الہام اور نبوت کے مكرين كوكافراورجهني مونے كى وعيد سائى استے مخالفين كو " ذرية البغايا" "اورولدالحرام كها۔ ان کی اقتداء میں نماز پر صفان سے رشتہ تاطر کرنے اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے اپنی امت کوبوری مختی ہے منع کیا۔ اپنی جماعت کو ملت سے الگ کرنے کے لئے احمدی کا نیانا متجویز کیا اور ا ۱۹۰۱ء میں اپنے مریدوں کو واضح ہدایت کی کہ وہ مردم شاری کے کاغذات میں اپنے آپ کو مسلمان کی بجائے احدی لکھا ئیں۔

اس کے علاوہ سیاسی لحاظ سے انگریز کی کافر حکومت کوخدا کی رحمت، ان کی اطاعت کو دین فریضہ اور ان کی خوشا کہ کو وجہ افتخار سمجھا۔ اس غیر ملکی سامرا بی اور کافر حکومت کو اولی الامر قرار دے کر ان کی اطاعت کو واجب اور ان کی نافر مانی کو گناہ ہے جبیر کیا۔ ۱۸۵۵ کی جنگ آزاد کی کے بہدین کو باغی، فسادی اور لئیرے کہا اور اس بات پر فخر کیا کہ ان کے والد نے اس موقعہ پر ۵ گھوڑوں اور سواروں سے انگریز حکومت کی مدد کی تھی۔ مدۃ العمر انگریز کی تحریف، خوشا مداور مدر سرائی میں مصروف رہے اور اس مقصد کے لئے اردو، فاری، انگریز کی اور عربی میں انتا لٹریچر ویا کہ بہتول ان کے اس سے بچاس الماریاں بھرجا کیں۔ غیر کمی سامرا جی حکومت کوسب سے زیادہ خطرہ منتوف مما لک میں آزادی کی تحریکوں سے ہوتا ہے۔ اسلام غیر کمی اور کافر حکومت سے نظرہ منتوف مما لک میں آزادی کی تحریکوں سے ہوتا ہے۔ اسلام غیر کمی اور کافر حکومت سے استخلاص وطن کو جہاو کے مقدس نام سے تعبیر کرتا ہے اور اس راہ میں مالی وجائی قربانی کو انفاق نی سبیل النداور شہادت قر اردیتا ہے اور یہی وہ پاک جذبہ ہے جس میں قوت مسلم کاراز پنہاں ہے۔ سبیل النداور شہادت قر اردیتا ہے اور یہی وہ پاک جذبہ ہے جس میں قوت مسلم کاراز پنہاں ہے۔ سبیل النداور شہادت قر اردیتا ہے اور یہی وہ پاک جذبہ ہے جس میں قوت مسلم کاراز پنہاں ہے۔ سبیل النداور شہادت قر اردیتا ہے اور یہی وہ پاک جذبہ ہے جس میں قوت مسلم کاراز پنہاں ہے۔ سبیل النداور شہادت قر اردیتا ہے اور یہی وہ پاک جذبہ ہے جس میں قوت مسلم کاراز پنہاں ہے۔

اگریز کے طاغوتی تسلط کے ابتدائی دور میں اسلامیان ہندنے جس بے جگری ہے اگریزی فوجوں کا مقابلہ کیا وہ تاریخ کا ایک مبری باب ہے۔ یہ اس جذبہ جہادادر شوق شہادت کا عملی مظاہرہ تھا اور اگریز کو اپنے استحکام کے لئے اس جذبہ کو ختم کرنا ضروری تھا۔ یہ خدمت بھی مرزائے قادیان نے اپنے ذمہ لی اور حق یہ ہے کہ اس کا حق ادا کردیا۔ جہاد کو نہ صرف منسوخ کیا بلکہ اسے اسلام کا بدتر اپنے ذمہ لی اور حق یہ ہے کہ اس کا حق ادا کردیا۔ جہاد کو نہ صرف مشوخ کیا بلکہ اسے اسلام کا بدتر مسئلہ قرار دیا۔ اگریز کو اس مسئلہ قرار دیا۔ اگریز کو اس بان کا حقد ارب برطانوی ہندیش وہ سب سے زیادہ وفاداراور باطاعت گذاراور حکومت کی نگاہ کرم کا حقد اربے۔

جناب عالی: یہ چنداشارے مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت کا پس منظر بھنے کے لئے کا فی بین ہوت کا پس منظر بھنے کے لئے کا فی بین اوران سے بیام بخو فی عیال ہے کہ اس نبوت کا اصل مقصد ہی ملت اسلامیہ بین اختیار، ایک نئی امت کا احیام کومت کا استحکام اوراس کے لئے والہای بنیاوفراہم کرنا تھا۔ بنیا وفراہم کرنا تھا۔

مرزائی نبوت کی بھی بنیادیں اور یہی مقاصد تھے۔جن کے حصول کے لئے ان کے طلقاء خصوصاً مرزابی نبوت کی بھی جا کے ان کے طلقاء خصوصاً مرزابیش الدین محمود نے نصف صدی تک پوری قوت اور دلجہ بی سے کام کیا اور اپنی جماعت کو پوری طرح نئی ملت اور ڈی قوم کارنگ دیا۔ آگریزی حکومت کومزیدا سے کام اور دوام بخشنے کے لئے بیشتر ممالک میں تبلیغی مشن کے نام پرالیے ادارے قائم کے جن کا مقمد تبلیغ اسلام کے کہیں زیادہ آگریز کے مفادیش کام کرنا تھا۔

علادہ ازیس مرزابشرالدین محود نے مرزا قادیانی کے تقش قدم پر چلتے ہوئے مرزائیت
کوایک نیا اور متوازی ندہی نظام بنانے کے لئے قادیان کے سالانہ جلسکوظلی جج ، مرزا قادیانی کی
قبر کو گنبد بیضاء اور قادیان کے درود بوار کوشعائر الله قرار دیا حتی کہ نی امت کے لئے ٹی تقویم اور
نے کیلائر تک بناڈ الے اور ان کے دور خلافت میں دنیا میں مروجہ اہ دستین کے مقابلہ میں صلح بہنے ،
امان ، شہادت ، جرت ، احسان ، وفا ، ظہور ، تبوک ، افاء ، نبوت ، فتح کے نام سے سال کے مہینوں کے
امان ، شہادت ، جرت ، احسان ، وفا ، ظہور ، تبوک ، افاء ، نبوت ، فتح کے نام سے سال کے مہینوں کے
نے نام اور عیسوی ، بکر می اور اجری س کی بجائے اپنی امت کے لئے اجری شمی س کا آغاز کردیا۔
جوان کے ہاں بدستور مروح اور ان کے اخبار دل اور رسالوں پر عملاً موجود اور مرقوم ہے۔

جناب عالیٰ: اس سلسلہ میں انتہائی اہم اور قابل غور بات بیہ ہے کہ مرز ائی جماعت کی سیاست بھی ہمیشہ ملت اسلامیہ سے الگ رہی ہے۔ انہوں نے ہرموقعہ پر عالم اسلام کی بجائے اگریزی مفادات کا ساتھ دیا ہے۔ یہاں تک کہ مرزائی جماعت پاکستان کے قیام کی مخالف اور اکھنٹہ بھارت پریقین رکھتی تھی۔ انہوں نے ابھی تک قادیان میں جائیداد کا قبضہ نہیں چھوڑا ادر نہ پاکستان میں کلیم داخل کئے ہیں۔ قادیان کا روحائی مرکز بطلی کعبہ، ان کے نام نہا دیغیمر کی قبراوران کا بہشتی مقبرہ بھی قادیان میں ہے۔ انہوں نے پاکستان میں ربوہ کے نام سے آگرچہ اپنا نیا دار الخلافہ قائم کر رکھا ہے۔ لیکن ان کا اصل مرکز قادیان ہے۔ جس کے حصول کے لئے ہے ہم ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے آگر چہ ربوہ میں نیاجنت المقبح بنالیا ہے۔ لیکن ان کا اصل بہشتی مقبرہ قادیان ہی میں ہے اور یہاں ہے حضرات اپنے اکا برکوبطورا مانت فن کر رہے ہیں۔

ان کی بیدو مملی ملک و طرت کے گئے انتہائی مضر بلکہ تباہ کن ہے۔ اس کئے ملک و طرت کے مفاد کا نقاضا یکی بیدو محملی فورا ختم کی جائے اور مرز اغلام احمد قادیا نی کے تمام پیروکا ول کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر بید مسئلہ بمیشہ کے لئے حل کر دیا جائے۔ تا کہ نہ صرف ملک و غیر مسلم اولیت قرار دی مشئلہ بمیشہ کے لئے حل کر دیا جائے۔ تا کہ نہ صرف ملک و طرت بلکہ پوراعالم اسلام ان کے شرہے محفوظ رہ سکے۔

جناب عالی بیں ان الفاظ کے ساتھ مرزائیوں کوغیر سلم اقلیت قرار داد کی قرار داد کی پرزور جمایت کرتا ہوں۔ (یہ تقریر مولانا ابراہیم کمیر پوری نے خواجہ سلیمان تونسوی، ایم این اے کے لئے ۱۹۷۳ء میں کھی کردی تھی)



## بسم الله الرحمن الرحيم!

## بہلی نظر ..... اشتہارے کتاب تک؟

میرے اشتہار'' مرزائے قادیان کے دس جھوٹ' کے جواب میں سب سے پہلے لا ہوری مرزائیوں کے صدر جناب ڈاکٹر غلام محمرصا حب میدان میں آئے اور انہوں نے احمہ یہ بلڈ خلس لا ہور یعنی اپنی مرکزی عبادت گاہ میں میرے اس اشتہار کو خطبہ جمعہ کا موضوع بنایا اور تمہیدی ارشادات کے بعد فر مایا کہ:''میرے نزدیک اب اس کے سواجارہ نہیں کہ خدائی فیصلہ کی طرف رجوع کریں۔اگر مولوی صاحب کو مرزا قادیانی کے متعلق حق الیقین ہے کہ وہ مفتری علی اللہ تصوفو وہ علاحیہ خدائے عزوج لی کو خاطب کر کے دعا کریں کہ اسے قادر دتو انا خدا مرزا غلام احمہ قادیانی جو تیری طرف سے اس صدی کے مجد دہونے کا دعوی کرتا ہے ایک جموثا اور فریب کا رانسان قادیانی جو تیری طرف سے اس صدی کے مجد دہونے کا دعوی کی کرتا ہے ایک جموثا اور فریب کا رانسان ہے اور اگر دہ تیا ہے قوج میں انسانی ہاتھ کی اوض

میں نے ۱۹۵۸ پریل ۱۹۵۸ء کے اشتہار میں اس چیلئے کو تبول کر لیا اور چندامور کی وضاحت طلب کرتے ہوئے جن میں سب سے اہم سوال بیتھا کدا گر میں خدائی فیصلہ کے لئے وعا کرنے کے بعد ایک سال تک زندہ رہا تو اس کا متجہ مرزا قادیانی کے حق میں کیا ہوگا اور آپ کی پوزیشن کیا ہوگا ؟ واشکاف الفاظ میں اعلان کیا کہ:" سنٹے ڈاکڑ صاحب! میں اتمام جمت کے لئے آپ ہی کے الفاظ میں دعا کر نے کے لئے تیار ہوں۔ بشر طیکہ آپ اس بات کی صاحت دیں کہا گر میں پورا سال عذاب البی سے محفوظ رہا تو آپ دوسرے سال کے پہلے ہی روز مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے اور مفتری ہونے کا اعلان کر دیں گے اور باتی عمر میرے ساتھ مرزا قادیانی کے دیمل وفریب کی تر دیدسے گذشتہ گناہوں کی تلائی کریں گے۔"

احمر کی دوستو\_

مفت اٹھنے کے نہیں درہے ترہے یار مجھی ایک مطلب کے لئے بائدھ کے اثر بیٹھے ہیں میں نے اس اشتہار میں ڈاکٹر صاحب سے میدیمی کہاتھا کہ میں اکیلا ہی ہوں۔آپ بھی دعاکے لئے میدان میں آ یئے۔ ظاہر ہے کہ بیرمطالبہ انتہائی معقول اور مساوی تھا۔ یعنی اگر میں دعا کے بعد ایک سال کے اعد رمز جاؤں تو میں جھوٹا اور مرز اقادیانی ہے، اور اگر میں پوراسال عذاب الی سے محفوظ ربوں تو میں ہجا اور مرز اقادیانی جھوٹے لیکن افسوں کہ ڈاکٹر صاحب نے مید معقول مطالبہ ۲۵ مار پریل کے خطبہ جمعہ میں سے کہہ کر تھکرا دیا کہ جھے اس امر (کے بتائے) کی ضرورت جمیں کہ اگر آپ خدائی فیصلہ طلب کرنے کے بعد ایک سال عذاب الی سے محفوظ رہے تو اس کا بینچہ مرز اقادیانی کے حق میں کیا ہوگا۔ بہتر ہے کہ وقوعہ کے بعد آپ اس فیصلہ کو دنیا پر چھوٹ دیں۔ آپ نے مرز اقادیانی تواس دنیا میں موجو ذبیں۔ آپ ان کے خداسے فیصلہ کرا ہے۔ میں تو شرح صدر سے مرز اقادیانی کو مجد دات ہوں۔ بال اگر آپ جمع کہ کوئی الزام لگا کیں تو میں مباہلہ کروں گا۔

میں نے عرمی کے اشتہار میں ڈاکٹر صاحب سے عرض کیا کہ: ''دعا کے بعد میراایک سال کے اندر مرجانا اگر مرزا قادیانی کی سچائی کا ثبوت ہوسکتا ہے تو پھر میرازندہ رہنا مرزا قادیانی کے مفتری ہونے کا ثبوت کیوں ندہو؟ کس قدرافسوں کہ بات ہے کہ میں تواہیے ایمان پرجان کی بازی لگانے کو تیار ہوں لیکن آپ ہر حال میں اس شعر کا مصداق رہنا چاہتے ہیں۔''

پھرے زمانہ، پھرے آساں ہوا پھر جا بٹول سے ہم نہ پھریں ہم سے گو خدا پھر جا

> چ ع ہے ۔

بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے کو تماشائے لب بام ابھی

ڈاکٹر صاحب الیمی بہتی بہتی ہا تنس کیوں کررہے ہو۔ فرمایئے!اگر مرزا قادیانی وفات پاگئے ہیں تو آپ ان کی جماعت کے صدر تو زندہ ہیں۔ آپ ان کے قائم مقام ہوکر میدان میں کیون نہیں آتے ؟

لیجے! میں آپ کی ذات پر الزام عائد کرتا ہوں کہ آپ ایک طخد کو مجد د، ایک فرس کو مہدی اور ایک مفتر کی کو مہدی اور ایک مفتر کی کو تئے موعود تسلیم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میر ب الزام سے انفاق نہیں تو آئے۔ بالتقابل خدائی فیصلہ کے لئے دعا کریں۔ باتی رہی ہے بات کہ آپ شرح صدر سے مرزا قادیا نی پر ایمان لائے ہیں۔ تو محتر می! اینا خیال مجھاس سے بھی آ گے ہے۔ گویا۔ تر ب درندوں پر سارے کل گئے اسرار دیں ساتی ہوا علم الیقیں، عین الیقیں، حق الیقیں ساتی ہوا علم الیقیں، عین الیقیں، حق الیقیں ساتی

وضاحت طلب امور

میں نے اپنے اشتہار میں ڈاکٹر صاحب سے دوسوال کئے تھے۔ جس کی تفصیل ہیہ ہے کہ اقل ڈاکٹر صاحب نے دوسوال کئے تھے۔ جس کی تفصیل ہیہ ہے کہ اقل ڈاکٹر صاحب نے دطبہ میں مرزا قادیانی کی صدافت بیان کرتے ہوئے فرطایے تھا کہ بعض لوگ ایسے بھی اٹھے جنہوں نے خدائی فیصلہ طلب کیا اور اپنے لئے بددعا میں کیس کہ اگر مرزا قادیانی سے بیس تو ہم ہلاک ہوجا میں ۔ خدا نے ان کوہماری آ تکھوں کے سامنے ہلاک کر رہا ہے مامور کی سچائی کو ظاہر کردیا۔

ہلاک کر کے اپنے مامور کی سچائی کو ظاہر کردیا۔

(پینا صلح موردہ ۳۰ مار کی سے انسان کی سامند میں کا معلوں کے سامند کی سامند کے سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کا میں کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کی سامند کے سامند کی کرد کی کرد کی کرد کی کی کرد کی کرد کرد کی کرد کی کرد کی کرد کرد کی کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر

و اکٹر صاحب ہے التماس ہے کہ دہ ایسے لوگوں کی فہرست مرتب کریں اوران کی دعائیں ان کے اپنے اللہ اللہ کا اور مرزا قادیانی کا وجل نظام کر کئیں۔ ان کے اپنے الفاظ میں معہ دوالہ جات شائع کریں۔ تاکہ ہم ان کا اور مرزا قادیانی کا وجل نظام کر کئیں۔ دوم..... ڈاکٹر صاحب نے اارا پریل کے خطبہ میں لیکھر ام کا والی پیش کوئی کا وزن برجھانے کے لئے فرمایا تھا کہ مرزا قادیانی نے میصی اعلان کردیا تھا کہ لیکھر ام آل چھسال تک عمید

بوھانے کے لیے فرمایا تھا کہ مررا فادیاں سے میہ فاطنان کردیا جاتا ہے۔ کے دوسرے دن ہوگا اور پھر قاتل بھی پکڑا اندجائے گا۔ (پیغام ملع مورضا اراپریل ۱۹۵۸ء)

ڈاکٹر صاحب! کیا آپ کھرام کے آل ہے، پہلے مرزا قادیانی کی کی کتاب میں سے مضمون بالحضوص یہ فقرہ کہ' قائل ہمی پکڑا نہ جائے گا''وکھا سکتے ہیں۔ یادر کھئے!اگر آپ نے ہمارا میم مطالبہ پورانہ کیا تو ہم آپ کو غلط کو کہنے میں تن بجانب ہوں گئے۔

اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آج تک خاموش ہیں نہ تو خدائی فیصلہ دالے چیلنے کے جواب کا کوئی جواب کا کوئی جواب میں کچھ فرماتے ہیں۔ہم جمران ہیں کہ ایک جواب میں پھوفرماتے ہیں۔ہم جمران ہیں کہ ایک خواب میں جاعت کا صدر خطبہ جمعہ میں فرمودہ ارشادات کا جموت دینے سے قاصر ہے۔ نہ حوالہ دیتا ہے ارونہ بی اپنی خلطی کا اعتراف کرتا ہے لیکن ان کی جماعت کا بیعال ہے کہ سے سنہیں ہوتی۔ قادیا نی جماعت کا رومل

میرے اشتہارے کامل ایک ماہ بعد ۲۷ راپریل کو بدوملی کی قادیانی جماعت کی طرف میں میں اشتہار سے کامل ایک ماہ بعد ۲۷ راپریل کو بدوملی کی قادیانی جماعت کی طرف سے بذریعہ اشتہار مطالبہ کیا گیا کہ: ''حافظ محمد ابرائیم صاحب ایک ہفتہ کے اندر اندر ایک ہزار دو پیکی معتبر آدی کے نام جس پراحمدی جماعت کو بھی اعتاد ہو بنگ میں جمع کرائیں۔ پھر تصفیہ کے نشرائط مطے کریں۔ ہم ان کے الزامات کے جوابات فریقین کے مسلمہ فالث کے ایس بہت جلد ججوادیں گے۔''

ی کا ایس کے بعد دوبارہ بیشرط عائد کی گئی کہ'' ٹالٹ کا تقرر بہرحال روپیہ بنگ میں جمع کرادینے کے بعد ہوگا۔'' میں نے اس سے اسکلے ہی روز (۱۲۸مار بل کو) بذریعیا شتہاراعلان کیا کہ بہانہ کرتا ہے ساقیا کیا نہیں ہے شخصے میں سے کا قطرہ خدا نے جاہا تو و کیھ لینا تراسیو بھی نہیں رہے گا

قادیانی دوستو! سید معیراه آؤ کی پہلے کسی موزوں اور معقول طالث کا تصفیہ کرو۔ اس کے بعد شرائط طے کرو۔ جن کی پابند می فریقین اور طالث کے لئے لازی ہو۔ روپیہ کے متعلق جو صفانت قالث کہے گا دے دی جائے گی۔ ہاں جناب! ذرا یہ بھی بتادیجئے کہ اگر طالث نے مرزا قادیانی پرمیراالزام صحح تسلیم کرلیا اور فیصلہ میرے تق میں ہوا تو آپ کی پوزیشن کیا ہوگ ۔ کیا آپ مرزا قادیانی پرمیوٹ کا الزام صحح طابت ہوجانے پران کے جھوٹے اور مفتری ہونے کا اعلان کر دیں گے؟ اور کیا آپ اس کی صفانت ویئے کے لئے تیار ہیں؟ دوحرفی بات یہ ہے کہ پہلے طالب اور شرائط کا تصفیہ سیجئے۔ پھر میں طالب کوروپیے کی اور آپ احمد بیت ترک کرنے کی صفانت ویئے۔ میرے خلاف فی ہوتو روپیے آپ کا اور اگر میراالزام صحح طابت ہوجائے تو آپ میرے۔ یہ کیا انصاف ہے کہ اگر فیصلہ میرے۔ یہ کیا انصاف ہے کہ اگر فیصلہ میرے طاف ہوا ور آپ کی کا در آپ ہزار روپیے نقذ وصول کریں اور اگر فیصلہ آپ سے کیا انصاف ہے کہ اگر فیصلہ میرے طاف ہوا ور آپ کے حضرت اقد تی پر جھوٹ اور دچل وفریب کا الزام صحح طابت ہوجائے تو آپ پھر بھوٹ اور دچل وفریب کا الزام صحح طابت ہوجائے تو آپ پھر جھوٹ اور دچل وفریب کا الزام صحح طابت ہوجائے تو آپ پھر جھوٹ اور دچل وفریب کا الزام صحح طابت ہوجائے تو آپ پھر بھوٹ اور دچل وفریب کا الزام صحح طابت ہوجائے تو آپ پھر جھوٹ اور دچل وفریب کا الزام صحح طابت ہوجائے تو آپ پھر بھی جو ل کے تواں ہے۔

میراید مطالبہ اتنام معقول اور وزنی تھا کہ قادیانی جماعت کے ہوش ٹھکانے آگئے اور انہوں نے روپیہ بنک میں جمع کرائے بغیر ۳۳ صفحات کا جوائی پیفلٹ شائع کر دیا۔ اس کے علاوہ لا ہوری جماعت کے ایڈیٹر نے اخبار پیغا صلح کے ۳نمبروں میں ہمارے دس اعتراضات ہے ۹کا

رب ریاست و اوراپ کا جماعتیں ہمارے انعامی اشتہار کا جواب شائع کر چکی ہیں اوراپ عوام کو مطلق کر چکی ہیں اوراپ عوام کو مطلق کر نے میں مصروف ہیں لیکن ہر مرزائی کا چہرواس امر کی غمازی کررہاہے کہ وہ اپنے علماء کے جواب سے قطعاً مطلمئن نہیں اوران کی نیجی آئی تھیں بزبان حال اس امر کا پند دے رہی میں کہ اگر چہوہ اپنے تعلقات اور ماحول ہے مجبور ہیں کیکن مرزا قادیائی سے ان کا دلی اعتاد اللہ چکا ہے اوروہ اس شعر کی تصویر بیٹے ہیں کہ۔

تری اڈی اڈی ی رنگت ترے کھلے کھلے سے گیسو تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ اس کی حقیقت ناظرین کو ہماری تنقیدادر جواب الجواب سے منکشف ہوجائے گا۔

دىر كيول بوئى

ہمارے جواب الجواب کو در محض اس لئے ہوئی کہ ہم پیغام صلح کے قسط وار جواب کی بہتم پیغام صلح کے قسط وار جواب کی بہتمیل کے منتظر رہے۔لیکن افسوس کہ پیغام صلح کا جواب آج تک ممل نہ ہوسکا۔ اس کے علاوہ ہماری راہ میں ایک اور رکاوٹ بھی تھی جس سے مرزائی جماعت بخو بی آگاہ ہے۔بہر حال چند دن کی انتظار اور التواء کے بعد ہم اپنافرض اداکر رہے ہیں۔امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس دریمیں ہمیں معذور تصور فرمائیں گے۔

مرزائى تہذيب

مرزائی جماعت خصوصاً لا موری جماعت کے ایڈیٹر نے اپنے جوالی مضامین میں جو الب ولہد اختیار فرمایا ہے اور جس بازاری انداز میں مجھے مخاطب کیا ہے۔ اس پر ہمارے احباب کے جذبات کو جو تیس مختی ہے اس سے مرزائی آگاہ ہی نہیں بلکہ بعض مدامت کا اظہار مجمی کر چکے ہیں۔ کیونکہ ہمارے علم کے ہیں۔ لیکن ہم اس معاملہ میں مرزائی جماعت کو معذور تصور کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے علم کے مطابق یہ بدزبانی ان کو مرزا قادیائی سے ورافت میں کی ہے اور مرزا قادیائی کی بدزبائی کی شمان تو ہیں کہ کی بارائل کی شمان تو ہیں کہ کی بارائل ریکار ڈسی کو بھی کہ کی بارائل جماعت اپنے مقتداء کے تشن قدم پر بدتہذبی اور بدزبانی میں اپنی مثال میں موجود ہے اور مرزائی جماعت اپنے مقتداء کے تحق نہیں بلکے تقاضائے فطرت ہے۔ گویا۔

نیش عقرب نه از یے کین است مقصاع طبیعتش این است

اس لئے ہم نے آج ہے ۱۵ سال قبل جب مرزائیت کی تر دید کا آغاز کیا تھا تو اپنے نفس کو خاطب کر کے کہدویا تھا کہ

> یا نه رکھ منزل بوسف میں قدم اے طالب یا نه کر شرط که وال گرگ نه مو چاه نه مو

> > كرم فرماؤل سے

اس موقعه برایخ بعض کرم فرها کا فکر بے جاند ہوگا۔ جن کی سیاس مصلحتی ان کوکسی دی گیا اختلافی مسلمین دی گیا اجازت نہیں دیتی اور جن پرعوای نمائندگی اور جرولعزیزی کا شوق پوری طرح سوار ہے۔ ان کے خیال میں ہماری تبلیفی سرگرمیاں عوماً اور تردید مرزائیت میں

شائع کردہ پوسٹرخصوصاً افادی حیثیت سے خالی بلکہ مرز ائی تبلیغ میں ممدومعاون ثابت ہوئے ہیں۔ ہم ان حصرات کی مجبور یوں سے کما حقہ آگاہ ہیں۔اس لئے ان کی خدمت میں مندرجہ ذیل شعر پیٹر کرنے براکتفا کرتے ہیں کہ ہے۔

> کہنا ہے کون نالہ بلیل کو بے اثر پردے میں گل کے لاکھ جگر جاک ہوگئے

آپ کاملف: محمد ابراہیم کمیر پوری

ضرورى تمهيد، جھوٹ كى مذمت اور كذبات ابراجيمي كى تحقيق

قادیانی اور لاہوری مرزائی اندرونی اختلاف کے باوجود مرزاغلام احمد قادیانی کوامام مہدی میں موجود ، مجدد، ماموراور مقبول بارگاہ البی شلیم کرتے اوران کی ذات کو مدار نجات بقین کرتے ہیں۔ خاہر ہے کہ ایس عظیم شخصیت کا اخلاقی رذائل سے پاک ہونا از حد ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر اگر ان مقدس دعاوی کے مدعی کی نبست بیمعلوم ہو جائے کہ اس کا دامن عام انسانی اخلاق سے بحر پورٹیس بلکہ اس پررذائل کے بیشار داغ موجود ہیں تو اس کے دعاوی کی تر دید کے لئے کسی مزید تر دید کے لئے کسی مزید تر دید کے بیشار داغ موجود ہیں تو اس کے دعاوی کی تر دید کے لئے کسی مزید تر دید کی شروت بیس ہیں ، ہتی ۔ بلکہ اس کے اخلاق کی گراوٹ ہی اس امر کا بیش جوت ہیں جوت ہیں تاثر ات کا اظہار فرماتے ہیں۔ اپنی کسب میں جمود کی نبست مندرجہ ذیل تاثر ات کا اظہار فرماتے ہیں۔

ا ..... " جموث بولنامر مد ہونے سے تم نیس ''

(اربعین نمبر ۲ ص ۲۰ حاشید فرائن ج کاص ۲۰۰۷)

ا ..... "جموث ام الخبائث ہے۔"

(اشتهارمور فديرماري ١٨٩٨ء، مجموعه اشتهارات جساص ٢١)

..... " " فورتر اشیده بات کوخدا کی وجی کہنے والا کوں ،موروں اور بندروں سے

برتر ہوتا ہے۔'' (براین احدید صدیخم ص ۲۱۱، فرائن ج ۲۵ میں ۲۹۲)

سم ..... " قرآن شریف نے دروغ موئی کوبت پری کے برابر همرایا ہے۔"

( نورالقرآن نمبراص ۱۸، خزائن ج ٥٩ س٥٠١)

۵ ...... دور آن نے جھوٹوں پرلعنت کی ہے اور فرمایا ہے کہ جھوٹے شیطان کے مصاحب ہوتے ہیں اور جھوٹے شیطان کے مصاحب ہوتے ہیں اور مصاحب ہوتے ہیں اور صحاحب ہوتے ہیں اور صرف یہی نہیں فرمایا کتم جھوٹ مت بولو۔ بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کتم جھوٹوں کی محبت بھی چھوڑ دو

اوران کواپٹایار دوست مت بناؤاور خداہے ڈرواور پچوں کے ساتھ رہواور ایک جگہ فرما تا ہے کہ جب تو كوئى كلام كري توتيرى كلام محض صدق مو يضفه كے طور ير بھى اس ميں جھوٹ ندمو-"

(نورالقرآن ص٣٦ حديم بخزائن ج٥ص ٨٠٨)

"جب ایک بات می کوئی جھوٹا ٹابت ہوجائے تو پھر دوسری باتول میں (چشم معرفت ص ۲۴۲ فزائن جسهص ۲۳۱) بھی اس پراعتبار نہیں رہتا۔'' " في ك كلام من جموث جائز نبيل "

(مسیح ہندوستان میں ص ۲۱ بخز ائن ج ۱۵ص ۲۱)

مرزا قاو یانی کے ان ارشادات سے روز روشن کی طرح تابت ہوا کہ جھوٹ بولنے والا انسان برگز برگز خدا کا مقبول نبین موسکتا۔ چہ جائیکہ سے ،مبدی ،مجدداور نبی ورسول موجائے۔مگر افسوس کہ ان تمام تصریحات کے باوجود مرزا قادیانی کادامن جموٹ سے پاک ندتھا اور انہوں نے ا پی تصنیفات میں قرآن وحدیث، بزرگان وین اورا پی تحریرات میں سینظروں جھوٹ بولے اور صدبامقامات بریحریف فظی اورمعنوی اور دجل وفریب سے کام لیا ہے۔ جب ہم اس نقط نگاہ سے مرزا قادیانی کی ذات کوزیر بحث لاتے اورای معیارے ان کا کذب ابت کرتے ہیں تو مرزائی جماعت ہم پر بیالزام عائد کرتی ہے کہ آپ لوگ انبیاء کے لئے جھوٹ جائز تسلیم کرتے ہیں اور حضرت ابراجيم عليدالسلام كوتين جموك كامرتكب قرار دية بين اوراس كي ثبوت مين بخارى شريف كالكرديث بيش كرتے ہيں۔

بماراجواب

جارا ایمان ہے کہ بخاری شریف کی حدیث بھی سیح ہے۔ کیونکہ ' بخاری شریف اص الكتب بعد كتاب الله (لعني قرآن شريف كے بعدروئ زمين كي تمام كتابول سے سيح ترين (شهادة القرآن ص ۲۱ مزائن ج۲ ص ۳۳۷)

ن حضرت ابراجیم علیدالسلام کا دامن بھی جھوٹ سے پاک اور صاف ہے کیونکہ حضرت إبراتيم عليه السلام كاليفعل كذب ثبين بلكه تورييه يسب بإقى ربى بيد بإت كه توريد كيا موتا ہے اور اس پر کذب کالفظ کوں چیاں کیاجاتا ہے۔اس کی وضاحت بھی مرزا قادیانی کی زبان سے سنے۔ ''بعض احادیث میں توریہ کے جواز کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے اور اس کونفرت دلانے کی غرض سے کذب کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور ایک جابل اور احق جب ایسالفظ کسی حدیث میں بطور تسامح کے تکھا ہوا یا وے توشاید حققی کذب ہی سمجھ لے۔ کیونکہ وہ اس تعلی فیصلہ

ے رخبر ہے کہ تھی گذب اسلام میں پلیداور ترام اور شرک کے برابر ہے۔ گرتوریہ جودر حقیقت کذبہیں گوکذب کے رنگ میں ہی اضطرار کے وقت عوام کے واسطے اس کا جواز صدیث سے پایا جاتا ہے۔ گر پھر بھی لکھا ہے کہ افضل وہی لوگ ہیں جو توریہ ہے بھی پر ہیز کریں اور توریہ اسلامی اصطلاح میں اس کو ہتے ہیں کہ فقتہ کے خوف سے ایک مثالوں اور پیرا یوں میں اس کو بیان کیا جائے کہ عقل مند تو اس بات کو بھی ان کے اور ناوان کی سمجھ میں ندا سے اور ایوں میں اس کو بیان کیا جائے کہ عقل مند تو اس بات کو بھی جائے اور ناوان کی سمجھ میں ندا سے اور اس کا خیال دوسری طرف چلا جائے۔ مند تو اس بات کو بھی جو جائے اور ناوان کی سمجھ میں ندا سے اور کو جائے کہ اور اس کا خیال دوسری طرف چلا جائے۔ محف ہو کہ جو بھی شکلم نے کہا ہے وہ جھوٹ نہیں بلکہ جن محف ہو اور کہ دو بھی کرانے کے لئے یاا پی بیوی کو کسی فتنا ور خاتی ناراضکی کی کو بھی اور جھی اور کھی گئی اور جھی کی کہ اور وہی کی نیت سے تو رہے کا جواز پایا جاتا ہے۔ "

(نورالقرآن حصدوم ١٩٠٠، ٣٠، نزائن ج ٥ص ٢٠٥، ٥٠٨)

مرزاقادیانی کے اس طویل بیان سے توریدی حقیقت ،غرض وغایت اورموقعہ استعال کے علاوہ اس کا جواز بھی ثابت ہوگیا اور بیھی پہنچال گیا کہ تورید کو کذب کس مصلحت کے تحت کہا جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں کذبات ابراہیمی اور صدیث بخاری کی بہی حقیقت ہے۔

اور سننے: مرزا قادیانی اپنی مشہور کتاب (آئینہ کمالات اسلام کے ۵۹ مزائن جھ صالینا)
میں ای موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ''یادر ہے کہ اکثر ایسے اسرار دقیقہ
بصورت اقوال یا افعال انبیاء سے ظہور میں آئے رہے ہیں۔ جونا وانوں کی نظر میں بخت بہودہ اور
مشرمناک کام ہے۔ جیسا کہ حضرت موئی علیہ السلام کا مصریوں کے برتن اور پارچات ما تک کر لے
جانا اور پھراپے تھرف میں لانا اور حضر اس کے گاکی فاحشہ کے گھر میں چلے جانا اور اس کا پیش کروہ
عطر جو طال وہ سے نہیں تھا استعمال کرنا اور اس کے لگانے سے روک نددینا اور حضرت ابراہیم علیہ
علم جو طال وہ سے نہیں تھا استعمال کرنا اور اس کے لگانے سے روک نددینا اور حضرت ابراہیم علیہ
السلام کا تعین مرتبہ ایسے طور پر کلام کرنا جو بظاہر دروغ گوئی میں واضل تھا۔ پھراگر کوئی تکبر اور خودستائی
کی راہ سے اس بتاء پر حضرت موئی علیہ السلام کی نبست سے کے گفتو فی باللہ وہ مال حرام کھانے والا تھا یا
حضرت میچ کی نبست بیز بان پر لاوے کہ وہ طوائف کے گندہ مال کو اپنے کام میں لا یا یا حضرت
دروغ گوئی ہے تو ایسے خبید کی نبست اور کیا کہ سکتے ہیں کہ اس کی فطرت ان پاک لوگوں کی
دروغ گوئی ہو تا ہے خبید کی نبست اور کیا کہ سکتے ہیں کہ اس کی فطرت ان پاک لوگوں کی

فطرت کے مغائر پڑی ہوئی ہے اور شیطان کی فطرت کے موافق اس پلید کا مادہ اور خمیر ہے۔'' کذبات ابراہی کے متعلق ہمارا بھی بہی عقیدہ ہے جو مرزا قادیانی نے اس عبارت میں تحریر کیا ہے۔ مرزا قادیانی کی ان دونوں تحریروں سے تمام مسئلہ طل ہوجا تا ہے۔ ہم پر بھی کوئی الزام

ریریا ہے۔ رہ دویاں میں دروں ریوں سے اسمان الباہ ہے۔ کا الباہ ہے اور صدیث بخاری بھی صحت میں آتا۔ جناب خلیل (سیدنا ابراہیم) کی پوزیش بھی صاف رہتی ہے اور حدیث بخاری بھی صحت کے مقام سے نہیں گرتی لیکن افسوں کہ مرز ائی جماعت بحث کو الجھانے کے لئے اور خدا کے مقدس

انبیاء کومرزا قادیانی کی سطیرلائے کے لئے مرزا قادیانی کی تحریبات کو بھی نظرانداز کردیتی ہے۔

نوث: ہمارے مخاطب چونکہ تمام مرزائی ( قادیانی اور مرزائی ) ہیں۔اس کئے ہم نے اپے الزای مضمون کومرزا قادیانی کی تحریرات پرمحدود رکھاہے۔اب ہم قادیانی جماعت کے مزید اطمینان کے لئے ان کے مصلح موعود اور خلیفہ تائی جناب میاں بشیر الدین محمود احد کا ایک فرمان نقل كن دينة بي -موصوف حفرت ابراهيم عليه السلام ككذب براظهار خيال كرت موسي قرمات یں کہ '' بخاری کی حدیث کوایک نبی کی عصمت کو محفوظ رکھنے کے لئے روتو کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس بارہ میں میرے لئے ایک مشکل ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے رؤیا کے ذریعہ بتایا ہے كه بخارى مين جس قدر حديثين بين وه سب تجي (يعن سيح) بين اور چونكه حضرت ابراجيم عليه السلام كمتعلق بخارى ميس بى الله كذبات كالفاظ آت بيساس ليسوال بيدا بوتاب كد پراس كامفهوم كيا ہے۔ جہال تك كذبات كے لفظ كاسوال ہے۔اس حد تك يہ بات بالكل صاف ہے کہ کذب کے معنی عربی زبان کے عاورہ کے مطابق الی بات کہنے کے بھی ہوتے ہیں جو دوسرول کی نگاہ میں جھوٹ نظر آئے۔ لیکن ہو تجی .....جس صد تک بیدواقعہ بخاری میں آتا ہے ہم اس کی تقدیق کرتے ہیں اور بی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہیں کہ حضرت ابراہیم علیالسلام نے جھوٹ بولا بلکاس کامطلب بیہ کہ تین دفعہ ایساموقعہ بیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیه السلام نے ایک بات کی جس کے لوگوں نے ایسے معنی لئے جن کی بناء پر بعد میں انہوں نے حضرت ابراہیم عليه السلام كوجهونا كها \_مكروه غلطي پر تھے حضرت ابراجيم عليه السلام نے جو پچھ كہا تھاوہ سي تھا اور لوگول نے خود غلطی کی تھی اور بیان لوگوں کا اپنا خیال تھا۔"

(الفصل قاديان ٢٥ شاره ١٥، مورخه ٢٥ رجون ١٩٢٣ وص ١٦١)

ہمیں امید ہے کہ قادیانی جماعت اپنے سے ہوعود اور مصلح موعود کا فرمان ملاحظہ کرنے کے بعد بھی بھی ہم پریدالزام عائد نہ کرے گی۔ کیونکہ متفق گردید رائے بوعلی بارائے من

دفع دخل مقدر

اس مقام پراگرکوئی مرزائی ہے کہ بیتمام تصریحات قو ہمارے حضرت صاحب اور خلیفہ صاحب اور خلیفہ صاحب کی ہیں اور انہوں نے ہی اس الجھے ہوئے مسئلہ کو سلحھایا ہے۔ کیونکہ دوسرے علماء کے مزد یک کذبات ابرا ہیمی کی حقیقت بیٹیس اور ندہی ویگر علماء حدیث بخاری کی بیتشریخ فرماتے ہیں تو اس کے جواب میں بیتانا ضروری ہے کہ کذبات ابرا ہیمی کی اس تشریخ کا سہرا مرزا قادیائی اور خلیفہ صاحب کے سرنہیں۔ بلکہ ابتداء سے حققین علمائے اہل سنت حدیث بخاری کو صحح کہنے کے باوجود حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو حقیق جھوٹ سے معصوم کہتے رہے ہیں اور ان کی تحقیق بھی ہی یہ باوجود حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو حقیق جھوٹ سے معصوم کہتے رہے ہیں اور ان کی تحقیق بھی ہیں۔ پوچود حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کو تین جموث سے معصوم کہتے رہے ہیں اور ان کی تحقیق بھی ہیں۔ چند حقیقین علماء مضرین قرآن ان اور مجددین امت کے ارشا دات ملاحظہ فرما ہے۔

٢..... ثين الاسلام ك الأق تميذ ما فظ ابن القيم مجروصدى المقتم الى اعتراض كو يول حل فرمات بين: "فيان قيل كيف سماها ابراهيم عليه السلام كذبات وهى تورية وتعريض فنقول الكلام له نسبتان نسبة الى المتكلم ونسبة الى السامع وافهام المتكلم معنى مطابقاً السامع وافهام المتكلم معنى مطابقاً صحيحا وقصد مع ذالك التعمية على المخاطب وافهامه خلاف ما قصده فهو صدق بالنسبة الى قصده، كذب بالنسبة الى افهامه ومن هذا الباب التورية ولم عاريض وبهذا اطلق عليها الخليل اسم الكذب مع انه الصادق في خبره ولم بخبر الا صدقاً فتأمل (مفتاح دارالسعاده ج٢ ص٣٣) والركول اعتراض كر محضرت ابراجيم عليه السلام ني (حديث شاعت ش) الي كل التي وتورير اولتريش بين وجود يول الركام عن المرابع المتلام الله عن المرابع المتلام عن (حديث شاعت ش) المن كل التي وتورير اولتريش بين المحد كول كما تال المرابع المرابع المرابع المتكام الله عن على التي على المتكام الله عن على المرابع المتكام الله عن على المتكام الله على المتكام الله على المتكام الله عن على المتكام الله على المتكام الله عن على المتكام الله عن المتكام الله على المتكام المتكام الله على المتكام المتكام المتكام الله على المتكام المتكام المتكام المتكام الله على المتكام المتكام

چاہتا ہے۔۔۔۔۔اگر مشکلم کے اپنے ذہن میں کوئی ایسامتی ہو جوالفاظ کے مطابق سیجے ہولیکن وہ اپنے خاطب کوا ندھیر ہے میں رکھنا اور کوئی دوسرا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوتو ایسا کلام مشکلم کے اپنے ارادہ کے لیاظ سے تو بچ ہوگا کیکن چونکہ تخاطب کو بچھا اور سمجھانا جا تھ ہوئے ہوئے ہوئے کہ مشکلم اپنے کام میں سچا ہونے کے باوجود کہلائے گا۔ تو ریداور تعریف میں بھی سمبی ہوتا ہے کہ مشکلم اپنے کلام میں سچا ہونے کے باوجود مخاطب کو بچھا اور تعریف کام میں سچا ہونے کے باوجود مخاطب کو بچھا اور تعریف کام میں سچا ہوئے کہ مات کو جھوٹ سے تعیم فرم بایا۔ حالا تک آپ خود بھی سچے تھے اور خبر بھی بچی ہی ہی دے رہے ہے۔ اس بات پر جھوٹ سے تھے۔ اس بات پر حصوف سے تھے۔ اس بات پر حصوف سے تھے۔ اس بات پر حصوف کور شخور کور کے ہے۔

سا..... امام تووی شارح هی مسلم ای حدیث ی تشری میں فرماتے ہیں: "ان الکذبات المذکورة انما هیی بالنسبة الی فهم المخاطب والسامع وامافی نفس الامر فلیست کذباً مذموماً لانه وری بها (بحواله تحفة الاحوذی ج ع ص ۱۹۸۸ کتاب التفسیر زیر آیت بل فعله کبیرهم) " ﴿ حضرت ابراہیم علیالسلام کے ذکورہ جموث مخاطب اور سامح کے تیم کی بناء پرتو جموث ہیں لیکن در حقیقت بیرہ جموث ہیں جو قابل غرمت مولیا سامح کے تعمل السلام نے ان فقرات میں توریق می کا طب اور سامح کے تیم علیالسلام نے ان فقرات میں توریق می کا طب السلام نے ان فقرات میں توریق می کا بیا ہے۔ کہ

٢----- "فأن قلت قد سماها النبى كذبات قلت معناه أنه لم يتكلم
 بكلام صورته صورة الكذب وأن كأن حقاً فى الباطن الا هذه الكلمات

(تفسیس خسان مصدی ج۳ ص ۲۶، آیت بل فعله کبیرهم) "﴿ اگروکچکه میالیّه می کمان مصدی ج۳ ص ۲۶، آیت بل فعله کبیرهم) " ﴿ اگروکچکه ای کخفرت این کمات کی استادی در می می صرف می کلمات کی میں جودر حقیقت کی بوجود طام انجوث سے ملتے جلتے ہیں۔ ﴾

۔۔۔۔۔ ''والکذب حرام الا اذا عرض والذی قاله ابراهیم معراض من الکلام (تفسیر مدارك زیر آیت انی سقیم برحاشیه تفسیر خازن) '' ﴿ تُرِیعُی رَبُّک كَ عَلَاهِ جُمُونُ بِالْكُلْ رَام بِهِ اور حَفْرت ابراہیم علیدالسلام نے بھی كلام میں تحریف فرمائی تقی ۔ ﴾

۸..... امام فخرالدین رازی مجدد صدی ششم صدیث ندگوره پر برت کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "شم ان ذالك الخبر لوصح فهو معمول على المعارض (تفسير كبير ج٦ ص١٦٤، آيت بل فعله كبيرهم) "﴿ اگراس صديث كوسي سليم كرايا جائة چركذبات سے مراد تحريفات ہیں۔ ﴾

۹..... "والمراد بالكذبات التعريضات والتورية (تفسير مظهرى ج^ ص١٢٣٠ آيت انى سقم)" ﴿المحديث على كذبات عمراد تحريضات اورتوريب ع- ﴾

اسس "انسى سقيم اراد التورية اى ساسقم اوسقيم النفس من كفوهم (تفسير جامع البيان ص ٣٨١، آيت انى سقيم) " حضرت ابرايم عليه السلام في جب الني آپ كو يماركها تو انهول في توريكيا تفااوران كى مراديكى كمين يمار بوجاؤل كاياميرا ولتم المرارك فرس يمار بوجاؤل كاياميرا ولتم المرارك فرس يميزار ب

۱۱..... الم جلال الدين سيوطئ مجدد صدى ثم قرمات بين: "واما التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره نحو بل فعل كبيرهم هذا (الاتقان في علوم القرآن مصرى ج٢ ص٤٠٠ نوع ٤٠) " ﴿ تَرْيَضُ بِيْ عَلَمُ اللَّهُ التَّعَالُ آوَا بِيْ

ى معنى مى كياجائے ليكن دوسرے كو كچھاور كچھ مجھانا مقصود ہو۔ جيسے حضرت ابراجيم عليه السلام كا بيارشادكي بل فعل كبير هم هذا" ﴾

۳۱ بناب مرزاجیرت دهلوی ٔ حافیة القرآن می صدیث بخاری کا ذکرکرتے ہوئے فرماتے ہیں: "اس صدیث میں صدیث بخاری کا ذکرکرتے ہوئے فرماتے ہیں: "اس صدیث میں صفرت ایراہیم علیہ السلام کا جموث بولنا بیان ہوا۔ حالا تک انبیاء مصوم ہوتے ہیں۔ اس خیال ہے بعض لوگوں نے اس صدیث کی صحت سے انکار کیا ہے۔ گر مین مجین سے کہ بیصدیث سے جناری کی ہے۔ اس کی صحت میں کلام نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس صدیث میں جموث سے مراد تو رہے ہین ذومعتی بات کہنا۔ چونکہ ظاہری مطلب اس کا خلاف صدیث میں جموث سے مراد تو رہے ہین کی طرف گئی۔ " (پ ۱۰) آیت بل نعلہ کیر ہم)

ہم نے اپنے ناظرین کواصل حقیقت سمجھانے اور مرزائی جماعت پر اتمام جمت کے لئے پوری تفصیل سے کام لیا ہے۔ امید ہے کہ ہمارے احباب ہماری تحریر میں اطمینان قلب کا سامان پائیں گئیں گئے اور ہمارے مرزائی دوست بھی اگر انصاف سے کام لیس قو آئندہ ہم پر بیالزام قائم نہ کریں گے۔ مرزائی دوست بھی اگر انصاف سے کام لیس قو آئندہ ہم پر بیالزام قائم نہ کریں گے۔

اس كے بعد ہم اپنے انعامی اشتهار مرزائے قادیان كے دس جھوٹ كانمبروار جواب الجواب پیش كرتے ہيں اور لا ہورى اللہ يغرمولوى دوست محمصاحب بورقاديا فى مجيب جناب قاضى محمد نذير صاحب فاضل لاكل پورى نے مرزاقاديا فى كوجھوٹ كے الزام سے بچانے كے لئے جو تاويلات اور عذرات پیش كئے ہيں۔ ان كا ابطال كرتے ہيں۔ "ان اديد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب"

پېلا جھوٹ

مرزا تادیانی اپنی کتاب (شهادة الترآن ۱۹۸۰-۱۰، خزائن ج۲ س۳۱۵) پر اپنی صداقت کا شوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ''چودھویں صدی کے سر پر سمج موعود کا آتا جس قدر قرآن، حدیث اورادلیاء کے مکاشفات سے بیایہ شوت پہنچاہے۔''

بتایا جائے کہ بیمضمون قرآن جید کے کس پارہ اور کون ی سورۃ میں ہے اور بیمضمون مدیث کی کون کی کتاب کے کتف صفحہ پر ہے۔ یا تسلیم کیا جائے کہ بید حضرت صاحب کا مقدس جموث ہے۔

جواب

اس اعتراض کے جواب میں لاہوری اور قادیانی مجیب نے قرآن مجید سورہ نور کی

آیت استخلاف سے استدلال کیا ہے۔ دونوں کے الفاظ مختلف ہیں۔ لیکن مفہوم واحد ہے۔ ہم قادیانی مجیب کے الفاظ آل کے ویتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ: '' بیمضمون پارہ ۱۸، سورۃ نور کی آیت' وعدالله الذین المنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم''سے اخذ کیا گیا ہے۔

ترجمہ: اس آیت کا بیہ کہ اللہ تعالی نے تم میں سے ایمان لا کراعمال صالح بجالانے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں اس طرح خلیفے بنائے گا۔ جس طرح اس نے ان لوگوں کو خلیفہ بنایا جوان سے پہلے گذرے ہیں۔''

آیت اور لفظی ترجمہ کے بعد قادیانی جیب نے حسب ذیل استدلال کیا ہے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ امت محمد میں بتایا گیا ہے کہ امت محمد میں بتایا گیا ہے کہ امت محمد کی خلیفہ تھے۔ جو اقدس (مرزا قادیانی) کے نزدیک حضرت میں علیہ السلام امت مولی علیہ السلام سے قریباً چودہ سو سال کے بعد ہوئے۔ اس لئے مسے محمدی کو جو آخضرت اللہ کا خلیفہ ہے چودھویں صدی کے سریرآ ناچاہے۔

(رسالدوس جموث ص ۵، پیغام سلم موردد عرمی ۱۹۵۸ وص ۲)

جواب الجواب

مرزائی جماعت کے ہر دو مجیب صاحبان نے مرزا قادیانی کو ہمارے الزام ہے بری
کرنے کے لئے مرزا قادیائی کی متابعت میں قرآن مجید ہے جس آیت کا حوالہ دیا ہے اوراس
آیت کریمہ سے جو استدلال فرمایا ہے۔ ہمارے خیال میں بالکل غلط، سراسر دہمل وفریب اور
مرزائی جماعت کی سادگی اور قرآن مجید ہے بہ خبری کا بیٹن شبوت ہے۔ ہمارے دعویٰ کے شبوت
ملاحظ فرمائے۔

اول ..... ہر دو مجیب صاحبان نے آیت کریمہ کے چند ابتدائی الفاظ تو نقل کر دیے ۔ لیکن وہ الفاظ تو نقل کر دیئے ۔ لیکن وہ الفاظ چھوڑ دیئے ہیں۔ جن سے موعودہ خلافت کی پیچان اور شان خلامت کو اس جن سے روز روثن سے زیادہ اس امر کا شوت ملتا ہے کہ مرز اقادیانی کی خانہ ساز خلافت کو اس آیت کریمہ والی خلافت سے دورودراز کا تعلق بھی نہیں۔

موعوده خلافت کی پہچان

الله تعالى في امت محديد كواس آيت من جس خلافت كا وعده ديا ہے۔وہ خلافت كى كافر حكومت ك زير سايد كافذى خلافت نبيس بلكه وہ خود مخار حكومت بر جس ك فرائض ميں

مسلمانوں کے تمام حقوق سیاسید کی محمد اشت، اسلامی مملکت جس امن وامان کا قیام، اعدائے اسلام ہے جہاد بالسیف، اسلامی نظام کا احیاء، مرتدین کی سرکو لی، حدود الہیکا اجراء، قرآن وسنت کی تعلیم وملیخ اور اسلامی مملکت کی سرحدول کی حفاظت وغیرہ تمام امور شامل ہیں۔موعودہ خلافت کے میر فرائض قرآن مجيد كي متفرق آيات من تفعيلاً اورآيت ندكوره من مخفر أيول بيان كئ محك جي-

"ولي مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا " ﴿ لِين الله تعالى اس خلافت كي ذريع مسلمانوں كيدين كوجواس كا پنديده دين ہے-تبلط عطافر مائے گا اور مسلمانوں کے خوف کوائن میں تبدیل کردے گا۔ ﴾

يمي وجدب كمالل سنت ك زديك سيآيت مسله خلافت ميس فيصله كن ماوروهاس آیت کریمہ سے خلفائے راشدین کی خلافت پراستدلال کرتے ہیں۔

دوم ..... مع جیران میں که مرزا قادیانی ایک طرف تو انگریز بهادر کے زیرسایہ نام نہاد،روحانی خلافت کے لئے اس آیت ہے استدلال کرتے ہیں۔لیکن دوسری طرف حضرت عمر، حضرت عثمانؓ اورمولاعلیؓ کی خلافت کو بھی اس موعودہ خلافت میں شامل کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اپ اپنی مشہور کتاب سرالخلافتہ میں ان آیات کی تفسیر بیان کرنے کے بعد فرماتے يُن: "فالحاصل أن هذه الإيات كلها مخبرة عن خلافة الصديق وليس له محمل اخر "كين عاصل كلام بيكران تمام آيات من معزت ابوبرصد اين كي خلافت كي خرب اور خلافت صدیق کے علاوہ کوئی دوسرامصداق اس آیت کانمیں ہے۔

اس عبارت کے چندسطر بعد ای صفحہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:"ولا شك ان مصداق هذا النباء ليس الا ابوبكر وزمانه "يين اس امريس دره برابر كل تبيل كراس خبر (خلافت موعود ) کامصداق صرف حضرت ابو بکر اوران کازمانه (خلافت ) ہے۔

(الخلافة ص ١٤، فزائن ج ٨ ٣٣٧)

پر اس کتاب کے ص ۱۸ برشیعہ حضرات کو ان الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں: " وعلمت ان الصديق اعظم شانا وارفع مكاناً من جميع الصابة وهو الخليفة الاوّل بغير الاسترابة وفيه نزلت ايات الخلافة "يين مجمع خداتمالي كي طرف يهير علم بلاشک وشبدویا گیا ہے کہ حضرت ابو کمرصد اپن تمام صحابہ سے اعلیٰ شان اور ارفع مکان کے ما لک ہیںاورخلافت (موعودہ)والی تمام آیات انہی کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔

(سرالخلافیص ۱۸ فزائن ج ۴ص ۳۳۷)

پھرای کتاب ہے میں میں پر حفرت علی اوران کے خالفین کے ذکر میں قرائے ہیں:
''والحق ان الحق کان مع المرتضى ومن قاتله فى وقته فبغى وطغى ولكن
خلافته ماكان مصداق الامن المبشر به من الرحمان ''نيخی می بات بیہ کہ
حفرت علی مرتفیٰ حق پر اوران سے ازائی کرنے والے باغی تھے لیکن حضرت علی کی خلافت اس
آیت کا مصداق نہیں جس میں امن وامان والی خلافت کی بشارت دک گئے ہے۔

(سرالخلافيس ٢٠٠٠زائن ج٨٥٣٥)

مرزا قادیانی کی ان تمام نظر بحات کا مطلب صاف ہے کہ اس آیت میں فرمودہ خلافت صرف اور صرف حصرت ابو بکڑ کی خلافت ہے۔ باتی تین خلفاء کی خلافت بھی اس آیت کا مصداق نہیں مرزا قادیانی کے اس اقبال کے بعد آخر مرزا قادیانی کواس آیت کریمہ کامصداق کہا جائے تو کیوں؟

کجا خلافت ابوبکر صدیق جیسی خود مختار اسلامی سلطنت اور کجا مرز اغلام احمد قادیانی کی قادیانی تحریب کی بنیاوی اس امر پرہے کہ اسلام دشمن انگریز کو 'اولسی الاهمس مندکم ''کا مصداق خیال کرتے ہوئے واجب الاطاعت محصدات خیال کرتے ہوئے واجب الاطاعت محصدات خیال کرتے ہوئے واجب الاطاعت محصدات خیال کردکہ میں میں عاملہ کو مبارک ہو دوام ان کی شاہی میں میں یا تا ہوں رفاہ روزگار

(براهین احمد به حصه پنجم ص الا بخزائن ج۲۱ص ۱۲۱)

ی ہے۔ ظہور حشر نہ ہو کیوکر کہ کلیمڑی سخبی حضور بلبل بستاں کرے نواشجی

سوم، ۱۷۰۰ سال بعد یا چودھویں صدی کے سر پر

اس اصولی بحث کے بعد ضرورت تو نہیں تا ہم اثمام جت کے لئے قادیانی مجیب کے استدلال پر ہمارائقص ( توڑ) ملاحظہ فرمائے۔ مجیب صاحب فرمائے ہیں کہ: ''حضرت اقد س ( مرزائے قادیان ) کے نزدیک حضرت عیلی علیہ السلام جو حضرت موی علیہ السلام کے آخری طلیفہ تھے۔ حضرت موی علیہ السلام سے قریباً چودہ سو برس بعد ہوئے۔ اس لئے مسیح محمدی کو بھی آ تحضرت علیف کے بعد چودھویں صدی کے سر پر آنا چاہئے۔'' قاضی صاحب نے اس عبارت میں مرزا قادیانی کا حوالہ دیا ہے۔ ہم ناظرین کی آسانی کے لئے ( ازالہ اوہام س ۱۹۲۲، فرائن جس

ص ٢٤٣) سے مرز اقاد ياني كى اصل عبارت فقل كے ديتے ہيں۔

''مخملہ ان علامات کے جواس عاجز کے میٹے موعود ہونے کے بارے میں پائی جاتی ہیں۔ وہ خدمات خاصہ ہیں جواس عاجز کو سے این مریم کی خدمات کے رنگ پرسرد کی گئی ہیں۔
کیونکہ سے اس وقت یہود یوں میں آیا تھا۔ جب کہ تورات کا مغزاو پوطن یہود یوں کے دلوں پرسے اٹھایا گیا تھا اور وہ زمانہ حضرت موئی علیہ السلام سے چودہ سو برس بعد تھا کہ جب می این مریم یہود یوں کی اصلاح کے لئے بھیجا گیا تھا۔ پس ایسے ہی زمانہ میں یہ عاجز آیا اور بیذ مانہ بھی حضرت موئی علیہ السلام (محکم) کے وقت سے اس زمانہ کے قریب قریب گذر چکا تھا۔ جو حضرت موئی اور عید کا تھا۔ جو حضرت موئی اور عید کی علیہ السلام کے درمیان میں زمانہ تھا۔''

یے عبارت صاف بتارہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مویٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں تشریف کے بعد چودھویں صدی میں تشریف لائے تھے۔ لائے تھے۔

## مرزا قادياني كاايك اورارشاد

مرزا قادیانی (ازالدادهام ص ۲۷۸ فرائن جسم ۲۳۸) میں فرماتے ہیں: (دپیش گوئیوں میں بھیشہ ابہام ہوتا ہے۔ صاف اور مفصل بیان نہیں ہوتا۔ کیونکہ پیش گوئیوں میں سفنے والوں کا امتخان منظور ہوتا ہے۔ چنانچہ تورات میں آنخضرت اللہ کے حق میں پیش گوئی اس تم کی جہم ہے۔ جس میں وقت ، ملک اور تا منہیں بتایا گیا۔ اگر خدا تعالی کوامتخان منظور ند ہوتا تو پھراس طرح بیان کرتا چاہئے تھا کہ اے مولی علیہ السلام میں تیرے بعد بائیسویں صدی میں ملک عرب میں بنی اساعیل میں سے ایک نی پیدا کروں گا۔ جس کا نام محمد ہوگا اوران کے باپ کا تام عبداللہ اور دادا کا نام عمد اللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور وہ کہ شہر میں بیدا ہوگا۔''

لیں نتیجہ صاف ہے کہ مرزا قادیانی اپنے ہی بیان کے مطابق مقررہ وقت سے بہت پہلے (۲۰۰ سال بیفورٹائم ) تشریف لے آئے ہیں۔ البذا آپ میں موعوز بیں۔ اور بدام بھی ثابت ہوگیا کہ مرزا قادیانی کا بیبیان کہ سے موقودکا چودھویں صدی کے سر پر آنا قرآن مجیدے ثابت ہے۔ خلط، جھوٹ اور فریب ہے۔ مجیب صاحبان نے مرزا قادیانی کی متابعت میں سورہ نورکی آیت استخلاف میں حرف تغییہ (کما) کو بنیا دقر اردیتے ہوئے کہا تھا کہ چونکہ حضرت عیسی علیہ السلام، حضرت موئی علیہ السلام کے چودہ سوسال بعد تشریف لائے تھے۔ لہذا قرآن مجیدے یہ مضمون ثابت ہوگیا کہ سے موقود چودھویں صدی کے سر پر آئے گا۔ ہم نے مرزا قادیانی کے ارشادات سے بی اس دلیل کا قلع قمع کر دیا ہے اور مرزا قادیانی کی تحریرات سے ثابت کردیا ہے اور مرزا قادیانی کی تحریرات سے ثابت کردیا ہے کہ سے موسوی حضرت موئی علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی کے سر پرنہیں بلکہ چودہ سوسال بعد لیعنی پندرھویں صدی میں اور دوسرے ارشاد کے مطابق سوابویں صدی میں تشریف لائے تھے۔

مرزائی دوستو! مرزا قادیانی کا جھوٹ بھی تشلیم کردادران کی مسیحت موعودہ کا دعویٰ بھی غلط تسلیم کرد۔ کیونکہ قرار غلط تسلیم کرد۔ کیونکہ قران مجیدگی اس آیت ہے مرزا قادیانی کے استدلال ادران کے اپنے اقرار کے مطابق سے موعود سولہویں صدی میں تشریف لائیں گے ادر جواس سے پہلے مسیحیت موعودہ کا وعویٰ کرے دہ سے موعود نیس بلکہ دجال ہے۔

الجما ہے پاؤل یار کا زائف وراز میں لو آپ اپنے وام میں صیاد آگیا

نوٹ: ا...... پندرهویں اور سولہویں صدی کے دونوں حوالے مرزائے قادیان کی اپنی تحریرات سے پیش کئے گئے ہیں۔ وگرند بعض محتقین نے سی نضری کی ہے کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام کی دفات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تک ۱۲ اساس گذر سے تھے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ، حضرت مولیٰ علیہ السلام کے بعدا تھارھویں صدی میں پیدا ہوئے تھے۔

تعبیالاذکیاه فی قصص الانبیاه مرتبه علامه طاہر بن صالح الجزائری بحواله مرقع قادیان نومبر ۱۹۳۱ه)

۲ سند کی بیتمام بحث محض مرزا قادیانی کے مسلمات اور ان کے سور ، نور وائی آیت سے نام نہاد استدلال کی تردید کے لئے ہے۔ وگرنہ قرآن وسنت سے مسیح موعود کی علامات تو ثابت ہیں۔ علامات تو ثابت ہیں۔

احاديث نبويه پرجھوٹ

مرزا قادیانی نے میچ موجود کا چودھویں صدی کے سر پر آنا قر آن کے علاوہ احادیث نبو مید کی طرف بھی منسوب کیا تھا اور ہم نے اسے احادیث پرجھوٹ قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا تھا

اس مدیث کوتش کرنے کے بعد قادیانی مجیب فرمائے ہیں کہ: "اس مدیث سے ظاہر مسلم کے کہ مہدی موعود کو اس مدیث سے طاہر مہدی موعود کو اس مدیث کے مطابق مہدا سال کے بعد ظاہر ہونا چاہئے۔ واقعات کی شہادت سے بیر مدیث معلوم ہوتی ہے۔ اگر جبرت کے بعد آتی تخصرت اللہ کی مائی معلوم ہوتی ہے۔ اگر جبرت کے بعد آتی تخصرت اللہ کے جائیں تو ۱۳۵۰ھ بن جاتا ہے۔ جو حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کی پیدائش کا سال ہے۔ "

رسالہ ۱۷)

هاراجواب الجواب

کہنے کوتو قادیانی مجیب نے حدیث پیش کر دی ادر جمیں یقین ہے کہ مرزائی جماعت اس ہے مطمئن بھی ہوگئی ہوگی لیکن اس سادہ لوح جماعت سے کون پوچھے کہ:

اقل ..... برعبارت مدیث کی سمتند کتاب میں ہے؟ قاضی صاحب نے تواسے موعودکل اقوام کتاب سے بھی ہے؟ قاضی صاحب نے تواسے موعودکل اقوام کتاب بہیں۔ بلکہ (غالبًا) مرزاقا دیائی ہے متعلق کی برخودیث کی کتاب کا حوالہ بیس کی متاب کا مصنف بھی کی مدیث کی کتاب کا حوالہ بہیں دیتا۔ بلکہ الجم اللّ قب کا حوالہ دیتا ہے۔ تامعلوم یہ کس کی کتاب ہے؟ کس فن میں ہے؟ اور اس کی مصنف نے بیصدیث کہاں سے کی ہے؟ اور اس کتاب کے مصنف نے بیصدیث کہاں سے کی ہے؟ اور اس میں مدیث کی وقعت کیا ہے؟ کہا سے استدلال صدیث کی سند کیا ہے؟ اور اکا اللہ میں موجود واس تام نہاد صدیث کی وقعت کیا ہے؟ کہا سے استدلال کے مقام میں ذکر کیا جائے اور مخالف کے سامنے بطور سند پیش کیا جائے۔

دوم ...... بیر بی عبارات مرزا قادیانی کے اصول کے مطابق بھی حدیث نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس کامضمون مہدی موعود کی پیش گوئی پر مشتل ہے اور آپ ابھی ابھی مرزا قادیانی کا ارشاد ملاحظہ کر بچکے جیں کہ:'' پیش گوئیوں میں ہمیشہ ابہام ہوتا ہے۔صاف اور مفصل بیان نہیں ہوتا کیونکہ پیش کوئی سے مقصدامتحان ہوتا ہے۔اس لئے اس میں صدی تک کاذکر نہیں ہوتا۔'' (منبوم طل ہو چکام ۲۵۰۲۳)

جب حسب ارشاد مرزا قادیانی الهای پیش گوئیوں میں صدی وغیرہ کا ذکر بھی نہیں ہوتا تو پھراس عربی عبارت کوآ تخضرت اللغظیہ کی حدیث کس طرح کہا جاسکتا ہے۔ جس میں صدی چھوڑ ٹھک ۱۲۴۰ھ کا ذکر بھی موجود ہے۔

سوم ..... اگراہے چند من کے لئے حدیث رسول تسلیم کر بھی لیا جائے۔ پھر بھی مرزا قادیا فی اس کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ اس کا مضمون آپ کی تشریح کے مطابق بیہ کہ ۱۲۵ء میں امام مہدی مبعوث ہوں گے اور آپ کے اقرار کے مطابق مرزا قادیا فی ۱۲۵۰ ھیں مبعوث نہیں بلکہ پیدا ہوئے اور ان کے مبعوث ہونے تک چودھویں صدی کا آغاز ہو چکا تھا۔ نتیجہ صاف ہے کہ مرزا قادیا فی اس صدی کے مطابق کم از کم ۲۰ سال لیٹ آئے۔ حالانکہ ہم اس سے کیمرزا قادیا فی اپنے اقرار کے مطابق قریباً دوسوسال پہلے (لیمی بیفورٹائم) تشریف لے آئے ہیں کہ مرزا قادیا فی اپنے اقرار کے مطابق قریباً دوسوسال پہلے (لیمی بیفورٹائم) تشریف لے آئے ہیں۔

قاد يانى دوستوايدكيا كور كادهنداب؟

لا مورى ايْديشر

لا موری ایڈیٹر نے اپنے وقوئی پر حسب ذیل صدیت پیش کی ہے: ''عن ابسی جعفر الققی هذا باسنادہ عن علی قال قال رسول الله ابشروا ثلاث مرات انما مثل امتی کمثل غیث لا یدری اوله خیر ام اخرہ وکیف یهلك امة انا اولها واثنا عشر خلیفة من بعدی والمسیح عیسی ابن مریم اخرها (فصل الخطاب امام محمد بارسا ص ٧٦٨) '' ﴿ ابوجعفر تی نے اپنی سند سے حضرت علی سے دوایت کیا ہے کہ آ تخضرت الله فی این مریب بارت دے کرفر مایا کہ میری امت کی مثال اس بارش کی ہوسکا کہ اس کا اوّل اچھا ہے یا آ خراوردہ امت کیے ہلاک ہو گئی ہے۔ جس کی ابتداء میں خود ہوں اور میر بے بعد بارہ خلیفے اور سب سے آخر سے ابن مریم ۔ ک

اس مدیث سے روز روش کی طرح فابت ہے کہ سے موعود کے چودھویں صدی کے سر پرآنے کی خبررسول التعاقب نے دی ہے۔ بارہ خلفاء جن کا فرکراس مدیث میں ہے وہی ہیں جن کو دوسری مدیث میں مجدد کا نام ویا گیا ہے اور وہ ووسری صدی جمری سے لے کر تیرھویں صدی تک آتے رہے۔ ان کے بعد بموجب مدیث چودھویں صدی کے سر پر مسے موعود کا آنا فابت ہے۔ جس کی شان رسول کر میم تالیق نے بید بیان کی ہے کہ وہ امت ہلاک نہیں ہو سکتی ۔ جس کے اوّل میں میں ہوں اور سب سے آخر میں مسیح۔ (پیغام مسلم مور نہ کارک کی 190 میس)

یں ہوں اور سب سے اس سر سال اس سے اللہ یٹر صاحب کا دہاغ خراب ہوجاتا ہے اور بڑھا ہے کہ شکلی ان الفاظ میں طاہر ہوتی ہوئے ہدائی ملک صدیث کے ہوتے ہوئے بدو ملمی ملا الفاظ میں طاہر ہوتی ہے کہ: ''حجرت ہے کہ الی کھلی حدیث کے ہوتے ہوئے بدو ملمی ملا حضرت سے موعود کے بیان کو حضرت صاحب کا مقد س جھوٹ قرار دیتا ہے۔ اسے چاہئے کہ سب سے پہلے حضرت علی پر مقد س جھوٹ کا الزام دے کراپے نقد ان ایمان کا مظاہرہ کرے اوراگراتی جرائے نہیں تو اس حدیث کو پڑھ کرانی روسیا ہی کا اعلان کرے۔'' (پیام ملح ذکور)

ایڈیٹرصاحب\_

گلے ہومنہ چڑانے دیتے دیتے گالیاں صاحب زبان بگڑی تو بگڑی تھی خیر کیجئے دہن بگڑا

ناظرین! ایڈیٹر صاحب کو حدیث کیا ملی پیچارے کا دماغ خراب ہوگیا۔ آپ اس حدیث پر ہمارےاعتر اضات ملاحظ فرمایئے۔ پھر فیصلہ کیجئے کہ ججھے روسیاہی کا اعلان کرنا چاہئے یا لیڈیٹرصا حب کود ماغی امراض کے سپتال میں داخلہ لینا جا ہئے؟

اقل ..... ایڈیٹر صاحب کواتی بھی خبر نہیں کہ بید مدیث کتب شیعہ کی ہے اور ان کی مخاطب اہل سنت ہے۔ اس کا اپنا حال تو بیہ ہے کہ قادیا فی فریق کی کسی روایت کوشلیم نہیں کرتے۔ لیکن جب میدان میں آتے ہیں تو شیعہ کی احادیث اہل سنت کے سامنے ہیش کرتے ہوئے ذرہ برابر جھجکے محسول نہیں کرتے اور انہیں مطلقاً احساس نہیں ہوتا کہ اہل سنت اور شیعہ میں اختلاف کی نوعیت کتی شکین ہے۔

دوم ..... پھرایڈیٹرصاحب کواتی بھی خبرنہیں کہ بیصدیث خودان کے بنیادی اعتقاد کے خلاف ہے۔ کیونکہ لا ہوری مرزائیوں کاعقیدہ ہے کہ خداتعالی ہرصدی کے آغاز میں مجد دہیجتا رہے گا۔ لیکن بیصدیث بقول ایڈیٹرصاحب آنخضرت اللہ کے بعد ۱۲مجد داورسب سے آخر سے موجود کا ذکر کرتی اور پھرمعا لمہ ختم کردتی ہے۔

لا ہوری دوستو! کیا آئندہ کوئی مجد دنہیں آئے گا؟ اور کیا گذشتہ بارہ صدیوں میں بارہ بی مجدد ہوئے ہیں یا زیادہ؟ جواب دینے سے پہلے اپنے حصرت صاحب کی مصدقہ کتاب عسل مصنیٰ سے مجدد مین کی فہرست ضرور ملاحظہ کر لیجئے۔اگروہ فہرست صحیح ہے تو بیر عدیث غلط ہے اور اگر بیر عدیث صحیح ہے تو وہ فہرست غلط ہے۔ الدیٹرصاحب عربہ جھات میں میں کتابہ

يہاں گردی اچھلتی ہے اے مفانہ کہتے ہیں

سوم ..... سب سے اہم اور سب سے بنیادی امریہ ہے کہ بیر حدیث روایات شیعہ سے ہوایڈ یئر پیغا صلح لے رہے ہیں کہ بارہ طلب وہ نہیں جوایڈ یئر پیغا صلح لے رہے ہیں کہ بارہ طلفاء سے مراد بارہ مجدو ہیں اور مجدد ہرصدی کے مر پر آتا ہے۔ البذا دوسری صدی سے تیرھویں صدی تک ۱۳ مجدداور چودھویں صدی کے مر پرسے موعود کا آنا ثابت ہوا۔ شیعہ حضرات کی حدیث کی تشریح کے لئے تی دوایات سے تمسک؟

منہیں کہو یہ اعداز مفتلو کیا ہے؟

ایلی یرصاحب! خورے سنے۔ شیعہ حضرات آپ کے صدسالہ مجدد ہے نا آشاہیں۔
ان کے ہاں ۱۲ خلفاء سے مراد وہی بارہ امام ہیں جن کو وہ امام معصوم قرار دیتے اوراپ آپ کو
امامیداورا تناعشر بیکہلاتے ہیں۔ ان بارہ اماموں سے پہلے امام مولاعلیٰ اور آخری امام حن عسری
کے صاحبز ادے امام محممہدی (مولود شعبان ۲۵۲ھ) ہیں۔ جوامام غایب کے نام سے مشہور ہیں
اور قیامت کے قریب ظہور فرمائیں گے۔ کہئے؟ بینقط نگاہ آپ کومنظور ہے؟ اور شیعہ کی بیصدیث
ان کی تشریح کے مطابق آپ کومفید ہے؟ اور کیااس صدیث سے معجود کا چودھویں صدی کے سربر آنا ثابت ہوگیا؟ اور مرزا قادیانی ہے ہمارا جھوٹ کا الزام دور ہوگیا؟ یادر کھئے۔

لیک سجارہ ہو تم برنم ابھی بھی نہیں
لیکھ سجارہ ہو تم برنم ابھی بھی نہیں

چہارم ..... اس حدیث میں بارہ ظفاء کے بعد سے عسیٰ ابن مریم کی تشریف آوری کا وعدہ دیا گیا ہے۔شیعہ نقطہ نگاہ سے بارھویں امام محرمہدی ہیں اور ان کے بعد سے ابن مریم، نتیجہ صاف ہے کہ امام مہدی اور سے موجودا کیے نہیں بلکہ دو خصیتیں ہیں۔

کیا آپ بیما نے کو تیار ہیں کہ امام مہدی اور ہیں، اور سے موعود اور، جو امام مہدی کے بعد تشریف لائس گے۔ بعد تشریف لائس گے۔

مرزائی دوستواغور کیجے آپ کے ایلے یٹرنے ڈو بتے کو تنکے کاسہارا۔ مرزا قادیائی سے ہمارا اور آفادیائی سے ہمارا الزام دور کرنے کے لئے جوحدیث پیش کی تھی اس کے چکر میں کیسے ہیئے ہیں؟ اب آپ کا فرض ہے کہ اپنے ایلے یئرکو مجبور کیجئے کہ وہ اس حدیث پر ہمارے اعتراض دور کرے اور اس حدیث کے لازمی نتائج تشلیم کرے۔ اگروہ ایسانہ کرسکے تو چھرعدل وانساف کا تقاضا بیہ ہے کہ آپ اس

امر کا اقرار کریں کہ مرزا قادیانی نے سیج موجود کا چودھویں صدی کے سر پر آنا قرآن وحدیث کی طرف منسوب کر کے گذب، جھوٹ اور غلط بیانی کا ارتکاب کیا اور خلق خدا کوقرآن وحدیث کے نام برفریب دیا ہے۔ نام برفریب دیا ہے۔

نوٹ: اس کے بعد قادیانی مجیب نے بعض علماء کی طرف میضمون منسوب کیا ہے کہ دہ بھی اس بات کے قائل سے کہ خلہور مہدی چودھویں صدی میں ہوگا۔ پھر قاضی تی کہتے ہیں کہ ان کو بھی جھوٹا کہو۔ جوابا گذارش ہے کہ ان علماء نے بعض وجوہ سے اپنے خیال کا اظہار کیا تھا۔ ہم بر ملا کہتے ہیں کہ ان کا خیال غلط لکلا۔ لیکن ہم ان کو جھوٹا اس لئے نہیں کہتے کہ انہوں نے مرزا قادیانی کی طرح اس مضمون کو قرآن وحدیث کی طرف منسوب نہیں کیا تھا۔ بلکہ مشن اپنے خیال کا اظہار کیا تھا۔ بلکہ مشن اپنے خیال کا اظہار کیا تھا۔

اس کے علاوہ مجیب صاحب نے سے موجود کی نبیت احادیث کے بعض الفاظ کے ابجد نکام کرمرزا قادیانی پر چیاں کئے ہیں۔خودمرزا قادیانی بھی بعض آیات واحادیث بلکہ اپنے نام کے حروف کے ابجد سے اپنی صدافت کا شوت دیا کرتے تھے۔لیکن مرزائی جماعت سے کون پوچھے کہ ابجد کے اعدو وشار آخر کس بناء پردلیل بن سکتے ہیں؟ کیا ہے جت شرعہ ہیں؟ کیا قرآن وسنت میں اس کی طرف کوئی اشارہ ہے؟ اور کیا صحابہ اور علما ہے سلف اور مجددین امت نے بیطرز استدلال اختیار فرمایا ہے۔

لطفه

قاضی محسلیمان صاحب پٹیالوگ نے مرزا قادیانی کے ازالہ اوہام پر تقید کرتے ہوئے
اپنی کتاب تائیدالاسلام میں ابجد کے اعداد و شار پر بجیب معلومات جمع فرمائے ہیں۔ اپ کے اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بیاعداد بھی ولائل کا درجد رکھتے ہیں اور غلام احمد قادیانی کے اعداد ۱۳۰۰ مضمون کا خلاصہ یہ ہوئے سے یہ تیجہ تکالا جا سکتا ہے کہ تھیک چودھویں صدی کے آغاز میں مسیحت کا دعوی کرنے والا غلام احمد قادیانی سے موجود ہر گرنہیں۔ (جس غلام احمد قادیانی سے موجود ہر گرنہیں۔ (جس کے اعداد پورے ۱۹۸۱ فیل کو ان کے دعوی میں جو کا دعوی کیا ہے اعداد پورے اور اقادیانی نے ٹھیک ۱۹۸۱ میں سے موجود ہوئے کا دعوی کیا تھا) کی بناء پر مرزا قادیانی کو ان کے دعوی میں جو بار کی چوٹ ہے مرزائی دوستو۔ مشکل بہت بڑے گی برابر کی چوٹ ہے

دوسراجھوٹ

مرزا قادياني (تترحقيقت الوي ص ١٨ بزرائن ج٢٢ ص ٢٩٩) برايلي مسيحيت كاشبوت دية

ہوے فرماتے ہیں کہ: ' قرآن شریف میں ہے ....کآخری زمانہ میں بیٹی پری کی شامت سے زمین دانس میں اور کی کی شامت سے زمین دآ سان میں طرح طرح کے فوقاک حوادث فلا ہر ہوں گے۔'' (مفہوم)

بتایا جائے کہ میضمون قرآن مجید کے کس پارے اور کون می صورت میں ہے۔ یا محض کتابت کی غلطی ہے۔

جواب

قادیانی اور لا ہوری مجیب اس سوال کے جواب میں شغق ہیں۔ ہم قادیانی مجیب کے الفاظ نقل کرتے ہیں۔ ہم قادیانی مجیب ک الفاظ نقل کرتے ہیں۔ وہ اپنے رسالہ کے ۹۰ مراکھتے ہیں کہ: ''اس حوالہ سے متصل اس آ ہت کی طرف ان نفظوں میں اشارہ موجود ہے کہ قرآن مجید میں بڑا فقت عیسیٰ پرتی کو شہرایا ہے اور اس کے لئے وعید کے طور پر چیش کوئی ہے کہ قریب ہے کہ بین و آسان اس سے بھٹ جا کیں۔''

ان الفاظ مِن قرآن شریف کی آیت ذیل کی طرف اشارہ ہے: ''وق اللہ و اتفاظ میں قرآن شریف کی آیت ذیل کی طرف اشارہ ہے: ''وق اللہ حمن ولدا لقد جفتم شیدًا ادّا تکاد السموات یتفطرن عنه وتنشق الارض وین خر البجب ال هذا ان دعوا للہ حمن ولدا (مریم) '' ﴿ کرانہوں نے میمائی کی کہا کہ خوانے بیٹا بنالیا ہے۔ تم لوگ ایک بھاری چیز لاے ہوقریب ہے کہ اس قوم سے آسان بھٹ جائیں اور ڈین بھٹ جائے اور پہاڑ کانپ کر گریزیں۔ ﴾

و معلے اور اور میں جا ہے کہ دورون کی جا ہے کہ دورہ ورب کے حضرت کی کو خدا کا بیٹا بنانے کی میں اور نہان اور میں اور میں خوفزا کہ حوادث فلام رہوں گے اور پہاڑوں میں زلاز ل آئیں گے۔

لا ہوری جیب پیغام مسلم ۱۳۰ راپریل میں ان آیات کے علاوہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کے علاوہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات نظر کے جوئے ان کا تفریح کے بعد فرماتے ہیں کہ: ''کیا یہ ایک ہی آیت ال خوفاک فتوں کا پیٹ نہیں و ربی ۔ جوئیس کی پی تی کی شامت ہے آسان ہے ہم برسانے والے ہوائی جہازوں نے پیدا کئے اور جن کی وجہ ہے گئی آباد اور سربزوادیاں چیش میدان ہوکررہ گئیں۔''

جواب الجواب

مرزانی مجیب صاحبان نے مرزاقادیانی کو ہمارے الزام سے بری کرنے کے لئے قرآن مجیدی جن آگر نے کے لئے قرآن مجیدی جن آگریف قرآن مجیدی جن آیات کا حوالہ ویا ہے ان کا مطلب سمجھنے میں یا تو خود غلطی کھائی ہے یا تحریف معنوی سے خلق خدا کوفریب دینے کی کوشش کی ہے اور مرزاقادیانی کی صفائی کی بجائے اپنا نامہ اعمال سیاہ کیا ہے۔تفصیل اس اجمال کی ہیہے: اوّل ..... قادیانی مجیب نے اس آیت کوعیسائیوں کے متعلق ٹابت کرنے کے لئے ترجہ کرتے ہوئے بریکٹ میں ''عیسائیوں نے '' کالفظ اپنی طرف سے بردھادیا ہے۔ حالانکہ یہ آیت فاص عیسائیوں کے لئے ہو فدا تعالیٰ کے لئے اولاد ٹابت کرتے ہیں۔ عام ہے کہ اس سے کہ عیسائی مراد ہوں یا یہود! مشرکین عرب ہوں یا کوئی اور، اس کے علاوہ قادیانی مجیب نے ترجہ کرتے ہوئے ولدا کا معتی لاکا کردیا ہے۔ تاکہ قارئین کا ور، اس کے علاوہ قادیانی مجیب نے ترجہ کرتے ہوئے ولدا کا معتی لاکا کردیا ہے۔ تاکہ قارئین کا مدا کا وہن عیسائیت کی طرف نعقل ہو جائے۔ حالا تکہ عربی زبان اور قرآن مجید کے استعمال میں ولدا کا المنجد میں لفظ ولا کے ذیل میں کھا ہے کہ 'وید طبق علی المذکر والا نشی والمشنی المنجد میں لفظ ولا کے ذیل میں کھا طلاع نم کرمؤنٹ تثنیہ جمع سب پرہوتا ہے۔ قرآنی استعمال کے لئے والمشنی آیت ' لم یلد ولم یولد''اور' انما اموالکم واو لادکم فتنہ'' وغیرہ ملاحظ فرما ہے۔

ر بین سے قبل میں بین ہوئیں کا معلق میں ہوئی ہوئیں ہوئی ہے۔ ٹاظرین!غورفرمائیے کہ قادیانی جمیب مرزا قادیانی کی صفائی میں قرآن مجید کی آیات میں کس طرح لفظی ادر معنوی تحریف کررہے ہیں۔

دوم ..... مرزائی جماعت کی سادہ لوتی یا عیاری ملاحظہ فرہا ہے کہ قرآن مجید کی فہرہ آیات میں لکاد کے لفظ ہے ان آیات کو آخری زمانہ کی نسبت پیش گوئی قرار دے رہے ہیں۔ حالا تکہ عربی قواعد ہے ادنیٰ می واقفیت حتی کہ تحویر پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ کا دفعل مقاربہ ہے۔ جواپ اسم و خبر میں محض قرب قابت کرتا ہے۔ لیکن اس کا وقوع ضروری نہیں ہوتا۔ محض یہ بتا تا ہوتا ہے کہ اس کے اسم اور خبر میں ایک گہرار بط ہے۔ چنا نچیمر بی کی مشہور لغت المنجد میں لفظ کاد کے تحت کھا ہے۔ 'الے قسار ب السفعل ولم یفعل ''کینی فلال محض اس کام کے میں لفظ کاد کے تحت کھا ہے۔ 'الے قسار ب السفعل ولم یفعل ''کینی فلال محض اس کام کے

قریب تو ہوالیکن کیانہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کی تغییر متناز مفسرین نے حسب ذیل الفاظ میں ارشاد فر مائی میں۔

ا..... الممرازى قرمات ين الله يقول افعل هذا بالسماوات والارض والجبال عند وجود هذه الكلمة غضبا منى على من تفوه بهالولا حلمى استعظاماً للكلمة وتهويلاً من فضاعتها"

٢..... علام الوالسورة فرمات بين: "ان هول تلك الكلمة الشنعاء وعظها بحيث لوتصورت بصورة محسوسة لم تطق بها هاتيك الاجدام العظام وتفتتت من شدتها وان فضاعتها في استجلاب الغضب واستيجاب السخط بحيث لولا حلمه لحرب العالم"

س..... تقیر فازن می ب: "اے کدت ان افعل هذا بالسموت والارض والجبال عند وجود هذه الكلمة غضبا منى على من تفوه بها لولا حلمى وانى لا اعجل بالعقوبة"

سم ...... تقير بيضا وى شرب إن والمعنى ان هول هذا الكلمة وعظمها بحيث لوتصورت محسوسة لم تتحملها هذه الاجرام العظام وتفتتت من شدتها وان فضاعتها مجلبة لغضب الله بحيث لولا حلمه لخرب العالم"

تمام مفسرین کے ارشادات کا خلاصہ بیہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالی کے لئے اثبات اولا و کے عقیدہ کی فیمت کی تی ہے اور کہا گیا ہے کہ بیعقیدہ اور بیالفاظ کہ: ''انسخت اللہ حدین ولد آ''اضح تعین اورا پی حقیقت میں استے ہولناک ہیں کہ اگر ان کا کوئی وجود تسلیم کرلیا جائے تو آسان وزمین اور پہاڑ جیے عظیم اجسام بھی اسے برداشت نہ کرسکیں اور اس کی شدت سے زیر وزیر ہوجا کیں۔ نیز اگر اللہ تعالی کا حلم مانع نہ ہوتو وہ ان الفاظ سے ناراض ہوکر نظام عالم کو دو بالاکروے۔

ہم نے مرزائی مجیب کی تاویل بلکہ تحریک کے سلسلہ میں جو بحث کی ہے وہ تو اعد عرب کی روثنی میں ہے۔ جس کو سجھنا اورائل کے آگے سرتنگیم خم کرنا مرزائی جماعت کی فطرت میں منبیل اس لئے ہم مرزائی جماعت پراتمام جمت کے لئے بطور نبوندائیک آیت اورائیک حدیث میں بیش کرتے ہیں۔ جس سے لفظ ''کاؤ''کاخیح استعال معلوم ہوسکے گا۔

اول .... الله تعالى توحيد كے بيان برمشركين عرب كى برمى كا ذكران الفاظ مل

فرماتے ہیں کہ:''یکادون یسطون بالذین یتلون علیهم ایتنا''لین قریب ہے کہ مشركين جاري آيات تلاوت كرفي والول يرحمله كردي-دوم ..... آخضرت الله فقرى بريشاني كابيان ان الفاظ من فرمات بي كد: "كادا الفقر ان يكون كفرآ" يعى قريب بى كفر من جائے -مرزائي دوستو! كيااس آيت اورحديث كامفهوم ان الفاظ بل بيان كرناتيح موكاكه: اوّل..... آخری زمانه میں قرآنی آیات تلاوت کرنے والوں برمشرک حملیہ ورموا کریں گے۔ دوم ..... آخرى زمانه نقرانسان كوكافريناد كا-اس كاجواب آپ يقييناً نفي مين ديس كے اور اس آيت اور حديث كي بناء پر خد كوره بالا دعویٰ کرنے والے کو ضرور جھوٹا قرار دیں گے۔ بس یمی حال مرزا قادیانی کا ہے۔ تفصیل بالا سے بیامرروزروش کی طرح ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کافرمودہ مضمون قرآن مجیدے ہرگز ثابت نہیں بلكهان كاقرآن مجيد كى طرف اس مضمون كومنسوب كرناسفيد جهوث ہے۔ مرزائي مجيب صاحبان نے جن آیات سے اس مضمون کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ انتہائی غلط بی نہیں بلکتر یف قرآن اورعر بي تواعد يجهالت اورقرآن وحديث عاداتفيت كابين ثوت ہے- كيونكه: یہ آیت خاص عیسائیت کے حق میں نہیں بلکدان تمام اقوام و مذاہب کے متعلق بے جواللہ تعالی کے لئے اولاد کاعقیدہ رکھتے ہیں۔ جو آغاز اسلام سے صدیوں پہلے سے موجودی نیس بلکه برسرافتدار بھی رہے ہیں۔ ہے کہاسم کا قرب خرے لئے ٹابت کرے۔ مفسرین عظام کے نزویک اس آیت میں کسی آئندہ زمانہ کی خبر نہیں وی گئی۔ بلکہ صرف اس عقیدہ کی شکینی بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر اس عقیدہ کی شدت اور مرای کوآ سان وز مین اور بهارمحسوس کرلیس توریزه ریزه جوجائیں-تفصیل کے لئے ہماری پیش کردہ مثالوں برغور فرمایے کدان میں کوئی پیش کوئی نہیں کی گئی بلکہ تو حید کے وعظ پرمشر کین کی برہمی اور فقر کی پریشانی کا اظہار کیا گیا ہے۔ آ خری زمانہ میں آسان وزمین کے حوادث کا سبب آ تخضرت علیہ نے (مكلوة بإب اشراط الساعة) تعلین بداخلاقی اور بد کرداری کوفرار دیا ہے۔ لا مورى جيب كي ميش كرده آيت "وانا لجاعلون ما عليها صعيداً

جرزاً (طه) "جہازوں کی بمباری کے متعلق نہیں بلکه اس کاتعلق قیامت کے زلزلہ سے ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا حقیقت الوحی والا بیان قر آن کریم پر ٹاپاک جھوٹ، ہمارا اعتراض محجے اور مرزائی مجیب صاحبان کا جواب دجل وفریب کے علاوہ عربی قواعد سے تاواقفیت اور قرآن مقدل میں تحریف گفتلی ومعنوی اور تغییر بالرائے کا بدترین نمونہ ہے۔ تنیسراحجھوٹ

مرزا قادیانی اپنی کتاب (شهادة القرآن ص ۱۸، نزائن ۲۶ ص ۳۳۷) پرتحریر فرماتے ہیں کہ: ''صحیح بخاری میں ہے کہ (امام مهدی کے لئے) آسان ہے آواز آئے گی کہ هذا خسلید فاقہ الله المهدی''

ہمارادعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی نے صحیح بخاری پر جموث باندھا ہے اور طلق خدا کوفریب دیا ہے۔قادیانی جماعت کا فرض ہے کہ وہ صحیح بخاری سے سیھدیث اکال کر دکھائے یا اقر ارکر۔ کہ مرزا قادیانی نے جمونا حوالہ دیا ہے۔

لا مورى اورقاد ياني مجيب

اس اعتراض کے جواب میں بھی دونوں جیب ہم خیال ہیں اور دونوں کا جواب ہے ہے کہ حضرت صاحب (مرزا قادیاتی) سے بخاری کا حوالہ دینے میں غلطی ہوئی ہے اور دونوں کو اعتراف ہے کہ بیصد یہ بخاری میں نہیں۔البتہ مشدرک حاکم میں بیصد یہ موجود ہے اور وہاں کھا ہوا ہے کہ بیصد یہ بخاری مسلم کی شرائط کے مطابق ہے اور دونوں نے اقرار کرلیا ہے کہ بخاری کا مجواور سبقت قلم ہے۔

(پیغام ملحص ۱ بموردند ۳۰ را پریل ، رسالددن جموث ص ۱۱)

ہم اس مقام برمولا تا ثناء اللّٰه کی مشہور کتاب ' انعلیمات مرزا' سے چند فقر نقل کرنا مناسب بچھتے ہیں۔ جو آپ نے اس اعتراض کے اس جواب پر تبعرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ '' ہمارے پہنجاب کے جائے کسی فقص کی تکذیب کرتے ہوئے صاف کہہ دیتے ہیں کہ تہماری بات جھوٹی ہے یا تم جھوٹ مکتے ہو گر کھٹوی نزاکت پینداہ راطافت گو کہا کرتے ہیں۔ واللہ میں افسوس کرتا ہوں کہ میں جناب کے ارشاد سے تفق تہیں مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ آپ کی بات جھوٹ ہے۔ قادیائی جیب نے قادیان کے نمک کا لی ظرکھ کر کیا لطافت سے کہا ہے کہ بخاری کانام سبقت قلم ہے۔' اللہ اکبراسبقت بھی دست مرزائی نہیں قلم مرزائی کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے۔
جھے قتل کر کے وہ بھولا سا قاتل
لگا کہنے کس کا بیہ تازہ لہو ہے

می نے کہا جس کا وہ سمر پڑا ہے

کہا بھول جانے کی کیا میری خو ہے

کہا بھول جانے کی کیا میری خو ہے

اس اعتراف کے بعد دونوں مجیب رقم طراز ہیں کہ مرزا قادیانی کا یہ سہواییا ہی ہے۔ جیسا بعض دوسرے دونین علاء نے اپنی کتابوں میں سہوا بخاری کا حوالہ دیا ہے۔ پھر دونوں حضرات مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ ان بزرگوں کو بھی جھوٹا قرار دیں گے؟ مرزا قادیانی کی بیوزیش

ہماری طرف ہے ہر دوحضرات کو معلوم ہونا چاہئے کہ مرزا قادیانی اور ان علاء کی پوزیشن میں آپ کے اعتقاد کے مطابق زمین و آسان کا فرق ہے۔ ان علاء میں کوئی بھی نمی اللہ مجدد، مہدی اور سے موعوفیس تقااوران میں ہے کی کا دعوی نہیں تقاکہ: ''میری روح فرشتوں کی محدد، مہدی اور شیاتی ہے۔'' (تبلغ رسالت ہم موری بجوء المتہارات ہم موری اور تروش اور ہروقت، اور اور ان میں کی کے پوزیش نہیں تھی کہ: ''روح القدس کی قدسیت ہردم اور ہروقت، اور ہرفظ بافصل ملہم کے تمام قوئی میں کا مرتی ہے۔' (آئینہ کمالات اسلام مسام بخرائن جھ مسمه) اور ان میں ہے کی کو بھی بیالہام نہ ہوا تھا کہ: ''وصا یہ خطق عن الھوی ان ھوا اور میں یو ھی ہو ہے۔'' (اربعین نہرم مواطئے برنزائن جے اسم) الا و ھی یو ھی''

پس ماموراورغیر ماموریس مقابله کیسا؟

قابلغور

دوسری بات قابل غوربیہ ہے کہ ان علاء کے زمانہ میں پرلیں وغیرہ کا کوئی انظام نہ تھا۔ شاگر داد عقیدت مند مسوود سے نقل کر لیتے تھے اور بیسلسلہ بوں بی جاری رہتا اور مطباعت کا مرحلہ ان بزرگوں کی وفات کے پینکڑوں برس بعد پیش آیا۔ اگر چہ اس نقل میں ہرانسانی احتیا طمحوظ رکھی جاتی تھی۔ تاہم ایک آ دھ لفظ کی کی بیشی معمولی بات ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کا معاملہ ان مصرات سے قطبی مختلف ہے۔ کیونگہ آپ کا زمانہ پرلیس کا زمانہ تھا اور تمام کتابیں ان کی زیرنگرانی طبع ہوتی تھیں اور مرزا قادیانی کے ہاں پروف کی تھے اور نظر ٹافی کا اہتمام بھی معقول تھا۔ پس ان حالات میں مہوا اور سبقت قلم کا عذر یکسر باطل ہے۔

حواله بيس، بنياد

قادیاتی دوستواکسی عالم کاکسی حدیث کے متعلق بخاری کا محض حوالدو ب دینااور بات ہے اور مرزا قادیاتی کی طرح بخاری پر مسکلہ کی بنیاد رکھنا اور بات ہے۔ مرزا قادیاتی نے صرف بخاری کا حوالہ بی بنیاں کی اللہ بخاری کو اپنی دلیل کی بنیاد قرار دے کردوسری حدیثوں کو نا قابل اعتبار تھیم ایا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ علامہ عنایت اللہ خال مشرقی کے والد خشی عطاء محمد مرحوم نے مرزا قادیاتی پراعتراض کیا کہ تخضرت اللہ نے اپنے بعد خلافت کی مدت صرف تمیں سال بتائی ہے تو پھر آپ ایے آ

مرزا قادیائی مثنی صاحب کے جواب میں فرماتے ہیں کہ: ''اگر حدیث کے بیان پر اعتبار ہے تو بہلے ان حدیث برگی درجہ برقی موجہ اور وثوق میں اس حدیث پر کی درجہ برقی موبی ہیں۔ مثلاً می بناری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض ضلیفوں کی نسبت جردی گئی ہے۔ خاص کروہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں کھھا ہے کہ آسان سے اس کے لئے آواز آئے گی کہ '' ھذا خلیفة الله المهدی'' اب وجد کہ بی حدیث کس پایداور مرتبہ کی ہے جواضح الکتب بعد کتاب اللہ میں ہے۔''

مرزائی دوستو! زراغور کرو۔ مرزا قادیائی نے بخاری پراپٹی دلیل کی بنیاد بھی ہے اور بخاری کے نام سے فائدہ اٹھا کر خالف کی دلیل کورو کیا ہے۔ اب آس تخدیث کے بخاری ش نہ ہونے سے مرزا قادیائی کا جموت ہی فاہدت نہ ہوگا۔ بلکہ ان کی دلیل بھی باطل تھہرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیائی اس کتاب کی اشاعت کے بعد ۱ اسال زندہ دہ ہے۔ لیکن نہ تو آپ نے خوداس کی اصلاح کی اور نہ ہی کی قادیائی عالم نے اس کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی۔ کیونکہ اس کی اصلاح سے مرزا قادیائی کی پیش کردہ دلیل باطل تھہرتی تھی۔ دورخی

ناظرین! مرزاقی جماعت کی دورخی تلاحظه فرمایئ جب بنشی عطامحد صاحب نے مرزاقادیانی کی خطافت پراحادیث سے اعتراض کیا تو بخاری کی دھونس جماکران کی پیش کردہ احادیث کو باطل تھہرایا اور جب ہم نے بخاری میں اس حدیث کے نہ ہونے کی بناء پر جھوٹ کا الزام ایم کیا تو بلارے ساعث ہموادر سبقت کلم کا بہانہ کردیا ۔ بی ہے ۔ الزام ایم کی بات ہم کی مشکل میں آیا سینے والا جیب وداماں کا جیب مشکل میں آیا سینے والا جیب وداماں کا

بیب من من ایا میے واقا بیب ودامان ا جو یہ ٹالکا تو وہ ادھڑا جو وہ ٹالکا تو یہ ادھڑا

ایک شبهاوراس کاازاله

قادیانی مجیب اس غلط بیانی کومرزا قادیانی کاسہوقرار دیتے ہوئے فرمائے ہیں کہ: "سہوونسیان بعنی بھول چوک ایساامرنہیں جو کسی نبی کی نبوت میں حارج ہویا اس کی وجہ سے نبی کو جھوٹ بولنے والاقرار دیا جائے۔"

قاضی صاحب! اگرچہ ہم گذشتہ صفحات میں ثابت کرآئے ہیں کہ میرزا قادیائی کا سہو نہیں بلکہ عدا غلط بیائی ہے اور مرزا قادیائی نے خاص مقصد کے لئے اس کا ارتکاب کیا ہے۔ تاہم غور سے سننے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نمی کسی ایسی سہواور بھول چوک پر قائم نہیں رہ سکتا۔ جس کی وجہ سے اس کی دیانت مشتبہ ہوجائے اور مخالف اس پر جھوٹ کا الزام عاکد کر سکے۔ اگر آپ کو اس عقیدہ میں ہم سے اختلاف ہے تو سلسلہ انہیاء سے کوئی ایک مثال پیش فرما سے۔ وگرنہ ہمارا اعتراض سیمے تنظیم سیمئے۔ قاضی صاحب!۔

صراحی در بغل ساغر بکف متانہ وار آجا لگائے آسرا بیٹا ہے اک متانہ برسول سے

چوتفاجھوٹ

مرزا قادیانی (ازالدادہام ص ۸۱ فرزائن جسم ۱۳۲) پر ککھتے ہیں کہ:''دھیجے مسلم میں جو سیر لفظ موجود ہے کہ صفر نے گئے جب آسان سے اتریں گے تو اس کا لباس زردرنگ کا ہوگا۔'' ہمارا وُوی ہے کہ مرزا قادیانی نے جھوٹ لکھا ہے اور سیح مسلم میں سیح کے نازل ہونے کی حدیث توہے۔ لیکن اس میں آسان کا لفظ نہیں ہے۔

لا ہوری مجیب

لا ہموری مجیب کا جواب محض حق نمک کی ادائیگی ہے۔ وگر ندان کا جواب دراصل ہماری تائید اور مرز اقادیا فی پر ہمارے الزام کی تقد اپنی کے مترادف ہے۔ فرماتے ہیں کہ:''اس فقرہ میں مرز اقادیا فی نے کوئی حدیث نقل نہیں کی بلکہ اپنے الفاظ میں آسان کا لفظ نزول کے اس مفہوم کو مرتب جو عام طور پر سمجھا جا تا ہے۔''

لاہوری مجیب کے جواب کا دوحر فی خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اس حوالہ مس سی کے مسلم کے الفاظ نہیں صور کی خلاصہ یہ ہم سلم کے الفاظ نہیں صرف مفہوم لکھا ہے۔ وہ بھی عام مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق ہم مرزا قادیانی کے اصل الفاظ جنہیں ہم نے اختصار کے پیش نظر چھوڑ دیا تھا۔ (کیونکہ ہمارا سوال صرف آسان کے لفظ پر تھا) درج کئے دیتے ہیں۔ تاکہ لاہوری مجیب پراتمام جمت ہوجائے۔

مرزا قادمانی کےاصل الفاظ

" وصیح مسلم کی حدیث میں جو بیلفظ موجود ہے کہ حضرت سی جب آسان سے اثریں

كيوان كالباس زرورتك كاموكات

ایڈیٹرصاحب! آپ کے جواب کی ساری عمارت مرزا قادیانی کے اصل الفاظ نے منہدم کردی۔ کیونکہ آپ کا جواب میں ساری عمارت مرزا قادیانی کے اصل الفاظ نہیں صرف منہدم کردی۔ کیونکہ آپ کا جواب میں الفاظ نہیں صرف منہوم منسوب کیا ہے اور مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہے مسلم میں میلفظ موجود ہے۔

لا ہوری دوستو! کیااب بھی آپ کومرزا قادیانی کی کذب بیانی میں شبہ ہے۔

ہوا ہے مدعی کا فیصلہ اچھا مرے حق میں

زلیخا نے کیا خود پاک وامن ماہ کنعال کا

قادياني مجيب

قادیانی مجیب اپنافرض ان الفاظ میں ادافر ماتے ہیں کہ: "وضیح مسلم میں ایسی مدیث ضرورموجود ہے۔ جس مے معنی علاء نے ہیے ہیں کہ سے آسان سے نازل ہوگا۔ حضرت اقدس نے (ادالداد مام ۱۸) پرانمی لوگوں کے معنی درج فرمائے ہیں۔"

ناظرین! آپ مرزاقادیانی کے اصل الفاظ ایک بار پھر دیکھئے اور فیصلہ سیجئے کہ مرزاقادیانی علاء کے معنی بیان کررہے ہیں یاضیح مسلم سے الفاظ کا حوالدوے رہے ہیں۔ بس اک تگاہ یہ ظہرا ہے فیصلہ دل کا

اس کے بعد قاضی صاحب نے اس مقام پر ہمارے نقل کردہ حوالہ سے پہلے مرزا قادیانی کی ایک طویل عبارت (جس ہے آپ بیٹابت کرناچاہے ہیں کہ سے کا آسان سے اتر نامرزا قادیانی کانہیں بلکہ ان کے خالفین کاعقیدہ تھا) نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:'' حافظ صاحب نے حوالہ ادھورا پیٹی کیا اور یہودیا نتجریف اور جعلسازی سے کام لیا ہے۔''

قاضى صاحب

تخص کو کرنے ہیں ہزاروں دشت طے معنطرب کیوں کہلی ہی منزل میں ہے خصقھوک دیجئے اور شنڈے دل ود ماغ سے سوچے میں نے نہ تو حوالہ دھورا پیش کیا ہے اور نہ ہی کوئی جعلسازی کی ہے اور نہ ہی ہے کہا ہے کہ مرز ا قادیانی کا از الہ او ہام والاعقیدہ ان کا ا پناعقیدہ تھا۔ میں نے صرف مرزا قادیانی کے ان الفاظ پر (خواہ انہوں نے کسی رنگ میں لکھے) اعتراض کیا تھا کہ: ''صححمسلم کی حدیث میں پرلفظ موجود ہے کہ حضرت سمج جب آسان سے اتریں گے تو ان کالباس زرد ہوگا۔''

بماراعقبده

ہم بے شک صحیح مسلم میں ایسی حدیث موجود مانتے ہیں جس کا معنی علائے سلف اور عبددین امت کے نزدیک یہی ہے کہ سے آسان سے نازل ہوگا اوروہ حدیث وہی ہے جوآپ نے اپنے رسالہ کے من کا پرورج کی ہے اور اس کی تشریح بھی ہمار نزدیک وہی ہے جوآپ نے خود تحریر فرمائی ہے کیکن اس کے باوجودہم واشگاف الفاظ میں اعلان کرتے ہیں کہ محصلم میں بیلفظ ہر کر ہرگز نہیں ہے کہ سے آسان سے نازل ہوگا اور بہا تک دہل اعلان کرتے ہیں کہ مرزا قاویائی میں منظم کی طرف 'آسان' کالفظ منسوب کر کے غلط میائی کا ارتکاب کیا ہے جس کوآپ دونوں حضرات ولی زبان سے تسلیم کر چکے ہیں۔

نوث: احادیث میں سے کے زول کے لئے آسان کا لفظ ہے یانہیں جھوٹ نمبر 9 کی

بحث میں ملاحظہ فرمائے۔

حاصل كلام

حاصل کلام بیہ کہ میں نے تحریف اور جعلسازی نہیں گی۔ بلکہ آپ اپ نی پر تھین اعتراض سے بو کملا گئے ہیں اور ان کی پوزیش صاف کرنے کے لئے انہیں کے کلام میں لالیتی تاویلات کررہے ہیں اور الزام مجھ کودے رہے ہیں۔ انہوں نے خود غرض شکلیں بھی دیکھی نہیں شاید

امہوں نے خود عرب مسلیل جمی دیسی میں شاید وہ جب آئینہ دیکھیں گے تو ہم انہیں ہتادیں گے

بإنجوال جھوٹ

مرزا فادیانی (انجام آتھم ص ۲۹۷،۲۹۷، فرائن جااص ۲۹۷،۲۹۷) پرتحریر کرتے ہیں کہ:
"احادیث میں فربایا گیا ہے کہ امام مہدی کو کافر شہرایا جائے گا۔" کسی قادیانی میں جرأت ہے تو
احادیث میجد سے بیشنمون قابت کرے۔وگرندمرزا قادیانی کے غلط گوہونے کا افرار کرے۔
لا ہوری مجیب

لا ہوری مجیب اس مقام پر بے حد پریشان ہے۔احادیث میں اسے بیمضمون نظر تبیں

آتا اور مرزاقا دیانی پرجموث کا الزام تسلیم کرنے سے ملازمت کا خطرہ ہے۔ ای پریشانی کے عالم میں وہ ریاست بھویال کے سابق ٹواب صدیق حسن خال کی کتاب نج الکرامة سے ایک عبارت (جس میں نواب صاحب امام مہدی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مقلد اور کلیر کے فقیر علاء امام مہدی کو کا فراور گراہ کہیں گے ) فقل کرنے کے بعد چھ سے دریافت کرتے ہیں۔ "دیکیوں اب تسلی ہوئی ؟"

تسلی ہوئی ؟"
(پیغا صلح ص ۲ مورد دور اربریل ۱۹۵۸ء)

ایڈیٹرصاحب! غور سے سنئے۔ جھے آپ کاس جواب سے پورااطمینان ہوگیا ہے کہ مرزا قادیائی نے واقعی جھوٹ بولا ہے اور آپ میں حق بات شلیم کرنے کی جراً تنہیں۔

محتری! مرزا قادیانی نے تواحادیث صحیحہ کا حوالہ دیا ہے اور میرامطالبہ بھی یہی ہے کہ احادیث صحیحہ بلس کے اسکو سے کہ احادیث صحیحہ کا حوالہ دیا جائے۔ کیا ہے کہ آپ کی مقدر سادہ لوح ہیں کہ احادیث صحیحہ کی بجائے نواب بھو پال کی عبارت پیش کرتے ہیں۔ کیا نواب بھو پال کی عبارت پیش کرتے ہیں۔ کیا نواب بھو پال کی عبارت پیش کرنے سے میرامطالبہ پورا ہوگیا؟ اور مرزا قادیانی سے جھوٹ کا الزام دور ہوگیا؟

ناظرین! ایڈیٹر صاحب کی بدحوای ملاحظہ کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ فج الکرامہ کے مصنف (نواب بھو پال) کو آخر کوئی الہام تو نہیں ہوا کہ ایسا ہوگا۔ اس نے (آخر کسی) حدیث اور آثار سے ہی بیاطلاع حاصل کی ہے۔ کچ ہے کہ دل کا چور چھپانہیں رہتا۔

ایدیٹر صاحب نے مجھے کاطب کر کے لکھا ہے کہ: ''اگر جرائت ہے تو نواب صدیق حسن خاں اوران تمام چھوٹے بڑے علماء کوجھوٹا قرار دوجنہوں نے پیکھا ہے۔''

محتری! فی الحال آپ جرأت کر کے مرزا قادیانی کو جھوٹاتسلیم سیجئے۔ جن کا احادیث صحیحہ کی طرف منسو بہضمون آپ ٹابت نہیں کرسکے۔ باقی رہانواب صاحب اور دیگرعلاء کا معاملہ تو ان کو جھوٹا قرار دیئے سے قبل میڈابت سیجئے کہ انہوں نے اس مقام پر کسی صدیث کا حوالہ دیا ہے؟ ایڈریٹر پیٹیا م صلح کا حجھوٹ

مرزا قادیانی سے جھوٹ کا الزام دور کرتے ہوئے خود ایڈیٹر صاحب نے بھی مجدد صاحب سے بھی مجدد صاحب سے بھی مجدد صاحب سر ہندی پر ایک جھوٹ بائدھا ہے۔ تفصیل ملاحظہ فربائے۔ ایڈیٹر صاحب نے مجدد صاحب سر ہندی کی ایک عبارت معدر جمدائے مضمون کے شروع میں بایں الفاظ آل کی ہے کہ:
''نزد یک است کے علاء ظواہر جہتدات اواز کمال وقت تموض ماخذ الکار نمایند وخالف کتاب وسنت دانند'، لیعنی قریب ہے کہ ظاہری علم رکھنے والے علاء حضرت عیلی علیہ السلام کی اجتہادی باتوں کا ان

کی کمال بار کمی اور گہرے ماخذ کی وجہ ہے الکار کر دیں اور انہیں کتاب وسنت کے خلاف قرار دیں۔

وی۔

لیکن چند منٹ بعد اس عبارت سے اپنا مطلب نکالنے کے لئے فرماتے ہیں کہ:

دمعزت مجد دالف ٹانی کی عبارت بھی اور پُقل کی جا چکل ہے۔ جس میں انہوں نے پیش گوئی کی

ہے کہ سے موعود کی تحفیر کی جائے گی۔ بہتر ہے کہ ان کو بھی جھوٹا قر اردو۔'

ایڈ بیٹر صاحب! خدارا بتا ہے کہ سے موعود کی تکفیر کی جائے گی۔ مجد دصاحب کے

کن الفاظ کا ترجمہ ہے؟ اور آپ نے مرز اقاد یائی کی بریت کے لئے مجد دصاحب پر جھوٹ
کیوں نیا عدھا؟

میں ایلے یٹرصاحب کی مجبوری اوران کی تھن ذمہ داری سے بخو بی آگاہ ہیں۔اس کئے ان کی طرف سے مرز اقادیانی کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ۔ میری الفت نے کیا بے آبرو ورنہ ہم مجھی تھے جہاں میں باوقار

قادياني مجيب

قادیانی مجیب نے سب سے اوّل بیفر مایا ہے کہ (انجام آئتم میں ۲۰۰۷) پر بید والد موجود نہیں ہے۔ بلکہ انجام آئتم کے توکل صفحات ہی ۲۸۲ ہیں۔ ہاں اس کے ضمیمہ کے میں ۱۲۰۱ا پر اس تشم کے الفاظ موجود ہیں۔

ہم جیران ہیں کہ قاضی صاحب جیسے فاضل آ دی نے سیالفاظ کس بناء پر لکھ دیئے۔ جو ہمیشہ ان کے علم پر بدنما داغ ثابت ہول گے۔

مرزائی دوستواغور سے سنو۔ ہمار نقل کردہ الفاظ انجام آتھم مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس قادیان کے صدرہ سر ۱۰۵ پر موجود ہیں اور اس ایلیشن شل انجام آتھ ما اور ضمیمہ کے صفحات بیجے والے حاشیہ شل مسلسل جارہ ہیں اور کل صفحات ہیں۔ اس کے علاوہ قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ انجام آتھ می کے راضمیمہ کے علاوہ ) سمائیس بلکہ ۲۸ ہیں۔ یہ جھی غلط ہے۔ ہمارے پاس جوانجام آتھ م ہاس کے صفحات (ضمیمہ کے علاوہ ) ۲۸ ہم ہیں بلکہ ۲۹ ہیں اوراگر مضمیمہ کے علاوہ ) ۲۸ ہم ہیں بلکہ ۲۹ ہیں اوراگر صمیمہ کے صفحات الگ شار کئے جا سمی تو پھر بھی میرا پیش کردہ حوالہ س ایم از کم قادیان کے طبع شدہ ہے۔ جیب صاحب کا فرض تھا کہ میرا حوالہ غلط قرار دینے سے پہلے کم از کم قادیان کے طبع شدہ سارے ایڈیشن ملاحظ کر لیتے۔ قاضی صاحب!

چوں بشوی مخن اہل دل مگو کہ خطا است خن شاس نئ دلبرا خطا ایں جااست

قاضى صاحب كااصل جواب

حوالہ کی بحث کے بعد قاضی صاحب کا جواب سننے۔قاضی جی نے (ضمیرانجام آتھم من اندا) کے حوالہ سے فریایا ہے کہ:''اس جگہ پر حضرت مسلح موعود نے دوحدیثیں بھی پیش کردی میں۔جن سے مہدی کی تکفیر کی جانا ثابت ہے۔''

اس کے بعد مرزا قادیانی کے مضمون سے بیدونام نہاد'' حدیثیں'' درج کی گئی ہیں۔ حدیث اوّل ..... حضرت اقد س رمضان شریف میں سورج چاند کے گرہن والی حدیث کے ذکر میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کوخواب آئے کہ رمضان میں چاند سورج گرہن ہوا تو اس کی تعبیر ہیہ ہے کہ علماء کسی باہر کت انسان کی مخالفت کریں گے اور تو ہین کریں گے اور کا فر کہیں گے۔

حدیث دوم ..... آنخضرت الله کاس موعودا مام کومهدی (بدایت یافته) کہنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ لوگ اس کوکافر کہیں گے۔

قادیانی دوستوا بھی بتاؤ کیا ہدونوں فقرے آنخصرت اللہ کی حدیثیں ہیں؟ کیا خواب کی تعمیر کی استعمال کی تعمیر کی ا کی تعبیر کو حدیث تھے کہا جاتا ہے؟ اور کیا مہدی کے لفظ میں ازخودا کیک نقطہ پیدا کر لینا حدیث رسول کہلاتا ہے؟ اور کیا آپ کے قاضی صاحب نے ان کو حدیث کہ کرمغالط نہیں دیا؟

اس کے بعد قاضی صاحب نے سیح بخاری سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ مسلمان، بہود ونصاری کے نقش قدم پر چلیں سے لیعنی علماء اسلام بہود کی طرح مسیح وقت پر کفر کا فتویٰ لگا کیں ہے۔ لگا کیں ہے۔

قاضی صاحب! خداتعالی کو حاضر ناظر جان کر بتایی کیااس قتم کی عام احادیث سے خاص دعوی خاب بودونساری خاص دعوی خاب بودونساری آخرے گئی خاص دعوی خاب بودونساری کی خضرت میں کے تعشق قدم پر چلیں گے۔ یہ مضمون خابت ہوگیا کہ احادیث میں میں فر مایا جائے۔ کیاای حدیث کو بنیا داور دلیل قرار دے کر حسب ذیل دعوی کیا جا حادیث میں میں میں میں میں کے داحادیث میں میں کے داحادیث میں کے کہا کہ دیا داور دلیل قرار دے کر حسب ذیل دعوی کیا جا سکتا ہے کہ احادیث میں میں کے د

ا ..... مسيح موعود بلاباب پيدا موگا اورعلاءان كى والده پراعتر آش كري ك-

٢ ..... مسيح موعو وكوصليب برانكا يا جائے گا۔

۔..... مسیح موعود کشمیر کی طرف ہجرت کرے گا اور ۸۵سال بعد سرینگر میں وفات پائے گا۔ ۲...... مولوی قرآن مجید کے الفاظ بدل ڈالیس گے۔

اگراس حدیث کودلیل بتا کر فدکورہ دعاوی کرنے والا احادیث پرجھوٹ بولئے والا قرار دیا جائے تو کیا وجہ ہے کہ مرز اقادیانی کے اس بیان کو کہ احادیث صححہ میں آیا ہے کہ امام مہدی کو کا فرکہا جائے گا۔ جھوٹ قرار نہ دیا جائے۔ قاضی صاحب!۔

مشکل بہت ہوئے گی برابر کی چوٹ ہے

نوٹ: قاضی صاحب نے ابن عربی کی فقو حات مکیہ اور نواب صاحب کی بچ الکرامہ سے دوحوالے دیے ہیں نواب صاحب کے حوالہ کا جواب لا ہوری مجیب کے شمن میں ہو چکاہے اورا بن عربی کے الفاظ میں امام مہدی کی تکفیر کا نہیں صرف مخالفت کا ذکر ہے۔

جهيثا حجعوث

مرزا قادیانی اپنی کتاب (ضرورۃ الامام ۵۰ مزائن ج۱۳ ص ۵ س) پر فرماتے ہیں کہ:'' پہلے نبیوں کی کتابوں اور احادیث نبویہ میں لکھا ہے کہ سے موعود کے ظہور کے وقت سے اختثار نورانیت اس حد تک ہوگا کہ غورتوں کو بھی الہام شروع ہو جا کیں گے اور نابالغ پیے نبوت کریں ہے ۔''

ہمارا دعویٰ ہے کہ بیمرزا قادیانی کا احادیث نبویہ پرصرت کا فتراء ہے۔ہم جماعت احمد بیکو چیننج کرتے ہیں کہ وہ مرزا قادیانی کافرمودہ مضمون احادیث نبویہ سے ثابت کرے اور ہمیں بتائے کہ تنی عورتوں کوالہام ہوااور کتنے بچے منصب نبوت پرفائز ہوئے۔

## لا ہوری مجیب

لا ہوری مجیب نے اس اعتراض کا جو جواب دیا ہے ہم مختصر أبلاتهمرہ درج کرتے ہیں۔
تاظرین غور سے ملاحظہ فرما نمیں۔ مجیب صاحب رقسطراز ہیں: ''جہیں تجب ہے کہ اس کوڑ مغز ملا
نے تمام احادث نبویہ پر کب سے احاطہ کرلیا ہے کہ جوحدیث اس کے علم میں نہیں اس کوافتر اء قرار دیے بغیراسے چین نہیں آتا۔ (حالانکہ) گئی اسک احادیث بھی ہیں جوسرت کی کتابوں اور تفاسیر میں کھی ہیں۔ کیان کتب احادیث میں نہیں۔ کیا ان کومفسرین اور سیرت نولیوں کا افتر اء قرار دیا جائے گا۔ جا محین احادیث بی کتابوں کا اور پی کتابوں میں گئے ۔ جن احادیث کو اپنی شرائط کے مطابق صبح سمجھا ان کواپنی کتابوں میں لئے آئے۔ ہاتی کوچوڑ دیا۔ ہوسکتا ہے کہ ان متر و کہ احادیث میں گئی الی ہوں جو محد شین

کے نظمہ نگاہ سے نہ ہی لیکن فی الحقیقت میچے ہوں۔اس شم کی احادیث کی غیر معروف کتابوں، سرتوں اور نقاسیر وغیرہ میں پائی جاتی ہیں۔مرزا قادیانی نے اگر بیصدیث کسی الی کتاب میں دیکھی ہوجو بدد لمہوی ملا کے علم میں نہ آئی ہوتو اس کوافتر اء کہنا اپنی علمی فروما کیگی کا فہوت دیتا ہے۔'' دیکھی ہوجو بدد لمہوی ملا کے علم میں نہ آئی ہوتو اس کوافتر اء کہنا اپنی علمی فروما کیگی کا فہوت دیتا ہے۔'

ناظرین! ایڈیٹر صاحب غالبًا بھول گئے ہیں کہ وہ مرزا قادیائی کے مریدوں کو وعظ نہیں کررہے۔ بلکدان کے مخالف اور معترض کو جواب دے رہے ہیں۔ میدان مناظرہ میں سہ کہتا کہ حضرت صاحب نے کہیں دیکھی ہوگی۔اعتراف فکلت نہیں تو اور کیا ہے؟ سنجل کر قدم رکھنا میکدہ میں مولوی صاحب یہاں چگڑی اچھلتی ہے اسے میخانہ کہتے ہیں

قادياني مجيب

ای اعتراض کے جواب میں فرماتے ہیں کہ: ''افسوں ہے کہ جافظ صاحب کونہ تو نبیوں کی کتابوں کا پچیے علم ہے اور نہ ہی حدیث کا پوراعلم ہے۔ ورنہ ایک چھوڑ تین حدیثیں انہیں اس مضمون کی ل جاتیں۔'' (رسالہ 10)

مم جران بیں کہ لاہوری مجیب کوان تین احادیث سے ایک بھی نظر ندآئی اور اس پیچارے کو بالآ خریکی کہنا پڑا کہ:''شاید بیرحدیث مرزا قادیانی نے کہیں دیکھی ہو۔''

اس کے بعد قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ: '' حضرت اقدی نے اس جگہ بیر ضمون نیبول کی کتابوں اور احادیث نبوی کی کتابوں اور احادیث نبویں کے کتابوں اور احادیث نبویں کے اخری دنوں میں ایمان میں اپنی روح میں سے ہرفرد بشر پر زالوں گا اور تبارے بیٹے اور بٹیاں نبوت کریں گی۔

زالوں گا اور تبارے بیٹے اور بٹیاں نبوت کریں گی۔

اس کے بعد قاضی صاحب نے صحیح بخاری سے اس مضمول کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ قیامت کے قریب مؤمن کی خواہیں تجی ہوں گی اور مؤمن کی از کچی) خواب نبوت کا چھیالیسواں صدہے۔

توٹ : دوسری دوحد ٹیں بھی اسی مضمون کی ہیں۔ہم جیران ہیں کہ قاضی بی کی نبیت فلط پیانی کا خیال کریں یابد دیا تی کا۔ آخر خیال آیا کہ بیہ ہیرا پھیری ان کی مجدوری کا دوسرانام ہے۔ ہر دہ مختص جو مرزا قادیانی کی وکالت کرےگا۔اے جھوٹ کو پچ کرنے کے لئے بیسیوں حرکات جدیعہ کا ارکاب کرنا پڑےگا۔جس پر بیکہنا بجا ہوگا۔

## اس تحکش دام سے کیا کام تھا جھے اے الفت چن تیرا فانہ خراب ہو

قاضی صاحب! ہم آپ سے انساف اور دیانت کے نام پر اپیل کرتے ہیں کہ کتاب رسولوں کے اعمال کو ایک بار پھر دیکھتے اور خدا کو حاضر ناظر جان کر بتا ہیئے۔ کیا اس عبارت ہیں آخری دنوں سے مرادی موعود (مرزا قادیانی) کا زمانہ ہے؟ اور کیا ان الفاظ ہیں کسی آئندہ زمانہ کے لئے پیش کوئی کی گئے ہے۔ یاکسی گذرے ہوئے واقعہ کوبطور تاریخ بیان کیا گیا ہے۔

مرزائی دوستو! ہم آپ کی آسانی کے لئے کتاب 'رسولوں کے اعمال' سے بیسارا واقعہ درج کرتے ہیں۔ تاکہ آپ اصل حقیقت ہے آگاہ ہوسکیں۔

حضرت سے علیہ السلام کے آسان پراٹھائے جانے کے بعد: ''جب عید پنکست کادن آیا۔وہ سب (میخ کے ۱۱ شاگرو) ایک جگہ جے کہ یکا کیک آسان سے ایک آواز آئی۔ جیسے ذور کی آئی میں کا آئی گا کا ناٹا ہوتا ہے ادراس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گوئے گیا اور انہیں آگ کے شعلے کی کی شخصی ہوئی زبا غیں دکھائی دیں اوران میں سے ہرایک پر آ تھہریں اوروہ سب روح القدی سے بحر میک اور غیر زبا غیں بولنے گئے۔جس طرح روح نے آئیس! دلنے کی طاقت بخشی۔اس کے بعداس واقعہ کی تفصیلات کھی جی کہاس موقعہ پر بہت تماشائی اکٹھے ہو گئے اور سے کے شاگردوں کو غیرزبانوں میں کام کرتے دیکھر کر کہنے گئے کہ بیٹراب کے نشے میں جیں۔''

لیکن پطرس حواری اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہنے لگا کہ اسے یہود یوادرا سے روئی ادرا سے دروئی اور اسے میں وہ الوا یہ جان لوادر کان لگا کرمیری بات سنو کہ جیساتم سجھتے ہو یہ نشہ بل خہیں۔ بلکہ یہ دہ بات ہے کہ: ''آ خری دنوں میں سے ہربشر پر ڈالوں گا اور تمہار سے اور بیٹیاں نبوت کریں گے اور تمہار سے جوان رویا اور بڈھے خواب دیکھیں گے۔''

مرزائی دوستو! خور سیجے کہ بیدواقد حضرت سے کے بعدان کے ۱۱ شاگردوں کو پیش آیا ادر پطرس حواری نے اس عہد قدیم کے بوایل نبی کی مندرجہ بالا پیش گوئی کا مصداق شہرایا۔ لیکن اپنے قاضی صاحب کی دیانت و کھئے کہ وہ اسے قیامت کے قریب (مسیح موعود کے زمانہ) کے لئے پیش گوئی قرار دے کر ہمارے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں اور کمال مید کہا ہے میری بے علمی تے جیر کررہے ہیں۔ ایمان سے کہو میریزی بے علمی ہے یا قاضی صاحب کا فریب؟ کی ہے۔ بدنہ بولے زیر گردول گر کوئی میری سے ب یہ گنبد کی صدا جیسی کے والی سے

اس کے بعد قاضی صاحب کی سادگی یا مجبوری طاحظہ فرمائیے کہ بخاری کی حدیث (قیامت کے قریب مؤمن کی خواب تجی ہوا کرے گی اور کچی خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے) کو میرے اعتراض میں پیش کرتے ہیں۔

قاضی صاحب!اس سے بہتر تو پیر تھا کہ آپ بھی لا ہوری مجیب کی طرح ہے کہ کرخلاصی کرالیتے کہ اس مضمون کی حدیث مرزا قادیانی نے کسی غیرمعروف کتاب میں دیکھی ہوگی۔

مرزا قادیانی تو بیفر ماتے ہیں کدا حادیث نبویہ میں لکھاہے کہ سے موعود کے زمانہ میں انتظار نورانیت اس صدتک ہوگا کہ عورتوں کو الہام ہوں گے ادرنا بالغ بچے نبوت کریں گے۔

ہم مرزا قادیانی کے اس فرمان کوا حادیث نبویہ پرافتر اء قرار دیتے ہوئے آپ سے حوالہ پوچھتے ہیں اور آپ ہمارے علم کی کی کا گلہ کرتے ہوئے سیصدیث بیش کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب مؤمن کو سیح خواب آئیں گے۔ ذرا انصاف فرمایئے کہ ہم نے مرزا قادیانی پر جمونا الزام لگایا ہے یا آپ کے حضرت اقدس نے حادیث نبویہ پرافتر امکیا اور جموث با عدھا ہے۔ سما تو ال جھوٹ

مرزا قادیانی نے (حقیقت الوی ص ۳۹۰ فزائن ج۲۲ ص ۴۸۱) پر مجد وصاحب سر ہندی کے حوالہ سے میشمون کھا ہے کہ: ' جس شخص کو بکٹر ت مکالمہ خاطبہ سے مشرف کیا جائے .....وہ نی کہلاتا ہے۔''

مالانکه مرزا قاویانی نے جب دعویٰ نبوت نبین کیا تھا تو انہوں نے خود از الدادہام، برامین احمد بیاور تحقہ بغداد میں مجدد صاحب کی بیرعبارت اس طرح نقل کی ہے کہ جسے کثرت سے مکالم خاطبہ ہواسے محدث کہتے ہیں۔

احمدی دوستو! کیا مرزا قادیانی کے دعویٰ تبدیل کرنے سے مجدد صاحب کی کتاب میں تبدیل موگئ؟ ہم کھلے الفاظ میں مرزا قادیانی پر بیالزام عائد کرتے ہیں کہ انہوں نے مجدد صاحب کے حوالہ میں جان یو جھ کر جھوٹ بولا ہے اور بددیانتی کی ہے۔ اگر آپ میں کوئی دم خم ہے تو اپنے حضرت صاحب کو ہمارے الزام سے بری فابت کرو۔

لا ہوری مجیب

لاہوری مجیب ہارے اعراض کا جواب دینے سے پہلے اس بات پر بڑا سے پارمورہا

ہے کہ ہم نے مرزا قادیانی کے دعویٰ بیں تبدیلی کا ذکر کیوں کر دیا۔ خصد طاحظ فرمایے۔ارشاد ہوتا ہے کہ: ''دعویٰ تبدیل کرنے کی بھی ایک ہی کہی۔ہم کھلے الفاظ بیں تم پر بیالزام عائز کرتے ہیں کہ تم نے حضرت مرزا قادیانی پر تبدیلی دعویٰ کا الزام دے کر اور دعویٰ نبوت ان کی طرف منسوب کر کے عمد آجھوٹ بولا ہے اور بددیا تق کی ہے۔''
(پیغام مع میں مودور کا رک

ایڈیٹرصاحب!حوصلہ بیجے: اورائے آپ کواس شعر کا مصداق نہ بنائے۔ گرمی سمی کلام میں لیکن نہ اس قدر کی جس سے بات اس نے شکایت ضرور کی

اس کے بعد ایڈیٹر صاحب اس بات کے جوت میں کہ مرزا قادیانی نے دعوی نبوت نہیں کیا۔ (حقیقت الوی ص ۴۹۰ ہزائن ج۲۲ص ۴۹۰) کی حسب ذیل عبارت نقل کرتے ہیں: ''پھر ایک اور تا دانی ہے کہ جاال لوگوں کو بھڑ کانے کے لئے کہتے ہیں کہ اس شخص (مرزا قادیانی) نے دعویٰ نبوت کیا ہے۔ حالا تکہ بیان (مولویوں) کا سراسرافتراء ہے۔ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا گیا۔ صرف بیدعویٰ ہے کہ ایک پہلوے آنخضرت علی ہے کیف نبوت کی وجہ ہے تی ہوں اور آبی ہے مرادصرف اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ سے بکثر ت شرف مکالمہ و خاطبہ یا تا ہوں۔''

یے عبارت نقل کرنے کے بعد ایڈیٹر صاحب دل کا غباریوں نکالتے ہیں کہ:'' کیا بگوگی نبوت کی اس تھلی تر دید کے ہوتے ہوئے حضرت مرز ا قادیانی کی طرف دعو کی نبوت منسوب کرنایا تبدیلی دعو کی کا افزام عائد کرنا کھلی بددیانتی اور جھوٹ نہیں۔''

م حران بي كرايد يرصاحب كى نسبت كيا خيال كرير وماغى مريض مجيس يا برها بيكا اثراور "كيلا يعلم بعد علم شيئا" كامصداق؟

ني جمعني محدث

ایڈیٹرصاحب نے ہمارے اصل الزام کا جواب ان الفاظ میں دیاہے کہ مرز اقادیائی نے (نی والے حوالہ میں) مجدد صاحب کے اصل الفاظ میں کئے۔ بلکہ دوایت بالمعنی کے طور پر ان کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے اور نجی کا لفظ محدث ہی کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ لیتن خرد کا نام جنوں رکھ لیا جنوں کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

بہرحال آیدیر صاحب فے شلیم کرلیا کہ بحد دسر ہندی کے حوالہ میں واقعی نی نہیں صرف محدث کا لفظ ہے۔ ہا را اعتراض بھی کہی ہے کہ سرز اقادیا فی فی جدد صاحب کی عبارت میں محدث کی جگہ نی کا لفظ کھ کرجود بولا۔ بددیا نتی اور خلق خدا کو گراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

ہاں ایڈیٹرصاحب! اگر محدث اور نی ایک بی حقیقت کے دونام میں اور ان بی صرف روایت بالمعنی کا فرق ہے تو چرآ پ مرزا قادیاتی کی طرف دعوی نبوت کی نبیت کو بددیا تی اور مجموث کیوں کہتے ہیں؟ اور اگر محدث اور نی میں کوئی فرق نبیں تو مرزا قادیاتی کے اس ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ نبوت کا دعوی نبیں بلکہ محد شیت کا دعوی ہے۔ جو خدا کے تھم سے کیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بہوت کا دعوی نبیں بلکہ محد شیت کا دعوی ہے۔ جو خدا کے تھم سے کیا گیا ہے۔

تبديلي دعويٰ

لاہوری دوستو! آپ کا ایڈیٹر مرزا قادیائی کی تبدیلی دعوئی کے ذکر پر بزا برہم ہور ہا ہے۔ لیجیے ہم آپ پراتمام جمت کے لئے مرزا قادیائی کے دعوی میں تبدیلی بھی ثابت کئے دیتے ہیں۔غورے سنئے:

 مصطفی المطالبة خاتم الانبیاء ہیں۔ سویس تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرتا چاہتا ہوں کہ اگروہ ان لفظوں سے ناراض ہیں اوران کے دلوں پر بیالفاظ شاق ہیں تو وہ ان الفاظ کو ترمیم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے مجھے لیں ..... اور لفظ نی کو کا ٹا ہوا تصور کریں۔''
کریں۔'' (اشتہارات جامی ۱۸۹۲)، مجموعہ اشتہارات جام ۲۵۱۳)

(ایک فلطی کا از الدص ۲ فرائن ج ۱۸ص ۲۱۰)

محدث نبيس ني مول

آج اپنے لئے لفظ نی اور رسول ہے کم ترکوئی لفظ گوار البین کرتے اور محد شیت کا مقام اپنے لئے کم ترخیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محدث کا لفظ میری شان کے اظہار سے قاصر ہے۔ مرزا قادیانی کے الفاظ ملاحظ فرمائے: ''اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھنا تو پھر ہتلاؤ کس نام سے اسے پکارا جائے۔ اگر کہوکہ اس کا نام محدث رکھنا چاہئے تو میں کہتا

ہوں کہ تحدیث کامعنی کسی لفت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں ہے۔ مگر نبوت کامعنی اظہار امرغیب ہے۔'' (اشتہار مورور ۱۹۰۵ دومرا ۱۹۰۰ء ایک غلطی کا از الدص ۵ بخز ائن ج ۱۸ص ۲۰۹)

ایڈیٹرصاحب! ۳رفروری۱۸۹۲ء کا توبہ نامہ ایک طرف رکھئے اور ۵رنومبر ۱۰۹۱ء کا اشتہار دوسری طرف پھر ایمان داری سے کہئے کہ آپ کے ان الفاظ کی کیا حیثیت ہے کہ: ''حضرت مرزا قادیانی کی طرف دعوی نبوت منسوب کرنا یا تبدیلی دعوی کا الزام عائد کرنا کھلی بددیا تی اور جھوٹ ہے۔''

ناظرین! ہم نے پوری تفصیل سے مرزا قادیانی کی اپنے دعویٰ میں تبدیلی فاہت کردی
ہواد ہیں بھی فاہت کر دیا ہے کہ محدث اور نبی کا لفظ ہم معنی نہیں ہے۔ لا ہوری مجیب نے
مرزا قادیانی کو ہمارے الزام سے بچانے کے لئے بیتاویل کی تھی کہ مرزا قادیانی نے نبی کا لفظ
محدث کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ ہم نے اس تاویل کا ہمرلحاظ سے قلع فرن کر دیا ہے۔ اس کے
بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ مرزا قادیانی نے تہدیلی دعویٰ کے بعد مجد دس ہندی کے حوالہ
سے محدث کی جگہ لفظ نبی لکھ کر فلط بیانی کی ہے اور خلق خدا کوفریب دینے کی کوشش کی ہے۔
سے محدث کی جگہ لفظ نبی لکھ کر فلط بیانی کی ہے اور خلق خدا کوفریب دینے کی کوشش کی ہے۔
سے محدث کی جگہ لفظ نبی لکھ کر فلط بیانی کی ہے اور خلق خدا کوفریب دینے کی کوشش کی ہے۔
سے محدث کی جگہ لفظ نبی لکھ کر فلط بیانی کی ہے اور خلق خدا کوفریب دینے کی کوشش کی ہے۔

قادباني مجيب

قادیانی جیب فرماتے ہیں کہ: ''(حجدوسر ہندی کی کتاب میں) محدث والاحوالداور ہے، اور نبی والا اور'' پھر فرماتے ہیں کہ: '' حافظ صاحب نے دولوں حوالوں کوایک قرار دے کر بددیانتی کی ہے۔''

اس کی تفصیل قاضی جی کے رسالہ میں ہیے کہ برا بین احمد بیہ از الداوہام اور تخذید بنداد میں تو محدث والاحوالہ بی درج کیا عمیا ہے اور اس کا مضمون صرف بیہ ہے کہ جے کثرت سے مکالمہ مخاطبہ بواسے مدث کہتے ہیں۔

لیکن حقیقت الوی میں مرزا قادیانی نے جو مضمون مجد دصاحب کے حوالہ سے لکھا ہے اس میں کثرت مکالمہ خاطبہ کے ساتھ مکثرت علوم غیبیہ کا ذکر بھی کیا ہے ادراس کو ٹبی قرار دیا ہے۔ بیچوالہ دوسرا ہے۔

تامنی صاحب اس ہیرا پھیری سے بیظا ہر کرنا چاہتے ہیں کہ مرز اقادیائی نے محدث کی جگہ نبی کہ مرز اقادیائی نے محدث کی جگہ نبی کہہ کرجھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ مختلف مقامات پر مختلف حوالے دیے ہیں۔ حالانکہ لا ہوری مجیب ان کوایک ہی حوالہ تنظیم کرتا ہواروایت بالمعنی کا عذر پیش کرتا ہے۔ کویا شد پر بیثال خواب من از کرت تعبیر ہا ناظرین! جموٹ کو پچ کرنے والوں کا بھی حال ہوتا ہے۔ قاضی صاحب کے جواب کا خلاصہ سیہ ہے کہ مجد دسر ہندی کی کتاب سے مرزا قادیا نی نے دو مخلف حوالے درج کئے ہیں۔

اول ..... کثرت مکالم خاطبروالا محدث کہلاتا ہے۔ (براہین، ازالہ تحد بغداد)
دوم ..... جس پرامور غیبیہ کمثرت طاہر ہوں نی کہلاتا ہے۔
اور آئیں ہوتا اور آئیت
کویا قاضی صاحب نے زدیکے محدث پر بکشرت امور غیبیکا اظہار نہیں ہوتا اور آئیت
نام الغیب فلا یظہر ہ علی غیبیه احدا الا من ارتضیٰ من رسول "صرف (نبیول اور)رسولوں کے متعلق ہے۔
(رسالہ فکور من ۵۲) رسولوں کے برعکس: 'نہماراد کوئی ہے کہ مرزا قادیانی نے حقیقت الوی میں بعینہ وہی حوالہ درج کیا ہے جواس سے پہلے براہین احمدیہ ازالہ اوہا م اور تحد بغداد میں درج کر بھی تھے اور تنہ کی روئی کی وجہ سے الوی میں محدث کی جگہ نی کھھا ہے تنہ کی روئی کی وجہ سے طلق خداکو فریب دینے کے لئے حقیقت الوی میں محدث کی جگہ نی کھھا ہے اور بکشر سے امور غیبیکا لفظ (جو حقیقت الوی میں محدث کی جگہ نی کھھا ہے اور بکشر سے امور غیبیکا لفظ (جو حقیقت الوی میں میں کہا ہے تیان حوالوں میں نہیں تھا) جس کی بناء پر قاضی صاحب دو حوالے بتاتے ہیں صرف کثر سے مکالم ناطبہ کی تقریح کے۔''

ہارے دعویٰ کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

اقل ..... قاضى صاحب كادعوى بيه كدىد في امورغيبيه براطلاع نيس دى جاتى اورآيت كريم ألا من ارتضى من رسول "صرف انبياء كم تعلق بيكن مرزا قاديانى فرات بين اورآيت ألا من ارتضى من رسول "صرف انبياء كم تعلق بيكن مرزا قاديانى كالم طور بردي جابة بين اورآيت أكورش كعدث بلك مجدد بهى المناقل بين مرزا قاديانى كالفاظ بيه بين كرفر أن الرفي من آتا بين لا ينظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول "يعنى كالل طور برغيب كابيان كرناصرف رسول كاكام بيد ودسر كابيم مرتبه عطائيس موتا رسولول سيم وادوه لوك بين جو خدا تعالى كل طرف سي بيني ودس خواه وه في مول يارسول يا محدث (آكيند كمال من الاسترائن جدم الينان كي المرف من مول يارسول يا محدث في مول يارسول يا محدث (آكيند كمال من المترائن جدم الينا)

قاضى ئى فرماية! آپ سے بيں يامرزا قاديانى \_

خوش نوایان چن کو غیب سے مرادہ ملا صیاد اپنے دام میں خود جالا ہونے کو ہے

دوم ..... ہم مرزائی جماعت پراتمام جمت اور چھوٹے کو گھر تک پہنچائے کے لئے میہ بتانا بھی ضروری بچھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے نزدیک کثرت مکالمہ مخاطبہ اور بکثرت امور غیبیہ پر اطلاع ایک ہی بات ہے۔ وہ اس مضمون کو بھی ایک لفظ میں بھی دوسرے میں اور بھی دونوں میں اور افرائے ہیں۔ حقیقت الوی کی ای متنازے عبارت میں مرزا قادیائی اپنے لئے کثرت مکالمہ خاطبہ کے علاوہ بکثرت امور غیبیکا ذکر بھی کرتے ہیں۔ لیکن ای کتاب کے (تتر حقیقت الوی میں ۱۸ بزرائن ۲۲۰ میں ۵۰ میں اپنی نبوت کے خالفین سے فرماتے ہیں کہ ''میری نبوت سے مراد صرف مکالمت و خاطب الم بیت جو آئخضرت الله کی اتباع سے عاصل ہے۔ سومکالم خاطبہ صرف مکالمت فائل ہیں۔ پس یومرف نفظی نزاع ہوئی۔ یعنی آپ لوگ جس امر (شے ) کانام مکالم خاطبہ مکالم خاص میں اس کی کشرت کانام میوجب تھم الی نبوت رکھتا ہوں۔''

دیکھے قاضی صاحب! یہاں آپ کے حفر ت صاحب اپنے لئے صرف کثرت مکالمہ خاطبہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا نام نبوت رکھتے ہیں۔ لیکن آپ کثرت مکالمہ خاطبہ کو حد شیت اور نبوت کے لئے کثرت محالمہ خاطبہ کو حد شیت اور مرزا قادیانی کی حمایت میں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دی ست اور گواہ چست کا کر دار ادا کر رہے ہیں۔

آوُرَسِنِهُ امرزا قادیانی ای کتاب کے (ضیرص ۱۲ بردائن ۲۸۹ مید ۱۸۹ پرفرهاتے ہیں کہ: 'ما غننی الله من نبوتی الا کثرة المکالمة والمخاطبة ولعنة الله علیٰ من اراد فوق ذالك ''لیخی میری نبوت سے الله تعالی کی مراد صرف کثرت مکالم خاطبہ ہے۔ جواس سے زیادہ کا خیال کرے اس برخدا کی لعنت ہو۔

نوٹ: مرزا قادیانی نے دیوانہ بکارخولیٹ ہشیار کا کردار کس عمد گی سے ادا فر مایا ہے کہ مکالمہ قاطبہ اور نبوت ایک ہی حقیقت کے دونام ہیں۔ گویا۔

چن والول نے شبنم، کہ کے پردہ رکھ لیا ور نہ پیینہ آگیا تھا مکل کو فریاد عنادل پر

مرزائی دوستو! آپ کے قاضی صاحب نے مرزا قادیانی کو ہمارے الزام ہے بچانے کے لئے کہا تھا کہ مجد دسر ہندی کی کتاب سے مرزا قادیائی نے ایک ہی حوالہ میں خیات نہیں بلکہ یہ مختلف مضامین کے دحوالے ہیں اوراپ وکوئی کی بنیاداس امرکوقر اردیا تھا کہ محدث والے حوالہ میں محش کثرت مکا لمرخاطبہ کا ذکر ہے اور محدث کا یکی درجہ ہوتا ہے اور نبی والے حوالہ میں بکثر ت امور غیبیہ کا ذکر ہے اور بیر منصب صرف نبی کا ہے۔ محدث کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔

ہم نے مرزا قادیانی کی اپی تحریات سے قاضی صاحب کی جوابی بنیاد کو فلا ثابت کردیا ہے اور مرزا قادیانی کا اقبالی بیان بیش کردیا ہے کہ محدث کو بھی بکثر ت امور غیبیکا علم دیاجا تا ہے

ادر یک دمرزا قادیانی کی نبوت بھی کثرت مکالم خاطبہ سے زیادہ نہیں تھی۔اب آپ بی فرما ہے کہ میں نے بھول ایک کے بھی سے بھی نے بھی سے بھی کا قبوت موالہ میں خیانت کر کے کذب بیانی اور قاضی تی نے ایک بی حوالہ کود کی جھے کرا پی سادہ لوکی کا قبوت دیا ہے۔قاضی صاحب ہے۔

کر کیسی کی تنی کا کھل گئے کس راہ میں فتنے نظر آتا ہے خالی آج کوشہ تیرے دامال کا

مرزا قادیانی کی کذب بیانی پرایک اور قرینیه

ہمارا دعویٰ ہے کہ حقیقت الوجی والے حوالہ میں مرزا قادیانی نے عمراً غلط بیائی کی اور خلق خدا کو مجدد صاحب کے نام پر فریب و بینے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ جہاں جہاں مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت ہے پہلے مجد دصاحب کا حوالہ مجے دیا اور ان کی طرف محدث کا لفظ منسوب کیا ہے۔ ان تمام مقامات پر اصل عبارت کھی ہے۔۔۔۔۔۔اور کمتوب الیہ اور صغیرہ کا با قاعدہ حوالہ دیا ہے۔ مگر دعویٰ نبوت کے بعد جب حقیقت الوجی میں محدث کی جگہ نبی کا لفظ لکھ کر بددیا نبتی کی تو نہ ہی اصل عبارت نقل کی ۔ نہ ہی کمتوب الیہ کا نام خلام کیا اور نہ ہی سختہ کی حالہ دیا۔ بلکہ عوام الناس کوفریب دینے کے لئے بلاحوالہ کول مول مضمون لکھ دیا۔ مقدہ صد فی ہی تھا۔

کھ نہ سمجھ خدا کرے کوئی

أبك مغالطه

قاضی صاحب نے اپنی تائید میں کمتوبات کی جلداؤل کمتوب نمبر واس سے بیٹھر اُنقل کیا ہے کہ:'' خدا تعالی مشابہات کی تاویل کاعلم علیائے را تخین کوعطافر ما تا ہے اور علم غیب پر جواس کے ساتھ مخصوص ہے اپنے رسولوں کواطلاع بخشا ہے۔'' (رسالہ سے ۱۳،۲۳)

اس کا جواب ہم پہلے ہی دے چکے ہیں کہ مرزا قادیائی کے نزدیک علوم غیبید شل محدث اور بھی شریک ہیں۔ علام غیبید شل محدث اور بھی شریک ہیں۔ علاوہ ازیں اس قسم کی عبارتیں تو کمتوبات میں متعدد ہیں کہ نی کس کو کہتے ہیں ادر محدث کیا ہوتا ہے۔ آپ میں اگر ہمت ہا اور مرزا قادیائی کو ہمارے جبوث کے الزام سے بری کرنا چاہتے ہوتو (حقیقت الوی میں ۱۳۹۰ فرائن ج۲۲م ۲۰۰۰) میں مرزا قادیائی کا مجدو صاحب کی طرف منسوب کردہ مضمون کمتوبات سے تا بت کردایا ہمارا الزام سے تسلیم کرد۔ بس اک نگاہ یہ تضمرا ہے فیصلہ دل کا

آ تھواں جھوٹ

مرزا قادیانی نے مولا نا بٹالوی سے مباحثہ لدھیانہ کاذکرکرتے ہوئے (ازالدادہام آخری) صغی مجموعہ اشتہارات ج ام ۲۹۲) پر لکھا ہے کہ: ''مولوی محمد حسین بٹالوی کولدھیانہ سے نکل جانے کا تھم ڈپٹی کمشنر کی طرف سے ملاتھا۔ کیکن مجھے اخراج کا تھم نہیں ملا۔''

ہمارادعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے متعلق عمد افلا بیانی کی ہے۔ ہم قادیانی کٹر پچر سے ٹابت کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کولد ھیانہ چھوڑ نے کا با قاعدہ بھم ہوا تھا۔ احمہ بی دوستو! کیا ایسامجھوٹا آ دمی نی اللہ ہوسکتا ہے؟

لا موري مجيب

الا ہوری مجیب کی حالت قابل رحم ہے۔ بوھا ہداد بیاری کے عالم میں میرے تھین اعتراضات کے جواب میں آخر بیارے آ بے سے باہر شہول توکریں کیا؟

فرماتے ہیں: ''ازالہ اوہام کے صفحہ آخر میں حصرت مرزاصاحب نے مولوی محمد حسین بنالوی کے لدھیانہ کی چشی بنالوی کے لدھیانہ کی جشی بنالوی کے لدھیانہ کی جشی بنالوی کے لدھیانہ کی جشی بعلی اللہ کے کہ تہارا جموث نہ ابت ہوجائے۔'' بعلی اللہ کے کہ تہارا جموث نہ ابت ہوجائے۔'' بعلی اللہ کے کہ تہارا جموث نہ جاری کے کہ کا مسلم میں ہورو دے کری 1904ء)

ناظرین! میرااعتراض مرزا قادیانی کے اس نظرہ پر ہے کہ: '' مجھے اخراج کا تھم نیس ملا۔'' اور ڈپٹی کمشز کی چھی مرزا قادیانی کی اس درخواست کے جواب میں ہے۔ جو مرزا قادیانی نے اخراج کا تھم ملنے کے بعد ڈپٹی کمشنرصاحب کو کھی تھی۔جس میں انگریز بہادر کی وفا داری اور خاندانی غداریوں کا واسط (ڈاکٹر بشارت احمد مرزائی کے الفاظ میں اپنے پرامن مسلک اور شرافت خاندان) اور اپنے بچوں کی بیاری کاعذر بتا کر لدھیانہ میں مزید قیام کی اجازت ما تکی تھی۔ میں نے ''داشتہ بکار آیڈ' کے چیش نظر اس چھی کوئل نہ کیا تھا۔ لیجئے اب حاضر ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی چیشی

از بين كاه مسرد بليويون صاحب بهادرد ين كمشزلدهاند

مرزاغلام احد رئيس قاديان سلامت! چشى آپ كى موردد ديروزه موصول طاحظه وساعت موردد ديروزه موصول طاحظه وساعت موكر بجوابش تحرير به كدآپ كو بهتابعت ولمحظيت قانون سركارلدهياند ش تشهر نے كے لئے وي حقوق حاصل بيں جيد ديگررعايا تالح قانون سركارانگريزى كوحاصل بيں المرقوم موردد الارائست ١٩٨١ء، د تخط صاحب ذي كي كمشز بها در۔

یچٹی اپ مضمون میں بالکل واضح ہے کہ مرزا قادیائی کو اخراج کا حکم ہوا تھا۔ اگر الدیٹر صاحب کو اب بھی کوئی شک ہے تو ان کا فرض ہے کہ '' حضرت اقد س'' کی وہ چشی شائع کریں جس کا ذکر ڈپٹی کمشنر کی چشی میں کیا گیا ہے۔اس کی اشاعت سے صاف معلوم ہوجائے گا کہاس کی ضرورت کیوں چیش آئی ہے

بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

قادياني جماعت برباعتباري

میرے اس فقرہ پر کہ: "ہم قادیانی لٹریچرے ثابت کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو لدھیانہ چھوڑنے کا با قاعدہ تھم ہوا تھا۔" الدیشرصاحب فرماتے ہیں کہ: "قادیانی لٹریچرسے اگر جماعت ربوہ کی کوئی تحریم ادہے ہم اس کے ذمدار تیس۔"
جماعت ربوہ کی کوئی تحریم ادہے تو ہم اس کے ذمدار تیس۔"

قادياني دوستوا كياتم واقتى غيرذ مددارمو؟

لا ہوری دوستو! اپنے ایلہ یئر کو روکو کہ دہ مرزا قادیائی کے قادیائی محابہ کے تن میں غیر ذمہ داری کا فتو کی نہ دے کہیں اس کی زویس آپ بھی نہ آ جا کیں۔ آخر آپ کا خمیر بھی تو وہیں سے اٹھا ہے۔

گودان نیس بردال سے لکالے ہوئے تو ہیں کعبہ سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دورکی

قادياني مجيب

قادیانی مجیب و پی کمشنری چشی نقل ندکرنے میں تو بردی نقلی کا اظہار کرتے ہوئے میں تو بردی نقلی کا اظہار کرتے ہوئے میر بالزام مے متعلق فرماتے ہیں کہ: ''اصل حقیقت جس کو حافظ صاحب چسپارہ ہیں۔ صرف یہ ہے کہ انگریز و پی کمشنر نیا نیا آیا تھا۔ اس کے کارندوں نے مولوی محمد حسین صاحب کی طرح محضرت اقد س کو بھی ایک مولوی ظاہر کرئے دونوں کے اخراج کے تھم پرد شخط کے لئے۔ و پی کمشنر کو جب اپنی غلطی کاعلم ہوا تو انہوں نے اپنے کارندوں کو تخت ملامت کی ادر حضرت اقد س کے متعلق جو تھم تھا۔ " (رسالہ ذکورس سے) متعلق جو تھم تھا۔ " (رسالہ ذکورس سے) متعلق جو تھم تھا۔ " (رسالہ ذکورس سے) ،

ہم حیران میں کہ قاضی صاحب نے ہمارے اعتراض کی تر دید کی ہے یا تائید؟ اور مرزا قادیانی سے الزام دورکیا ہے یا ہمارے بیان پر مہر تقدیق شبت کردی ہے۔ ہوئے تم دوست جس کے اس کا گئن آسال کیوں ہو

قاضى صاحب

ہاں یہ تو فرما ہے! آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ لائی کمشنر کے کارندوں نے اس کی لاعلی میں وستخط لے لئے تھے اور ڈپٹی کمشنر کواپی غلطی کا احساس کب ہوا تھا۔ مرزا قادیانی کے پاس تھم میں وستخط سے پہلے یا بعد؟ اور جاری کردہ تھم منسوخ کس بناہ پر ہوا؟ ہاں یہ بھی بتاہے کہ مرزا قادیانی تھم منز د ہونے کے مرز د ہونے کی اجراء تسلیم کرتے ہیں۔ صرف نافذ ہونے سے انگاری ہیں۔ آخریا فتلاف کیوں؟

کس کا یقین کیج کس کا یقین نہ کیج لائے میں ان کی برم سے یار فرالگ الگ

فيصله كن شهادت

اس بحث کے آخریں ہم قادیانی گئر پڑے ایک فیصلہ کن شہادت درج کرتے ہیں۔ جس سے مرزا قادیانی کی کذب بیانی اور مرزائی مجیب کی پیرا پھیری روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ بیشہادت سید میرعنایت علی شاہ صاحب لدھیانوی کی ہے۔ جنہوں نے آٹھویں نمبر پر مرزا قادیانی کی بیعت کی تھی۔

میرصاحب موصوف موقعہ کی شہادت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: ''محر ہی قریب تھا
پولیس کپتان اور ڈپٹی کمشزلد ھیانہ نے باہمی تجویز کی کدا ہیانہ ہوکہ اس مباحثہ کے تیجہ میں فسادہ ہو
جائے۔ اس لئے حضرت می موجود علیہ السلام اور مولوی مجہ حسین بنالوی کو لدھیانہ ہے دخست
کرنے کے لئے ڈپٹی دلا ورعلی صاحب اور کرم پخش صاحب تھانیدار مقرر کئے گئے۔ پہلے وہ مولوی
مجہ حسین صاحب کے پاس مجھ اور انہیں اسٹیشن پر روانہ کر آئے۔ پھر وہ حضور کے پاس آئے اور
آکر اوب سے باہر کھڑے رہے۔ پہلے اطلاع کے لئے آیک سپائی بھیجا۔ اس وقت حضرت
صاحب کے پاس حضرت مولوی عبدالکر ہم صاحب سپائلوٹی، غلام قادرصاحب فصیح سپائلوٹی، میر
عباس علی شاہ صاحب اور یہ خاکسار بیٹھے تھے۔ جب سپائی نے اطلاع دی کہ ڈپٹی ولاور علی
صاحب باہر کھڑے ہیں اور حضور سے خلیہ ( تنہائی ) میں بچھ کہنا چا جہ بیں تو حضور نے ہم خدام کو
باہر چلے جانے کے لئے فرمایا اور مرکاری نمائندوں کو اندر بلایا۔ وہ ۳ منٹ کے قریب اندر دہے۔
پھر باہر آئے اور ہم اندر چلے گئے۔ دریافت کرنے پر حضور نے ڈپٹی کمشز کا پیغا م سایا اور بتایا کہ
مولوی محمد حسین بٹالوی کو رفصت کرآئے ہیں اور مجھ بھی پیغام دیا ہے۔ میں نے کہ دیا ہے بہت
مولوی محمد حسین بٹالوی کو رفصت کرآئے ہیں اور مجھ بھی پیغام دیا ہے۔ می نے کہ دیا ہے۔ میں نے کہ دیا ہے۔ میں نے کہ دیا ہے۔ میں اس کے دیان مردست ہم سفر نیس کر سکتے۔ ہمارے

بچ ل کی صحت الچھی نہیں۔ اس پر ڈپٹی ولا ورعلی صاحب نے جواب دیا کہ میراا کیک عرصہ سے حضور
کی ملاقات کو دل چاہتا تھا۔ اچھا ہوا خدانے ایسا اتفاق پیدا کر دیا کہ جھے ذیارت کا موقعدل گیا۔
ہیں ڈپٹی کمشنر سے خود بھی کہوں گا، یہ کہہ کروہ چلے گئے۔ حضورا نتا بتا کر اندرتشریف لے گے اور
ایک پر چہ ( درخواست ) بنام ڈپٹی کمشنر کھو کر لے آئے اور قصیح صاحب کو آگریزی ترجمہ کے لئے
دیا کہ اس کو معدنقول اسناد خاندانی بھیج ویں۔ وہ چھی جب ڈپٹی کمشنر کے پاس پیٹی تو اس نے اس
وقت سپر نشند شن ضلع کے حوالہ کر دی اور کہا کہ مرزا قادیانی مولوی نہیں رئیس ہیں۔ اس وقت
جواب دیا جائے کہ مرزا قادیانی جب تک چاہیں لدھیانہ میں شہر سکتے ہیں۔ جس سے پر نشند شن
نے سرکاری طور سے چھی کھی اور حضرت اقدی لدھیانہ میں شہر سے ہیں۔ جس سے پر نشند شن

(الفصل ١٩٨٧ء وديم رجون ١٩٨٧ء)

مرزائی دوستو!اب بتاؤ کہ مرزا قادیانی کولد صیانہ سے اخراج کا تھم ہوا تھا یا نہیں؟اور کیا قاضی صاحب کے ارشاد کے مطابق کارندوں نے ڈپٹی ٹمشنر سے (لاعلمی میں) دینخط کراگئے تھے یا ڈپٹی ٹمشنر نے پولیس کپتان کے باقاعدہ مشورہ کے بعداخراج کا تھم جاری کیا تھا۔ نوال جھوٹ

مرزا قادیانی نے (حامتہ البشریاص۲۱، فزائن ج مص۲۰۱) پروٹوئی کیا ہے کہ:''مسیح کے متعلق کسی حدیث میں پیلفظ نہیں کہوہ آسان سے اترےگا۔''

ہمارا دعویٰ ہے کہ من علیہ السلام کے نزول کے لئے احادیث میں آسان کا لفظ موجود ہے اور ہم یہ میں آسان کا لفظ موجود ہے اور ہم یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیائی کو ان احادیث کاعلم تھا اور انہوں نے عمد أطلط بیانی سے کام لیا۔

لا موري مجيب

لا ہوری مجیب اپنی فطرت سے مجبور ہوکر کہتے ہیں کہ در دغ گورا حافظ مہاشد۔ ابھی چوشے مطالبہ میں اس ملانے بیلکھا تھا کہ سے مسلم میں سے کآ سان سے نازل ہونے کی حدیث (الفاظ) ہرگز ہرگز جمیں اور اب کہتا ہے کہ سے علیہ السلام کنزول کے لئے احادیث میں آسان کا لفظ موجود ہے۔ اب فرما ہے کہ دونوں میں سے کون می بات صحح ہے۔ (پینام مسلم میں ہموری ۱۵ آسان کا الفظ سے کہ دونوں یا تیں سے جون میں بنزول سے کے لئے آسان کا لفظ سے مسلم ایڈ یٹر صاحب! ہماری دونوں یا تیں سے جوٹ ہیں۔ نزول سے کے لئے آسان کا لفظ سے ممسلم میں موجود نہیں۔ مرزا قادیا تی نے مسلم کا حوالہ دے کرجھوٹ بولا افرد میں خدا کو دھو کہ دیا آسان کا لفظ موجود ہے۔ مرزا قادیا تی نے اٹکار کر کے ایک اور جھوٹ بولا اور خلق خدا کو دھو کہ دیا

قادباني مجيب

قادیانی محیب کی سادگی طاحظ فرمایئے۔اپنے (رسالدص ۲۸) پر ککھتے ہیں کہ: "حافظ محمد ایرائیم صاحب کے پیش کردہ حوالہ کے الفاظ یا ان کامنہوم (عمامتدالبشری کام ۲۲، خزائن ج کام ۲۰، مرجو وزیس ۔"

قاضی صاحب! اگر بوها ہے کی وجہ سے نظر جواب نہیں دے گئی تو میرا پیش کردہ حوالہ تمامتد البشر کی مطبوعہ سیالکوٹ کے ٹھیک ص ۲۳ کے حاشید کی سطر ۵۰۴ کا اور ص ۳۰ کی سطر ۵۰۴ میں موجود ہے۔ ایک بارجہ امتد البشر کی چھرد کھیے اور عینک لگا کرد کھیے۔ ضرور نظر آ جا سے گا۔
خوال نہ تھی چنستان دہر میں کوئی خود اپنا ضعف نظر بردہ بہار ہوا

لطيفه

اس کے بعد قاضی صاحب فرماتے ہیں۔البتہ (مر سالبشریٰ کے مہم) پر جوالفاظ ہیں وہ یہ ہیں۔ ' پھراس قوم پر بخت تجب ہے کہ نزول سے سے کہی خیال کرتی ہے کہ وہ آسان سے اترے گا اور آسان کا لفظ اپنی طرف سے ایزاو (زیاوہ) کر لیتے ہیں اور کی میچ صدیث میں اس کا اُر ونشان میں۔''

مرزائی دوستو! قاضی صاحب نے جن الفاظ کالفظی ترجمہ کیا ہے۔ بیس نے آئیس الفاظ کامفہوم ہیان کیا ہے۔ بیس نے آئیس الفاظ کامفہوم ہیان کیا ہے اور بیالفاظ اجعینہ (حمامتد البشری عسم) کے حاشیہ کی چوشی اور پانچویس سطر میس موجود ہیں۔ پھر سمجھ میں ٹہیں آتا کہ قاضی صاحب نے بیش کردہ حوالہ کے الفاظ یان کامفہوم (ص۲۶،۳۰) پرموجود ٹہیں۔

جواب کی بنیاد

قاضی صاحب کے جواب کی بنیاداس امر پرہے کہ مرزا قادیائی نے نزول سے کے لئے مطلق احادیث سے تیس بلکھی احادیث میں آسان سے تارک ہوت کی تی فر مائی ہے۔ چنا نچہ قاضی صاحب مندرجہ بالاحوالم آل کرنے کے بعد فرما اللے بین کر: ''در کھیے حضرت اقدس سے موجود علیہ السلام میں حدیث میں آسان کا لفظ موجود ہونے سے انگار کرتے ہیں نہ کہ جس حدیث میں اور حال اور حلیا زی سے کام لیتے ہوئے والہ کے میچ حدیث کے لفظوں میں سے حافظ محدیث میں بیافظ موجود نہیں سے موجود نہیں کہ حصرت اقدس نے لکھا ہے کہ حدیث میں بیافظ موجود نہیں اور چراس تحریف کی کردہ عبارت پراپنے سارے اعتراض کی محالات کھڑی کرتے ہیں جوریت کے تودہ پرقائم ہے۔'' (حوالہ فرور)

ہم وادگاف الفاظ میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے مرز اقادیانی کی عبارت سے مجھ کا لفظ اڑا کر تحریف اور جعلسازی سے کا مہیں لیا۔ بلکہ قاضی صاحب نے مرز اقادیانی کی عبارت میں مجھے کا لفظ اپنی طرف سے بردھا کر اپنے مرز ائی ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ لیجے ! ہم قاضی صاحب کے جواب کی بنیاد کا قلع قبع کرنے کے لئے (ماستدالبھری ص ۲۰،۲۳) کی اصل عربی عبارت درج کئے دیے ہیں۔

تاسیاه روئے شود ہر کہ دروش باشد

یا ہاتھ توڑے جائیں مے یا کھولیں کے نقاب سلطان عشق کی یمی فتح وکلست ہے

صفحها سلكي عبارت

قرآن مجیدے ثابت ہے اور ندی نی کریم کی حدیث ہے۔

فرمائے قاضی صاحب! آپ نے اس عبارت کا ترجمہ کیا ہے یا کسی اور کا ؟ نیز ہتا ہے کہ اس عبارت میں سے تعلق صدیف ہے؟ یہ بی ہتا ہے کہ آپ عبارت میں سے حدیث ہے کہ آپ کے اس عبارت میں سے کا دوار ادا کرتے ہوئے تھی کی قید کس بناء پر لگائی ؟ اور شب ہے آخر میں سے فرمائے کہ تحریف اور جعلمازی سے کام میں نے لیا ہے یا آپ نے ؟ پھراس کا نتیجہ بھی ہتلا دیجئے کہ جب مرز اقادیانی کی عبارت میں تھی کا لفظ موجود نیس تو پھر میر االزام میں ہوایا آپ کا جواب؟ کہ جب مرز اقادیانی کی عبارت میں تھی کا لفظ موجود نیس تو پھر میر االزام میں میا تھی افرام ان کو میں دیتا تھا قصور اپنا لکل آیا

صیح حدیث میں آسان کالفظموجودہ

لا ہوری اور قادیانی مجیب صاحبان نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ:''اگر حافظ صاحب سچے ہیں تو کوئی صحیح حدیث پیش کریں۔ جس میں سے کے نزول کے ذکر کے ساتھ آسان کا لفظ موجود ہواور پھر میر بھی فابت کریں کہ حضرت مرز اصاحب کوان احادیث کاعلم تھا۔''

(مشترک مغہوم پیغام مور دیم ارمئی درسالہ ۲۹)

سفے صاحبان اہم آپ کی آسانی کے لئے (کزالمال ج کس ۲۲۸) سے وہی حدیث نقل کردیتے ہیں۔ جے آپ کی آسانی کے لئے (کزالمال ج کس ۲۲۸) سے وہی حدیث نقل کردیتے ہیں۔ جے آپ کے ''دعفرت صاحب'' نے اپنی اس کتاب (جمامت البشری کس ۱۳۹۲) پر دود فعظ کیا ہے۔''عین ابن عبساس قبال قبال قبال رسول الله یغزل اخی عیسیٰ ابن مریم من السماء علیٰ جبل افیق اماماً هادیاً حکماً عدلا '' حضرت این عباس روایت کرتے ہیں کہ تخضرت این عباس روایت کرتے ہیں کہ تخضرت این عبال افتی پرنزول فرما کیں گاورامام بادی اور حاکم وعادل ہوں گے۔ عبل بن عمری آسان سے جبل افتی پرنزول فرما کیں گے اورامام بادی اور حاکم وعادل ہوں گے۔ قابل غور

مرزا قادیانی نے اس صدیث کے متن ہے آگر چہ 'من السماء ''کالفظ صدف کردیا ہے۔ کیک اس مقام پران کے استدلال کی ساری بنیادای لفظ' من السماء ''پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علاء نے مرزا قادیانی پراس صدیث میں 'من السماء ''کالفظ درج نہ کرنے کی وجہ سے خیانت کا الزام لگایا تو قادیانی جماعت کی طرف سے بھی جواب دیا گیا کہ: ''مرزا قادیانی پر صدیث ابن عباسؓ میں 'من السماء ''کے حذف کا الزام فلط ہے۔ حضور نے آگر چہ پرالفاظ درج منبی فرمائے۔ کیکس سے میں السماء ''پر ہے۔ پھر حذف کا الزام لگانے دالوں کو ان الفاظ میں مخاطب کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی سوچنا چا ہے کہ حضرت میں موجود علیہ السلام کو دالوں کو ان الفاظ میں مخاطب کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی سوچنا چا ہے کہ حضرت میں موجود علیہ السلام کو

لفظ "من السماء" عذف كرنے كى ضرورت بى كياتى بب كرحضور بار بااپنى كتابول ميں نزول من السماء كاذكر خود فرما ي ي ميں " (افضل مورورا ارجون ١٩٣٧ء)

ا پی منقاروں سے حلقہ کس رہے ہیں جال کا طائروں پر سحر ہے صاد کے اقبال کا

باقی رہی ہے بات کہ صدیث ندکور سی ہے یا غیر سی جواب اتنا ہی کافی ہے کہ مرزا قادیانی نے اس کا جواب اتنا ہی کافی ہے کہ مرزا قادیانی نے اس صدیث سے مرزا قادیانی استدلال فرمایا ہے اور ہر وہ صدیث جس سے مرزا قادیانی استدلال فرمائیں۔مرزائی جماعت کے زدیک وہ ہرحال میں درست اور قابل شلیم ہونی جائے۔

چنانچ مرزابشرالدین محود احمد امام جماعت احمدیدانی مشہور کتاب (حقیقت المنوت ماشیر ۱۰۲۰) میں ایک مجروح حدیث کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''میر حدیث (اگر چه) نہایت ہی مجروح ہے۔ لیکن چونکہ حضرت سے موعود نے اس سے استعدلال فرمایا ہے۔ اس لئے ہم اسے درست مجھتے ہیں۔''

اور سنئے افر ماتے ہیں:''چونکہ اس اترنے والے (مرزا قادیانی) کو بیرموقع نہ ملا کہ وہ کچھروشی زمین والوں سے حاصل کرتا یا کسی کی بیعت یا شاگر دی سے فیضیاب ہوتا۔ بلکہ اس نے جو پچھ پایا آسان والے خداسے پایا۔اس لئے اس کے تق میں نبی مصوم کی پیش گوئی میں بیالفاظ آئے ہیں کہ وہ آسان سے اترےگا۔''

۔ یہ مدد، میں سے استواہم نے لاہوری ایڈیٹر اور لائل پوری فاصل کا مطالبہ پورا کر دیا ہے اور مرز آئی دوستواہم نے لاہوری ایڈیٹر اور لائل پوری فاصل کا مطالبہ پورا کر دیا ہے اور عالیٰ کو خابت کر دیا ہے کہ فزول سے کے سلسلہ میں اصادیث میں آسان کے لفظ کا انکار کر سے عمد أغلط بیانی کی اور خلق خدا کوفریب دیئے کی کوشش کی ہے۔ خدا کوفریب دیئے کی کوشش کی ہے۔

وسوال جھوٹ

مرزاقادیانی نے اپنی کتاب (کشتی نوح صفی نوائن جواص ۲) پر ڈیٹی عبداللہ آتھ م والے الہام کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: ''پیٹی گوئی میں سے بیان تھا کے فریقین میں سے جوشش عقیدہ کی روسے جمونا ہے وہ پہلے مرےگا۔''

ہم وادگاف الفاظ میں اعلان کرتے ہیں کہ مرزا قاویانی نے سفید جھوٹ بولا ہے۔ فریب دیا ہے۔ اگر کوئی احمدی مرزا قادیانی کے اصل الہام سے سے الفاظ دکھادے تو ہم ہرسزا الفائے کوتیار ہیں۔

اصل معامله كياتها

قادیاتی مجیب کے جواب سے قبل بیرجاننا ضروری ہے کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ آتھم کون تھااوراس کے متعلق الہام اوراس کا پس مظر کیا تھا؟

و بی گوراللہ آتھ عیمائی تھے۔ مرزا قادیائی کا ان کے ساتھ ۲۲ رکی ہے ۲۸ جون الم ۱۸۹۳ء تک مسلسل پندرہ دن امر تسریس الوہیت سے پر تحریری مباحثہ ہوتا رہا۔ مرزا قادیائی سے جب کوئی بات نہ بنی تو انہوں نے ۲۵ جون ۱۸۹۳ء کومباحثہ کے خاتمہ پر ڈپٹی صاحب کومندرجہ ذیل جب کوئی بات نہ بنی تو انہوں نے ۲۵ جون ۱۸۹۳ء کومباحثہ کے خاتمہ پر ڈپٹی صاحب کومندرجہ ذیل البهام سنایا کہ: ''آج رات خدا کی طرف سے بیام کھلا ہے (بینی البهام ہوا ہے) کہ ہم دونوں میں جوجھوٹا ہے اور عاجز انسان کو خدا بتا رہا ہے وہ پندرہ ماہ تک ہا دیہ میں گرایا جائے گا اور اس کو تحت کی اس سے عزت ظاہر ہوگی اور جس وقت یہ پٹی گوئی ظاہر میں آوے گی بعض اند سے سوجا کے کا اس سے عزت ظاہر ہوگی اور جس وقت یہ پٹی گوئی ظاہر میں آوے گی بعض اند سے سوجا کے کا جادی کے جادیں گے اور نیش گوئی طور پر جو خدا تعالی کے زدد یک جھوٹ پر ہے۔ وہ آتی کی تاریخ سے پندرہ ماہ میں ہمز ائٹھانے کے وہ اس ہوں کے جھے دلیل کیا جائے۔ میرے کھے میں رسدڈ ال دیا جائے۔ جھے کو پھائی ہوں۔ جھے ذلیل کیا جائے۔ میرے کھے میں رسدڈ ال دیا جائے۔ جھے کو پھائی دی جائے۔ میں جرائے۔ میں ہر زااٹھانے کو تیار ہوں۔ ' (منہوم جگ مقدی س) آخر بڑوائن جامی ۱۹۲۱ کو دیا جول کی جھوٹ کی جھوٹ کو تیار ہوں۔ ' (منہوم جگ مقدی س) آخر بڑوائن جامی ۱۹۲۱ کو دیا بھی دی کی جائی دیا جائے۔ میں ہر برزااٹھانے کو تیار ہوں۔ ' (منہوم جگ مقدی س) آخر بڑوائن جامی ۱۹۲۱ کو دیا بھی دیا گھی کے دیا گھی دیا گھ

اصل الہام سے مندرجہ ذیل امورروزروشن کی طرح عیاں ہیں کہ:

اقال ...... پیش گوئی صرف ڈپٹی آتھم کے لئے ہے۔

دوم ...... پیش گوئی کی بنیاد د (سب) عاجز انسان (شیح ) کوخد اینانا ہے۔

موم ...... الہام کے مطابق ڈپٹی آتھم کو ۱۵ اماہ تک ہادیہ میں داخل ہونا ضروری ہے۔

چہارم ..... آتھم صاحب رجوع (اسلام قبول) کئے بغیر ہادیہ سے نہ نی تکسی گے۔

پنجم ...... فریق طانی (مرزا قادیاتی) کا الہام میں کوئی ذکر نہیں کہ وہ کب ہک زندہ

رہے گا اور ک مرے گا صرف آتھ کا ۱۵ مردون ۱۸۹ اء سے ۱۵ ماہ تک ہادیہ میں جانا ضروری ہے۔

مضیم ..... جس دن الہام پورا ہوگا۔ مرز اقادیاتی کی عزت ظاہر ہوگی اور کی اند ہے۔

موجا کھے ہوں ہے کی ننگو سے جان کیس کے اور کئی بہرے سنے لگیں گے۔

مجهدنه بوا

مرزا قادیانی ۱۵ اماہ تک آتھم صاحب کی موت کے لئے چھم براہ رہے۔ان کی موت کے لئے چھم براہ رہے۔ان کی موت کے لئے بددعا کمیں اور وظیفے کرتے کراتے رہے۔ حتی کہ چنے کے دانوں پر سورہ فیل کا دظیفہ پڑھایا اور وہ دانے غیر آباد کتو کیں میں ڈالے گئے اور پندر ھویں ماہ کی آخری رات کو پوڑھوں، بچوں اور عورتوں سے رات بھر آتھم کی موت کے لئے دعا کمیں کرائی گئیں۔ گویا مرزا قادیانی نے بید پندرہ ماہ اس حال میں گذارے۔

ہارا معنل ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں ہاری نیند ہے محو خیال یار ہوجانا

کین مرزا قادیانی کاالہام نہ پورا ہونا تھا نہ ہوا۔کین مرزا قادیانی کے دجل وفریب کی انتہاء دیکھنے کہ اتناز ور دارالہام خلط ہونے پر نہ شرمسار ہوئے نہ تا ئیب۔ بلکہ اپنے ہی البہام میں تاویلات پر کمر بستہ ہوگئے اور جھوٹ کو بچ کرنے کے لئے تیرہ سال بھی شغل فرماتے رہے۔ نمبر وارتا ویلیس فریق سے مراد کیا ہے

اوّل ...... ۱۵۱۵ کے دوران وُاکٹر کلارک (آتھم صاحب کی طرف سے مناظرہ کے پریذیڈنٹ) کے ایک مخلص دوست پاوری رائٹ وفات پا گئے تو مرزا قادیائی نے موقعہ کوفنیمت جائے ہوئے یہ تاویل کردی کہ الہام بلی فریق سے مراد صرف آتھم ہی نہیں بلکہ وہ تمام جماعت ہے جواس مباحثہ بلی آتھم صاحب کی معاون تھی۔

(دورالاسلام صاحب کی معاون تھی۔

(دورالاسلام صاحب کی معاون تھی۔

پھر پادری رائٹ صاحب کی وفات کواس الہام کا نتیجے قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ڈاکٹر کلارک اوراس کے دوستوں کواس کی وفات سے صدمہ پہنچا اور وہ بے صدیریشان ہوئے ہیں۔ کویا وہ ہادیہ میں پڑگئے۔

اس مقام پرتو مرزا قادیانی نے فریق کے لفظ کو وسعت دے کرمباحثہ کے تمام متعلقین بلکدان کے دوستوں کو بھی اس میں شامل کرلیا۔ لیکن ۱۸۹۵ء میں جب ایک نوجوان عبدالحمید پر ڈاکٹر کلارک پرقا تلانہ جملہ کے سلسلہ میں ڈپئی کمشنر گوردا سپور کی عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا اور مرزا قادیانی بھی عدالت میں طلب کئے گئے۔ کیونکہ ڈاکٹر کلارک کا بیان بی تھا کہ بی جملہ مرزا قادیانی کے ترغیب دلانے پر ہوا ہے۔ چونکہ میں مباحثہ میں آتھم صاحب کے فریق میں شامل تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی میراقل این الہام کی سچائی کے لئے مفید خیال کرتے ہیں تو

مرزا قادیانی نے اپنی بریت کے لئے عدالت میں بیان دیا کہ ہماری پیش گوئی صرف آتھم صاحب کے لئے تھی کل متعلقین مباحثہ کی باب پیش گوئی نہتی۔

(مرزا قادیانی کاعدالتی بیان مورخة ۱۸۹۷ ماراگست ۱۸۹۷)

بچے۔ عقل عیار ہے سو جیس بنا لیتی ہے پیش گوئی کی بنیاد

مرزا قادیانی کے اصل الہام میں پیش گوئی کی بنیاد ڈپٹی آئھم کا حضرت سے کوخدا بنانا تھا اورالفاظ بالکل صاف تنے کہ جوفرین عاجز انسان کوخدا بنار ہاہے ۱۵ ماہ تک ہاویہ میں گرایا جائے گا۔ بشرطیکہ تن کی طرف رجوع نہ کرے۔لیکن جب پندرہ ماہ بخیروخو کی ختم ہو گئے تو مرزا قادیائی نے یہ تاویل بلکتر میف کی کہ پیش گوئی کی بنا بیٹھی کہ:''آتھم نے آنخضرت تالیک کودجال کہا تھا۔''

(كشتى نوح ص ٢ فردائن ج١٩ص٢)

ر اول جار آفقم کارجوع فابت کرنے کے لئے کہددیا کہ: "اس نے عین جلسہ مباحثہ پر سرمعزز آ دمیوں کے روبر و آفقم کارجوع فابت کرنے کے لئے کہددیا کہ: "اس نے عین جلسہ مباحثہ پر معزز آ دمیوں کے روبر و آنحضر ستالیا ہے کو جال کہنے سے رجوع مصاحب نے شاقوعا جزانان کوخدا کہنے سے رجوع کیا اور نہ بی ہمزائے موت ہاویہ بیس گرے۔ان حالات میں البهام کی لاج رکھنے کے لئے ضروری تھا کہ البهام کی بنیا دبی بدل دی جائے اور رجوع فابت کیا جائے۔

کین سوال یہ ہے کہ اگر پیش گوئی کی بناء سے کو خدا بنانا نہیں تھا۔ بلکہ آتھم کا استخطرت اللہ کا نہیں تھا۔ بلکہ آتھم کا تخضرت اللہ کو دجال ابنا تھا تو اس کا ذکر اصل الہام میں کیوں نہیں اور جب اس نے مین جلسہ مباحث میں ستر معزز آدمیوں کے سامنے آتھ خضرت اللہ کو دجال کہنے سے رجوع کر لیا تو الہام کو ای مباحث منسوخ کیوں نہ کر دیا گیا اور پندرہ ماہ تک اس کی موت کے لئے وظیفے اور بددھا کمیں کیوں کرائی گئیں اور اس کے بعد آتھم کی موت بلکہ اپنی موت تک مرز اقادیانی کی بیرحالت کیوں رہی۔ کہوں کیا حالت ہے جمریار میں غالب

كدب تابى سے براك تاربس فاربس ب

رجوع تبيس انكار

ر روس میں اور ایا تی نے گئی نوح میں آتھم صاحب کا آتخضر سالیت کو دجال کہنے ہے رجوع بیان کیا ہے کینی ای واقعہ کوانی مشہور کتاب (۱۹ اور میں ۲۰ از اور میں ۲۰ از اور میں ۲۰ از اور میں کا آتخضر سال کیا تھا کہ سبب اس پیش ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ: 'آتھم کوستر آومیوں کے روبروسنادیا گیا تھا کہ سبب اس پیش کوئی کا یہی تھا کتم نے ہمارے نو میں گئی کو دجال کہا تھا۔ سوتم اگر اس لفظ ہے رجوع نہ کرو کے تو پیررہ ماہ میں ہلاک کئے جاؤ کے ۔ سوآتھم نے ای مجلس میں رجوع کیا اور کہا کہ معاذ اللہ میں نے بختاب کی شان میں ایسالفظ کوئی تہیں کہا۔''

مرزائی دوستو! کیابیر جوع ہے یا الکار؟ آتھم صاحب تو آتخضرت اللہ کو حال کہنے سے انکار کرتے ہیں اور آپ کے حضرت اقد س اس کور جوع لیخی تو بہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیا آپ کی لفت میں رجوع اور انکار ایک ہی حقیقت کے دونام ہیں۔

مرزا قادیانی

ہم بھی قائل ہیں تیری نیزگی کے یاد رہے او زمانے کی طرح رنگ بدلنے والے

باويه ياموت (تاويل نمبرسوم)

الهام كمطابق رجوع فدكرنے كى صورت ميں آئم صاحب كو ١٥ ارماه ميں باويد ينى دوزخ ميں گرتا چاہم تھا۔ اس لئے دوزخ ميں داخلہ سے قبل موت ضرورى ہے۔ اس لئے مرزا قاديانى نے اس الهام كى تشريح آئم صاحب كو يكى سائى كہ جوفريق خداتعالى كے نزديك جھوث برہ واور عاجز انسان كو خدا بتار ہا ہے) وہ آج كى تاريخ سے بندرهاه تك بسر المحات باويد ميں ند برے تو ميں جرمزاالحانے كے لئے تيار ہوں۔

ہودید ماں کی جب آتھ مصاحب میعاد فدکورہ میں نہ مرے تو مرزا قادیانی نے بیتا ویل کردی
کہ جارے البهام میں موت کا لفظ نہیں۔ بلکہ ہادید میں گرنے کا ذکر تھا۔ موت کا لفظ ہماری اپنی
تشریح تھی۔ سوآتھ مہمارے البهام سے ڈرتا رہا۔ گھبراہٹ کا اظہار کرتا رہا اور اپنی حفاظت کے لئے
عزاف شہروں میں گھومتا بھرتا رہا اور اس کے دل پررنج وغم اور بدحواس طاری رہی ۔ کہی اس کا ہاویہ
تفااور ہما را البهام سچا ہے۔
(منہوم انوار السلام ص

جاراسوال

ایک طرف تو مرزاقادیانی اعجاز احمدی اور کشتی نوح میں آگھم کے آنخضر سکالیتہ کو د جال کہنے سے انکار کو رجوع سے تعبیر کرتے ہیں اور دوسری طرف اس کی طبعی پریشانی اور اپنی حفاظت کی کوشش کو ہادیتر اردیتے ہیں۔ حالانکہ الہام پی تفاکہ رجوع کی صورت میں آگھم ہاویہ سے فئی جائے گا۔ پھر کیا وجہ کہ آگھم نے عین جلسہ مباحثہ میں سرّ آدمیوں کے سامنے رجوع بھی کیا۔ لیکن باویہ سے نہ نئی سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزاقادیائی کا خداید اظالم اور عہد شمان ہے۔ الہام میں تو یہ کہتا ہے کہ رجوع سے ہاویٹل جا سے گا کیکن پھر رجوع کے بعد بھی ہا ویسیس وکھیل دیتا ہے۔ ہمارا دوسر اسوال

مرزا قادیانی نے انوارالاسلام میں تو آتھم صاحب کی طبعی پریشانی اوراوهرادهرآئے جانے کو باویہ سے تعبیر کیا لیکن (ضیاء الحق ص۱۳۰۱، فزائن ۹۵ س ۲۲۰) میں اس گھبراہ ف اورانقال مکانی کور جوع قرار دیا ہے۔

مرازائی دوستواییکیافلفد ہے کہ ایک ہی شے رجوع اور وہی شے ہاویہ حالانکہ الہام یہ کہ رجوع اور دی شے ہاویہ حالانکہ الہام یہ ہے کہ رجوع اور یہ ہے کہ رجوع اور ہاوید دو تخلف چزیں ہیں۔ چرنامعلوم ایک ہی مفہوم میں ان کا اجتماع کیے ہوسکتا ہے۔ ہم تو اس فلفہ کی دہ تک چیجے سے قاصر ہیں۔ کیا مرزائی جماعت کا کوئی فاصل مرزاقادیائی سے ہمارا اعتراض رفع کرسکتا ہے؟

هارا تيسراسوال

والے موت کے الہام میں بیشرط تھی کہ اگر وہ رجوع کریں گے تو موت سے فی جائیں گے اور (کشتی اور حص، ۱۰ مزائن ج ۱۹ س۲) پر بیفقرہ کس بناء پر ککھا کہ پیش کوئی نے صاف لفظوں میں کہد یا تھا کہ اگر آ تھم حق کی طرف رجوع کرےگا تو ۱۵ ماہ میں نہیں مرےگا۔ دفع دخل مقدر

اگر ہادیہ سے مراد موت نہیں تو پھر کیا دید؟ کہ مرزا قادیانی اوّل یوم سے ۱۵ اماہ کی آخری رات تک موت کی رف برگا دید ہے۔ اور بدنا می اور ذلت کے اسباب اپنے ہاتھوں فراہم کرتے رہے۔ لیکن مرزا قادیانی کا خدا خاموش تماشا دیکھا رہا اور الہام کی تشریح کی تھیجے نہ کر سکا اور مرزا قادیانی کو حقیقت کا اس وقت انگشاف ہوا۔ جب پانی سرسے گذر چکا تھا۔

کی مرے قل کے بعد اس نے جفا سے تو بہ بات ہونا کی مرے قل کے بعد اس نے جفا سے تو بہ بات رود پشیاں کا پشیاں ہونا

حالانکہ مرزا قادیانی اپنے (اشتہار ۱۸ مراکؤ بر ۱۸۹۹ء، مجوبر اشتہارات جسم ۱۵۵۰) میں اپنے متعلق صاف کہہ چکے ہیں ہال جب میں اپنی طرف سے کی اجتماد کروں یا اپنی طرف سے کی الہام کے معنی کروں تو ممکن ہے کہ بھی اس معنی میں غلطی کھا جاؤں کر میں اس غلطی پر قائم نہیں رکھا جاتا اور خدا کی رحمت جلد تر مجھے حقیقی انکشاف کی راہ وکھادیتی ہے اور میری روح فرشتوں کی گود میں پرورش ہاتی ہے۔

لو آپ اپ وام میں میاد آگیا کیاآ کھم نے رجوع کیا (تاویل نمبر چہارم)

آتھ مصاحب رجوع کے بغیر ہادیہ نے نہ نی سکیں گے۔اس کی سمی قدر تفصیل گذشتہ صفات میں ہو چکی ہے۔اس فقرہ کاصاف مطلب بیتھا کہ آتھ مصاحب اگراسلام قبول نہ کریں گے تو بمزائدہ دہ تھم صاحب اسلام قبول کئے بغیر زندہ دہ تو بمرزا قادیانی نے بھی آئحضرت اللے کے دجال کہنے سے انکار کورجوع قرار دیا۔ بھی اس کی طبعی پر بیٹانی اور مفاظتی تدابیر کورجوع سے تعبیر کیا اور بھی یہ کہا کہ مباحثہ کے بعد آٹھم کا اسلام کے خلاف نہ لکھنا رجوع کے مترادف ہے اور بھی آٹھم صاحب کے تم نہ اٹھانے کوان کے دلی رجوع کا ثبوت طاہر کیا۔
مجارا جواب

نین بیتمام تاویلات غلط بلکے لغواور فضول ہیں اور وقت گذر جانے کے بعد گھڑی گئ

ہیں۔ فدہمی دنیا کا دستوریہ ہے کہ ہر فدہب والا دوسرے کو ناحق پر جانتا ہے اور کسی غیر کا اپنے فدہب کی طرف آ جانے کا نام رجوع الل الحق رکھتا ہے۔ خاص کر دوران مباحثہ میں تو بیل فظ بالکل انہی معنی میں استعال ہوتا ہے۔ اگر ہم مرزا قادیانی کی پیش گوئی کے لافاظ پرغور کریں تو ان سے بھی بھی مہی معنی مہتبط ہوتا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی آتھم کی نسبت لکھتے ہیں جوفریق عمرا جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنار ہاہے۔

اورا پی نسبت تحریفرماتے ہیں کہ: ''جوشق کی پہاور سے خداکو مانتا ہے۔''
اس سے صاف بچھ میں آتا ہے کہ جس امر میں فریقین (آتھم اور مرزا) کا مباحثہ تھا۔
اس میں آتھم اگر مرزا قادیانی کا ہم خیال ہوجائے گا تو پندرہ ماہ والی موت سے فئی جائے گا ورنہ
نہیں۔ہمارے اس بیان کی تا ئید مرزا قادیانی کے ایک مقرب حواری کی تحریرے بھی ہوتی ہے۔ جومرزا قادیانی کے ملاحظہ سے گذر کر چھپ چکی ہے۔وہ لکھتے ہیں کہ: ''مسٹر آتھم کی نسبت یہ پیش کوئی تھی کہ اگر وہ جھوٹے خداکوئیس چھوڑے گا تو پندرہ ماہ تک ہادیہ میں گرایا جائے گا۔''

(عسل معتی ص ۸۰۲)

مولانا نتاء الله امرتسری مرحوم ومنفور نے جومشمون مرزا قادیانی کی تحریر سے دابت کیا ہے۔ بالکل حق اور دست ہے۔ ہم اس مشمون پر مرزا قادیانی کے این و سخط کرائے دیتے ہیں۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب (کرامات الساد قین ص می بزائن ج مرسم کا دکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:''وان یسلمن یسلم والا فمیت ''لیٹی آ تھم اگراسلام لے آ کے گا تو بچ رہے گا وگر شرم جائے گا۔

مرزائی دوستو! مرزا قادیانی کے اس واضح ارشاد کے بعد ان تاویلات کی کیا وقعت ہے۔ جو مرزا قادیانی مدت نہ کورہ (۱۵)ہاہ) گذر جانے کے بعد اپنے سادہ لوح مرید دل کو دام فریب میں جنلار کھنے کے لئے کرتے رہے۔ کیا مرزا قادیانی کے اس بیان کے بعد ان کی خدمت میں سیکہنا بچانہ ہوگا کہ ہے۔

یں بیہا بجائے ہوں ہے۔ کل و گلجیں کا گلہ بلبل ناشاد نہ کر تو گرفتار ہوئی اپنی صدا کے باعث آمدم برسرمطلب (تاویل نمبر پنجم)

مرزا قادیانی کے الہام میں پوری صفائی سے کہا گیا تھا کہ عابر انسان کوخدا بنانے والا اماہ تک بادیہ میں گرایا جائے گا۔ مرزا قادیانی نے اس کا یہی معنی مجمع اور اس مت کے آخری

دن تک یمی بیجے، یمی لکھتے اور اسکے لئے منتظراور کوشاں رہے۔ لیکن مدت فدکورہ گذر جانے کے بعد بھی آتھے کا رجوع ثابت کرتے رہے اور کھی اس کو ہادیہ بیس پینچاتے رہے۔ لیکن تقریباً ۱۲۲ ماہ بعد جب آتھ مصاحب ۲۲ رجولائی ۱۹۹ ماء کو وفات پاگئے تو مرزا قاویانی کو ایک اور تاویل موجھی ۔ جس کا اس سے پہلی کتابوں ، اخباروں ، تقریروں اور اشتہار میں نام ونشان تک ندتھا۔ فرماتے ہیں کہ: ''دپیش کوئی میں یہ بیان تھا کہ فریقین (مرزا قاویانی وآتھم) میں سے جو تھی اسپنے عقیدہ کی روسے جھوٹا ہے وہ پہلے مرے گا۔ مووہ جھسے پہلے مرکیا۔''

(كشتى نوح م ٢ بزائن ج١٩٥٢)

ہم نے اس نقرہ کو مرزا قادیانی کا جھوٹ اور فریب قرار دیا تھا۔ کیونکہ اصل الہام مرزا قاویانی کی موت وحیات کا اشارہ تک نہیں۔ وہ جب چاہیں مرجا کیں۔ جتنا عرصہ چاہیں زندہ رہیں۔ صرف آتھ م کا ۱۵ اماہ میں مرنا ضروری ہے۔ لیکن اس عبارت میں مرزا قاویانی نے فریقین کی موت میں نقذیم وتا خیر کی نسبت پیدا کر کے اپنی ہی عبارت میں تحریف کردی اور اصل الہام کی روح فٹا کر ڈالی۔ اصل الہام تو یہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی خواہ آج ہی مرجا کیں۔ لیکن آتھم آگر مرتبر ۱۸۹۲ء تک مرجائے تو الہام سیح ہوگا۔ لیکن اس عبارت کا مطلب میں ہے کہ مرزا قادیانی درست رہتا۔ کہاں ۱۵ اماہ کی تحدید اور کہاں نقذیم وتا خیر کی وسعت:

لین کیا آن شورا شوری و کجا ایس بے ممکن

-48

بات وہ کر جس بات کے سو پہلو ہوں کوئی پہلو تو رہے بات بدلنے کے لئے

قادياني مجيب

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ: '' حضرت میں موعود علیہ السلام کی عبارت میں بیان
کا لفظ ہے جو مفہوم اور تشریح پر بھی بولا جا تا ہے ۔۔۔۔۔ چونکہ حضرت اقدس نے اس عبارت میں اس
امرکو چیش محولی کا بیان قرار دیا ہے کہ آتھم آپ سے پہلے مرے گا۔اس لئے ہم میمنہوم اصل چیش محولی ہے تارہیں۔''
مولی ہے تابت کرنے کے لئے تیارہیں۔''

اس عبارت کا مطلب صاف ہے کہ مرزا قادیانی کے الہام میں لفظ تو پندرہ ماہ میں مرنے کا ہے۔لیکن اس سے بیمفہوم ثابت کیا جاسکتا ہے کہ اگر آتھم مرزا قادیانی سے پہلے مر جائے تو بھی الہا م چاکھہرےگا۔اس کے بعد قاضی صاحب اس مفہوم کواس طرح ثابت کرتے ہیں کہ اس پیش کوئی سے ظاہر ہے کہ دونوں فریق میں سے جوفریق عاجز انسان کوخدا بنار ہاہے۔
اسے پندرہ ماہ میں مرکردوز خ میں پڑتا ہوگا۔ بشر طبیکہ تن کی طرف رجوع نہ کرے اور جودونوں سے
سے خدا کو مان رہا ہے۔اسے زندہ رہنا چاہئے۔ تا کہ اس کی عزت ظاہر ہو۔ عبداللہ آ تھم مسے کوخدا
بنار ہاتھا۔لبذا پیش کوئی کا مفادیہ ہوا کہ دونوں فریقوں میں جھوٹا سے کی زندگی میں مرےگا۔

مطلب قاضی صاحب کا یہ ہے کہ سے کی عزت اس وقت ہو سکتی ہے جب جمونا اس کی زندگی جس سے مطلب قاضی صاحب کا یہ ہے کہ سے کی عزت اس وقت ہو سکتی ہے جب جمونا اس کی جس سرے حالا نکہ اونی شعور والا آ دئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اہم کی عزت اس جس سابق مرے۔ اس کے سابق مرے۔ آپ کے مطابق مرے۔ آپ کے ضرت اللہ کے مزاروں الہام آپ کی وفات کے بعد پورے ہوئے اور قیامت تک پورے ہوئے ور بیس مے اور جب بھی کوئی الہام پورا ہوگا۔ حضور کی عزت اور صدافت و وبالا ہوگا۔ آپ کے مجمعین کے ایمان میں اضافہ اور محکر میں برخدا کی جست پوری ہوتی رہے گی۔

آپ ہی فرما ہے: اگر مرزا قادیانی کا کوئی الہام ان کی وفات کے بعد پورا ہوتو کیا اس
ان کی عزت نہ ہوگی اور اگر مرزا قادیانی ، آتھم کی زندگی میں طبعی موت سے انتقال کر جاتے۔
لیکن آتھم ٹھیک 10 ماہ کے اندر مرجا تا تو کیا اس سے مرزا قادیانی کی عزت دوبالا نہ ہوتی اور کیا وہ
دن مرزا قادیانی کی جماعت کے لئے عید کا اور عیدا ئیوں کے لئے ماتم کا دن نہ ہوتا ۔ حاصل کلام سیہ
کہ عزت کا انحصار اس پرنہیں کہ آتھم ، مرزا قادیانی کی زندگی میں مرے۔ بلک عزت بھی تھی کہ
مرزا قادیانی کے الہام ، خواہش اور کوشش کے مطابق 10 ماہ کے اندرا ندروفات یا ہے۔

اتمام حجت

نبر پنجم کی بیرماری بحث قاضی صاحب کے اس جواب کی بنا پر ہے کہ حضرت اقد س نے اس امر کو چیش گوئی کا بیان کہا ہے کہ آتھم آپ سے پہلے مرے گا۔ اس لئے ہم بیر مفہوم اصل چیش گوئی سے ثابت کرنے کو تیار ہیں۔

گویا قاضی صاحب کے جواب کی بنیادیہ ہے کہ مرزاقادیائی نے اس عبارت میں اصل الہام کے الفاظ کانہیں بلکہ مفہوم کا حوالددیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب پر اتمام جمت اور جھوٹے کو گھر تک پہنچانے کے لئے مرزاقادیائی کی تحریرے اس امر کی وضاحت کردیں کہ انہوں نے مفہوم کانہیں بلکہ الفاظ کا حوالہ بھی دیا اور صراحنا فلط بیانی کا ارتکاب کیا ہے۔ چنا نچہ مرزاقادیائی انہی کی اب الہام کا ذکر کرتے مرزاقادیائی اپنی کی الہام کا ذکر کرتے

ہوئے اپنے معرضین کی نسبت فرماتے ہیں۔'' بینا دان نہیں جانے کہ اگر ڈپی آتھم پندرہ مہینے میں نہیں مراتو آخر چند ماہ بعد میری زندگی میں ہی مرکیا اور پیش گوئی میں صاف بیلفظ سے کہ جھوٹا سے کی زندگی میں مرجائے گا۔'' ہم قاضی صاحب اور تمام مرزائی جماعت سے مخلصانہ استدعا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے منقولہ حوالہ کو ملاحظ فرمائے اور پھرصاف اقرار سیجئے کہ مرزا قادیانی نے داقتی جھوٹ بولا اور اپنے قارئین کوفریب دیاہے۔

متیجہ یہ لکا کہ مرزا قادیانی نے ۱۵ماہ والے الہام میں ۱۵ماہ گذرجانے کے بعد ہے اور جھوٹے کی موت میں تقدیم تاخیر کی وسعت پیدا کر کے کریف، بددیا نتی اور جھوٹ سے طلق خدا کو فریب دینے کی کوشش کی ہے ادر آپ کا جواب کہ سے کو جھوٹے کی موت تک زندہ رہنا چاہئے اور اس کو الہام کا مفاد بتا ناتھی غلا ہے۔ کیونکہ جھوٹا الہام کے مطابق مرے ادرالہام انہی معنوں میں سے ہو جو بلہم نے سمجھے ہوں اور وقت سے پہلے طلق کے سامنے پیش کئے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۵ماہ گذر نے پر لا رسم رہم اور وقت سے پہلے طلق کے سامنے پیش کئے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ۱۵ماہ گذر نے پر لا رسم رہم اور کر تا قادیانی کی بے عزتی ہوئی اور مرزائی جماعت کوشر مسار ہونا پڑا لیکن جس ون ۲۷مر جولائی ۱۸۹۱ء آتھ مصاحب فوت ہوئے اس دن بھی مرزائی احباب کی کوئی عزت نہ ہو کی اور دنیا نے اسے ذرہ بھراہمیت نہ دی۔ الہام کی مدت گذر جانے کے بعدا سے بہانے تر اشنا محض دہل وفریب ہے۔

مرزا قادیانی کی عزت ہوگی اور کی اندھ سوجا کھے ہوجا کیں گے۔ کی کنگڑے چلنے کلیس کے اور کی مرزا قادیانی کی عزت ہوگی اور کی اندھ سوجا کھے ہوجا کیں گے۔ کی کنگڑے چلنے کلیس کے اور کی بہرے سنے لگیس گے۔

ینبرایک طرح سے الہام کے درست یا غلط ہونے کا معیار ہے۔ ہم مرزائی جماعت سے سوال کرتے ہیں کہ الرخمبر ۱۸۹۳ء یعنی مدت ۱۵۱ء فتم ہونے پرعزت کس کی ہوئی؟ آگھم کی یا مرزا قادیانی کی؟ شہر شہر جلوس کس کے نکالے گے اور دیجھاور بندر کس کو بنایا گیا؟ آگھم کو یا کو؟ تصید کے سی کی شان میں لکھے گئے اور تو ہیں آمیز اشعار کا موضوع کس کو بنایا گیا؟ آگھم کو یا مرزا قادیانی کو؟ مبارک باد کے تارکس کے نام آئے اور اعز اضات کی بوچھاؤ کس پر ہوئی؟ آگھم پر یا مرزا قادیانی پر؟ خوشی اور مسرت کے جش کس نے مناسے؟ عیسائی مرزا قادیانی پر؟ خوشی اور مسرت کے جش کس نے مناسے؟ عیسائی ہوئے یا الہام کو غلط پاکر کی مرزائی موت یا الہام کو غلط پاکر کی مرزائی موت ہیں یا مرزائی؟ ہمیں یقین عیسائی ہوئے؟ کیا آج بھی اس الہام کی تفسیلات میں کرعیسائی خوش ہوتے ہیں یا مرزائی؟ ہمیں یقین عیسائی ہوئے؟ کیا آج بھی اس الہام کی تفسیلات میں کرعیسائی خوش ہوتے ہیں یا مرزائی؟ ہمیں یقین عیسائی ہوئے کی از میں کے کہ سے کے مرزا قادیانی، آگھم صاحب کا تصور آئے ہی آج عالم برزخ ہیں پیکارا شعتے ہوں گے کہ ہے۔

وصل بت خود سركى تمنا نه كري ك ما بال نه كري ك ما بال نه كري كم بعى ايما نه كري ك

ہاں ہاں بیمی بتایا جائے کداس الہام کے پورا ہونے پر مرزا قادیانی کے ارشاد کے مطابق کتنے اندھے سوجا کھے ہوئے، کتے لنگڑے چلنے لگ گئے اور کتنے بہرے سنے لگ گئے اور مرزا قادیانی کی عزت میں کیا کہنا فدہوا۔ چ ہے۔

حباب کرکو دیکھو یہ کیسے سر اٹھاتا ہے مکبروہ بری شئے ہے کہ نورا ٹوٹ جاتا ہے

آخري گذارش

ہم اس بحث کے خاتمہ پر اپنا خیال مرزا قادیاتی کی نسبت کچھ ظاہر نہیں کرتے۔ بلکہ
انہی کے فرمودہ پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ: ''اگر یہ پیش گوئی جموٹی نظے یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے
مزد یک جموث پر ہے وہ آج کی تاریخ سے پندرہ ماہ کے عرصہ میں بسزائے موت ہاویہ میں نہ
پڑے تو میں ہرایک قتم کی سزاا ٹھانے کو تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جائے ، روسیاہ کیا جائے ۔میرے
گلے میں رسہ ڈالا جائے۔ مجھ کو بھائی دی جائے ۔۔۔۔۔۔اگر میں جموٹا ہوں تو میرے لئے سولی تیار رکھو
اور مجھے تمام شیطانوں اور بدکاروں اور لعتع ہوں سے زیادہ کھنٹی قرار دو۔''

(جنك مقدس س آخرى بخزائن ج٥ ص٢٩٣)

مرزا قادیائی کے مریدو

دیکھوہم مرزا قادیانی کے کتنے کے معتقد ہیں کہ جن لفظوں میں انہوں نے ہم کواعتقاد رکھنا سکھایا ہے۔ہم اس پرایسے جے ہیں کہ بس بس کیا کوئی مرزا قادیانی کے مصنوعی مریدوں میں ہے؟ جوہمارامقابلہ کرے۔یا در کھو

> مجھ سا مشاق جہاں میں کہیں پاؤ کے نہیں گرچہ ڈھونڈو کے جماغ رخ زیبا لے کر

(البامات مرزاص ۱۰۵۰۵)

خاتمه

ہم نے مرزائے قادیان کے در جھوٹ کے سلسلہ میں ان تمام اوہام اور تادیانت کا جواب دے دیا ہے۔ جو مرزائی مجیب صاحبان نے مرزا قادیانی کی حمایت میں پیش کئے تھے۔

جس کے بعد ہمارے الزام برستور مرزا قادیانی پر قائم ہیں۔ہم اب بھی واشگاف الفاظ میں اعلان کرتے ہیں کہ مرزائی جماعت آگر چاہت قالف اور دیگر شرائط کا تصفیہ کرلے۔اس کے بعد ہمارا اشتہار لا ہوری ایڈیئر کے مضامین، لائل پوری فاضل کا رسالہ اور ہمارا جواب الجواب اس الث اث کے پاس بھیج دیتے جائیں۔اگر قالف کا فیصلہ میرے خلاف ہواور میرا الزام مرزا قادیانی پوسی طابت نہ ہوتو میں بلا تو قف ایک بزار روپید نظاد اگر دوں گا۔ بشرطیکہ مرزائی جماعت اس بات کی مطاب نہ ہوتو میں بلاتو قف ایک بزار روپید نظاد اگر دوں گا۔ بشرطیکہ مرزائی جماعت اس بات کی مطاب ت کی ایس مرزائی مرزا قادیانی کے خلاف فیصلہ دے دیا اور میراجھوٹ کا الزام سے حساسی کرلیا میں آتو کم از کم فلاں دس مرزائی مرزائی مرزائیت چھوڑ کر حلقہ بگوش اسلام ہوجا کیں گے۔

یا پی اور جھوٹ

ممکن ہے کہ مرزائی جماعت کے جواب اور ہمارا جواب الجواب مطالعہ کرنے کے بعد کوئی صاحب دیانت داری سے بیرائے قائم کریں کہ دس جھوٹوں سے فلاں فلاں کو جھوٹ کہنا زیادتی ہے۔ یس معلومات کی لغزش یا تحض حوالہ کی تلطی ہے۔ اگر چہ ہم ان تمام عذرات کا جواب پوری تفصیل سے دے بچکے ہیں۔ تاہم ایسے احباب کے افادہ کے لئے ہم مرزاقا دیانی کے دیان کے جموف اور فلا بیانی کی پانچ اور مثالیں پیش کے دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مرزائی دوست بھی ان پرخورفرما تیں گے۔

مرزائے قادیان کے پانچ اور جھوٹ

ا است '' براجین احمد بیش (آج ہے) سولہ برس پہلے بیان کیا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ میری تا کیے بیان کیا گیا تھا کہ خدا تعالیٰ میری تا ئید میں خسوف و کسوف و کسوف و کسوف و کا نشان طاہر کرےگا۔'' (تخد کولا و میں ۸ ہزائن ج مارا دعویٰ ہے کہ مرزا قادیانی نے اتفاقیہ خسوف و کسوف و اقع ہوجانے پر میظا بیانی کی ہے۔ براجین احمد میر میں قطعاً یہذکر نہیں کہ مرزا قادیانی کی تا ئید کے لئے کسی موقعہ پر چا شرسورج کی ہے۔ براجین احمد میر میں قطعاً یہذکر نہیں کہ مرزا قادیانی کی تائید کے لئے کسی موقعہ پر چا شرسورج کی ہے۔ براجین احمد میر میں میں کہ مرزا قادیانی کی تائید کے لئے کسی موقعہ پر چا شرسورج

المسسبب در مسی دوسرے مدعی مبدویت کے وقت میں کسوف وخسوف رمضان میں آئیں۔ آسان پرٹیس ہوا۔'' (تخد کوٹر ویس کے ابٹر ائن ج کے اس ۱۵)

مرزا قادیانی نے اس فقرہ میں غلط بیانی کی اوراپنے ناظرین کوفریب میں جتلار کھنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر عبدائکیم صاحب پٹیالوی نے اپنی کتاب الذکر اٹھیم صلا کے آخر میں مدگی مہدویت حصرات کی ایک طویل فہرست شائع کر دی تھی۔ جن کے زمانہ میں رمضان شریف کے

اندرسورج چاندگوگرئن ہوا۔اس کا جواب آج تک مرزائی جماعت ٹیمیں دے گی۔
سسس ۱۳۰۰ خضرت ملک کو والدین سے مادری زبان سیکھنے کا بھی موقع نہ ملا۔
کیونکہ چھاہ کی عمر تک دونوں فوت ہو چھے تھے۔' (ایام ملح عاشیص ۱۶ بخرائن جماص ۳۹۱)

میا بھی مرزا قادیا فی کا جھوٹ ہے۔ کیونکہ آنحضرت ملک کے والدمحتر متو ولا دت سے قبل ہی انتقال فرما کی بیٹے اور والدہ محتر مہ کی وفات اس وقت ہوئی جب آنحضرت ملک کے عمر مارک کے ساقویں سال میں تھے۔
مبارک کے ساقویں سال میں تھے۔ ( ملاحظہ زاد المعاد جلدا ذل ص ۱۸ مطبوعہ مر)

س " " و عرصه بيل ياكس برس كا كذركيا ب كه يس في الك اشتهارشائع كيا

تھا۔ جس میں لکھا تھا کہ خدانے مجھے وعدہ کیاہے کہ میں چارلڑ کے دوں گا جوعمریاویں گے۔'' (حقیقت الوج میں ۲۱۸ بخزائن ج۲۲م ۲۲۸)

حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیائی نے اپنے چارائر کے موجود پاکر خدا تعالی پرجموث بولا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ مرزا قادیائی کو اس مضمون کا کوئی الہام نہ ہوا تھا۔ مرزائی جماعت کواگر ہمارے دعویٰ سے اختلاف ہوتو مرزا قادیائی کے لئریچ سے اس مضمون کا الہام طابت کردکھا ئیں۔ ہاں یہ بھی بتا ئیں اگر خدا تعالیٰ نے چارائز کول کے عمریا نے کا دعدہ کیا تھا تو پھر صاحبزا دہ مبارک احمد صاحب تھ میں ال کی عمرین دفات کیوں پائے۔ اب مرزائی جماعت کو اعتمار ہے کہ مرزا قادیائی بر فاط کو کہنے یاان کے الہام کو فلط قراردے۔

ه ...... مرزا قادیانی (آئینه کمالات اسلام س ۱۳۱۸ فترائن جه ص ایسنا) کے حاشیہ پر محمدی بیگم کے نکاح کے قریم فرماتے ہیں کہ: ''مرزااحمد بیگ نے اس الہام کے سننے کے بعد پانچ برس تک اپنی کلال کاکسی جگر نکاح نہ کیا اور زندہ رہا۔ پھر پانچ برس کے بعداس نے اس کا ایک جگر نکاح کردیا اور نکاح کے چھٹے مہینے چیش کوئی کی میعادیش مرکیا۔''اگر کوئی مرزائی بیٹا بت کردے کہ مرزااحمد بیگ، جھری بیگم کے نکاح کے بعد چھٹے ماہ مرکیا تو ہم مرزائی جماعت سے تحریبی معانی ما بیگ لیس گے کیا ہے کوئی مرزائی جومیدان بیس آئے اورا بے معزت صاحب کی زات سے جھوٹ کا الزام دور کر سے ..... ہماراد حوثی ہے کہ۔

نہ مخبر اٹھے گا نہ تکوار ان سے

محدارا بیم کمیر پوری مورنده ارجولالی ۱۹۵۸ء

ایک ضروری معذرت

فن تصنیف سے دلچیں لینے والے حضرات بخوبی آگاہ ہیں کی فظی صحت کے لئے بیامر نہایت ضروری ہوتا ہے کہ کا تب مصنف کے پاس ہی کتابت کرے۔

پیسے رئین بیری مجوری تھی کہ ہیں بدومکھی میں اور کا تب صاحب لاکل پور ہیں۔ بناء علیہ اگر ناظرین عربی متن میں زیرز بریا اردوعبارت میں کسی مقام پر نقطہ وغیرہ کی کی بیشی یا ''میں، سے'' کافرق یادیں تواسے میری مجبوری پرمحول کریں۔ ''والعذر عند کرام الناس مقبول''

فحدابراتيم كمير يورى

## رباعيات

نبوت كاذب

ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے منبر نہیں ہوگا تو سر دار کریں گے جب تک بھی دہن میں زباں سینے میں دل ہے کاذب کی نبوت کا ہم انکار کریں گے

بحميل عشق

یوں عشق کی جھیل مسلمان کریں گے اس جان دو عالم پر فدا جان کریں گے کافر ہے جے خم نبوت کا ہو انکار روکے گا ہمیں کون؟ یہ اعلان کریں گے

انجام

دیکھو گے برا حال محمہ کے عدو کا منہ پر ہی گرا جس نے بھی مہتاب پہتھوکا مالیس نہ ہول ختم نبوت کے محافظ نزدیک ہے انجام شہیدوں کے لہو کا

إمين ميلانى